

## ادر ينول (منل مدينية م) جمعية كودي ش كويد الرسيس منع كريس س باز آبادً (المنوَفَىٰ الْنَايَةِ) اِقرأ سَنتُر عَرَن سَتَرْيِفِ الدُو بَاذَارُ لاهَور فون:37224228-37355743

# المالية المال

نام كتاب: مندل المحرف التي المناشم المتناف المناشم المتناف المناشم المتناف المناف الم

الله تعالی کے فضل وکرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت اللہ تعالی کی ہے۔
طباحت مطبع اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
بشری تقاضے ہے اگر کوئی فلطی نظر آئے یا صفحات ورست نہ ہول اور ازراہ کرم مطلع فریا دیں۔ان شاء اللہ از الدکیا جائے گا۔ نشاندی کے

تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاءاللہ ازالہ کیا جا۔ لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





|    | Of Person of the Section of the Sect |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    | · Second Control Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    | The communication of the commu |  |  |
|    | The second secon |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    | ž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |





#### لمستكرالكوفيتين

| 11             | حضرت صفوان بن عسال مرادی والنظ کی حدیثیں    |
|----------------|---------------------------------------------|
| 4              | مفرت كعب بن مجر و المائن كي مديش            |
| 74             | عفرت مغيره ، ن شعبه رفاتن كي حديثين المدينة |
| 44             | حفرت عدى بن حاتم طائي خافظ كي حديثين        |
| <u> </u>       | حفرت معن بن يزيد سلمي رفاتن کي حديث         |
| ۷۳             | حفرت محمد بن حاطب رفافيه كي حديثين          |
| ۷۵             | ايك صحابي دلافية كي روايت                   |
| <b>4</b> 0     | ايك صحافي شَافْظٌ كِي روايت                 |
| <b>4</b> 4     | حفرت سلمه بن شيم تالفنا كي حديث             |
| ΔY             | حفرت عامر بن شهر طائفا كي حديثين            |
| <u>L</u>       | بنوسليم كاليك صحالي طافية كى روايت          |
| <u>.</u><br>44 | حفرت ابوجبيره بن شحاك خالفنا كي حديث        |
| 66             | ايكُ صحالي الخالفة كي روايث                 |
| ۷۸             | بنواقع كايك صحافي والتيز كاروايت            |
| ۵۸             | حفرت اغرمر في طالفنا كي حديثين              |
| 49             | ا يك صحابي طافقًا كي روايت                  |
| 29             | ايك مها جرصحا بي طالتك كي روايت             |
| 49             | حفرت عرفية وخاتفا كي حديث                   |

|              | هي مُنالِمُ احَدُرُ مَنْ لِي يَسِدُ مَرَى الْمُحْدِينَ فِي الْمُحْدِينَ فِي الْمُحْدِينَ فِي الْمُحْدِينَ فَي الْمُحْدِينَ فَي الْمُحْدِينَ فِي الْمُحْدِينَ فِي الْمُحْدِينَ فِي الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فِي الْمُعْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْلِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٠           | حضرت عماره بن رويبه دلاتيك كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ai           | حضرت عروه بن مضرب طائي والفين كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸ť           | حضرت الوحازم وللفيظ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۳۰          | حفرت صفوان زمری طانشا کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42           | حفرت سليمان بن صرد طافظ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A۴           | حضرت سليمان بن صرد والفيُّاور خالد بن عرفطه والفيُّه كي اجتماعي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۵           | حضرت عمارين ما سر خاتشهٔ کی مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 914          | حفرت عبدالله بن ثابت دلاننه کی صدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90           | حفرت عياض بن حمار رفائن كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 92           | حفرت مظلماً تب اسيدي فالفئاكي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91           | حضرت نعمان بن بشير رفائظ كي مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1111         | حفرت اسامه بن شريك رفائن كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>"</b> "   | حفرت عمروبن عارث بن مصطلق رفاتن کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سوسوا        | حضرت حارث بن ضرارخزاعی نافشا کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| iro          | حضرت جراح اورابوسنان التجعي تلطفها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11/2         | حضرت قیس بن الی غرزه مثلاثنهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IPA .        | حفرت براء بن عازب رُكَافَيْ كي مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MP           | حضرت ابوالسنابل بن يعلك والفيط كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rir          | حضرت عبدالله بن عدى بن حراء زهرى رفائية كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>*</b> 11* | حضرت ابوثو رنهمي والنفؤ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲            | حفرت حرمله عنبری شانتهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10           | حضرت عبيط بن شريط المُتافظ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 114          | حضرت الوكابل الله في عديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12           | حضرت حارثة بن وهب اللفظ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14           | حضرت عمر وبن حريث بثلثيَّة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <u> </u> | مناله اَفْدُن فَبِل بِيَنِيهُ مَرْقُ لِي اللهِ مَرْقُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَرْقُ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِي | 3 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1        | حفرت سعيد بن حريث ذلافنه كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| •        | حضرت عبدالله بن يزيدانصاري طَاللَهٰ کي حديثيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| •        | حضرت الوجيفه طالفنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ,<br>#   | حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر اللفظ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|          | حضرت عطيه قرظى والنَّفَهُ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|          | بنوثقیف کے ایک صحابی دلافظ کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 1        | حفرت صحر بن عيله خالفنا کي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ģ        | حضرت الواميه فراري خاففو کي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| •        | حضرت عبدالله بن عکیم دلافتذ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ţ        | حضرت طارق بن سويد بناتنو كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ۴        | حضرت خداش ابوسلامه رفائفا کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ۳.       | حفرت ضرارین از در ڈاٹنٹ کی صدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ۳        | حفرت دحيه کلبي طائفا کي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| سنو      | ايك صحالي فخالفذ كي حذيث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| ام       | حفرت جندب تأثنو كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| ٠        | حفرت سلمه بن قبيس خاتفهٔ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| •        | ا كي صحابي دلافلو كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|          | ىيە ئام دەرى ئالىنى كەرىتىن<br>حضرت طارق بن شہاب رفائلىئ كى حديثىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ·<br>~   | اَيک صحالي راه النظر کي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ۵        | نیک و به ای در ایک صحافی دانشو کی روایت<br>ز کو قاوصول کرنے والے ایک صحافی دانشو کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 3        | حفزت وائل بن جحر رفائقة كي مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 4        | حضرت عمار بن ياسر خالفنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| *        | رت مادون مراه و المرادين<br>چند صحابه الخالفة كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| T        | چىد ئابد رەسدان روزىپ دىنى دەسدان دەسدان دەسدان دەسدان دەسدان دەسدان دەستان دەس |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| -        | خفرت خريم بن فا تك طَالِقُو كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |



| مُنالِهِ المَوْرِينِ بِي اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ ا |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| طبيه بن ما لك رفاقت كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رت             |
| ائل کے ایک آ دمی کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •              |
| نرار بن از در دلافیز کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| نبدالله بن زمعه وللفنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| سور بن مخر مه رفاتنا ورمروان بن حکم رفاتنا کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نرت            |
| سهيب بن سنان طالفنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نركت           |
| نا جيينز اعي الثانية كي مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خرت            |
| لرای ن <sup>طانغ</sup> هٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فرت            |
| ا بوموى غافقي اللغناكي حديث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نرت            |
| الوالعشر اءذاري كي اين والديروايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شرت            |
| ىبداللە بن الى حبيبه رنافتۇ كى مديث <b>ي</b> ں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الرت           |
| عبدالرحم <sup>ا</sup> ن بن يقمر الطفط كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ففرت           |
| بشربن سحيم طافنيًا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عثرت           |
| خالدعد دانی ڈٹاٹٹا کی صدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مشرث           |
| عامرين مسعود حجى ذلفيز كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ملز منت        |
| كىيان ئۇڭئۇ كى ھدىپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عرّرت          |
| بن معبد وللفظ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رزيره          |
| نصله بن عمر و دفاتين كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عزت            |
| اميه بن مخفی و گافتهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حزت            |
| عبدالله بن ربيعه للملى فأنفذ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فقرية          |
| فرات بن حيان عجل طائفًا كي مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرت            |
| وفد ميم بن عمر وسعدى تافية كا حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عرت            |
| کے ایک خادم کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ل عَلَيْتِهِمُ |
| ابن ادرع فالتو كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عرت            |
| ، نافع بن عتبه بن ابي وقاص مثلثنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عزر            |

| هي مُنلاا اَمَهُ رَضِ لِي اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عفرت مجن بن ادرع والنوز كي مديش من المرابع النواز على النوز على النوز على النوز على النوز على النوز على النوز ا |
| رے من مل ملن مالا مالا مالا مالا مالا مالا                                                                      |
| حضرت ضهم و بن نقلبه رالفنو کی حدیث                                                                              |
| رف راه بن از در دالله کی حدیثیں<br>حضرت ضرار بن از در دلالله کی حدیثیں                                          |
| ( .516                                                                                                          |
| حضرت جعده دخائمیّهٔ کی حدیث<br>حضرت علاء بن حضری دخانمهٔ کی حدیثییں                                             |
| مسترے علاء بن مسرک مادر میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                              |
|                                                                                                                 |
| حضرت رفاعه بن راقع زرقی پرایشی کی حدیثین<br>حدور فعی مند دانش                                                   |
| حفرت راقع بن رفاعه طالفونه کی حدیث                                                                              |
| حفرت مرفجه بن شرح فالغز کی حدیث                                                                                 |
| حفرت عو يمر بن اشقر رفائفهٔ کی حدیث                                                                             |
| قريظه كے دوبيوں كى حديث                                                                                         |
| حفرت حمين بن محصن طلفنا كي حديث                                                                                 |
| حضرت ربيعه بن عباور ملي رفافيز كي حديثين                                                                        |
| حضرت عرفجه بن اسعد رُكَافَيْ كي حديث                                                                            |
| حضرت عبدالله بن سعد اللفظ كي حديث                                                                               |
| حضرت عبيد الله بن اسلم خلفنه كي حديث                                                                            |
| حضرت ماعز خالفهٔ کی حدیث                                                                                        |
| حضرت احمر بن جزء بثلثفهٔ کی حدیث                                                                                |
| حضرت عتبان بن ما لک انصاری بٹائٹنا کی حدیث                                                                      |
| حضرت سنان بن سنه رفائلو کی حدیث                                                                                 |
| عفرت عبدالله بن ما لك اوى بثاثيز كي مديشي <u>ن</u>                                                              |
| مفرت حارث بن ما لك بن برصاء وللفؤ كي حديثين                                                                     |
| حضرت اوس بن حذيفه رفائق كي حديث                                                                                 |
| رف بول بن طالقي كل عديث<br>معرف بياضي طالقي كل عديث                                                             |

|                 | منالم امنان منال المناف منال المناف منال المناف منال المناف منال المناف منال المناف ال |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إسه             | حضرت الواروي ثلاثين كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأس            | حضرت فضاله يثى ظافيًّا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أسأسأ           | حضرت ما لک بن حارث ڈکاٹنٹ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳۲             | حضرت الى بن ما لك رفائفنا كى حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳               | حضرت ما لک بن عمر وقشیری طالفتا کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| توسوس           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | حضرت البووهب جشمي طانفنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ~~~             | حضرت مها جرقنفذ رفاتين كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۳۵             | حضرت خریم بن فا تک اسدی ڈاٹنڈ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>mm</b> /     | حضرت الوسعيد بن زيد طاقيد كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣٧             | نبي مالينا كم مؤذن كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۳۸             | حضرت حظله کاتب رفائط کی بقیه حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>برس</b> م    | حفرت انس بن ما لک ڈٹائنڈ نام کے ایک اور صحانی کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ه ایم           | حضرت عمايش بن الي رسيعه ثلاثمة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳/۱۰            | حضرت البوعقرب ذلفته كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المام           | حضرت عمر وبن عبيد الله رخالفيُّ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 46              | حضرت يز داد بن فساءه دلانتنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~[~]¥           | حضرت ابولیلیٰ ابوعبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ دلانش کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -1414           | حضرت ابوعبدالله صنابحي خلافتنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74              | حضرت ابور بهم غفاري دلافنه كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ~~ <del>~</del> | حضرت عبدالله بن قرط الله في كا مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>*</b>        | حضرت عبدالله بن جحش فالنفظ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70 e            | حفزت عبدالرحمٰن بن از ہر خالفۂ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ar<br>/         | حضرت صنا بحی اتمسی و فاتفا کی حدیثیں<br>حضرت اسید بن خفیر و فاتفا کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 8          | فهرست                                      |                                         | **************************************  | مُنلاً احَمْرُ صِبْلِ يَيْدُ مَرَّا اللهُ المُعْرِينِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ م |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ra         | ۵                                          | *************************************** |                                         | حضرت سويد بن قيس الأثفيظ كي حديثين                                                                             |
| 20         | Υ                                          |                                         | ****************                        | حضرت جابراتمسی النافظ کی حدیثیں                                                                                |
| ٢۵۵        | 4                                          |                                         | ***************                         | حصرت عبدالله بن الى ادفى رفي التي التي التي التي التي التي التي الت                                            |
| r'2        | •                                          | *************                           | *****************                       | حضرت جرير بن عبدالله ظَالَتُوْ كَي مرومات                                                                      |
| m9/        |                                            |                                         |                                         | حضرت زید بن ارقم خاتئهٔ کی مرویات                                                                              |
| مالأيا     | ****************                           |                                         |                                         | حضرت نعمان بن بشير طافظ كى بقيه مرويات                                                                         |
| rra        |                                            | •                                       | ***************                         | حضرت عروه بن الى الجعد بار قى اللفظ كى حديثين                                                                  |
| 74         | 04111.04114                                | ********************                    | ***********                             | حفرت عدى بن حاتم والفؤكي بقيه مرويات                                                                           |
| 444        | Or beenhertineerinee                       | The vertified the Arabaya space         |                                         | حضرت عبدالله بن الي اوفي طالفيا كي مرومات                                                                      |
| wwe        | чтий брийтей брийние с                     | · ************************************  | Perecesa na magniga ng a                | حفرت ابوقاده انصاری دلاتن کی حدیثیں                                                                            |
| గోద్ది •   |                                            | ******************                      |                                         | حضرت عطيه قرظى رُقَافَنُهُ كَي حديث                                                                            |
| rai        |                                            |                                         | **************                          | حضرت عقبه بن حارث وثاثفهٔ کی مرومات                                                                            |
| ror        | ******************                         |                                         | *************************************** | حضرت الوقيح سلمي وللفئة كي حديث                                                                                |
| rot        |                                            |                                         |                                         | حضرت صخر غامدي الأثنؤ كي بقيه حديث                                                                             |
| ۳۵۳        | #### \$9 \$0 ############################# |                                         | *************                           | حضرت سفيان تُقَفَى وَالنَّهُ كَي حديث                                                                          |
| ۳۵۳        | **: *****************                      | ********************                    |                                         | حفرت عمرو بن عبسه الثاثة كي مرويات                                                                             |
| ~4m        | ***************************************    | ***********************                 |                                         | حضرت محمر بن صغی را انتظامی صدیث                                                                               |
| a.Alb.     | ******************************             | *********                               | •••••••                                 | معرت يزيد بن ابت الألفة كي مديثين                                                                              |
| , 40       | ÷*************************************     | **************************************  | **************                          | حضرت شريد بن سويد ثقفي خاشن كي مرويات                                                                          |
| <b>Z</b> I | T I                                        | *************************************** |                                         | حضرت مجمع بن جاريهانصاري اللفظ كي حديث                                                                         |
| 41         | ***************************************    | **************                          |                                         | حضرت صحر عام في الله في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                 |
| Z 9 W      |                                            |                                         | **************                          |                                                                                                                |

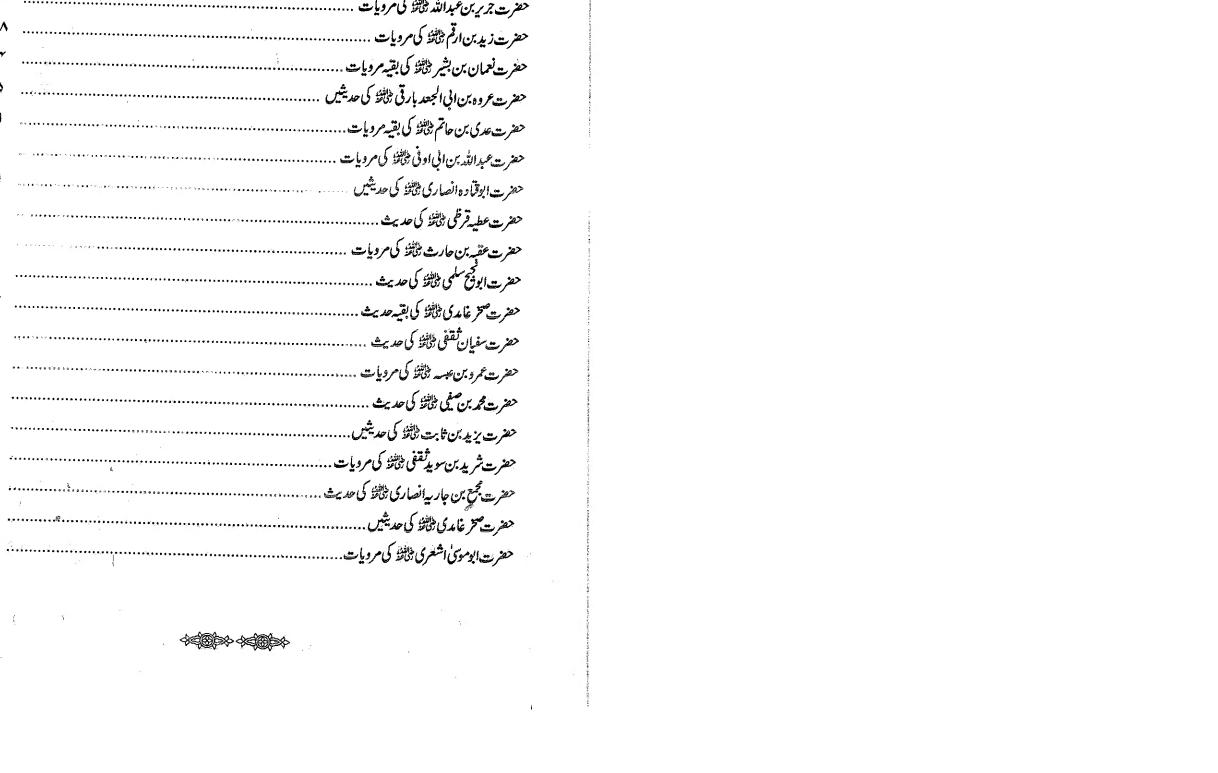

|  | , |     |   | 1 | .' |   |      | Y |
|--|---|-----|---|---|----|---|------|---|
|  |   |     | 4 |   | 3  |   | Name |   |
|  | r | : • |   |   | *  | - |      |   |
|  | , |     |   | , |    |   |      |   |
|  |   |     |   |   | ·  |   |      |   |
|  |   |     |   |   |    |   |      |   |
|  |   |     |   |   |    |   |      |   |
|  |   |     | • |   |    |   |      |   |
|  |   |     |   |   |    |   |      |   |
|  |   |     |   |   |    |   |      |   |
|  |   |     |   |   |    |   |      |   |
|  |   |     |   |   |    |   |      |   |
|  |   |     |   |   |    |   |      |   |
|  |   |     | ` |   |    |   |      |   |
|  |   |     |   |   |    |   |      |   |
|  |   | *   |   |   | v. | • |      |   |

هي مُنالِمَ الْمَرْيِنَ بَلِ بِينِيْ مَرْمَ الْمُوفِيِينِ الْهِ الْمُؤْنِ الْمَوْفِيينِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِي الْ

#### مسند الكوفيين

#### كوفى صحابه كرام إلله فينتن كي مرويات

#### اوّل مسند الكوفيين

### حَديثُ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ المُرَادِيِّ رُلَاثُوْ

( ١٨٢٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ آخَبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهُدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ غَدَوْتُ عَلَى صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُوادِيِّ أَسُالُهُ عَنُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ قَالَ آلَا صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُورَدِيِّ أَسُالُهُ عَنُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ قَالَ آلَا أَلَا مُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ ٱجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطُلُبُ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٨٢٦٠ ١٨٢٦٢ ١٨٢٥ مَا ١٨٢٤].

(۱۸۲۵۸) زربن حیش میشد کتے بین کرایک دن میں حضرت صفوان بن عسال شاشنے کے پاس سے علی الخفین کا تھم پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کیے آنا ہوا؟ میں نے کہا حصول علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں ، انہوں نے فرمایا کیا میں تہمیں خوشخری نہ سناؤں؟ جناب رسول الله مالی گائی نے ارشاد فرمایا الله کے فرشتے طالب علم کے لئے ''طلب علم پرخوشی ظاہر کرتے ہوئے'' اپنے پر بچھا دیے ہیں ، پھر پوری حدیث ذکری۔

( ١٨٢٥٩ ) خَلَّانَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّانَا هَمَّامٌ حَلَّانَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ حَلَّانِي زِرُّ بْنُ حُيَيْشِ قَالَ وَفَدْتُ فِي خِلَافَةِ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى الْوِفَادَةِ لُقِيُّ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ نَعْمُ وَعَزَوْتُ مَعَهُ فَلَقِيتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلُ رَآيَٰتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ وَعَزَوْتُ مَعَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ وَعَزَوْتُ مَعَهُ الْنَتَى عَشْرَةً عَزُوةً

(۱۸۲۵۹) زربن حمیش میشد کیتے ہیں کہ میں حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ کے دورخلافت میں مدیند منورہ حاضر ہوا،سفر کا مقصد حضرت ابی بن کعب بڑاٹٹؤ اور دیگر صحابہ کرام ڈولٹؤ سے ملاقات تھی،میری طلاقات حضرت صفوان بن عسال ڈاٹٹؤ سے بھی ہوئی،میر سے نے

#### ﴿ مُنْلِهُ الْمُرْبِضِيلِ يَسِيدُ مِنْ كَلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ان سے پوچھا کدکیا آپ نے نبی ملیلی کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! میں نے نبی ملیلیا کے ساتھ بار ہ غزوات میں بھی حصہ لیا ہے۔

( ١٨٢٦ ) حَلَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثُنَا سُفُيَانُ عَنْ عَاصِمْ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ آتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَالٍ الْمُرَادِيَّ فَسَالُتُهُ عَنُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأُمُونَا أَنْ لَا نَنْزِعَ فَسَالُتُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ كُنَّا نَكُونُ مِنْ غَائِطٍ وَبُولٍ وَنَوْمٍ [صححه ابن حزيمة: (١٩٣ و ١٩٣)، وابن جنان خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبُولٍ وَنَوْمٍ [صححه ابن حزيمة: (١٩٣ و ١٩٣)، وابن جنان (١٠٠١ و ١٣١٩ و ١٣٢٠ و ١٣٢١ و ١٣٢٥) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الإلباني. خسن (ابن ماحة ٢٠٤٠) الترمذي: ٩٦ و ٣٥٣٥ و ٣٥٣٦ النسائي: ٨٣/١ و ٩٨٩)، قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن [راجع: ٨٥٢٥]

(۱۸۲۱) زربن حميش بَيَسَدُ كَتِم بَيْنَ كَمِينَ حَفْرت صَفُوال بَاللَّهُ كَا خَدمت بِن حاضر بوااوران سے موزوں پر سے كرنے كا حكم بوچھا، انہوں نے فرمایا كہ بم لوگ نبی مائیشا كے ساتھ سفر بين ہوتے سے تو آپ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ [صححه ابن حبان (۲۲ ه و ۲۳۲۱). قال الألباني: حسن الترمذي وسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ [صححه ابن حبان (۲۳ ه و ۲۳۲۱). قال الألباني: حسن الترمذي وسلم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ [صححه ابن حبان (۲۳ ه و ۲۳۲۱). قال الألباني: حسن الترمذي وسلم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ [صححه ابن حبان (۲۳ ه و ۲۳۲۱). قال الألباني: حسن الترمذي وسلم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ وَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ وَلَيْ الْمُوءُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ وَلَيْ الْمُوءُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ وَلَيْ الْمُعْمَدُ الْمُوءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوءُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوءُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ

(۱۸۲۷) اورایک بلندآ واز والا دیباتی آیا اور کینے لگا ہے تھ اِسْلَائیل اگرایک آدی کی قوم سے مجت کرتا ہولیکن ان میں شامل نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ نبی ملیلا نے فرمایا انسان (قیامت کے دن) ای کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

(۱۸۲۹۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ يَزِيدُ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبُ بِنَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ يَزِيدُ إِلَى هَذَا النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ يَزِيدُ إِلَى هَذَا النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ يَزِيدُ إِلَى هَلَا النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَقُلُ لَهُ نَبِي فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَكَ لَصَارَتُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فَسَألَاهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ تُشُورِكُوا بِاللّهِ شَيْئًا وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَوْنُوا وَلا تَقْتُلُوا النّفُسُ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا مِنْ عَلَيْهِ وَلاَ تَسْرِقُوا وَلا تَقْتُلُوا النّفُسُ الّذِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْا الرّبَا وَلا تَمْشُوا بَرِيءٍ عَلَيْهِ وَلا تَسْرَقُوا وَلا تَقْتُلُوا النّهُ مُنَا وَلا تَمْشُوا بَرِيءٍ عَلَيْهِ وَلا تَسْرَقُوا مَنْ لِيَوْدُوا مُحْصَنَةً أَوْ قَالَ بَوْدُ وَلا تَسْرَقُوا مِنْ الرَّحْفِ شُعْبَةُ الشَّاكُ وَالْتُهُ يَا يَهُودُ عَلَيْهُ وَلا يَشْهُدُ النَّكَ بَيْ قَالَ فَمَا يَمُنَعُكُمَا أَنْ تَقْتَلُوا فَا لاَيْوَلِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرِجُلَهُ قَالَ يَوْيِدُ وَلَا لَاسْلَمُنَا أَنْ تَقْتَلَنَا يَهُودُ إِقَالَ المَومَلَى وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ الْ يَوْيِدُ إِنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### هي مُنالهَ أَمَّان أَن اللهِ مَنْ أَن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ فِينِين فِي اللهِ مِنْ اللهِ فِينِين فِي اللهِ اللهِ

صحيح. قال الألباني: ضَعَيف (ابن ماجة: ٥٠٧٥، الترمذي: ٢٧٣٣ و ١٣٤٤)]. [انظر: ١٨٢٧٢].

(۱۸۲۲) حضرت صفوان ٹاٹٹوئے ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ! اس نی کے پاس چل کر اس آیت کے متعلق ان سے بوچھتے ہیں کہ 'جہم نے مویٰ کونو واضح نشانیاں دی تھیں' اس نے کہا کہ انہیں نی مت کہو، کیونکہ اگر انہوں نے یہ بات من کی تو ان کی چار آئکھیں ہوجا کیں گی، بہر حال! انہوں نے نبی علیا سے اس آیت کے متعلق دریا فت کیا تو نبی علیا نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فر مایا اللہ کے ساتھ کسی کوشر کے مت تھراؤ، چوری مت کرو، زنا مت کرو، کسی ایے تحض کوناحق قبل مت کرو جوزی مت کرو، زنا مت کرو، کسی ایے تحض کوناحق قبل مت کرو جوزی کے باس مت کے بات میں جا کہ کہ ہوتہ کے دومت کرو، سود مت کھاؤ، کسی بے گناہ کو کسی طاقتوں کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اسے قبل کر دیا تھا تھا ہے کہ ہفتہ کے دن کے معالم میں حد سے تجاوز نہ کرو۔

ین کران دونوں نے نی علیہ کے دست مبارک چوہ اور پاؤں کو بھی بوسد یا، اور کہنے گئے کہ بم آپ کے نی ہونے ک گواہی دیتے ہیں، نی علیہ نے فرمایا پھرتم میری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت واؤد علیہ نے سوعاء فرمائی تھی کہ بمیشان کی اولا دیس نی آتے رہیں، ہمیں اندیشہ کا گرہم نے اسلام قبول کرلیا تو یہودی ہمیں قل کردیں گ (۱۸۲۱۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ آبِی النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشِ قَالَ اَتَیْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالٍ الْمُوادِی فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ فَقُلْتُ جِنْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَسَّالٍ الْمُوادِی فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ فَقُلْتُ جِنْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَا مِنْ خَارِحٍ یَخُورُجُ مِنْ بَیْتٍ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا یَصْنَعُ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَا مِنْ خَارِحٍ یَخُورُجُ مِنْ بَیْتٍ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا یَصْنَعُ وَسَلَمَ مِان حَان (۱۳۱۹)، وابن حزیمة (۱۹۳۱) وقال الترمذی: حسن صحیح قال الألبانی: حسن (ابن

ماحة ٢٢٦)، والترمذى: ٣٥٣٥ و ٣٥٣٦ النسائى: ٩٨/١)]. [راجع: ١٨٢٥٨] (١٨٢٦٣) زرين حميش بينية كت بين كدايك دن مين حضرت صفوان بن عسال رفائظ كه پاس حاضر بواتو انبول في بوچها كيه آنا بوا؟ مين نے كہا حصول علم كے سلسلے مين حاضر بوا بول ،انبول نے فرمایا جناب رسول الله مُنافظ كو بدارشا وفرمات بوئے ساہے كداللہ كفرشته طالب علم كے لئے "طلب علم پرخوشى ظا بركرتے ہوئے" اپنے پر بجها دیتے ہیں۔

(١٨٢٦٤) قَالَ جِنْتُ آسُالُكَ عَنْ الْمَسْحِ بِالْخُفَيْنِ قَالَ نَعَمْ لَقَدْ كُنْتُ فِى الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْ خَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُو ثَلَاثًا إِذَا سَافَرُنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْ خَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُو ثَلَاثًا إِذَا سَافَرُنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمُنَا وَلَا نَخْلَعَهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةِ [راجع: ١٨٥٢٥].

(۱۸۳۹۳) زربن جیش بین کی بین کہ بین کہ بین کے بین کہ بین کے ان سے عرض کیا کہ بین آپ سے مسیم علی الحقین کے متعلق پوچھنے کے لئے آیا ہوں، انہوں نے فرمایا اچھا، بین اس نشکر میں تھا جے نبی علیقائے نبیجہا تھا، نبی علیقائے نبیبی بیتھم دیا تھا کہ اگر ہم نے طہارت کی حالت میں موزے پہنے ہوں اور ہم مسافر ہوں تو تین دن تک اور اگر مقیم ہوں تو ایک دن رات تک ان پرضح کر سکتے ہیں، اللہ

#### هي مُنالًا أَخِرَانَ بَلِ يَنْ مَرَّمُ كُوْ هُم اللهِ فَيْنِين لِيَّهُ مُنَالًا المُوفِينِين لِيَّهُ

کر کسی کو جنابت لاحق ہوجائے ،لیکن پیشاب، پائخانے اور نیند کی حالت میں اس کے اتار نے کا حکم نہیں تھا۔

( ١٨٢٦٥ ) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَتُهُ سَبْعُونَ سَنَةً لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحُوِهِ [صححه ابن حزيمة: (٩٣ ا و ١٣٢١). قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٧٠٠، الترمذي: ٣٥٣٥ و ٣٥٣٦)]. [انظر: ١٨٢٧، ١٨٢٧].

(۱۸۲۷۵) اور میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مغرب میں ایک درواز ہ ہے جوتو بہ کے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت ستر سال پرمحیط ہے، وہ اس وقت تک بندنہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع ندہو جائے۔

( ١٨٢٦٦) حَدَّنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي رَوْقِ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ أَبَا الْغَرِيفِ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ صَفُوانً بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ مُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَا بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ مُنَا اللَّهِ تُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَا بَعْشَا رَسُولُ اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَا تَعْدَاءَ اللَّهِ لَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْ

(۱۸۲۷۷) حضرت صفوان ٹڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے ہمیں کسی دیتے کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے فر مایا اللہ کا نام لے کرراہِ خدامیں روانہ ہوجاؤ ، اللہ کے دشمنوں سے قال کرو، خیانت کرواور نہ ہی کسی بیچے کوفل کرو۔

(١٨٢٦٧) وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِيَالِيهِنَّ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ إِذَا أَدْخَلَ رِجُلَيْهِ عَلَى طُهُورٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ [انظر: ١٨٢٧٤، ١٨٢٧].

(۱۸۲۷۷) اور مسافر کے لئے اجازت ہے کہ وہ تین دن رات تک اپنے موزوں پڑم کرسکتا ہے جب کہ اس نے وضو کی حالت میں موزے پہنے ہوں اور مقیم کے لئے ایک دن رات کی اجازت ہے۔

(۱۸۲۸) حَدَّثَنَا سُفْیانُ بُنُ عُیینَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ سَمِعَ زِرَّ بُنَ حُبَیْشِ قَالَ آتَیْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالٍ الْمُوادِیَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ الْبِعَلْمِ قَالَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتِهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ [راحع: ١٨٢٨] مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ الْبِعَلْمِ قَالَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتِهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ [راحع: ١٨٢٨] مَا رَبِن عَمِيشُ مَعْظَيْمِ كَتِ بِين كَهَا يَكُ دَن مِن حضرت صفوان بن عمال الله الله على عاضر بواتو انهول نے بچھا کے اللہ علم کے لئے "طلب کے اللہ علم کے لئے" طلب علم یرخوثی ظاہر کرتے ہوئے" این پر بچھا دیتے ہیں۔

( ١٨٢٦٩) قُلْتُ حَكَّ فِي نَفْسِي مَسُحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَوْ فِي صَدْرِى بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتَ امْرَأَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُكَ آسُالُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْنًا قَالَ نَعْمُ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُكَ آسُالُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْنًا قَالَ نَعْمُ كَانَ يَأْمُونَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ كَانَ يَأْمُونَا إِذَا كُنَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ [راحع: ١٨٢٥٨].

هي مُنالًا أَمَّهُ رَضِ لِيَنَا مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۸۲۹) زربن جیش میشید کہتے ہیں کہ میں حضرت صفوان ڈٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ بیرے دل میں بیثاب پائٹانے کے بعد موزوں پرمسے کرنے کے حوالے نے کھٹک پیدا ہوئی ہے، آپ چونکہ نبی طیس کے حالی ہیں، اس لئے میں آپ سے یہ پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے نبی طیس کو بچھ فرماتے ہوئے ساہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے تو آپ تا اللہ ہمیں تھم دیتے تھے کہ تین دن تک اپنے موزے نہا تاریں، الا مرکسی کو جنابت لاحق ہوجائے ، لیکن پیشاب، یا تخانے اور نیندکی حالت میں اس کے اتار نے کا تھم نہیں تھا۔

( . ١٨٢٧) قَالَ قُلُتُ لَهُ هَلُ سَمِعْتَهُ يَذُكُرُ الْهَوَى قَالَ نَعَمْ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَهُ فِى مَسِيرَةٍ إِذْ نَادَاهُ ٱغْرَابِيَّ بِصَوْتٍ جَهُورِيٍّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْنَا وَيُحَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدُ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدُ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدُ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدُ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاءَ وَآجَابَهُ عَلَى نَحُو مِنْ مَسْلَتِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَآجَابَهُ

(١٨٢٧١) قَالَ ثُمَّ لَمُ يَزَلُ يُحَدِّثُنَا حَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ لَبَابًا مَسِيرَةً عَرْضِهِ سَبْعُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ عَامًا فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْهُ [راحع: ١٨٢٩]. اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْهُ [راحع: ١٨٢٥]. (١٨٤٤] في وه جميل مسلسل حديثين سنات ربح في كفر ما يا مغرب بين ايك دروازه ب جوتوب ك لئے كھلا بوا ب اس كى مسافت ستر سال پرميط ب الله في است آسان وزين كي تخليق ك دن كھولا تھا، وہ اس وقت تك بندنين موكا جب تك سورج

مغرب عے طلوع ند ہوجائے۔

( ١٨٢٧٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُغْبَةَ حَدَّثَنِى عَمُرُو ﴿ مُرَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَالٍ قَالَ وَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ ﴿ حَرَ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ قَالَ لَا تَقُلُ هَذَا فَإِنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ قَالَ فَانْطَلَقُنَا إِلَيْهِ فَسَأَلُنَاهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى يَسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ قَالَ لَا تُشُورُ كُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَوْنُوا وَلَا تَفِرُّوا مِنْ الزَّحْفِ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّهُ وَلَا تَدُلُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِى سُلْطَانٍ لِيَقْتُلُهُ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِى السَّبْتِ فَقَالَا تَأْكُوا الرِّبَا وَلَا تَذُلُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِى سُلْطَانٍ لِيَقْتُلُهُ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِى السَّبْتِ فَقَالَا

نَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ [راجع: ١٨٢٦٢].

(۱۸۲۷) حضرت صفوان بڑا تھئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپ ساتھی ہے کہا کہ آؤاس نی کے پاس چلتے ہیں، اس نے کہا کہ آنہیں نی مت کہو، کیونکہ اگر انہوں نے یہ بات من کی تو ان کی چار آئکھیں ہوجا کیں گی، ہم حال! انہوں نے نی علیا ہے اس آیت کے متعلق دریا فت کیا کہ ہم نے مولی کو تو واضح نشانیاں دی تھیں، تو نی علیا نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فر مایا اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک مت تھم راؤ، پچوری مت کرو، زنا مت کرو، کسی آیسے خض کونا حق قل مت کرو جے قل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جادومت کرو، سودمت کھاؤ، کسی بے گناہ کو کسی طاقتور کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اسے قل کرد ہے، کسی پاکدامن پر بدکاری کی تہمت نہ لگاؤ (یا پیفر مایا کہ میدان جنگ سے داو فرار افتیار نہ کرو) اور اسے یہود یو! تمہیں خصوصیت کے ساتھ تھم ہے کہ ہفتہ کے دن کے معاطر میں صدیے جاوز نہ کرو۔

ین کروہ دونوں کہنے لگے کہ ہم آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔

( ۱۸۲۷۳ ) حَدَّنَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُو رَوْقٍ عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا آبُو الْغَرِيفِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُرَادِيِّ قَالَ بَعَنَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ اغْزُوا بِسُمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تُمُثَّلُوا وَلَا تُمُثَّلُوا وَلَا تَغُلُوا وَلَا تَغُلُوا وَلَا تُمُثَّلُوا وَلَا تَغُلُوا وَلَا تَغُلُوا وَلَا تَغُلُوا وَلَا تَغُلُوا وَلَا تَغُلُوا وَلَا تَغُلُوا وَلِا لِللَّهِ وَلَا تَغُلُوا وَلِا تَعْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا لَا لِللَّهِ وَلَا تَغُلُوا وَلِا تَغُولُوا وَلَا تُمُثَّلُوا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِا لَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَغُولُوا وَلَا تُعْدِرُوا وَلَا تُعْلَوا وَلِا لَوْلَا لَا إِلَّهُ وَلَا لَا إِلَيْهِ وَلَا تَغُلُوا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَغُولُوا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَغُولُوا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْلَوا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْلَوا وَلَا تُعْلَيْهُ وَلَا تُعْلِيلُوا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْلِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعْلِيقُوا وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْلِيقُوا وَلِيكُوا وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ فَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعْلِيقُوا وَلِيكُوا وَلِولُوا وَلِيكُوا وَلَا تُعْلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهِ وَلَا تُعْلَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ وَلَا تُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا لَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللْعُوا وَلِولِنَا عَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَالَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ اللْعُوا وَلَا عَلَى اللْعُوا وَلَولَ

(۱۸۲۷۳) حفرت صفوان والنوس مروى بكرايك مرتبه في عليه في ميس كى دست كرماته روانه كرت موئ فر ما يا الله كانا مراه كرراه خدام روانه موجا و الله كرشنول سة قال كروه و نه و كرداه خدام روانه موجا و الله كرشنول سة قال كروه و نه اعضاء كالواورنه ي كى يجي و قل كروه و كرداه كانه و كرداه و

(۱۸۲۷) اور مسافر کے لئے اجازت ہے کہ وہ تین دن رات تک اپنے موزوں پرمنے کرسکتا ہے اور مقیم کے لئے ایک دن رات کی اجازت ہے۔

( ١٨٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعَلْمِ رِضًا بِمَا طَلَبَ [راحع: ٥٥ ١٨٢]:

(١٨٢٧٥) خطرت مفوان بن عسال التلفظ عمروى ب جناب رسول اللهُ مَاللَّهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ علم ك لكر اللهُ اللهُ كالمالهُ اللهُ علم ك لكر اللهُ ال

( ١٨٢٧٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَظِيَّة بُنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ خَلِيفَة عَنْ صَفْوَانَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ يُونُسَ اراحِع:

777A1> YF7A1].

(۱۸۲۷) حدیث نمبر (۱۸۲۷) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٢٧٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفُوَانَ بُنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَتَضَعُ ٱلْجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَفْعَلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٨٢٥].

(۱۸۲۷) زربن حبیش میشان کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صفوان بن عسال ڈاٹٹو کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بوچھا کیے آنا ہوا؟ میں نے کہا حصول علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں ، انہوں نے فر مایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کے لئے '' طلب علم پرخوشی ظاہر کرتے ہوئے'' اپنے پر بچھادیتے ہیں۔

(١٨٢٧٨) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راحع: ١٨٢٦١]

(۱۸۲۷۸) نبی الیہ نے فرمایا انسان (قیامت کے دن) ای کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

( ١٨٢٧٩) قَالَ فَمَا بَرِحَ يُحَدِّثْنِي حَتَّى حَدَّثِنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَسْيِرَةً عَرُضِهِ سَبُعُونَ عَامًا لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْتِي بَغْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْتِي بَغْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا [الأنعام: ١٥٨]. [راجع: ١٨٢٦٥].

(۱۸۲۷) بجروہ ہمیں مسلسل حدیثیں سناتے رہے جی کے فرمایا مغرب میں ایک دروازہ ہے جوتو بہ کے کھلا ہواہے، اس کی مسافت ستر سال پرمحیط ہے، اللہ نے اسے آسان وزمین کی تخلیق کے دن کھولا تھا، وہ اس وقت تک بندنہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے یہی مطلب ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا''نیو مَ یَاْتِی بَعْضُ آیاتِ رَبِّكَ "

### حَدِيثُ كُعْبِ بْنِ عُجْرَةً أَلَّاثُنَا

#### حضرت كعب بن عجره والفئة كي حديثين

( ١٨٢٨) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُوعَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشُوكُونَ وَكَانَتُ لِى وَفُرَةٌ فَخَلَتُ الْهُوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِى فَمَرَّ بِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّو ذِيكَ هَوَامٌ رَأُسِكَ قُلْتُ فَعَلَتُ الْهُوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِى فَمَرَّ بِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيُّو ذِيكَ هَوَامٌ رَأُسِكَ قُلْتُ فَكُنَ عَنَى مَنْ رَأَسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ نِعَمُ فَامَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ وَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيطًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأُسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ مَنَا وَمُنَا أَنْ يَحْلِقَ قَالَ وَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيطًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأُسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَامَا وَالْمَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْهُ وَمِنَا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأُسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَلَى مَنْ رَأُسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ مَا إِلَى مَنْ مَنَ مُ مَنْ مَا الْمُ الْمَالُةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ وَالْمَالُونَ الْمُعُمُّ مُولِي مَلْهُ مَلَوْلُ وَالْمُورُونَ وَكَالَتُ الْمُؤْمُونَ مِنْ مَا الْعَالَةُ وَلَى مَلْكُولُونَ مَعْهِ مُعْرَامٍ عَلَى مَا الْعَلَى وَمُومَ مَا مُعْرَاهُ مَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ مَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا المُعْرَامُ عَلَى مَعْ يَلِي الْمُعْمَى مِنْ مَا لِيَالُونَ مِنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَتَهُ مَا المَالَةُ وَلَا مُولَى مَا لَعَلَى مُعْلِي الْمُعْمَلِي مُعْلَى مُولِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَالِكُومُ مَا لَوْلُولُونُ مِنْ مَا لَوْ مُؤْلِلُهُ مِنْ مَا لَيْكُومُ مَا لَتَ مَا مُعْمَوالِمُ الْمُعْ مُولِي مِنْ مُنْ مُولِي مُعْمَالِهُ مُعْمِلُونَ وَلَا لَعُولُونَ وَكُولُونَ وَكُلْلَ مُعْلَى مُعْمَلِهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَاقِلَ مُعْمِي مُعْلَى مُولِمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُولِي مُنْ مُولِمُ مِنْ مُولِمُ مَا مُعْمَالِمُ مُولِمُ مَا مُعْلِي مُعْلَى مُعْمَالِهُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مِنْ مُولِمُ مُولِمُ مِنْ مُنْ مُولِمُ

#### هي مُنلاً امَّهُ بَيْ سِرْمُ كَيْ الْمُحَالِينِ اللهِ فَيْسِنَ الْمُحَالِينِ اللهِ فَيْسِنَ الْمُحَالِينِ اللهِ

ہمیں گھیررکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سر سے جو ئیں نکل نکل کر چبرے پر گرنے لگیں، نبی الیا میرے پاس سے گذر ہے تو فر مایا کیا تہہیں جو ئیں نگ کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی الیا نے تھم دیا کہ سرمنڈ والو، اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی کہ''تم میں سے جو شخص بیار ہو، یا اس کے سرمیں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یاصد قد دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدا داکرے۔''

( ١٨٢٨١) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنُ أَبِى قِلَابَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنُ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ قَمِلْتُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ مِنْ رَأْسِى فِيهَا الْقَمُلُ مِنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا فَأَمَرَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ مِنْ رَأْسِى فِيهَا الْقَمُلُ مِنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا فَأَمَرَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى ذَلِكَ قَالَ احْلِقُ وَنَزَلَتُ الْآيَةُ قَالَ أَطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ [مكرر ما فيله]

(۱۸۲۸۱) حفرت کعب بن عجر ہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میرے سر میں اتنی جو کیں ہوگئیں کہ میراخیال تھا میرے سر کے ہر بال میں جڑ سے لے کرشاخوں تک جو کیں بھری پڑی ہیں، نی علیا ہانے یہ کیفیت دیکھے تھے دیا کہ بال منڈ والو، اور نہ کورہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیا ہے فیمسکینوں کو تین صاع مجبوریں کھلا دو۔

( ١٨٢٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ فُلَانِ بُنِ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ أَنَّ كَيْسٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ فُلَانِ بُنِ عُجْرَةَ أَنَّ كَعْبَ بُنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّا آحَدُكُمْ فَآحُسَنَ وُضُونَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ تَن

(۱۸۲۸۲) حفزت کعب بن مجر ہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے
کوئی شخص وضوکر ہے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے اراد ہے سے نظے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک
دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

( ۱۸۲۸۲) حُدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُمَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ وصحمه البحارى اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [صحمه البحارى (٣٣٧٠)، ومسلم (٤٠٤)]. [انظر: ١٨٢٤، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٥، ١٨٢٨)

(۱۸۲۸۳) حضرت كعب بن مجر و ولا الله عمروى ب كراك آدى في الله سي الإجهايا (سول الله المهيس آب كوسلام كرف كاطريقة تو معلوم بو جهايا (سول الله الله من من من من من المن من من الله من من الله من من الله الله من الله الله من الل

#### هي مُنالِا اَحَدُرُ مِنْ لِيُنِيدُ مَرْمُ الْمُحْدِينِ مَنْ الْمُحْدِينِ اللهِ فَيْمِينِ الْمُحْدِينِ اللهِ فَيْمِينِ اللهِ فَيْمِ

( ١٨٢٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُّ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

( ١٨٢٨٥) قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى قَالَ لَقِينِى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَلَا أُهْدِى لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا أَوْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مُكَنِّتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ وَاحِع: ١٨٢٨٣].

(۱۸۲۸-۱۸۲۸) حضرت کعب بن مجر ه دُنْ الله عمر وی ہے کہ ایک آ دی نے بی طیّا ہے یو چھایا رمول اللہ! ہمیں آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہوگیا ہے یہ بتا ہے کہ آپ پر درود کیے بھیجا کریں؟ بی طیّا نے فرھایا یوں کہا کرواللَّهُمُّ صَلّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی آلِ اِبْرَاهِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکُتَ عَلَی آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ۔

( ١٨٢٨٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللهِ عَلَى عَنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ فَآمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَيْنِ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ مُدَيْنِ مُدَيْنِ مُدَيْنِ مُدَيْنِ مُدَيْنِ مُدَيْنِ مُدَيْنِ مُدَّيْنِ مُدَيْنِ مُدَانِ أَنْ يُعْمِى اللّهِ مَا إِنْ مُنْ مُدَيْنِ مُدَيْنِ مُدَالًا إِنْسَانِ أَوْ انْسُلْكُ بِشَاقٍ أَى ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْوَلُكَ وَانْطَنَ مُمْ مُلْكَ أَنْ الْعَالِقُ الْعُمْمُ سِنَّةً مُسَاكِينَ مُدَيْنِ مُدَانِ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۸۲۸ ) حضرت کعب ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی مالیا کے ہمراہ تھے، انہیں ان کے سر کی جوؤں نے بہت تنگ کر رکھا تھا، نبی ملیا نے انہیں سرمنڈ انے کا حکم دے دیا، اور فر مایا تین روزے رکھالو، یا چھ سکینوں کوئی کس دو مد کے صاب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو، جو بھی کرو گے تمہاری طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٨٢٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بَنِ عُجْرَةَ قَالَ أَتَى عَلَى وَسُلَمَ وَآنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِى أَوْ قَالَ عَلَى عَلَى وَجُهِى أَوْ قَالَ عَلَى عَاجِبَى فَقَالَ أَيُّوْ ذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَاخْلِقُهُ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكُ نَسِيكَةً قَالَ أَيُّوبُ لَا آذُرِى بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ [راحع: ١٨٢٨].

(۱۸۲۸) حضرت کعب ڈاٹٹؤے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ میرے پاس تشریف لائے تو میں ہانڈی کے نیچا آگ جلار ہا تھااور جو ئیں میرے چہرے پر گررہی تھیں، نبی علیہ نے فرمایا کیا تمہارے سرکے کیڑے (جو ئیں) تہمیں تگ کررہے ہیں، میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیہ نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا، اور فرمایا تمین روزے رکھلو، یا چھ سکینوں کوفی کس دو مدک حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

هي مُناهُ امَّهُ رَضَلِ يَسِيمتُم اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ فِيدِن اللهِ اللهُ اللهُ فَيدِن اللهُ

( ١٨٦٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ٱخْبَرَنِي الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَي قَالَ لَقِيَنِي كَغْبُ بْنُ عُجْرَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٨٢٨٣].

(۱۸۲۸۸) حدیث نمبر (۱۸۲۸۳) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۲۸۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْآصُبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلْ قَالَ قَعَدُتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَالُتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ آوْ نُسُكٍ قَالَ فَقَالَ كَعْبُ نَزَلَتُ فِي كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمُلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى كَعْبُ نَزَلَتُ فِي كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمُلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهُدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لَا فَنزَلَتُ هَذِهِ الْآلِهَ فَفِذْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ وَجُهِى فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهُدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لَا فَنزَلَتُ هَذِهِ الْآلِهَ فَفِذْيَةً مِنْ صِيَامٍ وَجُهِى فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهُدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لَا فَنزَلَتُ هَذِهِ الْآلِهَ فَقِدْيَةً مِنْ صِيَامٍ وَجُهِى فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهُدَ إِلَيْعَ إِلَى مَنْ مَا أَرَى أَلَتُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى مَا كُولَةً إِلَى مَاكُونَ لِلْعَامُ بِي فَى الْمَدِهِ الْقَامُ مِلْتَةً مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ مُنْ فَالَ فَالَ عَنْ مَن مُ لَكُمْ عَامَةً إِلَى مَنْ مُنْ الْعَلَى مَلْكُونَ إِلَى مَالِي اللَّهِ عَلَى مَالِكُونَ الْمُعْمَى مِنْ الْمَامُ وَلَا عَامُ اللَّهُ عَلَى مَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ عَلَى مَا مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى مَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ عَامَلَةً إِلَى مَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقَالُ مَا أَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتُلُونُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّه

(۱۸۲۸) عبداللہ بن معقل بُولَوْ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کعب بن عجر ہ ڈٹاٹو کی خدمت میں عاضر ہوا جو مجد میں سے اور ان سے اس آیت ' فدید دے دے بینی روز ہ رکھ لے یا صدقہ دے دے یا قربانی کرلے' کے متعلق بو چھا، انہوں نے فر مایا بید آیت میرے متعلق بی نازل ہوئی ہے، میرے بر میں تکلیف تھی، مجھے نی مالیا کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت جو کیں میرے بہتر یہ جرے پر گرربی تھیں، نی مالیا نے فر مایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہاری تکلیف اس صدتک پہنچ جائے گی، کیا تمہیں بکری میسر ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، ای موقع پر بیر آیت نازل ہوئی کہ ''تم میں سے جو شخص بیار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یا صدفہ دے کریا قربائی دے کراس کا فدیدادا کرے۔' لیعنی تین روزے رکھ لے، یا فی کس نصف صاع گذم کے حساب سے چھمکینوں کو کھانا کھلا دے، بیر آیت میرے واقع میں خاص تھی اور تمہارے لیے عام ہے۔

( ١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۲۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٢٩١) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلِ قَالَ قَعَدْتُ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ قَالَ قَعَدْتُ الْمَعْدِ بَنِ عُجُرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ ٱطْعِمْ سِتَّةَ مُسَاكِينَ كُلَّ وَلَى كَعْبِ بْنِ عُجُرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ ٱطْعِمْ سِتَّةَ مُسَاكِينَ كُلَّ وَمِنْ عَعْمِ مِنْ طَعَامٍ

(۱۸۲۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ

#### هي مُناهُ امَّهُ رَضَ بل يُسْتِدُ مَنْ أَلَي وَيَدِينَ اللهِ مِنْ اللهُ وَيَدِينَ اللهِ وَيَدِينَ اللهِ وَيَدِينَ اللهِ اللهِ وَيَدِينَ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَدِينَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَدِينَ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَدِينَ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَدِينَ اللهُ وَيُدِينَ اللهُ وَيُعِلِّينَ اللّهُ وَيُعِلِّينَ اللّهُ وَيُعِلِّي اللهُ وَاللّهُ وَيُعِلِّينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ إِلَّا الصَّلَاةَ إِلَّا كَانَ فِي صَلَاقٍ حَتَّى يَقْضِى صَلَاتَهُ وَلَا يُخَالِفُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ [احرحه ابن حزيمة إلَّ كَانَ فِي صَلَاقٍ حَتَّى يَقْضِى صَلَاتُهُ وَلَا يُخَالِفُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ [احرحه ابن حزيمة (٤٤٣). قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۲۹۲) حضرت کعب بن عجر ہ رفائٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص وضو کر ہے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے اراد سے نکلے تو وہ نماز سے فارغ ہونے تک نماز ہی میں شار ہوتا ہے اس لئے ، نماز کے دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے۔

(۱۸۲۹۲) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ كَعُبِ

بُنِ عُجُرَةً قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَقَمْلِي يَتَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِي فَقَالَ أَتُوُذِيكَ هَوَامُّكَ

هَذِهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَآمَرَنِي أَنُ أَخْلِقَ وَهُمْ بِالْحُدَيْبِيةِ وَلَمْ يَبَيْنُ لَهُمْ آنَّهُمْ يَخُلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعِ أَنُ

يَدُخُلُوا مَكَّةَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ فَآمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَطُعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ

اَوْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ ٱذْبَحَ شَاةً [راجع: ١٨٢٨٠].

(۱۸۲۹) حضرت کعب بن مجر ہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حالت احرام میں حدیبید میں نبی علیا کے ہمراہ تھے ،مشرکین نے ہمیں گھرر کھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے ) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے ،اس دوران میرے سرکے بال بہت بڑے تھے ،اس دوران میرے سرکھی تھے رکھی تھی کر رہی ہیں؟ میں نے سے جو ئیں نکل نکل کر چرے پر گرنے لگیں ، نبی علیا میں میں سے گذر ہے قو فر مایا کیا تمہیں جو ئیں نگل کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی بال ! نبی علیا نے تھم دیا کہ سرمنڈ والو، اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی کہ ' دتم میں سے جو شخص بیار ہو، یا اس کے سرکوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھا کر، یاصد قد دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔'

( ١٨٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ بَعْضِ بَنِى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً عَنْ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَخْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ عَمَدُتَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً عَنْ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَتَ فَأَخْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ عَمَدُتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَنْتَ فِى صَلَاقٍ فَلَا تُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِكَ [انظر: ١٨٢٨٢].

(۱۸۲۹۳) حضرت کعب بن عجر ہ اللظ سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے ارادے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

( ١٨٢٩٥) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامِ أَبُو تَمَّامِ الْأَسَدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ الْمَاكُمُ بِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ خَرَجُتَ عَامِدًا إِلَى عُجْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ خَرَجُتَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ قَالَ قُرَّانُ أُرَاهُ قَالَ فَإِنَّكَ فِي صَلَاقٍ [صححه ابن عزيمة (٤٤٤) قال

#### هي مُنالاً احَذِينَ بل يَوْمِ مِنْ اللهِ فِينِين ﴾ ٢٦ ﴿ اللهِ فَيْنِين ﴾ مَسْنَكُ الكوفيتين ﴿ اللهِ

الألباني: ضعيف (٩٦٧). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٨٣١٠].

(۱۸۲۹۵) حضرت کعب بن عجر ہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص وضوکرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے ارادے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

( ١٨٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كُغْبًا أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ مِنْ الْقَمْلِ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ أَوْ اذْبَحْ

(۱۸۲۹۲) حضرت کعب رہا تیں روز ہے کہ نبی علیا نے انہیں سرمنڈ انے کا حکم دے دیا ، اور فر مایا تین روز ہے رکھ لو، یا چھ مسکینوں کو فی کس دو مد کے حساب سے کھانا کھلا دو ، یا ایک بکری کی قربائی دے دو۔

(١٨٢٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ آتَى عَلَى ّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَآنَا كَثِيرُ الشَّعْرِ فَقَالَ كَآنَ هَوَامَّ وَمُعْمَ ثَلَاثَةَ آبَامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ فَقُلْتُ آجَلُ قَالَ فَاحُلِقُهُ وَاذْبَحْ شَاةً آوْ صُمْ ثَلَاثَةَ آبَامٍ آوْ تَصَدَّقُ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِنَّةٍ مَسَاكِينَ [راحع: ١٨٢٨٠].

(۱۸۲۹۷) حضرت کعب النائلات مروی ہے حد یبیہ کے زمانے میں نبی طین میرے پاس آئے ، میرے بال بہت زیادہ تھے، نبی علیا نے فرمایا شاید مہیں تمہارے مرکی جووں نے بہت تک کردکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیا نے انہس سر منڈانے کا تھم دے دیا، اور فرمایا تین روزے رکھا و یا چھ مکینوں کو تین صاع مجود میں صدقہ کردو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔ ۱۸۲۹۸) حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِیُّ اَخْبَرَنِی مُغِیرَةُ بُنُ مُسلِم عَنْ مَطْ الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ سِیرِینَ عَنْ کَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ ذَکَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیْنَةً فَقَرَّبَهَا وَعُظَّمَهَا فَالَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ مُتَقَنَّ فِي مِلْحَفَةٍ فَقَالَ هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ فَانْطَلَقْتُ مُسْرِعًا أَوْ قَالَ مُحْضِرًا فَانَحُذْتُ بِضَبْعَیٰهِ فَقُلْتُ هَذَا یَا رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَال البوصیری: هذا اسناد منقطعہ و ظال الالبانی: رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذَا فَإِذَا هُو عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَال البوصیری: هذا اسناد منقطعہ وظال الالبانی:

صحيخ (ابن ماحة: ١١١). قال شعيب: صحيح. غير ان اسناذها ضعيف بالانقطاع]. [انظر: ٩ ١٨٣٠].

(۱۸۲۹۸) حضرت کعب بن مجر و و و النظار سے مروی ہے نبی علیا نے ایک مرتب فتند کا ذکر فرمایا، اسی دوران وہاں سے ایک نقاب پیش آ دمی گذرا، نبی علیا نے اسے دکھے کر فرمایا کہ اس دن بیاور اس کے ساتھی حق پر بہوں گے، میں اس کے پیچے چلا گیا، اس کا مونڈ ھا پکڑا اور نبی علیا کی طرف اس کا رخ کر کے پوچھا ہے آ دمی؟ نبی علیا نے فرمایا ہاں! دیکھا تو وہ حضرت عثان فی والنظام نے مونڈ ھا پکڑا اور نبی علیا گیاں وہ محضرت عثان فی والنظام الله بن معقبل بن معتبد الله بن معقبل بن معقبل بن معتبد الله بن معتبد

#### ﴿ مُنْلِهَا مَنْنَ لِي مِنْ مُنْ الْكُوفِيين ﴿ مُنْلِهَا مَنْنَ لِلْكُوفِيين ﴿ مُسْنَدُا لَكُوفِيين ﴿ مُ

مُقَرِّن عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ يَلُعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ يَلُعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ يَلُعِمَ شِتَّةً مَسَاكِينَ أَوْ يَلُعِمَ سِتَّةً مَسَاكِينَ أَوْ يَلُعِمَ شِتَّةً مَسَاكِينَ أَوْ يَلُعُمِ شَتَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ سِتَّةً مَسَاكِينَ أَوْ يَلُعُمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ سِتَّةً مَسَاكِينَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ سِتَّةً مَسَاكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ سِتَّةً مَسَاكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةً آيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ سِتَّةً مَسَاكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَصُومَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثُةً آيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ سِتَّةً مَسَاكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومُ أَنْ يَصُومُ ثَلَاثُةً آيَامٍ أَوْ يُعْطِعِمَ سِتَّةً مَسَاكِينَ عَنْ كَعْدِي عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْمَلُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۲۹۹) حضرت کعب ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے انہیں سرمنڈ انے کا حکم دے دیا، اور فرمایا تین روزے رکھ لو، یا چھ مسکینوں کوفی کس دومدے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

( ١٨٣٠٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ قَرْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِ يِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُزْنِى قَالَ سَمِعْتُ كُعْبَ بْنَ عُجْرَةَ يَقُولُ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ يَغْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فِى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِيْنَ بِعُمْرَةٍ فَوَقَعَ الْقَمْلُ فِى رَأْسِى وَلِحْيَتِى وَحَاجِبَى الْآيَةُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِيْنَ بِعُمْرَةٍ فَوَقَعَ الْقَمْلُ فِى رَأْسِى وَلِحْيَتِى وَحَاجِبَى وَشَارِبِى فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى فَدَعَانِي فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحْنُ وَشَارِبِى فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى فَدَعَانِي فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحْنُ وَنَحُنُ وَمَعَ الْمَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُنَ لِكُلُ مِسْكِينِ لِكُلِّ مِسْكِينِ لِصُلْكُ صَلْعَامُ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ [راحع: ١٨٥٤]

(۱۸۳۰۰) عبداللہ بن معقل بُولا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کعب بن مجرہ و ڈاٹو کی خدمت میں حاضر ہوا جو مجد میں سے اوران سے اس آیت ' فدید دے دے یعنی روزہ رکھ لے یاصد قد دے دے یا قربانی کر لے' کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا یہ آیت میرے متعلق بی نازل ہوئی ہے، میرے سرمیں تکلیف تھی، مجھے نبی علیا کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت جو کیں میرے بہرے پرگردی تھیں، نبی علیا ان وقت جو کیں میر ہے؟ میں جبرے پرگردی تھیں، نبی علیا ان فرمایا میں نہیں سجھتا تھا کہ تمہاری تکلیف اس صدتک بھنے جائے گی، کیا تمہیں بمری میسر ہے؟ میں نے عوض کیا نہیں، اسی موقع پر بیر آیت نازل ہوئی کہ ''تم میں سے جو تحق بیار ہو، یا اس کے سرمیں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کے بیا فی کس نصف صاع گندم میں دوزے رکھ کے بیا فی کس نصف صاع گندم کے حساب سے چھمکینوں کو کھانا کھلا دے ، بیر آیت میرے واقع میں خاص تھی اور تمہارے لیے عام ہے۔

(۱۸۳۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ نَزَلَتُ فِي [راجع: ١٨٢٨] (١٨٣٠١) حضرت كعب بن مجره وثالثًا سے مروى ہے كم آيت فدير مير متعلق ہى نازل ہوئي تقى ۔

(١٨٣٠٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ذَاوُدَ عَنِ الشَّعْمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً هَذَا الْحَدِيثَ (١٨٣٠٢) كَذْتَ مَديث اللهُ وَسرى سندسے بھى مروى ہے۔

(١٨٣.٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ بِنَحْوِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَطُعِمُ الْمَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ [راحع: ١٨٢٨٩].

(۱۸۳۰۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٠٤ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ إِنَّ كَعْبًا

#### هي مُنالِهُ المَوْنِينَ بِلِيَوْمِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

آخُرَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَاهُ وَقَالًا ثَلَاقَةُ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٥٨) وقال شعيب: صحيح وهذا اسناد منقطع].

(۱۸۳۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣.٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعْبًا حِينَ حَلَقَ رَأْسَهُ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِنَمَ فِرُقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ [راجع: ١٨٢٨٠].

(۱۸۳۰۵) حضرت کعب ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے آئییں سرمنڈ انے کا حکم دے دیا، اور فرمایا تین روزے رکھالو، یا چھ مسکینوں کوفی کس دومد کے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

(١٨٣.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفَيانَ حَدَّثَنِى أَبُو حَصِينِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بَنِ عَجْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَخَلَ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ وَبَيْنَنَا وِسَادَةٌ مِنْ أَدَم فَقَالَ عَجْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَقَلَ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أُمْرَاءُ يَكُذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ فَمَنْ ذَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَيُعْنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسُتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَى الْمُحُوضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعْنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو فَلْنِسَ مِنِّى وَلَنْ الله مِنْ وَارِدٌ عَلَى الْمُحُوضَ [صححه ابن حبان (۲۸۲)، والحاكم (۲۹/۱)، وقال الترمذى: صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذى: ٢٥ ٢٠)، النسائى: ٢/ ٢٠)].

(۱۸۳۰۲) حضرت کعب ڈاٹھ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابقہ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نو آ دمی تھے اور ہمارے درمیان چڑے کا ایک تکیہ پڑا ہوا تھا، نبی علیہ نے فر مایا میرے بعد پھھا سے امراء بھی آ کیں گے جودروغ بیانی سے کام لیں گے اور میران چرے ہوئے مران کے جھوٹ کو پچ قر اردے گا اور ظلم پران کی مدد کرے گا،اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ میرے پاس حوض کو ٹر پھی نہیں آ سکے گا اور جوشن ان کے جھوٹ کو پچ اور ظلم پران کی مدد نہ کر ہے تو وہ مجھ سے ہوں، اور وہ میرے پاس حوض کو ٹر پہھی آ سے گا۔

(۱۸۲.۷) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ أَنَّ يَقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَدًا وَلَالَهُ عَلَى مُحْرَالِ لَكُولُ اللهَا عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْرَالًا لَهُ مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْرَالًا لَهُ مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ وَعَلَى الْحَالِي الْعَلَى الْحَالِقَ الْحَلَامِ الْعَلَى الْحَلَاقُ لَا الْحَلَاقُ لَا لَا عَلَى الْحَلَاقُ لَا لَا عَلَى الْمُعَمَّ

هي مُنالًا اَمَٰذِينَ بل بِينِ مِنْ اللهِ فِينِين اللهِ فَينِين اللهِ فَينِين اللهِ فَينِين اللهِ فَينِين اللهِ

بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

(۱۸۳.۸) حَدَّثَنَا يَكُونَى عَنُ سَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثِنِى ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثِنِى كَعُبُ بْنُ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَفَ عَلَيْهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَالَ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا قَالَ أَيُو فِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ فَا لَيْهُ فِيلَيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ فَلْتُ نَعُمْ قَالَ فَاحْلِقُ رَأْسَكَ قَالَ فِي نَزَلَتُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِلْدَيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ فَلْتُ نَعُمْ قَالَ فَاحْرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِفِرْقٍ بَيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِفِرْقٍ بَيْنَ مِسَلِّ قَالَ فَامْرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِفِرْقٍ بَيْنَ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِفِرْقٍ بَيْنَ فَعَلَى مِنْ رَأُسِهِ فَعِلْدَيَةً وَسُلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِغِرُقٍ بَيْنَ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِغِرُقٍ بَيْنَ وَسِلَةً إِنَّ بِنُسُكٍ قَالَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَقَلَ مُنْهِ إِلَا عَالِيهِ فَالَى فَوْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِغُرِقٍ بَيْنَ فَا لَاللَّهُ مَالَكُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِ اللَّهِ مَا لَكُونَ بَيْنَامِ أَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ مُلْكُونَا لَا لَكُونُ مِلْكُونُ مِنْ مَا لَلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَوْ مُعَلِّى مُولِقُ مِنْ مَا لَيْكُونُ مِنْ مَا لَيْكُونُ مَا لَيْكُونُ مُعْرَاقًا فَالَاقًا مِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا لَيْكُولُ مُعْمَلِهُ مُولًا لِللَّهُ مِلْكُولُكُ مَا لَيْهُ فَلَكُونُ فَقُلَلْ مُعْلَلِهُ فَالَكُونَ مُولِلْكُولُ مُنْ مِنْ مَا لَيْكُونُ مِنْ مَا لَنَا مُعَلِّلُهُ فَالَكُولُ مُولِقًا لَلْ مُعْرَقُولُ مُعَلِّى فَالْمُ عَلَيْهِ فَلَا لَاللَهُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُولُ مُعَلِيلًا مِعْلَالِهُ مُولِلِهُ فَالِعُلُولُ مُعْلِقُولُ م

(۱۸۳۰۸) حفرت کعب بن عجر ہ ڈاٹھؤسے مروی ہے کہ ہم لوگ حالت احرام میں حدیدید میں نبی علیہ کے ہمراہ تھے ،شرکین نے ہمیں گھیر دکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے ) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے ،اس دوران میرے سر ہمیں گھیر دکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں ، نبی علیہ میرے یاس سے گذر ہے تو فرمایا کیا تہمیں جو ئیں تنگ کر رہی ہیں ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیہ نے تھم دیا کہ سرمنڈ والو، اسی موقع پریہ آیت نازل ہوئی کہ' تم میں سے جو خص بیار ہو، یااس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یاصد قد دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔' چنانچہ نبی علیہ نے جھے تھم دیا کہ تین روزے رکھا کو، یا چھمسکینوں کے درمیان ایک فرق کی مقدار صدقہ کردو، یا قربانی کردو، جو بھی آسان ہو۔

( ١٨٣.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْحَبَرَنَا هِ شَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُتَقَنِّعٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى قَالَ فَاتَبُعْتُهُ حَتَّى آخَذُتُ بِضَبْعَيْهِ فَكَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى قَالَ فَاتَبُعْتُهُ حَتَّى آخَذُتُ بِضَبْعَيْهِ فَكَا يَوْمَئِذٍ عَلَى اللَّهُ قَالَ نَعَمُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِى فَحَوَّلُتُ وَجُهَهُ إِلَيْهِ وَكَشَفْتُ عَنْ رَأْسِهِ وَقُلْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ فَإِذَا هُو عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ١٨٩٢٩].

(۱۸۳۰۹) حفرت کعب بن عُمر و الله عمروی ب نی طیّه نے ایک مرتب فتنه کا ذکر فر مایا ، ای دوران و ہاں سے ایک نقاب پیش آ دی گذرا ، نی طیّه نے اسے دیکھ کرفر مایا کہ اس دن بیاوراس کے ساتھی حق پر بروں گے ، میں اس کے پیچے چلا گیا ، اس کا مونڈ ھا پکڑا اور نی طیّه کی طرف اس کا رخ کر کے بوچھا بی آ دی ؟ نی طیّه نے فر مایا ہاں! دیکھا تو وہ حضرت عثان عَی طُلُون تھے۔ مونڈ ھا پکڑا اور نی طیّه کو موند عثان عَی طُلُون تھے۔ ( ۱۸۲۸ ) حَدَّقَنا یَزِیدُ آخیر کا شریک بُن عَبْدِ اللّهِ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَجْدَة قَالَ دَحَلَ عَلَی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلْیهِ وَسَلّم الْمَسْجِد وَقَدُ شَبّحُتُ بَیْنَ آصابِعی فَقَالَ لِی یَا کَعْبُ إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاقٍ مَا انْتَظُرُتَ الصَّلَاةَ [راحع ۱۸۲۹ و

(۱۸۳۱۰) حضرت کعب بن عجر ہ ڈٹاٹھئا سے مروی ہے کہ ایک مڑتبہ نبی علیا مسجد میں میرے پاس تشریف لائے ، اس وقت میں اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر زیاتھا، نبی علیا نے مجھ سے فر مایا کعب! جب تم مسجد میں ہوتو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک

#### هي مُنالًا اَمَرُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

دوسرے میں داخل ندکرو کیونکہ جب تگ تم نماز کا انظار کرتے رہوگے، تم نماز ہی میں شار ہوگے۔

(١٨٣١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقُ رَأْسَهُ أَوْ يَنْسُكَ نُسُكًا أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ [راحع: ١٨٢٨].

(۱۸۳۱) حفرت کعب ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے انہیں سر منڈ انے کا حکم دے دیا ، اور فر مایا تین روزے رکھ لو، یا چھ مسکینوں کوفی کس دوید کے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

(۱۸۳۱) حَدَّقَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا عِسَى بُنُ الْمُسَتِ الْبَجَلِيْ عَنِ الشَّعْتِي عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجُرَة قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدِى ظُهُودِ نَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَسَلَّمَ سَبْعَةً رَهُ طِ أَرْبَعَةٌ مَوَالِينَا وَثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الظَّهْرِ حَتَّى انتَهَى إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُجُلِسُكُمْ هَاهُنَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَظِرُ الصَّلَاةَ قَالَ فَأَرَمَ قَلِيلًا ثُمَّرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ الْتَعْلَقُلُ الْمَرْونَ وَمَلَ لَمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ مَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَرَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نی طین نے فرمایا تمہارارب کہتا ہے کہ جو محف اپنے وقت پر ٹمازادا کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے اور اسے ہلکا سمجھ کر اس کا حق ضائع نہیں کرتا، میرااس سے وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص بروقت نماز نہیں پڑھتا، اس کی پابندی نہیں کرتا اور اسے ہلکا سمجھ کراس کا حق ضائع کردیتا ہے تو اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں ، چاہوں تو اسے عذاب دے دوں اور چاہوں تو معاف کردوں۔

(۱۸۳۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِنَّ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَزَلَتْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيِّ قَالُوا كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَزَلَتْ إِنَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى

#### حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَالَّةَ

#### حضرت مغيره بن شعبه رفافيز كي حديثين

( ١٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنَا آيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ الثَّقَفِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْمَةَ فَسُنِلَ هَلْ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ مِنْ السَّحَرِ ضَرَبَ غُنْقَ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى بَرَزْنَا عَنُ النَّاسِ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَتَغَيَّبَ عَنِّى حَتَّى مَا أَرَاهُ فَمَكَّتُ طَوِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتَكَ يَا مُغِيرَةُ قُلْتُ مَا لِي حَاجَةٌ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ أَوْ إِلَى سَطِيحَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ فَأَحْسَنَ غَسْلَهُمَا قَالَ وَأَشُكُّ ٱقَالَ دَلَّكُهُمَا بِتُرَابٍ ٱمْ لَا ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ صَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَاقَتُ فَأَخْرَجَ يَدَيُهِ مِنْ تَحْتِهَا إِخْرَاجًا فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ فَيَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ غَسْلُ الْوَجُهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا ٱذْرِى أَهَكَذَا كَانَ أَمْ لَا ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْعُمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْعُكَانَ أَمْ لَا تُذُوَّكُنَا النَّاسَ وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَذَهَبْتُ أُوذِنُّهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي أَذُرَكْنَا وَقَضَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقْنَا [انظر: ١٨٣١٦ ،١٨٣٤٨ ،١٨٣٤٧] (۱۸۳۱۲) عمر وبن وہب مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹؤ کے ساتھ سے کہ کی محض نے ان سے یو چھا حضرت ابو بکرصدیق ٹاٹٹا کے علاوہ اس امت میں کوئی اور بھی اپیا شخص ہوا ہے جس کی امامت میں نبی علیہ نے نماز پڑھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ کسی سفر میں سے ، صبح کے وقت نبی ملیا نے میرے خیمے کا دروازہ بجایا، میں مجھ گیا کہ نبی ملیکا قضاء حاجت کے لئے جانا چاہتے ہیں، چنانچہ میں نبی ملیکا کے ساتھ نکل پڑا، یہاں تک کہ ہم اوگ چلتے چلتے لوگوں سے دور چلے گئے۔

#### هي مُنلهَا مَنْ رَضَ لِي اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

پھر نبی علیشا پنی سواری سے اترے اور تضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے ، اب میں نبی علیشا کونہیں و کی سکتا ، تھوڑی دیر گذر نے کے بعد نبی علیشا والیس آئے ، اور فر مایا مغیرہ! تم بھی اپنی ضرورت پوری کرلو، میں نے عرض کیا کہ مجھے اس وقت حاجت نہیں ہے ، نبی علیشا نے پوچھا کیا تمہار سے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور یہ کہر میں وہ مشکیزہ لانے چلا گیا جو کجاوے کے بھیلے جھے میں لٹکا ہوا تھا، میں نبی علیشا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پانی والتار ہا، نبی علیشانے پہلے دونوں ہا تھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طین ان کول سے آستینیں اور پڑھانے گئے، لیکن نبی طین نے جوشامی جبرزیب تن فرمار کھاتھا،
اس کی آستینیں تک تھیں، اس لئے وہ اور بنہ ہو کیں، چنا نچہ نبی طین نے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، اور چبرہ اور ہاتھ دھوتے، پیشانی کی مقدار سر پرسے کیا، اور موزوں پرسے کیا، اور والبی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پہنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹی آگے بڑھ کرایک رکعت پڑھا چکے تھے، اور دوسری رکعت میں تھے، میں آنہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی طین نے جھے روک دیا اور ہم نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئی ، اسے (سلام پھرنے کے بعد) ادا کیا۔

( ١٨٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [صححه البحارى (٢٣١١)، ومسلم (١٩٢١)]. [انظر: ١٨٣٩، ١٨٣٤].

(۱۸۳۱۵) حفرت مغیرہ ڈٹاٹنئے سے مردی ہے کہ جناب رسولِ اللّٰمُثَالِثَاثِمُ نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ لوگوں پرغالب رہے گی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اللّٰہ کا تھم آئے گا تب بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔

( ١٨٣١٦) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَلَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ آنَّهُ حَلَّتَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ آنَّهُ السَّتَشَارَهُمْ فِي إِمُلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ قَصَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِآحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً ثَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ فَقَالَ لَهُ عَمَرُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِآحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً ثَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِهِ

(۱۸۳۱۷) حفرت مغیرہ بڑالٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بڑالٹھ نے صحابہ کرام بڑالٹھ ہے مشورہ کیا کہ اگر کسی سے حاملہ عورت کا پچے ساقط ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت مغیرہ بڑالٹھ نے فرمایا کہ نبی ملیٹا نے اس صورت میں ایک غلام یا باندی کا فیصلہ فرمایا ہے، حضرت عمر بڑالٹھ نے فرمایا اگر آپ کی بات صحیح ہے تو کوئی گواہ پیش سیجئے جو اس حدیث سے واقف ہو؟ اس پر حضرت محمد بن مسلمہ بڑالٹھ نے شہادت دی کہ نبی ملیٹا نے یہی فیصلہ فرمایا تھا۔

( ١٨٣١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بَكْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ

(۱۸۳۱) حضرت مغیرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طایشا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نبی طایشا نے فر مایا جا کر پہلے اسے دیکھو، کیونکہ اس سے تبہارے درمیان محبت بوسے گی، چنا نچہ میں انصار کی ایک عورت کے پاس آیا اور اس کے والدین کو پیغام نکاح دیا اور نبی علیشا کا ارشاد بھی سنایا، غالبًا انہوں نے اسے پند نہیں کیا، لیکن اس عورت نے پردے کے پیچھے سے یہ بات من لی اور کہنے گی کہ اگر نبی علیشا نے تبہیں تھم دیا ہے کہ دیکھوتو پھر تم دیکھوتو پھر تم دیکھوتو بھر تم ہوں، اس نے یہ بات بہت بردی تجھی تھی، چنا نچہ میں نے اسے دیکھوا وراس سے شادی کرلی، پھر انہوں نے اس کے ساتھ اپنی موافقت کا ذکر کیا۔

( ١٨٣١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنُ سُفَيَانَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شَعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسُطُّاطٍ فَقَتَلَتُهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيَةَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِيمَا فِى بَطُنِهَا عُرَّةٌ قَالَ الْآعُرَابِيُّ أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحْع كَسَجْعِ الْآعُرَابِ وَبِمَا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَجْع كَسَجْعِ الْآعُرَابِ وَبِمَا فِي بَطُنِهَا غُرَّةٌ [صححه مسلم (١٨٣٢)]. [انظر: ١٨٣٦١ ١٨٣٣٠ ١٨٣٣٥].

(۱۸۳۱۸) حفرت مغیرہ نگافٹا ہے مروی ہے کہ دوعورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان میں ہے ایک نے دوسری کواپنے خیمے کی چوب مارکر قل کردیا، نبی علیلا نے قاتلہ کے عصبات پردیت کا فیصلہ فر مایا اور اس کے پیٹ میں موجود بیچے کے ضائع ہونے پرایک باندی یا غلام کا فیصلہ فر مایا، ایک دیماتی کہنے لگا کہ آپ مجھ پر اس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ پیا، چیخا اور نہ چلایا، الیم جان کا معاملہ تو ٹال دیا جا تا ہے، نبی علیلا نے فر مایا دیماتیوں جیسی تک بندی ہے، لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس بیچے کے قصاص میں ایک غلام یا باندی ہے۔

( ١٨٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وحَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ آبِي الْمُعْبَةَ أَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ لُبُابَةَ أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَرَّادً إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ وَرَّادُّ ثُمٌّ وَفَدْتُ بَغْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيّةَ فَسَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْمُو النّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَيُعَلِّمُهُمُوهُ [صححه البحارى

(٦٦١٥)، ومسلم (٩٩٥)، وابن جزيمة: (٧٤٢)]. [انظر: ١٨٣١، ١٨٣٦، ١٨٣٨، ١٨٣٨٥].

(١٨٣١٩) حضرت مغيره وللنظ نے آيک مرتبه حضرت معاويه وللنظ كو خط لكھا'' جوان كے كا ثب ورّاد نے لكھا تھا'' كه ميں نے نبی ملی کوسلام پھیرتے وقت پیکلمات کہتے ہوئے سا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ مکتا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، حکومت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں،اے اللہ! جسے آپ دیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا،اورجس سے روک لیں ،اے کوئی دے نہیں سکتا ،اور آپ کے سامنے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آ سکتا ، ورّاد کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ میں حضرت معاویہ ڈٹاٹٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے برسرمنبر انہیں لوگوں کو یہ کلمات کہنے کا حکم دیتے ہوئے سنا، وہ لوگوں کو سکلمات سکھار ہے تھے۔

( ١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيّ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَنِيحَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ قَالَ مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْكَامِ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ أَلَا وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَلَهُ مِنْ النَّارِ [صححه البحارى (١٢٩١)، ومسلم (٤)]

(۱۸۳۲۰)علی بن ربعه مُؤنیه کتبے ہیں کہ قرط بن کعب نامی ایک انصاری فوت ہوگیا،اس برآ ہ و بکاء شروع ہوگئی،حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹنڈا ہینے گھرے نکلےاورمنبر پرچڑ ھاکرالٹد کی حمدوثناء کرنے کے بعد فرمایا اسلام میں بیکیسانو حد؟ میں نے نبی ملیکا کو بیہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ برجھوٹ باندھنا عام آ دمی برجھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، یا در کھو! جو محف مجھ برجان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے،اسے اپناٹھ کانہ جہنم میں تیار کر لینا جا ہے۔

( ١٨٣٢١) أَلَا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا يُنَاحُ بِهِ عَلَيْهِ [صححه البخاري (۱۲۹۱)، ومسلم (۹۳۳)]. [انظر: ۱۸۳۸۹، ۲۱۸۲۱].

(۱۸۳۲) یادرکھوا میں نے نی ایس کو بیارشادفر ماتے ہوئے سا ہے جس شخص پرنوحہ کیا جاتا ہے، اسے اس نوسے کی وجہ سے

( ١٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مُجَالِلٌ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِوَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَنْزِعُ خُفَّيْكَ قَالَ لَا إِنِّي أَذْخَلْتُهُمَّا وَهُمَا طَاهِرَتَان ثُمَّ لَمُ آمُشِ حَافِيًا بَعْدُ ثُمَّ صَلَّى

الله مُنْ الْمَااَعُ بِنَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱۸۳۲۲) حضرت مغیرہ ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے ایک سفر میں نبی ملیا کو وضوکرایا، نبی ملیا نے اپنا چیرہ اور بازو دھوئے اور سراور موز وں پرمسے فرمایا، میں نے عرض کیایار سول اللہ! کیا میں آپ کے موز ے اتار شدوں؟ نبی ملیا ہیں نبیس میں نبیس اتار کرنہیں چلا، پھر آپ مالیا گیا نے نبر کی نماز اسی طرح پڑھ کی۔ نبید وضوکی حالت میں پہنے تھے، پھر میں انہیں اتار کرنہیں چلا، پھر آپ مالیا گیا نے فجر کی نماز اسی طرح پڑھ کی۔

(۱۸۳۲۲) حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمُتَعَالِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْأَمُوِيُّ حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ صَحُوةً حَتَّى اشْتَدَّتُ ظُلْمَتُهَا فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ قَدْرَ مَا يَقُرَأُ السُّورَةَ مِنْ الْمَعَانِي ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ وَاللَّهُ مَثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ الْمُصَوقَ وَالْمَصَلَ كَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ قَدْرَ مَا يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ ثُمَّ الْصَرَفَ فَصَعِدَ الْمِنْسِ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتُ يَوْمَ تُوفِّقَى إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِنَّمَا هُمَا آيَتَانِ مِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِنَّمَا هُمَا آيَتَانِ مِنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الصَّلَاقِ فَجَعَلَ يَنْفُحُ بَيْنَ يَدَيْهِ فُو أَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ وَالَّذِى بَحَرَ الْبُحِيرَةَ النَّمَ مَتَى نَفَخْتُ حَرَّهَا عَنْ وَجْهِى فَوَآيُتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ وَالَّذِى بَحَرَ الْبُحِيرَةَ وَصَاحِبَةَ وَمُمْيَرَ صَاحِبَةَ الْهُرَّةِ [انظر ما بعده].

(۱۸۳۲۳) عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاشت کے وقت سورج گرہن ہوگیا، اور آسان انتہائی تاریک ہوگیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائڈ نید کی کھرا شے اور لوگوں کو نماز پڑھانے انہوں نے اتفاطویل قیام کیا کہ جس بیں ''مثانی'' کی ایک سورت پڑھی جا سکتی تھی، اتفاہی طویل رکوع دوبارہ کیا، پھر سراٹھا کر اتنی ہی دیر کھڑے رہے، اور دوسری رکھت بھی اسی طوح پڑھی۔

اتن دریس سورج بھی روٹن ہوگیا، پھرانہوں نے مجدہ ونماز سے فراغت پائی اور منبر پر چڑھ گئے، اور فر مایا کہ جس دن نی ملیس کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم ڈاٹٹو کا انتقال ہوا تھا، اس دن بھی سورج گربمن ہوا تھا اور نبی علیس نے کھڑے ہو کرخطبہ دیتے ہوئے فر مایا تھا کہ سورج اور چا تدکسی کی موت سے نبیس گہنا تے ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، لہذا جب ان میں سے کی ایک کو گہن گئے تو تم فورا نماز کی طرف متوجہ ہوجا یا کرو۔

اس کے بعد انہوں نے مغبر سے بنچ اتر کر بیرحدیث بیان کی کہ نبی ملیٹا جب نماز کسوف پڑھا رہے تھے تو اسی دوران آپ مُالْفَیْز نے اپنے سامنے پھونکیں مارنا شروع کردیں، پھر آپ مُلِیٹی نے اپنا ہاتھ اس طرح بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہ رہے موں ،اورنماز سے فارغ ہوکرفر مایا کہ جہنم میرے اشنے قریب کردی گئ تھی کہ بین پھونکیں مارکراس کی گرمی اپنے چیرے سے دور

#### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِّ بِلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

کرنے لگا، میں نے جہنم میں لاٹھی والے کوبھی دیکھا، جانوروں کو بتوں کے نام پرچھوڑنے کی رسم ایجاد کرنے والے کوبھی ،اور بلی کو باندھنے والی حمیری عورت کوبھی دیکھا۔

( ١٨٣٢٤ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ عَنْ عَامِرٍ مِثْلَهُ

(۱۸۳۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٣٢٥) حَدَّثِنِى أَبُو النَّضُرِ الْحَارِثُ بُنُ النَّعُمَانِ عَنُ شَيْبَانَ عَنُ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْهُذَلِيَّتَيْنِ أَنَّ الْعَقُلَ عَلَى الْعَصَبَةِ وَأَنَّ الْمِيرَاتَ لِلْوَرَثَةِ وَأَنَّ فِى الْهَذَلِيَّتَيْنِ أَنَّ الْعَقُلَ عَلَى الْعَصَبَةِ وَأَنَّ الْمِيرَاتَ لِلْوَرَثَةِ وَأَنَّ فِى الْهَذَلِيَّةِيْنِ أَنَّ الْعَقُلَ عَلَى الْعَصَبَةِ وَأَنَّ الْمِيرَاتَ لِلْوَرَثَةِ وَأَنَّ فِى الْمَجْنِينِ غُرَّةً

(۱۸۳۲۵) حفرت مغیرہ رفائٹو سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے بنو ہذیل کی دوعورتوں کے بارے قاتلہ کے عصبات پردیت کا فیصلہ فرمایا اور ور شرکے لئے میراث کا اور اس کے پیٹ میں موجود نیچ کے ضائع ہونے پرایک باندی یا غلام کا فیصلہ فرمایا۔

(١٨٣٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي نُعْمٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغْبَةُ آنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا خَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا خَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا خَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُقَيْهِ فَقَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا خَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُقَيْهِ فَقُلْتُ يَا فَتَوَضَّا فَرَعُ وَجَدَ رِيحًا بَعْدَ ذَلِكَ فَعَادَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ فَقُلْتُ يَا فَتَوَضَّا فَرَعُ وَجَدَ رِيحًا بَعْدَ ذَلِكَ فَعَادَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ فَقُلْتُ يَا فَقُومَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ نَسِيتَ لِهُ لَا اللَّهِ نَسِيتَ لِمُ تَخْلَعُ الْخُقَيْنِ قَالَ كَلَّا بَلُ أَنْتَ نَسِيتَ بِهِذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَرَّ وَجَلَّ [قال الألباني: ضعيف نبي اللَّهِ نَسِيتَ لَمْ تَخْلَعُ الْخُقَيْنِ قَالَ كَلَّا بَلُ أَنْتَ نَسِيتَ بِهِذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَرَّ وَجَلَّ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥١)] [انظر: ١٨٤٧]

(۱۸۳۲۲) حضرت مغیرہ خالفہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی الیا کے ساتھ کی سفر میں تھے، نبی الیا ایک وادی میں قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے ، وہاں سے واپس آ کروضو کیا اور موزے اتار کروضو کیا ، وضو سے فارغ ہونے کے بعد خروج رت کا احساس ہوا تو دوبارہ چلے گئے ، واپس آ کروضو کیا اور اس مرتبہ موزوں پر بی سے کرلیا ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! شاید آپ بھول گئے کہ آپ نے موزے نہیں اتارے؟ نبی بایکا نے فرمایا قطعاً نہیں ، تم بھول گئے ہو، جھے تو میرے رب نے یہی تھم دیا ہے۔

( ١٨٣٢٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَقَدْ كُنْتُ حَفِظْتُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يَرُوِى عَنِ الْمُغِيرَةِ أَحَادِيتُ مِنْهَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا فَلْيَغْتَسِلُ

(۱۸۳۴۷) حضرت مغیرہ رہ النی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض میت کونسل دے،اسے خود بھی عنسل کر لینا جا ہے۔

( ١٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ [صححه البحارى (٨٤٤)، ومسلم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ [صححه البحارى (٨٤٤)، (٨٤٤)، ومسلم (٩٣٥) وصححه ابن حزيمة: (٧٤٧)]. [انظر: ١٨٤٢، ١٨٣٧، ١٨٣٧، ١٨٤١٨، ١٨٤٢١].

(۱۸۳۲۸) حضرت مغیرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناٹینی نے ارشاد فرمایا الله تین چیزوں کوتمہار ہے تق میں ناپئد کرتا ہے قبل وقال ، کثر ت سوال اور مال کوضا کع کرنا اور نبی مالیا نے تم پر بچیوں کوزندہ در گور کرنا ، ماؤں کی نا فرمانی کرنا اور مال کوروک کررکھنا اور دست سوال در از کرنا حرام قرار دیا ہے۔

(۱۸۲۲۹) حَدَّثَنَا أَبُّو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتُهَا امْرَأَةً بِعَمُودِ فُدُ طَاطٍ فَقَتَلَتُهَا وَهِي حُبْلَى فَأَتِي بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنْدِى مَنْ لَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنْدِى مَنْ لَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنْدِى مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شُوبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ سَجْعٌ مِنْلُ سَجْعٍ الْأَعْرَابِ و قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ لَا عَلَى شُعْبَةً سَمِعْتُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَ مُنْ لَا عَلَا شُعْبَةً سَمِعْتُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَّ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(۱۸۳۲۹) حضرت مغیرہ بڑا تین سے کہ دو عورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان پیس سے ایک نے دوسری کو اپنے خیمے کی چوب مارکر قب نمی مقیرہ بڑا تین سے ایک نے دوسری کو اپنے خیمے کی چوب مارکر قب نمی ملائی ہونے ہونے پر ایک باندی یا قبل کردیا ، نمی طیاب نے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا ،ایک دیباتی کہنے لگا کہ آپ جھے پر اس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ بیا، چیخا اور نہ چلایا ، ایک جان کا معالمہ تو ٹال دیا جا تا ہے ، نمی طیاب نے فر مایا دیباتیوں جیسی تک بندی ہے ، (لیکن فیصلہ پھر بھی و ہی ہے کہ اس بچ کے قصاص بیں ایک غلام یا باندی ہے)۔

( ١٨٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ فَغَارَتَا فَضَرَبَتُهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتُهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ فَغَارَتَا فَضَرَبَتُهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتُهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجُعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى فَاسْتَهَلَّ فَقَالَ النَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجُعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجُعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجُعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجُعٌ كَسَجْعِ الْمُوالِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ فَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُرُا وَ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِ الْمَوْلَةِ الْمُولُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَةُ الْمُولُولُ الْعَلَقُ الْعُولُ الْعَلَقُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَالَ الْعَلَالَ الْعَلَاقِ الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَالُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ ا

(۱۸۳۳۰) حضرت مغیرہ نگانیئے ہے مروی ہے کہ دوعورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان میں سے ایک نے دوسری کواپنے خیمے کی چوب مار کرفتل کر دیا ، نبی علیہ ان قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پرایک باندی یا غلام کا فیصلہ فر مایا ،ایک دیمہاتی کہنے لگا کہ آپ جھ پراس جان کا تاوان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ پیا، چیخا اور نہ چلایا ،الیی جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے ، نبی علیہ نے فر مایا دیمہاتی رسیسی تک بندی ہے ،لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس

#### هي مُنالاً اخْرِينْ بل يَهُوْ مِنْ الْكُوفِيين فِي مَنْ الْكُوفِيين فِي مُسْتَلُ الْكُوفِيين فِي مُسْتَلُ الْكُوفِيين فِي

يج كوقصاص مين أيك غلام ياباندى باورنى عليهان يدويت عورت كما قله برلازم فرمادى-

( ١٨٣٣١) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى سُبَاطِةِ بَنِى فُلَانٍ فَبَالَ قَائِمًا قَالَ حَمَّادُ بُنُ أَبِى سُلَيْمَانَ فَفَحَّجَ رِجُلَيْهِ [صححه ابن حزيمة: (٦٣). قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٠٦)].

(۱۸۳۳) حفرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ایک قوم کے کوڑ اکر کٹ پھینکنے کی جگہ پرتشریف لائے اور کھڑ نے ہوکر پیشاب کیا۔

(۱۸۲۲۲) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةً قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بُنِ أَبِي سَهُلٍ وَهُوَ يَقُولُ يَا سُفْيَانُ بُنَ أَبِي سَهُلٍ لَا رَأَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْلِينَ [صححه ابن حان (٤٤٦). وقال الموصيرى: هذا اسناد صحيح تُسُبِلُ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْلِينَ [صححه ابن حان (٢٤٤٥). وقال الموصيرى: هذا اسناد صحيح قال الآلباني حسن (ابن ماحة ٤٧٥٠) اسناده ضعيف]. [انظر: ١٨٣٧١ / ١٨٣٧٢ / ١٨٣٧١]

(۱۸۳۳۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کوسفیان بن ابی سہل کی کمر پکڑ کر یہ کہتے ہوئے سنا اے سفیان بن ابی سہل! اپنے تہبند کو مختوں سے بنچے مت الٹکاؤ، کیوفکہ اللہ مختوں سے بنچے تہبند الٹکانے والوں کو پہند نہیں کرتا۔

( ١٨٣٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُثْلَةِ

(۱۸۳۳) حضرت مغیرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے لاشوں کے ناک کان اور دیگراعضاء کا شنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١٨٣٣٤ ) حَلَّقْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ صَحِبَ قَوْمًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ غَفُلَةً فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمُوالَهُمْ فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَهَا [احرجه النسائي في الكرى (٨٧٣٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۸۳۳) حفرت مغیرہ ڈٹاٹؤے مروی ٹے کُدایک مرتبہ وہ مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ تھے، انہوں نے جب مشرکین کو غافل پایا تو انہیں قبل کر دیا اور ان کا مال ودولت لے آئے اور نبی طیع کی خدمت میں پیش کیا ، کیکن نبی طیع نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا۔

(۱۸۳۲) حَدَّثَنَا أَبُّومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ بَكُو بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعُبَةَ قَالَ حَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنظُرْتَ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَانظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحُرَى أَنْ يُؤُدَمَ بَيْنَكُمَا راحع ١٨٣١٧] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنظُرْتَ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَانظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحُرَى أَنْ يُؤُدَمَ بَيْنَكُمَا راحع ١٨٣١٥] حضرت مغيره ولي المنظم عن ايك مورت كياس بغام ثكار بهجا، نبي اليَّه في المنظم في السوري من المنظم في المنظم في السوري عنها من المنظم في المنظم في السوري المنظم في المن

هي مُنلاً) اَمَدُرُن بَل مِنظِيدَ مَرْمَ ﴾ هي هو هو هو هو هو هو مُنلاً) اَمَدُرُن بَل مِنظِيدِ مَرْمَ الله فيدين الإن الكوفيدين الإن الكوفيدين الإن الكوفيدين الإن الكوفيدين الإن الكوفيدين الإن الكوفيدين الأن الكوفيدين الأن الكوفيدين الأن الكوفيدين الأن الكوفيدين ال

(١٨٣٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلُتُ أَنَا عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ نَهَرٌ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَنْ فَاكَ إصححه البحارى (٢١٢٢)، ومسلم (٢١٥٢)، وابن حبان . وَكَذَا وَكَذَا قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاكَ [صححه البحارى (٢١٢٢)، ومسلم (٢١٥٢)، وابن حبان (٦٧٨٢)]. [انظر: ١٨٣٩١، ١٨٣٥، [١٨٣٩].

(۱۸۳۳۷) حضرت مغیرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ د جال کے متعلق جتنی کثرت کے ساتھ میں نے نبی علیشا سے سوال پوچھے ہیں، کسی نے نہیں پوچھے، نبی علیشانے ایک مرتبہ فر مایا کہ وہ تہہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک نہر بھی ہوگی اور فلا ان فلا ان چیز بھی ہوگی، نبی علیشانے فر مایا وہ اللہ کے نز دیک اس سے بہت حقیر ہے۔

( ١٨٣٣٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ النُّبَيْرِ النَّابَعُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَيْنِ [صححه قَالَ قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَيْنِ [صححه الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ١٦١، الترمذي: ٩٨). قال شعيب: صحيح واسناده حسن في الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ١٦١، ١٨٤١٥). الترمذي: ٩٨).

(۱۸۳۳۸) حضرت مغیره اللَّنَات مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوموزوں پرم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (۱۸۳۲۹) حَلَّنَاک سُرَیْج والْھَاشِمِیُّ آیْضًا

(۱۸۳۲۹) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ بَكُرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنَّهُ قَالَ خَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَّا أَحَدًّا مِنْ النَّاسِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيتَهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيتَهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَمَسْحُ الرَّجُلِ عَلَى خُفَيْهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ وَكُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُعَلِي وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُعْتَى الْعَرْجِهِ الطيالسي (١٩٩٦). قال شعب: صحيح واسناده هذا فيه ضعف وانقطاع].

(۱۸۳۴۰) حضرت مغیرہ وٹائٹا سے مروی ہے کہ دو چیزوں کے متعلق تو میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے نبی علیا کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک تو امام کا اپنی رعایا میں سے کسی کے چیچے نماز پڑھنا، میں نے نبی علیا کا کوایک مرتبہ فجر کی ایک رکعت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹائٹا کے چیچے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرا موزوں پرسے کرنا کیونکہ میں نے نبی علیا کا موزوں پرسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٨٣٤١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَآنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَآنِي وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى

#### هي مُناهَامَيْن شِن مِيدِ مِنْ الْكونيين ﴿ ٢٦ ﴿ هُمُ اللَّهُ الْكُونِينِ ﴾ مُنادُ الكونيين ﴿ هُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللّلْلِلْمُلْلِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا

الْمُغِيرَةِ اكْتُبُ إِلَى بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَ عَ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَ عَ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَأَظُنَّهُ قَالَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنعُت وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ [راجع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۴) حضرت امیر معاویه نگانیئانے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ رٹائیئا کو خطاکھا کہ جھےکوئی ایسی چیز لکھ کرجیجئے جوآپ نے نبی ملیئلا سے بنی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیئلا جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ، حکومت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں، اے اللہ! جسے آپ دیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لیس، اسے کوئی دیے نہیں سکتا، اور آپ کے سامنے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آسکتا۔

( ١٨٣٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنُ أَبِي الضَّحَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ قَالَ فَلَمْ يَقُدِرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ قَالَ فَلَمْ يَقُدِرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ كُمَّيْهَا فَآخُوَ جَ يَدَيْهِ مِنْ ٱسْفَلِهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهَا فَآخُو جَ يَدَيْهِ مِنْ ٱسْفَلِهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ

(۱۸۳۳۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ناانٹئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے ساتھ تھے، نبی ملیٹا نے قضاءِ حاجت کی ، پھر میں پانی کا ایک برتن لے کر حاضر ہوا، نبی ملیٹا اپنے باز وُوں ہے آسٹینیں اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی ملیٹا نے جوشامی جبہ زیب تن فر مار کھا تھا، اس کی آسٹینیں تنگ تھیں ، اس کئے وہ اوپر نہ ہو سکیں ، چنانچہ نبی ملیٹا نے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، وضو کر کے موزوں پرمسے کیا۔

( ١٨٣٤٢) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَالَاكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ مَاءً فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ فَلَمْ مَعَهُ بِمَاءٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ مَاءً فَعَسَلَ وَجُههُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمِّ جُبَّتِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ مِنْ ضِيقٍ كُمِّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَهَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى الْحُقَيْنِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ وَقَدُ صَلَّى بِهِمْ وَمَسَحَ عَلَى الْحُقَيْنِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ وَقَدُ صَلَّى بِهِمْ وَمَسَحَ عَلَى الْحُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ هُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسَنَتُهُمْ وَاللَهُ (٤٤). قال شعيب، صحيح واسناده فيه وهم].

(۱۸۳۳س) حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائظ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی مایشا قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لے گئے ، میں بھی پانی لے کر ساتھ چلا گیا، نبی مایشا وا پس آئے تو میں نبی مایشا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پانی ڈالٹار ہا،
نبی مایشانے چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نی اللے اپنے بازؤوں سے آسٹینس اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی اللے نے جوشامی جبزیب تن فرمار کھاتھا،

#### هي مُنالِهُ امَيْنِ مِنْ لِيَنِيْ مِرْمُ الْمُؤْنِيِّينِ الْمُؤْنِيِّينِ الْمُؤْنِينِ ال

اس کی آستینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو کیں، چنا نچہ نبی علیہ اور وانوں ہاتھ بنچ سے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پر سے کیا، اور موزوں پر سے کیا، اور موزوں پر سے کیا، اور والیس کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پہنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحن بن عوف ڈاٹٹو آ گے بڑھ کرایک رکعت پڑھا چکے تھے، اور دوسری رکعت میں تھے، ہم نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ کی اور جورہ گئی تھی، اسے (سلام پھرنے کے بعد) ادا کیا اور نماز سے فارغ ہوکرنی علیہ نے فرمایا تم نے ایس کیا۔

( ١٨٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُصُعَبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنِى مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رِيهِ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ مُصْعَبٌ وَٱخْطَأَ فِيهِ مَالِكٌ خَطَأً قَبِيحًا

(۱۸۳۲۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا سَغِيدُ بْنُ عُيَدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُفْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي خَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [انظر: ١٨٣٦٥، ١٨٣٥٨]

(۱۸۳۳۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَالِیُّؤُمِّ نے ارشاد فر مایا سوار آ دمی جنازے کے پیچیے چلے، پیدل چلے ، پیدل چلے والے کی مرضی ہے (آگے چلے، یا پیچیے، داکس جانب چلے یابا کیں جانب) اور نابالغ بیچ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

( ١٨٣٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُفِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكَعَتْنِ قَامَ وَلَمْ يَجُلِسُ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَابِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجُلِسُ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَابِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا صَنعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (بو قال الالباني: صحيح بطرقه]. [انظر: ٣٠ ١٨٤]،

(۱۸۳۳۷) زیاد بن علاقد میختان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹٹ نے ہمیں نماز پڑھائی، دور کعتیں پڑھانے کے بعدوہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے،مقتدیوں نے سجان اللہ کہا،کیکن انہوں نے اشارہ سے کہا کہ کھڑے ہوجاؤ، جب نمازے فارغ ہوئے توانبوں نے سلام پھیرکر سہو کے دو مجدے کیے اور فرمایا کہ نبی علیا بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے تھے۔

(١٨٣٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنَ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَخَلْتُ مَسْجِدَ الْجَامِعِ فَإِذَا عَمْرُو بْنُ وَهْبِ الثَّقَفِيُّ قَلْهُ دَخَلَ مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى فَالْتَقَيْنَا قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ الْمَسْجِدِ فَابْتَدَأَنِي بِالْحَدِيثِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا سَاقَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَابْتَدَأَنِي بِالْحَدِيثِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا سَاقَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَابْتَدَأَنِي بِالْحَدِيثِ فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَزَادَهُ فِي نَفْسِي تَصْدِيقًا الَّذِي قَرَّبَ بِهِ الْحَدِيثَ قَالَ قُلْنَا هَلُ أَمَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكُو الصِّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ الْحَدِيثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكُو الصِّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ

#### هي مُنالاً اَمَارُنْ بَل يَبِيدِ مِنْ الْمُوافِينِين اللهِ اللهُ اللهِ ا

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ كُنّا فِى سَفَرِ كَذَا وَكَذَا فَلَمّا كَانَ فِى السَّحْرِ ضَرَبُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُنُقَ رَاحِلَتِهِ وَانْطَلَقَ فَتَبِعْتُهُ فَتَغَيّبُ عَنِّى سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتَكَ فَقُلْتُ لَيْسَتُ لِى حَاجَةٌ يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْقَ رَاحِلَتِهِ وَانْطَلَقَ فَتَبِعْتُهُ فَتَعَيْبُتُ عَلَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ فِرَاعَيْهِ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَةٌ لَهُ شَامِيَّةٌ فَضَافَتُ فَقَدْخَلَ يَدَيْهِ فَاخَرَجُهُما مِنْ تَحْتِ الْجُبَةِ فَعَسَلَ وَجُهة ثُمَّ ذَهبَ يَحْسِرُ عَنْ فِرَاعَيْهِ وَكَانَتُ عَلَيْهُ جُبَةٌ لَهُ شَامِيَّةٌ فَضَافَتُ فَاذَحَلَ يَدَيْهِ فَاخَرَجُهُما مِنْ تَحْتِ الْجُبَةِ فَعَسَلَ وَجُهة وُغَسَلَ وَجَهْهُ وَعَلَى الْمُعْمَةِ وَعَلَى الْمُحْقَيْنِ ثُمَّ لَحِفْنَا النَّاسَ وَقَدْ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعَمْلَ الرَّحْمَنِ بُنُ عُوفٍ بِنَاصِيتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمِمَامَةِ وَعَلَى الْمُحْقَيْنِ ثُمَّ لَحِفْنَا النَّاسَ وَقَدُ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعَمْدُ السَّكَالَ وَعَلَى الْمُعَلِّ وَعَلَى الْمُحْقَيْنِ الْمُعَلِينَا النِّي الْمُوتِةِ وَعَلَى الْمُ وَعَدْ صَلّى رَكُعةً فَلَمَنْتُ الْوَي الْمُحْقِينَا النِّي اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْتَى الْمُعْتَ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُولِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

پھرنی ملایہ اپنی سواری نے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے ، اب میں نی ملایہ کونہیں دیکھ سکتا تھا، تھوڑی ویر گذرنے کے بعد نبی ملایہ آئے ، اور فر مایا مغیرہ! تم بھی اپنی ضرورت پوری کرلو، میں نے عرض کیا کہ بھے اس وقت حاجت نہیں ہے ، نبی ملایہ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور یہ کہ کر میں وہ مشکیزہ لانے چلا گیا جو کچاوے کے بچھلے جھے میں لٹکا ہوا تھا، میں نبی ملایہ کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا ، اور یا بی فائی نے النار ہا، نبی ملایہ نبی ملایہ دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چرہ دھویا۔

( ۱۸۳۵۸ ) حَدَّثَنَا ٱشْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثِنِي رَجُلَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ يَغْنِي فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۱۸۳۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُفَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ آمُرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٥ ١٨٣١].

(۱۸۳۴۹) حضرت مغیرہ ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَاثَاتُیّا نے ارشاد فر مایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ قال کرتی اورلوگوں پر غالب رہے گی ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اللّٰد کا تھم آئے گا تب بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔

( ١٨٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِمِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِى أَى بُنَى وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ جِبَالَ الْخُبْزِ وَأَنْهَارَ الْمَاءِ فَقَالَ هُو أَهُونُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَاكَ [راحع: ١٨٣٣٧].

(۱۸۳۵۰) حضرت مغیرہ ڈائٹو ہے مروی ہے کہ دجال کے متعلق جتنی کٹرت کے ساتھ میں نے بی طیفا سے سوال پوچھے ہیں، کی نے نہیں پوچھے، نی طیفا نے ایک مرتبہ فر مایا کہ وہ تہہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور یانی کی نہریں بھی ہوں گی، نبی طیفان نے فر مایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہت حقیر ہے۔

(١٨٣٥١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ آبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُغْبَةَ قَالَ سَعْدُ بَنُ عُبَادَةً لَوْ رَآيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَآتِي لَضَرَبْتُهُ بِالشَّيْفِ غَيْرَ مُصُفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ وَاللَّهِ لَآنَا آغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ ٱغْيرُ مِنْ مِنْ وَمِنْ أَجُلِ غَيْرَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ وَاللَّهِ لَآنَا آغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ ٱغْيرُ مِنْ اللَّهِ عَرَّمَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَخْصَ آغْيَرُ مِنْ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ آخَلُ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُلِ فَيْلَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَبُ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُلِ فَيْلُ وَلَا شَخْصَ آخَبُ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُلِ فَيْلُ وَلَا شَخْصَ آخَبُ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُلِ فَيْلُ وَلَا شَخْصَ آخَلُ إِلَى اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَبُ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُلِ فَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْلِونَ وَلَا مَرَاهُ مِنْ آجُلِ فَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْلِينَ مُبَعْمَى وَمِيلَ وَمِلْكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْلِينَ مُ مُعْلَى وَمِسَلَم (١٩٤٩). [انظر ما بعده].

(۱۸۳۵۱) حضرت مغیرہ رفائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رفائٹ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مردکود کی لوں تو تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں ، نبی ایشا تک بیہ بات پنجی تو فر مایا کہتم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ بخدا! میں ان سے زیادہ غیور ہوں ، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے ، اسی بناء پر اس نے ظاہری اور یاطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے ، اور اللہ سے نیادہ غیرت مندکو کی شخص نہیں ہوسکتا ، اللہ سے زیادہ عذر کو پہند کرنے والا کو کی شخص نہیں ہوسکتا ، اسی وجہ سے اللہ نے خوشخبری سنانے اور ڈرانے والے پنج بروں کو بھیجا ہے ، اور اللہ سے زیادہ تقریف کو پہند کرنے والا کو کی شخص نہیں ہوسکتا ، اسی وجہ سے اللہ عنہ خوشخبری سنانے اور ڈرانے والے کی شخص نہیں ہوسکتا ، اسی وجہ سے اللہ نے خوشخبری سنانے والے کی فور مایا ہے۔

( ١٨٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً [راجع ما قبله].

#### هي مُنالا احَدِينَ بل يَنْ مِنْ الكوفيتين في مَن الكا احَدِينَ الكوفيتين في مُنالا الكوفيتين في الم

(۱۸۳۵۲) گذشته مدیث اس دوسری سند یے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٥٣ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ لَيْسَ حَدِيثٌ أَشَدَّ عَلَى الْجَهُمِيَّةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلِهِ لَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۳۵۳) عبیداللہ قواریری میشیہ کہتے ہیں کہ اس مدیث سے زیادہ مخت مدیث فرقۂ جمیہ کے زدیک کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی شخص ایمانہیں ہے جے اللہ سے زیادہ تعریف پسندہو۔

(۱۸۳۵۲) كَدُّنَا هِشَامُ بُنُ عُبُدِ الْمَلِكِ حَدَّنَا عُبُدُ اللَّهِ بَنُ إِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ إِيَادًا يُحَدِّثُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرُمَةَ عَنِ الْمُعْدِرَة بْنِ شُعْبَةَ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُسَافِرُ فَسِوْنَا حَتَى إِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُسَافِرُ فَسِوْنَا حَتَى إِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِ السَّحَوِ انْطَلَقَ حَتَى تَوَارَى عَنِّى فَصَرَبَ الْمُحَلَّة نُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِطَهُورٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّة صَلِّقَةُ الْمُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُحَقِّدِ وَعَلَيْهِ عَلَى الْمُحَقِّدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُحَقِّدِ اللَّهِ عَلَى الْمُحَقِّدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُحَقِّدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُحَقِّدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَعَ عَلَى الْمُحَقِّدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَول اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَلَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَول اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

#### (۱۸۳۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٣٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُو عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُفِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ طَهُورٌ قَالَ فَاتَبُعْتُهُ بِمِيضَآةٍ فِيهَا مَاءٌ فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْجُبَّةِ ضِيقٌ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجُههُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْجُبَّةِ ضِيقٌ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَوَجُههُ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَيْهِ وَرَكِبَ وَرَكِبْتُ رَاحِلِتِي فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ ذِرَاعَيْهِ وَسُلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخُّرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَكُعةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَكُعةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخُّرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ وَقَالَ قَدْ أَحْسَنْتَ كَذَلِكَ فَافَعَلُ [صححه مسلم (٢٧٤)، وابن حبان (١٣٤٧)، وابن حزيمة: (١٥١٥)].

# 

[انظر: ١٨٣٨١].

(۱۸۳۵۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے كئے ، تعورى در گذرنے كے بعد نبى عليك والى آئے ، نبى عليك نے يو چھاكيا تمہارے ياس يانى ہے؟ ميں نبى عليك كى خدمت ميں یانی لے کر حاضر ہوا ، اور پانی ڈالٹار ہا ، نبی مالیٹائے پہلے دونوں ہاتھ خوب انچھی طرح دھوئے ، پھر چمرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی ملیشانے اپنے بازؤوں سے آستینیں اوپر چڑھانے لگے ہمکین نبی ملیشانے جوشامی جبزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آستینیں تنگ تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہوسکیں، چنانچہ نبی ملیٹا نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے، اور چیرہ اور ہاتھ دھوئے، پیٹانی کی مقدارسر پرمسے کیا، این عمامے برمسے کیا، اور موزوں برمسے کیا، اور والیس کے لئے سوار ہو گئے، جب بم لوگوں کے پاس پینچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی ، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹنڈ آ گے بڑھ کرایک رکعت پڑھا چکے تھے ، اور ووسری رکعت میں تھے، وہ پیچھے مٹنے لگے تو نبی ملیّانے انہیں اشارے سے نماز کمل کرنے کے لئے فر مایا،اورنماز سے فارغ ہو كر فرماياتم في احيما كياءاى طرح كياكرو-

( ١٨٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجُلِسُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا

فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦٤). قال شعيب: صحيح بطرقه].

(۱۸۳۵۷) فعمی مین کتی مین کرایک مرجد حضرت مغیره بن شعبه التائی نے جمیس نماز پڑھائی، دورکعتین پڑھانے کے بعدوہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے ،مقتذیوں نے سجان اللہ کہا 'کیکن وہ نہیں بیٹے ، جب نماز سے فارغ ہوئے توانہوں نے سلام پھیر کر سہو کے دوسحدے کیےاور فر ماما کہ نبی مَالِیَلام مجھی۔

﴿ ١٨٣٥٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بُنُ جُبَيْرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْمُغِيرُةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا وَالسَّقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَ الِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني:

صحيح (ابو داود: ١٨٠٠، ابن ماحة: ٧٠٥١، الترمذي: ١٠٣١، النسائي: ١٨٣٤ و٥٠)]. [راجع: ١٨٣٤٥].

(۱۸۳۵۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِّيُّا نے ارشاد فر مايا سوار آ دی جنازے كے بيتھے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آگے چلے، یا پیچھے، وائیس جانب چلے یا بائیس جانب) اور ٹابالغ بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ،جس میں اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحت کی دعاء کی جائے گی۔

( ١٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا سَعُدٌ وَيَعْقُوبُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَعُدُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### 

وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى وَمَعِى الْإِدَاوَةُ قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَى يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَنْفَرَ قَالَ يَعْقُوبُ ثُمَّ تَمَصْمَصَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْقَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعُهُمَا ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّاسِ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَيَدَهُ الْيُسُرَى ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَمَسَحَ بِحُفَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعُهُمَا ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّاسِ يَدَهُ الْيُمُنَى ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَيَدَهُ الْيُسُرَى ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَمَسَحَ بِحُفَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعُهُمَا ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّسِ فَوَجَدَهُمْ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ عَوْفٍ يُصَلِّى بِهِمْ فَآذُرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى فَوَجَدَهُمْ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ عَوْفٍ يُصَلِّى بِهِمْ فَآذُرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَمُّ صَلَاتَهُ فَآفُونَ عَ الْمُسْلِمِينَ فَآكُثُرُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَمُّ صَلَاتَهُ فَآفَلَ قَدْ أَحْسَنتُمْ وَأَصَبْتُمْ يَغْمِطُهُمْ أَنُ صَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا [صححه البحارى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ أَحْسَنتُمْ وَأَصَبْتُمْ يَغْبِطُهُمْ أَنُ صَلَّوا الصَّلَاةُ لِوقَتِهَا [صححه البحارى ١٨٢٥)، ومسلم ٢٧٤)، واس حال (٢٢٢٤)، واس حريمة: (٢٠٢ و ١٥ ١٥ و ١٦٤) [انظر ١٨٢٧٥) [الطر ١٨٢٧]

.[1827.4784.4784.43786.37386.47386.47386].

(۱۸۳۵۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائغ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا پنی سواری سے اتر ہے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے بتھوڑی دیر گذر نے کے بعد نبی علیظا والیس آئے ، نبی علیظا نے بوچھا کیا تبہار سے پاس پانی ہے؟ بیس نبی علیظا کی خدمت میں یانی لے کرحاضر ہوا، اور یانی ڈالٹار ہا، نبی علیظا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چبرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی الیا نے اپنے بازؤوں ہے آسٹینس اوپر چڑھانے گے، کیکن نبی الیا نے جوشای جبہ زیب تن فر مارکھا تھا، اس کی آسٹینس نگ تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو کیس، چنا نچہ نبی الیا نے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پر سے کیا، اوپ علامے پر سے کیا، اور موزوں پر سے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹو آ کے بڑھ کر ایک رکعت بڑھا چکے تھے، اور دوسری رکعت میں تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے تو نبی الیا نے انہیں اشارے سے نماز کھل کرنے کے لئے فرمایا، اور نماز سے فارغ ہو کرفرمایا تم نے اچھا کیا، ای طرح کیا کرو۔

( ١٨٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا آبُو هِلَالِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ آبِی بُرُدَةَ عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَجَدَ مِنِّی رِیْحَ النَّوْمِ فَقَالَ مَنْ آکَلَ النُّومَ قَالَ فَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَجَدَ مِنِّی رِیْحَ النَّومِ فَقَالَ مَنْ آکَلَ النُّومَ قَالَ فَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَجَدَ مِنْدُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لَكَ عُذُرًا وَانطر: ١٨٣٩٢].

(۱۸۳۱۰) حضرت مغیرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی ملیک کو میرے منہ سے لہن کی بد بوجسوں ہوئی تو فر مایالہن کس نے کھایا ہے؟ میں نے نبی ملیک کا ہاتھ پکڑا اور اپنی قمیص میں داخل کیا تو نبی ملیک کو معلوم ہوا کہ میرے سینے پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، نبی ملیکا نے فر مایاتم معذور ہو۔

#### هي مُنلِهُ احَمْرَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

(١٨٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نُصَيْلَةَ قَالَ زَيْدٌ الْخُزَاعِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ صُرَّتَيْنِ صَرَبَتَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نُصَيْلَةً قَالَ زَيْدٌ الْخُزَاعِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ صُرَّتَيْنِ صَرَبَتَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فَمُسُطَاطٍ فَقَتَلَتُهَا فَقَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِيمَا فِي بَطُنِهَا عُرَّةٌ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَجْعٌ كَسَجُعِ الْآعُرَابِ وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ [راجع: ١٨٣١٨].

(۱۸۳۱) حضرت مغیرہ اللظ سے مروی ہے کہ دو تورتوں کی لڑائی ہوئی، ان میں سے ایک نے دوسری کو اپنے خیمے کی چوب مارکر قبل کردیا، بی طلیکا نے قاتلہ کے عصبات پردیت کا فیصلہ فر ما یا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پرایک بائدی یا غلام کا فیصلہ فر مایا، ایک دیمہاتی کہنے لگا کہ آپ مجھ پر اس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ پیا، چیخا اور نہ چلایا، الی جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے، نی علیہ نے فر مایا دیمہاتیوں جیسی تک بندی ہے، لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس بچے کے قصاص میں ایک غلام یا بائدی ہے۔

(۱۸۲۹۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمُواتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمُواتِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَا مِنْ اللَّهُ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ [صححه البحارى (٢٠٦٠)، وسلم لَوْنَ أَنْ الشَّمْسَ وَالْقَلَ رَائِن حَبان (٢٨٤٧)]. [انظر: ١٨٤٥].

(۱۸۳۲۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ جس دن نی طینیا کے صاحبز ادرے حضرت ابراہیم ٹائٹ کا انقال ہوا تھا، اس دن سورج گربین ہوا تھا اورلوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کے انقال کیوجہ سے سورج گربین ہوگیا ہے، نبی طینیا نے کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت سے نہیں گہناتے، بیتو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، لہذا جب ان میں سے کسی ایک کو گبن لگے تو تم فورا نماز کی طرف متوجہ ہوجایا کرویہاں تک کہ پہنم ہوجائے۔

( ١٨٣٦٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشُوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبُ إِلَىَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكُثْرَةَ السُّوَالِ [راجع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۷۳) ایک مرتبه حفرت معاویه ظائفانے حفرت مغیرہ بن شعبہ ظائفا کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیجیں جوآپ نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تین چیزوں کو تمہارے ق میں

### هي مُنالاً امَّرُن فِيل يَنْ سَرِّم الْهِم اللهِ هِي اللهِ اللهِ في اللهِ اللهُ اللهِ ال

نا پیند کرتا ہے قبل وقال ، کثر ت سوال اور مال کوضائع کرنا۔

( ١٨٣٦٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ التَّوَكُولِ [قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألماني:

صحيح (ابن ماجة: ٣٤٨٩، الترمذي: ٥٥، ٢). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٨٤٠٨،١٨٤،٤،١٨٤٠].

(۱۸۳۹۳) حصرت مغیره و التفایش مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَانِ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِي عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ الللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِي عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلْمُعَلِّ عَل

( ١٨٣٦٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُغْبَةَ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمُشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَيَمِينَهَا وَشِمَالُهَا قَرِيبًا وَالسِّقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ يُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ يُونُسُ وَأَهْلُ زِيَاثٍ يَذُكُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَحْفَظُهُ [راحع:

١٨٣٤٥، تقدم مرفوعا: ٢١٨٣٥٨.

(۱۸۳۷۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹنئ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مُلَاثِیْمُ نے ارشاد فر مایا سوار آ دمی جنازے کے پیچھے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آگے چلے، یا پیچھے، دائیں جانب چلے یابائیں جانب) اور نابالغ بیچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جس میں اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعاء کی جائے گی۔

( ١٨٣٦٠) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ الثَقَفِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَسُيْلَ هَلُ آمَّ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرٌ آبِى بَكُم قَالَ نَعَمُ قَالَ فَزَادَهُ عِنْدِى تَصُدِيقًا الَّذِى قَرَّبَ بِهِ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ مِنْ السَّحِرِ صَرَبَ عَقِبَ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلُتُ مَعَهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَى بَرَزُنَا عَنْ النَّاسِ فَنَوْلَ عَنْ السَّحِرِ صَرَبَ عَقِبَ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلُتُ مَعَهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَى بَرَزُنَا عَنْ النَّاسِ فَنَوْلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ دُمَّ انْطَلَقَ فَتَعَيْبَ عَنِّى حَتَى مَا أَرَاهُ فَمَكَ طُويلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتَكَ يَا مُغِيرَةٌ قُلْتُ مَا لَى حَاجَةً فَعَدَلُقُ مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ مَعْ فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ أَوْ قَالَ سَطِيحةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَيْتُهُ بِهَا فَصَبَتْتُ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمُ فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ أَوْ قَالَ سَطِيحةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَيْتُهُ بِهِا فَصَبَتْتُ عَلَى الْعَلَى النَّاسِ فَقَلْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدِيقِ عَلَى الْعَلَى الْمُعْرَابُ الْوَجُهِ مَرَّتُنِ فَلَا لَدُي كَايَهُ مِنْ تَخْتِهَا إِخْرَاجًا فَعَسَلَ وَجُهَةٌ وُمَّا مَعْ فَعَلَى عَلَى الْعَمَامَةِ وَمَسَع عَلَى الْحَدِيثِ عَمْلُ الْوَجُهِ مَرَّتُنِ فَلَا أَذِي كَاعَلَهُ أَلِي السَّاسُ وَقَدْ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَيَعَلَى الْمَالِ الْعَمَامَةِ وَمَسَع عَلَى الْخُولِي عَلَى النَّالِي فَعَلَيْنَا الرَّحُهِ مَوْتَدُنِ أَنْ النَّاسِ وَقَدْ أَقِيمَتُ الصَّلَيْنَا الرَّحُعَةُ اليِّي الْمُولِي النَّالِيَةِ فَلَمَامِ وَعَلَى الْمَالِي الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى الْعَمَامِةِ وَمُسَع عَلَى الْخُولِي النَّالِي الْعَلَمَ الْمُ الْمُولِي المَّالِي اللَّهُ عَلَيْنَا الرَّعُولُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْقُولُ الْمُعَلِي اللَّولِ الْفَالِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُ الْمُعَلَى

### هي مُنلاً امَّرُن شِبل يَنِي مَتَّرًا كَمُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۸۳۲۲) عمرو بن وہب مُونید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹنڈ کے ساتھ سے کہ کی شخص نے ان سے
پوچھا حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹنڈ کے علاوہ اس امت میں کوئی اور بھی ایسا شخص ہوا ہے جس کی امامت میں نبی علیہ ان نبوشی
ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ کسی سفر میں سے مجھ کے وقت نبی علیہ نے میرے خیمے کا
دروازہ بجایا، میں مجھ گیا کہ نبی علیہ قضاء حاجت کے لئے جانا چاہتے ہیں، چنا نچے میں نبی علیہ کے ساتھ نکل پڑا، یہاں تک کہ ہم
لوگ جلتے چلتے لوگوں سے دور چلے گئے۔

پھرنی طائیہ اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے، اب میں نی علیہ کونہیں دیکھ سکتا، تھوڑی دیر گذر نے کے بعد نبی طائیہ والیس آئے، اور فر مایا مغیرہ! تم بھی اپنی ضرورت پوری کرلو، میں نے عرض کیا کہ مجھے اس وقت حاجت نہیں ہے، نبی طائیہ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور یہ کہہ کر میں وہ مشکیزہ لانے چلا گیا جو کجاوے کے پچھلے جھے میں لاکا ہوا تھا، میں نی طائیہ کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی طائیہ نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے، پھر چمرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی ملینہ نے اپنے بازؤوں ہے آسینیں اوپر چڑھانے لگے، کین نبی ملینہ نے جوشامی جبرزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آسینیں نگ تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنانچہ نبی ملینہ نے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، اور چبرہ اور ہاتھ دھوئے، بیشانی کی مقدار سز پرمسے کیا، ایپ علامے پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہوگئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حفرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹو آگے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے، اور دوسری رکعت میں تھے، میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی ملینہ نے جھے روک دیا اور ہم نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئے تھی۔ اور دوسری رکعت میں سے، میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی ملینہ نے جھے روک دیا اور ہم نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ لی

(١٨٣٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بُنَ رَافِع يُحَدِّثُ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُنْعُلَى لِمَا مَنْعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ إِراحِع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۷۷) حضرت امیر معاویہ فاٹن نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بڑاٹھ کو خط لکھا کہ جھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیجے جو آپ نے نی علیا سے منی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیا جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نبیں ، وہ یکتا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں ، اے اللہ! جے آپ دیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا ، اور آپ کے سامنے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آسکا۔ نہیں سکتا ، اور آپ کے سامنے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آسکا۔ (۱۸۳۸۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي قَالِ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا سَمِعْتُ

### هي مُنالُهُ احَدُنْ بَلِ يُسَدِّمُ الْحُولِيِّين لِيَهِ مُنَالُهُ الْحَدُنِينِ لِيَهِ مُنَالُهُ الْحَلِيْتِين لِي

مَيْمُونَ بُنَ أَبِى شَبِيبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالُ مَنْ رَوَى عَنِّى حَدِيثًا وَهُو يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو آحَدُ الْكَذَّابِينَ [صححه مسلم (٤) وقال الترمذي: حسن صحيح(٢٦٦٢)]. [انظر: ١٨٣٩، ١٨٤٢٩ ، ١٨٤٣].

(۱۸۳۷۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنالِیْتَا آنے ارشاد فر مایا جو محض میرے حوالے سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہاہے تو وہ دومیں سے ایک جھوٹا ہے۔

(۱۸۳۱۹) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ بَيَانِ بُنِ بِشُرِ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُرِيكٍ عَنْ بَيَانِ بُنِ بِشُرِ عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُكِهُ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهُرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهُرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [صححه ابن حبان (۱۰۰٥)، وقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح رحاله ثقات قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ۱۸۳۰، قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف] هذا اسناد صحيح رحاله ثقات قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ۱۸۳۰، قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف] مروى ہے کہم لوگ ني طابق طهر کی نماز دو پهرکی گری میں پڑھتے تھے، ني عليش ن

ر ۱۸۳۷، ایک مرتبہ ہم سے فر مایا نماز کو شنڈ ہے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی پیش کا اثر ہوتی ہے۔ ( ۱۸۳۷) حَدَّتُنَا حَجَّا رُّحَ حَدَّثَنَا شَهِ مِكْ عَنْ عَنْد الْمُلِكِ نُن عُمَنْ عَن الْمُفِهُ وَ نُن شُعْمَةَ أَنَّهُ قَالَ ا

( ١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُفِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذًا بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بُنِ آبِى سَهُلٍ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ بْنَ آبِى سَهُلٍ لَا تُسْبِلُ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ [انظر: ١٨٣٣٢].

(۱۸۳۷) حفرت مغيره بن شعبه ولاَنْ سي مروى ہے كه يل في الله كوسفيان بن الى بهل كى كر پكر كريك بوت سااے سفيان بن الى بهل كى كر پكر كريك بوت سااے سفيان بن الى بهل الله تخوں سے في تبيند لاكانے والول كو پندنيس كرتا۔ (۱۸۳۷۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ [راجع: ١٨٣٣٢].

(۱۸۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ ذَاوُدَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرِ عَنِ الْمُغِيرَةِ

(۱۸۳۷۲) گذشته حدیث ای دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ

(۱۸۳۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَقَالَ لِى يَا مُغِيرَةٌ خُذُ الْإِدَاوَةُ قَالَ فَأَخَذُتُهَا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَقَالَ لِى يَا مُغِيرَةٌ خُدُ الْإِدَاوَةُ قَالَ فَأَخَدُتُهَا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهَا حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فَقَصَى حَاجَتُهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ قَالَ فَذَهَبَ يُخْوِجُ يَدَيْهِ مِنْهَا

# هي مُنالِهَ امَرُ وَنَبِل يَدِيدُ مَرَّم كُولِ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي مِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِي مِلْمِينِ الْمُعِلِي مِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْ

فَضَاقَتُ فَأَخُرَجَ يَدَيْهِ مِنُ أَسُفَلِ الْجُبَّةِ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّاً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى [صححه البحارى (٣٨٨)، ومسلم (٢٧٤)].

(۱۸۳۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی طیاب کے ہمراہ کسی سفر میں تھا، کہ نبی طیاب نے مجھ سے فر مایا مغیرہ! پانی کابرتن پکڑلو، میں اسے پکڑ کرنبی طیابا کے ہمراہ چل پڑا، نبی طیابا قضاء حاجت کے لئے چلے گئے، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے، تھوڑی دیر گذر نے کے بعد نبی طیابا واپس آئے، اور پانی منگوایا، اور اپنے بازو وں سے آستینیں اوپر چڑھانے لئے، کیابی نبی علیابا کے دواو پر نہ ہو سکیں، چنا نچہ نبی علیابا نبی دونوں ہاتھ دھوئے، سر پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا۔

( ١٨٣٧٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سَوْقَةَ عَنُ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ بَنِ شُغْبَةَ أَنُ اكْتَبُ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ بَنِ شُغْبَةَ أَنُ اكْتُبُ إِلَى بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ قَالَ فَالَّمَ فَامَّلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمَّا النَّالاتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمَّا النَّالاتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمَّا النَّالاتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلَهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

(۱۸۳۷) ایک مرتبہ حضرت معاویہ بڑا تھی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹراٹھی کو خط لکھا کہ بچھے کوئی ایسی صدیث لکھ کر جھیس جوآپ نے خود نبی ملیا سے سی ہواوراس میں آپ کے اور نبی ملیا کے درمیان کوئی راوی نہ ہو؟ انہوں نے جوابا لکھوا بھیجا کہ میں نے نو خود نبی ملیا کے میں اپند کرتا ہے قبل وقال ، کثر سے سوال اور مال کوضائع نبی علیا کو میڈر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تین چیزوں کو تمہارے حق میں ناپند کرتا ہے قبل وقال ، کثر سے سوال اور مال کوضائع کرنا اور نبی علیا نے تم پر بچیوں کو زندہ در گور کرنا ، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کررکھنا اور دست سوال دراز کرنا حرام قرار دیا ہے۔

( ١٨٣٧٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا غَيُرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنُ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اكْتُبُ إِلَى بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةُ إِنِّى الْمُغِيرَةُ إِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُمُلُكُ وَلَهُ الْمُمُلُكُ وَلَهُ الْمُمُلُكُ وَلَهُ الْمُمُلُكُ وَلَهُ الْمُمُلُكُ وَلَهُ الْمُمُلِدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۷۱) حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ٹاٹھ کو خط لکھا کہ جھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیج جو آپ نے نی علیا سے منی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیا جب نمازے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود خبیں ،وہ یک ہیں ،اوروہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خبیں ،وہ یک ہیں ،اوروہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۸۳۷۷) و گان ینھی عَنْ قِیلَ وَقَالَ وَ کَثْرَةِ السَّوَّ الِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَأُدِ الْبَنَاتِ (راجع: ۱۸۳۷۸).

#### ﴿ مُنلاً احَدُن لِن الْمُ الْمُوفِينِين ﴾ ﴿ ﴿ مُنالًا احَدُن لَا الْمُوفِينِين ﴾ ﴿ مُسْتَذُا للَّوفِينِين ﴿ مُ

(۱۸۳۷۷) اور جناب رسول الله مَنْ اللَّيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

( ١٨٣٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ عُرُولَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ [راجع: ٩ ٥ ١٨٣] ( ١٨٣٧٨ ) گذشته حديث اس دوسري سندسي بھي مروي ہے۔

( ١٨٣٧٩) وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ رَفَعَهُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَزَ ظَهْرِى أَوْ كَيْفِى بِشَىٰءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ وَتَبِعْتُهُ فَقَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتُهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَمْعَكَ مَاءً قَلْتُ نَعَمُ وَمَعِى سَطِيحَةٌ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَذْخَلَ يَدَهُ فَرَفَعَ قَلْتُ نَعَمُ وَمَعِى سَطِيحَةٌ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَذْخَلَ يَدَهُ فَرَفَعَ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيَةُ الْحُبَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيَةَ الْحُبَّةِ عَلَى عُلِيهِ وَمَسَحَ عَلَى عُقِيهِ وَأَخْرَجَ يَدَيْهُ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكُو النَّاصِيةَ بِشَىءٍ وَمَسَحَ عَلَى خُقِيهِ ثُمَّ أَقْبَلْنَا فَآدُرَكُنَا الْقَوْمَ فِى صَلَاةِ الْفَدَاةِ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ يَوُمُ مُّهُمُ وقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً وَقَطْهُ الْعُرَاقُ اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ وَمَلَةً الْعَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُقِيهِ فَعَلَى الْعَلَامَ اللَّهُ مَعْ وَقَدْ صَلَوْهِ الْعَدَاةِ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ يَوْمُهُمُ وقَدْ صَلَّوْا رَكُعَةً وقَطْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَعْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَاقِ اللْعَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْوَدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ اللْعَرِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۸۳۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ طالتی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیا کے ساتھ کی سفر میں تھے، مج کے وقت نی علیا نے میرے خیے کا دروازہ بجایا ، میں مجھ گیا کہ نبی علیا قضاء حاجت کے لئے جانا چاہتے ہیں، چنا نچہ میں نبی علیا کے ساتھ نکل پڑا، یہاں تک کہ ہم لوگ چلتے چلتے لوگوں سے دور چلے گئے۔

پھرنی علیہ اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نی علیہ واپس آئے ،
اور فر مایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور یہ کہہ کر میں نبی علیہ کی خدمت میں پانی کا برتن لے کر حاضر ہوا، اور پانی ڈالٹارہا، نبی علیہ نے پہلے دونوں ہاتھ دخوب چھی طرح دھوئے ، پھر چرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طیس اپنے باز وول سے آسٹینیں اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی طیس نے جوشا می جبرزیب تن فرمار کھا تھا،
اس کی آسٹینیں نگ تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو کیں، چنا نچہ نبی طیس نے دونوں ہاتھ نچے سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، چیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور وابسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پہنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹو آ کے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے، اور دوسری رکعت میں شے، میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی طیس نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئھی، اسے (سلام پھرنے کے بعد) اداکیا۔

( ١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُغْبَةَ آخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ

### هي مُنالًا اَمُرْبِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ أَخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنُ الْإِدَاوَةِ وَغَسَلَ يَكَيْهِ ثَلَاتَ مِرَارٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخُورِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَآذَخَلَ يَكَيْهِ فِي الْجُنَّةِ حَتَّى ٱخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ ٱسْفَلِ الْجُنَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ ٱقْبَلَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّى بِهِمْ فَآدُرَكَ إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرُّمُّ صَلَامَهُ فَٱفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَأَكْفَرُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَقُبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ آحْسَنتُمْ أَوْ قَدُ أَصَبْتُمْ يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا [راحع: ٩ ١٨٣٥]. ( • ۱۸۳۸ ) حضرت مفیره بن شعبه طالبی سے مروی ہے کہ ایک مرجد غزوہ تبوک میں نبی علیظ اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی الیا واپس آئے ، نبی الیا نے بع چھا کیا تمہارے پاس یانی ہے؟ میں نى ئايس كى خدمت ميں يانى كے كرحاضر ہوا ،اور يانى ۋالتار با، نى ئايس نے پہلے دونوں باتھ خوب اچھى طرح دعوئے ، پھر جبر و دھويا۔ اس کے بعد نبی طایع نے اپنے بازؤوں سے آسٹینیں اوپر چڑھانے لگے ہیکن نبی طایع نے جوشامی جبازیب تن فرمار کھا تھا،اس کی آستینیں تک تھیں،اس لئے وہ او پر نہ ہو تکیں، چنانچہ نبی علیہ نے دونوں ہاتھ پنچے سے نکال لیے،اور چمرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدارسر پرمسے کیا،این عمامے برمسے کیا،اورموزوں پرمسے کیا،اوروالیسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگول کے پاس پہنچاتو نماز کھڑی ہو چکی تھی ، اور حضرت عبدالرحلٰ بن عوف والٹی آ کے برا ھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے ، اور دوسری رکعت میں تنے، وہ بیچھے مٹنے لگے تو نبی علیا نے انہیں اشارے سے نماز مکمل کرنے کے لئے فرمایا ،اورنماز سے فارغ ہو كرفر ماياتم نے اجھا كيا، اسى طرح كيا كرو۔

(١٨٣٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةُ وَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ [راجع: ١٨٣٥].

(۱۸۳۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(۱۸۳۸۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا زَكُرِيّا بُنُ آبِى زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى مَسِيرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمُ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فِى سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءً فَٱفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فِى سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءً فَٱفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ صَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسُفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ آهُويَتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّى أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا [راحع: ٢٥٥ مَنْهُ]

## هي مُنالاً اَمَٰذِينَ بَلِيَةِ مِنْ الْمُوفِيين فِي مَن اللهِ المَوْفِيين فِي مُنالِدُوفِيين فِي مُنسَلُ الكوفِيين في

(۱۸۳۸۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کے ساتھ کسی سفر میں تھا، نبی علیا نے مجھ سے

پوچھا کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر نبی علیا اپنی سواری سے انز سے اور قضاء حاجت کے لئے چلے
گئے، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے، اب میں نبی علیا گونہیں و کیھسکتا تھا، تھوڑی ویر گذرنے کے بعد نبی علیا واپس آئے،
اور میں نبی علیا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پانی ڈالتا رہا، نبی علیا آئے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے،
پھرچرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طایس اپنیا اپنیا اپنیا اپنیا اوپر چرد هانے گے الیکن نبی طایس نے جوشامی جبرزیب تن فر مار کھا تھا، اس کی آستینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنا نچہ نبی طایس نے دونوں ہاتھ بنچے سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پرمس کیا، اپنے عمامے پرمس کیا، پھر میں نے ان کے موزے اٹارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نبی طایس نے فرمایا آئیں رہنے دو، میں نے وضوکی حالت میں آئیں پہنا تھا، چنا نچہ نبی طایس نے ان پرمس کرلیا۔

( ١٨٣٨٣) حَدَّثُنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثُورٌ عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةً عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَصَّا فَمَسَحَ أَسْفَلَ الْخُفِّ وَأَعْلَاهُ [قال البحارى: لا يصح هذا وقد اشار ابو داود الى ارساله. وقال الترمذي: هذا حديث معلول. وقال الدارقطني: لا يثبت. وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٦٥ ا، ابن ماحة: ٥٠٥، الترمذي: ٩٧)].

(۱۸۳۸۳) حفرت مغيره الله على موى به كه في طيّها نه ايك مرتبه وضوكيا اورموز ي كي نجلي اوراو پروالے صے پر سمح فر مايا -(۱۸۳۸٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ فَقَالَ أَوَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا [صححه البحاری (۲۸۳۹)، ومسلم (۲۸۱۹)، وابن حبان (۲۱۱)، وابن حزيمة: (۱۱۸۲ و ۱۱۸۳)]. [انظر:

(۱۸۳۸) حضرت مغیرہ ٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی مالیقاتن دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے یا رسول اللہ!اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ایکے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیئے ہیں، پھر اتن محنت؟ نبی مالیقا فرماتے کیا ہیں شکر گذار بندہ ند بنوں؟

( ١٨٣٨٥) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبُدَةَ وَعَبُدِ الْمَلِكِ سَمِعَا وَرَّادًا كَتُبَ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ اكْتُبُ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ إِنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاحْدَ، ١٨٣١٩].

# هي مُنالَهَ امْرُنْ بَلِ يَنْ مِنْ أَنْ الْمُونِيْنِ فِي الْمُ يُولِيِّ مُسَالُ الكونيين في

(۱۸۳۸۵) حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹو نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ڈاٹٹو کو خط لکھا کہ جھے کوئی ایسی چیز لکھ کر جیجے جوآپ نے نبی طالبہ سے بنی معالیہ معروز ہیں، وہ نبی مالیہ سے بنی مالیہ کہ نبی طالبہ جب نمازے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ میں سال کا کوئی شریک بین، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
میں اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

( ١٨٣٨٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَتَوَكَّلُ مَنْ السُّتُرُقَى وَاكْتَوَى وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّتَيْنِ أَوْ اكْتَوَى [راحع: ١٨٣٦٤].

(۱۸۳۸ ) حضرت مغیرہ رفاق سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِق کے ارشاد فر مایا جو محض اپنے جسم کوآگ سے دانعے یا منتر بڑھے، وہ تو کل سے بری ہے۔

(۱۸۲۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَذْكُرُهُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنِ الْمُفِيرَةِ بُنِ شَعْبَةَ قَالَ بَعَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ قَالَ فَقَالُوا آرَأَيْتَ مَا تَقُرُوُونَ يَا أُخْتَ شَعْبَةَ قَالَ بَعَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكُذَا وَكَذَا قَالَ فَرَجَعْتُ فَذَكُرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا أَنْهِي وَالسَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ [صححه مسلم (۲۱۳۵)، وابن حبان (۲۲۵۰). أوبن حبان (۲۲۵۰).

(۱۸۳۸۸) علی بن ربیعہ میشا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ظافتا ہے گھرسے نظے اور منبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد و شافتا ہے گھرسے نظے اور منبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد و شاہ کی میں نے بی علیہ کو شاہ کرنے کے بعد فرمایا اسلام میں یہ کیسا نوحہ؟'' دراصل ایک انصاری فوت ہو گیا تھا جس پر نوحہ ہور ہاتھا'' میں نے بی علیہ کو بیشر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ پر جان بوجھ کر ہیں ہے ، یا در کھو! جو محض مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، اسے اپنا محکانہ جنم میں تیار کر لینا جا ہے۔

### هي مُنالِمَ امَيْن شِل بِيدِ مَرْم كِي هِي مَرْ اللهِ فيدين كِي اللهِ مَنْ الكوفيدين كِي اللهِ اللهُ الكوفيدين كِي

(١٨٣٨٩) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ رَاحِع: ١٨٣٨] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ [راحع: ١٨٣٨] مِن نَعْ نَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَاتِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَاتِ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَالَةً عَلَيْهِ وَسَاتِ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَالًا مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَالًا مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهِ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مَا اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَن اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

( ۱۸۳۹) حَلَّثَنَا يَهُ عَنَى إِسْمَاعِيلَ حَلَّنَيى قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَزَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [راحع: ١٨٣١] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَزَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [راحع: ١٨٣٩] عَلَى النَّاسُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ۱۸۲۹) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدَّجَالِ آحَدُّ اكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدَّجَالِ آحَدُ اكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدَّجَالِ آحَدُ اللَّهِ مِنْ ذَاكَ [راجع: ١٨٣٣٧].

(۱۸۳۹۱) حضرت مغیرہ ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ دُجال کے متعلق جتنی کثرت کے ساتھ میں نے نبی طائیا ہے سوال پوچھے ہیں، کسی نے نہیں پوچھے، نبی علیا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ تہہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روئی کے پہاڑ اور یانی کی نہریں بھی ہوں گی، نبی علیا نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہت حقیر ہے۔

(۱۸۲۹۲) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً قَالَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُنَهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكُعَةٍ فَلَمَّا صَلَّى قُمْتُ اَقْضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُنَهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكُعَةٍ فَلَمَّا صَلَّى قُمْتُ اَقْضِى فَوَجَدَ رِيحَ الثَّوْمِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ هَذِهِ الْبُقُلَةَ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذُهَبَ رِيحُهَا قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ الطَّلَاةَ آتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى عُذُرًا نَاوِلْنِي يَدَكَ قَالَ فَوَجَدُنَهُ وَاللَّهِ سَهُلًا فَنَاوَلَئِي يَدَهُ فَادُحَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِى فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ إِنَّ لَكَ عُذُرًا [صححه ابن حزيمة: (١٦٧٢)، وابن حبان (٢٠٩٥)

ورجع الدار قطنی: ارساله قال الآلبانی: (ابو داود: ٣٨٢٦). قال شعب: رحاله ثقات]. [راحع: ١٨٣٦٠]
(١٨٩٩٥) حضرت مغیره ڈاٹٹیئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی نالیکا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے لہن کھایا ہوا تھا، نی نالیکا ایک رکعت قضاء کرنے گا، نی نالیکا کومیر سے نی نالیکا ایک رکعت قضاء کرنے لگا، نی نالیکا کومیر سے منہ سے لہن کی بد بوجموں ہوئی تو فر مایا جو شخص بیسبزی کھائے وہ اس وقت تک ہماری مجد کے قریب ندآئے جب تک اس کی بد بودور ندہوجائے، میں اپنی نماز کھل کرے نی نالیکا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیایار سول اللہ! میں معذور ہول، مجھے اپنا بدھی ہوئی تو نی نالیکا کا ہاتھ پکڑا اور اپنی قیص میں داخل کیا تو نی نالیکا کومعلوم ہوا کہ میرے سینے پر بیٹیاں بندھی ہوئی ہیں، نی نالیکا نے فرمایا تم معذور ہو۔

### هي مُنالِهُ المَّرِينِ مِنْ الكوفيين في مُنالِهُ المُؤْرِنِ الكوفيين في مُنالُهُ الكوفيين في

(۱۸۳۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي قَيْسٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ تُوَضَّا وَمُسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ [صححه ابن حزيمة: (۱۹۸)، وابن حبان (۱۳۳۸). ونقل البيهقي عن مسلم بن الحجاج تضعيفه هذا الخبر. وقال سفيان الثورى: ضعيف او واه. وقال الاباني: الترمذي: حسن صحيح. وتعقبه النووى بان من ضعفه مقدمون عليه. وصححه ابن حبان التركماني وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۹۹، ابن ماحة: ۹۹۹، الترمذي: ۹۹). قال شعيب: ضعفه الائمة].

(۱۸۳۹۳) حضرت مغیره تاتیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیشانے وضوکیا تو جرابوں اور جو تیوں پرسے فر مالیا۔

(۱۸۲۹٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ النَّقَفِيُّ قَالَ رَوْحُ بُنُ جُبَيْرِ بَنِ حَبَّةً عَنُ اللّهِ النَّقَفِيُّ قَالَ رَوْحُ بُنُ جُبَيْرِ بَنِ حَبَّةً عَنُ الْبِهِ عَنُ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةً قَالَ وَكِيعٌ عَنُ زِيَادِ بَنِ جُبَيْرِ بَنِ حَبَّةً عَنُ الْبِهِ عَنُ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةً قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّا وَمَ عَنُ زِيَادِ بَنِ جُبَيْرِ بَنِ حَبَّةً عَنُ الْبِهِ عَنُ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةً قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّا وَحَدَ الْمِعَالَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطّفُلُ يُصَلِّى عَلَيْهِ [راحع: ١٥٣٩٨] اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّا وَمُ بَعْلَ الْمِعَالَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطّفُلُ يُصَلِّى عَلَيْهِ [راحع: ١٥٣٩٨] اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّا وَمُ بِعَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّا وَمُ بَعْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَرْفَى هِ إِلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَرْفَى مِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَامَ الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمَا الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

( ١٨٣٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الْأَمُوَاتِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٨٢)].

(١٨٣٩٥) حضرت مغيره بن شعبه الله في عام وي م كه جناب رسول الله مَا لَيْنَا الله عَلَى عَمِر دول كوبرا بھلا كہنے سے منع فر ما يا ہے۔

( ١٨٣٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْآمُواتَ فَتُؤُذُوا الْآخِيَاءَ

(۱۸۳۹۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیظیم نے مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع فر مایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

( ١٨٣٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَسُبُّوا الْأَمُواتَ فَتُؤْذُوا الْآخُيَاءَ

(۱۸۳۹۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ والنظامی ہے کہ جناب رسول الله مالی الله علی اللہ کا اللہ ک

(١٨٣٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ وَشُغْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ

### هي مُنالًا اَمَيْنَ شِلْ اِسِيْدِ مَرْمُ الْحِلْ الْمُعَالِينِ الْحِلْ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِلْمِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِي مِلْمِينِي الْمُعِلِي مِلْمِي مِلْمِي الْمُعِلِي ال

( ۱۸۲۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي قَيْسٍ عَنْ هُذَيْلٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ [صححه ابن حزيمة: (۱۹۸)، وابن حبان(۱۳۳۸). ونقل البيهقي عن مسلم بن الحجاج تضعيفه هذا الخبر. وقال سفيان الثورى: ضعيف او واه. وقال الترمذى: حسن صحيح. وتعقبه النووى بان من ضعفه مقدمون عليه. وصححه ابن حبان التركماني وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۹۹، ابن ماجة: ۹۹، الترمذى: ۹۹). قال شعيب: ضعفه الائمة]:

(۱۸۳۹س) حضرت مغیره دلان است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے وضو کیا تو جرابوں اور جو تیوں پرمشح فر مالیا۔

(۱۸۲۹٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ قَالَ رَوْحُ بَنُ جُبَيْرِ بَنِ حَيَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى زِيَادُ بَنُ جُبَيْرٍ بَنِ جُبَيْرٍ بَنِ حَيَّةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُغْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى زِيَادُ بَنُ جُبَيْرٍ بَنِ جُبَيْرٍ بَنِ حَيَّةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُغْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [راحع ١٨٣٥٨] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [راحع ١٨٣٥٢] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلِّى عَلَيْهِ [راحع ١٨٣٥٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَالِمَ فَيْ الْمُعْلِقِ عَلَى اللهِ مَالَوْ مَنْ الْمُعْلِقِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاشِي عَلَيْهِ وَالْمُعُلِّمِ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمِي عَلَيْهُ مَنْ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعُلِقُ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُع

( ١٨٣٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الْآمُوَاتِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٨٢)].

(۱۸۳۹۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائقے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِقِیَم نے مردوں کو برا بھلا کہنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١٨٣٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمُواتَ فَتُؤُذُوا الْأَحْيَاءَ

(۱۸۳۹۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّاثِیْن نے مردوں کو برا بھلا کہنے ہے منع فرمایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

( ١٨٣٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَسُبُّوا الْأَمُواتَ قَتُوْذُوا الْآخْيَاءَ

(۱۸۳۹۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ را اللہ علیہ ہے کہ جناب رسول الله مَا الله عَلَا الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَم اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

( ١٨٣٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُغْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ

### هي مُنالًا امَهُ رَضَّ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَيَدِينَ اللهُ وَيَدِينَ اللهُ وَيُدِينَ اللهُ وَيُعِينَ اللهُ وَيُعِينَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الْكُذَّابِينَ [راجع: ١٨٣٦٨].

( ١٨٣٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي صَخْرَةً جَامِع بُنِ شَدَّادٍ عَنْ مُغِيرَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَامَرَ بِجَنْبٍ فَشُوى قَالَ فَأَخَذَ الشَّفُرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِى بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَٱلْقَى الشَّفُرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتُ يَدَاهُ قَالَ مُغِيرَةٌ وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ قَالَ أَقُصَّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ إِمّال الألباني:

صحيح (ابو داود: ۱۸۸) قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۸۳۹۹) حضرت مغیرہ ڈاٹٹئا سے مردی ہے کہ ایک مرتبدرات کے وقت میں نی علیا کے یہاں مہمان تھا، نبی علیا نے حکم دیا تو ایک ران بھونی گئی، نبی علیا تھری پکڑ کر جھے اس میں سے کاٹ کاٹ کردینے لگے، ای دوران حضرت بلال ڈاٹٹؤ نماز کی اطلاع دینے کے لئے آگئے، نبی علیا نے چھری ہاتھ سے رکھ دی اور فرمایا اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں، اسے کیا ہوا؟ حضرت مغیرہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ میری مونجیس بڑھی ہوئی تھیں، نبی علیا نے ایک مسواک شیج رکھ کر انہیں کم دیا۔

(۱۸٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَ البُتَشَارَ عُمَرُ بُنُ الْعَظَابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً شَهِلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ الْبِنِي بِمَنْ يَشْهِدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً [صححه مسلم(١٨٢٠)] عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ الْبِنِي بِمَنْ يَشْهِدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً [صححه مسلم(١٨٢٠٠)] عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ الْبِنِي بِمَنْ يَشْهِدُ مَعْكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً [صححه مسلم(١٨٢٠٠]] عورت مغيره الله عَمْره الله عَلَى عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عِلَى اللهُ عَمْرُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَرُونَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْرُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ١٨٤.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَعْمَةُ بُنُ عَمْرِو الْجَعْفَرِيُّ عَنْ عُمَرَ بُنِ بَيَانِ التَّغْلِيِّ عَنْ عُرُوةً بُنِ الْمُغِيرَةِ التَّقَفِيِّ عَنْ عُمَرَ بُنِ بَيَانِ التَّغْلِيِّ عَنْ عُرُوةً بُنِ الْمُغِيرَةِ التَّقَفِيِّ عَنْ عُمْرَ أَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصُ الْخَنَازِيرَ يَغْنِي يُقَصِّبُهَا [قال عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْخُمْرَ فَلْيُشَقِّصُ الْخَنَازِيرَ يَغْنِي يُقَصِّبُهَا [قال الله عنون الله داود: ٣٤٨٩].

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا جو شخص شراب بھے سکتا ہے تو پھراسے جاہئے کہ خزیر کے بھی کلڑے کر کے بیچنا شروع کردے۔

( ١٨٤.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ

هُ مُنْلُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بُنِ سَهْلِ الثَّقَفِيِّ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ لَا تُسْبِلُ شُغْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بُنِ سَهْلِ الثَّقَفِيِّ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ لَا تُسْبِلُ الثَّقَفِيِّ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ لَا تُسْبِلُ الثَّالَةِ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ [راحع: ١٨٣٣٢].

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوسفیان بن ابی بہل کی کر پکڑ کریہ کہتے ہوئے سااے سفیان بن ابی بہل! سپے تہبندکو مخنوں سے نیچے مت لٹکاؤ، کیونکہ اللہ مخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والوں کو پسنز میں کرتا۔

( ١٨٤.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَضَ فِي الرَّكُعَيِّنِ فَسَبَّحُنَا بِهِ فَمَضَى فَلَمَّا أَتَمَّ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو وَقَالَ مَرَّةً فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَأَشَارَ أَنْ قُومُوا

(۱۸۴۰ سنے مغیرہ بن شعبہ فاٹن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی علیا نے ہمیں نماز پڑھائی ، دور کعتیں پڑھانے کے بعدوہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے ، مقتد یول نے سجان اللہ کہا، کیکن نبی علیا کھڑے ہو گئے ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر سہو کے دو بجدے کر لیے۔

( ١٨٤٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِى عَقَّارُ بُنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً حَدِيثًا فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ لَمْ أُمْعِنْ حِفْظَهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ آنَا وَصَاحِبٌ لِى فَلَقِيتُ حَسَّانَ بُنَ أَبِي وَجْزَةً وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حَسَّانُ حَدَّثَنَاهُ لِى فَلَقِيتُ حَسَّانَ بُنَ آبِي وَجْزَةً وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حَسَّانُ حَدَّثَنَاهُ فَي فَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لَمْ يَتَوَكَّلُ مَنْ الْكَوَى وَاسْتَرْقَى [راحع:١٨٣٦٤]

(۱۸۴۰) حفرت مغیرہ رفافنے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا الله عَلَيْمُ فِي ارشاد فريا يا جو محف اپنے جسم کوآ گ سے داغے يامنتر پڑھے، وہ توکل سے بری ہے۔

( ١٨٤٠٥) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَاعِع: ١٨٣٦٢].

(۱۸۴۰۵) حضرت مغیره بن شعبه النظام مروی ہے کہ جس دن نی طیا کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم النظال ہواتھا،
ال دن سورج گربن ہواتھا اورلوگ کہنے گئے کہ ابراہیم کے انقال کیوجہ سے سورج گربن ہوگیا ہے، نی طیا نے کھڑے ہوکر
خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند کی کموت سے نہیں گہناتے، بیتو اللہ کی نشائیوں میں سے دونشانیاں ہیں، لہذا جب
ان میں سے کسی ایک و گہن کے تو تم فوراً نماز اور دعاء کی طرف متوجہ ہوجایا کرویہاں تک کہ بیٹم ہوجائے۔
ان میں سے کسی ایک و گہن کے تو تم فوراً نماز اور دعاء کی طرف متوجہ ہوجایا کرویہاں تک کہ بیٹم ہوجائے۔
(۱۸٤٠٦) حَدَّثُنَا آبُو الْوَلِيدِ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِیادٍ حَدَّثَنَا إِیادٌ عَنْ سُورُ بَدِن سَرْحَانَ عَنِ الْمُعِيرَةُ بْنِ

# 

شُعْبَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَالْتَهُ بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّا مِنْهُ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ وَرَائِكَ فَسَائِنِى وَاللَّهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى فَشَكُونَ فَقَالَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ المُغِيرَةَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ انْتِهَارُكَ إِيَّاهُ وَحَشِى آنْ يَكُونَ فِى نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَىءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِى نَفْسِى شَيْءٌ إِلَّا خَيْرٌ وَلَكِنْ أَتَانِى بِمَاءٍ لِأَتَوضَا وَإِنَّمَا أَكَلْتُ طَعَامًا وَلَوْ فَعَلْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ بَعْدِى

(۱۸۴۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ فالنئے سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد نماز کھڑی ہوگئ نبی علیا نے پہلے سے وضوفر مارکھا تھااس لئے آپ تکالٹیڈ کھڑ ہے ہو گئے، میں نبی علیا کے پاس وضوکا پانی لے کرآیا تو نبی علیا نے مجھے جھڑ کتے ہوئے فرمایا چیچے ہٹو، بخدا! مجھے یہ بات بہت پریشان کرنے گئی، جب نماز سے فراغت ہوئی تو میں نے حضرت عمر ڈاٹنڈ سے اس کا شکوہ کیا، وہ کہنے لگا ہے اللہ کے نبی امغیرہ کوآپ کا جھڑ کتا بہت پریشان کررہا ہے، اسے اندیشہ ہے کہ کہیں اس کے متعلق آپ کے دل میں کوئی ہو جھتو نہیں ہے؟ نبی علیا نے فرمایا میرے دل میں تو اس کے متعلق سوائے بھلائی کے اور کے ختیمیں، البتہ یہ میرے پاس وضو کے لئے پائی لائے تھے جبکہ میں نے تو صرف کھانا کھایا تھا، اگر میں وضوکر لیتا تو میرے بعد لوگ بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیتے۔

(١٨٤.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا بُكُيْرُ بُنُ عَامِرِ عَنِ ابْنِ آبِي نُعْمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَعَ عَلَى خُفَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ قَالَ بَلُ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٣٢٦].

(۱۸۴۵) حفرت مغیرہ ٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی ملیا کے ساتھ کسی سفر میں تھے، نبی ملیا ایک وادی میں قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آ کروضو کیا اور موزوں پر ہی مسح کرلیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! شاید آ پ بھول گئے کہ آپ نے موز نے نہیں اتا رے؟ نبی ملیا نے فرمایا قطعانہیں ،تم بھول گئے ہو، مجھے تو میرے رب نے یہی تھم دیا ہے۔

( ١٨٤٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُفْعَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحُتَوى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ التَّوَكُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحُتَوى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ التَّوَكُّى الرَّاحِ المَهِ التَّوَكُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحُتَوى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ التَّوَكُّى الرَّاحِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحُتُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَقَدُ مِن عَلَيْهِ وَمَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَعْرَا فَعَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَمَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلْ

( ١٨٤. عَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ ٱمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهْرِ أَوُ الْعَصْرِ فَقَامَ فَقُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ

# هي مُنالُهُ اَمُرِينَ بِلِيَدِينَ مِنْ الْمُحَالِيدِ مِنْ الْمُحَالِيدِ مِنْ الْمُحَالِيدِ مِنْ الْمُحَالِينِ ال

فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَعْنِى قُومُوا فَقُمْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِذَا ذَكَرَ أَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَعْنِى قُومُوا فَقُمْنَا فَلَمَّا فَلَا يَجُلِسُ [انظر: ١٨٤١٠].

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھ کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ نبی علیہ نے ہمیں ظہریا عصر کی نماز پڑھائی ، دور کعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے ، مقتدیوں نے سجان اللہ کہا ، لیکن نبی علیہ کھڑے ہوگئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بھی کھڑے ہوئے وار فرمایا اگر میں کمل کھڑ ابونے سے پہلے یاد آجائے تو بیٹے جانا کرو، اور اگر کمل کھڑے ہوجا وُ تو پھر ضبیٹا کرو۔

( ١٨٤١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسُ وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَحُدَتَيِ السَّهْوِ [مكرر ما قبله]

وَإِنَّهُ الصَّعَمُ وَقِلْ مَنْ مَعْمِهُ وَقِلْ مَا مَرِي مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَعْمِهُ وَقَلْ مَا مَا مِنْ مَعْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ نَسِيمَ كَا ارتاد فرما يا جب ثم مِن سے کوئی شخص دور کعتوں پر بیشنے کی جوائے کھڑ اہوجائے تو اگر وہ سیدھا کھڑ انہیں ہواتو بیٹھ جائے اور اگر مَمْل کھڑ اہوچکا ہوتو پھرنہ بیٹے اور بعد میں مجدہ سہور کے۔ (۱۸٤۱۱) حَدَّثَنَا مَکِّی بُنُ اِبُواهِیمَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اَبُواهِیمَ مَدَّنَا مَا فَامْ فِینَا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِي أُمَّيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيمَهُ مَنْ نَسِيمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِي أُمَّيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيمَهُ مَنْ نَسِيمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِي أُمَّيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيمَهُ مَنْ نَسِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِي أُمَّيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيمَةُ مَنْ نَسِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيمَهُ مَنْ نَسِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَمَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيمَهُ مَنْ نَسِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا مَقَامًا فَالْوَالِمِيمَ اللهُ مَلَّا مَنْ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيمَهُ مَنْ نَسِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمَا مَا فَالْعَامُ وَمَا لُولُولُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى قَامَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْسِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَعْهُ وَالْعَلَمُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسِيمُ وَالْ عَلَيْهُ وَالْوَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَقِيمًا فَالْعَامُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا

(۱۸۳۱) حضرت مغیرہ دائن کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اپنی امت میں قیامت تک پیش آنے والے واقعات کی خبر دے دی ، جس نے اس خطبے کو یا در کھا سویا در کھا اور جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا۔

(١٨٤١) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةَ حَدَّنِي عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَلَيْ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُرِيدُ مَاءً يَتَوَضَّأُ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُرِيدُ مَاءً يَتَوَضَّأُ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ وَقُلْتُ إِنَّ هَذَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُرِيدُ مَاءٌ يَتَوَضَّأُ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ قَالَتْ بِأَبِي وَأُمِّى وَشُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُرِيدُ مَاءٌ يَتَوَضَّأُ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ قَالَتْ بِأَبِي وَأُمِّى وَشُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَاللهُ مَا يُظُلُ السَّمَاءُ وَلا تُقِلُّ الْارْضُ رُوحاً أَحَبَّ إِلَى مِنْ رُوحِهِ وَلا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَاللهُ مَا يُظُلُ السَّمَاءُ وَلا تُقِلُّ الْارْضُ رُوحاً أَحَبُّ إِلَى مِنْ رُوحِهِ وَلا وَحِيْ وَلا أَوْرَبُ وَلِكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَاللهُ مَا يُظُلُ السَّمَاءُ وَلا تُقِلُّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَاللهُ مَا يُظُلُ السَّمَاءُ وَلا تُقِلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ تَحْدِ الْعُجَدِّةُ قَالَ مِنْ ضِيقٍ كُمَّيْهَا قَالَ فَتَوضَا فَمَصَّ عَلَى الْحِمَارِ وَالْحُقَيْنِ وَحِمَارٌ قَالَ فَتَوضًا فَمَسَحَ عَلَى الْحِمَارِ وَالْحُقَيْنِ وَحِمَارٌ قَالَ فَتَوضًا فَلَ فَتَوضًا فَلَ فَتَوضًا فَلَ فَتَوضًا فَمَسَحَ عَلَى الْحِمَارِ وَالْحُقَيْنِ

# هي مُنالًا اَمْرُن بُل مِينَة مُرَا الْمُؤْمِن بُل مِينَة مُرَا الْمُؤْمِنِين الْمُؤْمِنِين الْمُؤْمِنِين الْم

(۱۸۳۱۲) حضرت مغیرہ نظافیئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیکی نے مجھ سے پانی منگوایا، میں ایک خیمے میں پہنچا، وہاں ایک دیمیاتی عورت تھی، میں نے اس سے کہا کہ یہ نبی الیکی آئے ہیں اور وضو کے لئے پانی منگوار ہے ہیں تو کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ وہ کہنے گی میرے ماں باپ نبی الیکی پر قربان ہوں، بخدا! آسان کے سائے تلے اور روئے زمین پر میرے نزدیک نبی علیک سے زیاوہ مجبوب اور معزز کوئی خض نہیں، یہ مشکیزہ مردار کی کھال کا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس سے نبی علیکیا کوئا پاک کروں۔

میں نی طین کی خدمت میں واپس آیا اور بیساری بات بتا دی، نی طینیا نے فرمایا واپس جاؤ، اگر اس نے کھال کؤ دباغت و ب دی تھیں تو دباغت و ب نی سازی با کی با کیزگی ہے، چنانچہ میں اس مورت کے پاس دوبارہ گیا اور اس سے بیمسکا ذکر کر دیا، اس نے کہا بخد المیں نے اسے دباغت تو دی تھی، چنانچہ میں اس میں سے پانی لے کر نبی طینیا کے پاس آیا، اس دن نبی طینیا نے اسے دباغت تو دی تھی، چنانچہ میں اس میں سے پانی لے کر نبی طینیا کے پاس آیا، اس دن نبی طینیا نے جبے کے بینچے سے ہاتھ تکا لے کیونکہ اس کی ایک شامی جبرزیب تن فرمار کھا تھا، موزے اور عمامہ بھی پہن رکھا تھا، نبی طینیا نے جبے کے بینچے سے ہاتھ تکا لے کیونکہ اس کی آسٹینیں تک تھیں، پھروضو کیا اور عمام ور وں برسے فرمایا۔

(١٨٤١٣) حَلَّثْنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَلَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى انْنَ آبِى سَلَمَةَ حَلَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِيهِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ جُبَيْرٍ عَنْ عَرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِيهِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ عَنْهُمَا كُمُّ الْمُجَبِّةِ فَاسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُقْيَهِ [راجع: ١٨٣٥].

(۱۸۴۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹنؤے مردی ہے کہ نبی طائی تضاء حاجت کے لئے چلے گئے، تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی طائی والی آئے، میں نبی طائی کی خدمت میں پانی لے کرحاضر ہوا، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی طائی نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھویا۔

اس کے بعد نبی علیظانے بازوُوں سے آسٹیٹی اوپر چڑھانے لگے،لیکن نبی علیظانے جوشا می جبرزیب تن فر مارکھا تھا، اس کی آسٹیٹیں نگگتھیں،اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنانچہ نبی علیظانے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے،اورانہیں دھوکرموزوں برمسے کیا۔

( ١٨٤١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ الْحَارِثِ الطَّائِفِيُّ عَنْ آبِي عَوْنِ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى آوُ يَسْتَحِبُّ آنْ يُصَلِّى عَلَى فَرُوَةٍ مَدْبُوعَةٍ [صححه ابن حزيمة: (٢٠٠١)، والحاكم (٢٠٩/١). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٩)].

(۱۸۴۱۴) حفرت مغیره نگانیئا سے مروی ہے کہ نبی علیظاد باغت دی ہوئی پوشین پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ١٨٤١٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ عُرُوةَ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَمْسَعُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ [راحع: ١٨٣٣٨].

# هي مُنلاً امَيْن بن الكونيين في مُنظار الكونيين في مُستَدُالكونيين في

(١٨٣١٥) حضرت مغيره الليك سمروى بكريس نے نبي اليك كوموزوں برسم كرتے ہوئے ديكھا ب-

( ١٨٤١٦ ) حَدَّثَنَاه سُرَيْجٌ وَالْهَاشِمِيُّ أَيْضًا

(۱۸۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤١٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِى شَرِيْكُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الله بُنِ أَبِى نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى سَفَرٍ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَتَبَرَّزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتَبِعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى الْمُعَقَيْن

(۱۸۳۱۷) حفرت مغیرہ نگافٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹ کسی سفر پر روانہ ہوئے ، ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، میں بھی ایک برتن میں پانی لے کر چیھے چلا گیا ، اور پانی ڈالٹار ہا جس سے نبی ملیٹ نے وضو کیا اور موزوں پر سے کرلیا۔

( ١٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بِنُ السَّائِبِ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَقِيلَ وَقَالَ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ [راحع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۸) حضرت مغیرہ دلاتھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَاتِیْج نے ارشاد فرمایا قبل وقال، کشر سے سوال اور مال کوضا کئے کرنا اور بیان میں میں میں میں میں کرنا اور بیان کرنا اور مال کوروک کررکھنا اور دست سوال دراز کرنا ان تمام چیزوں سے ایسے آپ کو بیجاؤ۔

( ١٨٤١٩) حَلَّنْنَا حَجَّاجٌ حَلَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَلِّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَامَ فِي الْرَّكُعَتَيْنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ قَالَ فَأَرَاهُ فَسَبَّحَ وَمَضَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ فَقَالَ هَكَذَا فَعَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا شَكَّ فِي سَبَّحَ [راجع: ٩ - ١٨٤].

(۱۸۳۱۹) قیس بن ابی حازم مُنظر کہتے ہیں گہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈلاٹٹ نے ہمیں نماز پڑھائی، دور کعتیں پڑھائے کے بعد وہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے، مقتدیوں نے سجان اللہ کہا، کیکن انہوں نے اشارہ سے کہا کہ کھڑے ہوجاؤ، جب نماز سے فارغ ہوئے توانہوں نے ملام پھیر کرسہو کے دو سجدے کیے اور فرمایا کہ نبی ملیش بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے تھے۔

( ١٨٤٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ شِبْلٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ اكْتُبُ إِلَى بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِى الْمُغِيرَةُ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَى الْمُغِيرَةُ الْمُعِيرَةُ الْمُعِيرَةُ الْمُعِيرَةُ الْمُعَيْرَةِ الْمُعَالِقِ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا الْمُعَرَفَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا

#### 

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنْفَ لَهُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنْفَتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ [راحع: ١٨٣١٩].

(۱۸۲۲) حضرت امیر معاوید رفات نیا نیا مرتبه حضرت مغیره رفات کو خطاکها که مجھے کوئی الیی چیز لکھ کر بھیجے جوآپ نے بی علیا ہے ، سے نی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ بی علیا جب نمازے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں ، وہ یک ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ، اے اللہ! جھے آپ دیں اس کے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے کوئی روک نہیں سکتا اور آپ کے سامنے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا م نہیں آسکتا۔ (۱۸٤۲۱) وَسَمِعْتُهُ یَنْهَی عَنْ قِیلَ وَقَالَ وَعَنْ کَثْرَةِ السُّوَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَعَنْ وَأَدِ الْبُنَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَمُنْع وَهَاتِ [راجع: ۱۸۳۲۸]

(۱۸۳۲) اور جناب رسول الله مَا الله مناوع قرار ديا ہے۔ مال کوروک کررکھناممنوع قرار دیا ہے۔

( ١٨٤٢٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنْيَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَنْدَةَ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنعُتَ مِثْلَ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا آنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ وَأَذَ الْبَنَاتِ

(۱۸۳۲۲) حضرت مغیرہ ڈٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی علیظ ملام پھیرتے وقت یکھات کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریکے نہیں، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ! جسے آپ دیں اس سے کوئی روکے نہیں سکتا

(١٨٤٢٢) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ بَكُو عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الْنُعْمَامَةِ قَالَ بَكُرٌ وَقَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ الْبُعْيَرَةِ وَصححه مسلم (٢٧٤)].

(۱۸۴۲۳) حضرت مغیرہ نافی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے وضو کیا تو پیشانی کے بقدرسر پرمسے کیا اور موزوں پر اور عمامے پر بھی مسے کیا۔

( ١٨٤٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ زَكْرِيَّا عَنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثِنِى عُرُوةٌ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمُ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمُ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فَلَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ آنُ يُخْرِجَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبْتُ ٱنْزِعُ خُفَيْهِ قَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّى مِنْ آسِهُ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبْتُ ٱنْزِعُ خُفَيْهِ قَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّى

# هي مُنالِهُ اَمَّرُانَ بِلِيَّاسِمُ ﴾ ﴿ وَهُلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَذْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَان فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا [راجع: ١٨٣٥٩].

(۱۸۲۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کے ساتھ کسی سفر میں تھا، نبی علیا نے مجھ سے
پوچھا کہ تبہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر نبی علیا پی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے
گئے، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے، اب میں نبی علیا کونہیں و کھے سکتا تھا، تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی علیا والیس آئے،
اور میں نبی علیا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پانی ڈالٹارہا، نبی علیا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے،
پھر چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی الیکا اپنے بازؤوں سے آسٹینیں اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی الیکانے جوشامی جبزیب تن فرمار کھاتھا، اس کی آسٹینیں جگے تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنا نچہ نبی الیکا نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، اپنے عمامے پرمسے کیا، پھر میں نے ان کے موزے اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نبی مالیکا نے فرمایا نہیں رہنے دو، میں نے وضوکی حالت میں انہیں پہنا تھا، چنا نچہ نبی ملیکا نے ان برمسے کرلیا۔

( ١٨٤٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ خَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ آيِي صَخْرَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَٰنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَٰنِ شُغْبَةَ قَالَ بِتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوىَ ثُمَّ آخَذَ الشَّفُرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِى بِهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤُذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَٱلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتُ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِى عَلَى سِوَاكِ آوُ قَالَ أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ آوُ قَالَ أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ [راحع: ١٨٣٩].

(۱۸۴۲۵) حضرت مغیرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدرات کے وقت میں ٹی بایشا کے بہاں مہمان تھا، نی بایشا نے تھم دیا تو ایک ران بھوٹی گئی، نبی بایشا چھری پکڑ کر جھے اس میں سے کا ہے کا ہے کردینے گئے، ای دوران حضرت بلال ڈاٹھ نماز کی اطلاع دینے ران بھوٹی گئی، نبی بایشا نے چھری ہاتھ سے رکھ دیا ورفر مایا اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں، اسے کیا ہوا؟ حضرت مغیرہ ڈاٹھ کہتے ہیں کہ میری موٹی تھیں بوھی ہوئی تھیں، نبی بایشا نے ایک مسواک نیچے رکھ کرانہیں کتر دیا۔

( ١٨٤٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ الطَّالِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ قَيْسِ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ الْوَالِيِّ قَالَ اللهِ صَلَّى إِنَّ آوَّلَ مِنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بُنُ كُعْبِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٨٣٢١]:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِلَّهُ يُعَلِّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٨٣٢١]:

(۱۸۳۲۲) حفرت مغیرہ بن شعبہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طلیہ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے،اہے اس نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

ُ (١٨٤٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنُ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قُدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَوَلَا أَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا [راحع: ١٨٣٨٤]. \*

# هي مُنالًا اَمَرُنُ بَلِ يَنْ مِنْ الكوفيتين ﴿ اللَّهُ مُنالًا اَمَرُنُ بَلِ يَنْ مِنْ الكوفيتين ﴿ ا

(۱۸۳۲۷) حضرت مغیرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے اتنی دیر قیام فرمائے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے (یارسول اللہ!اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے بچھلے سارے گناہ معاف فرمادیے ہیں، پھراتی محنت؟) نبی ملیا فرمائے کیا میں شکر گذار بندہ نہ بنوں؟

( ١٨٤٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوّةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ جُبَّةٌ رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ [راحع: ١٨٣٥].

(۱۸۴۲۸) حضرت مغیره را اللهٔ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے رومی جبه زیب بن فرمایا جس کی آستینیں تک تھیں۔

( ١٨٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الْكَذَابِينَ [راجع: ١٨٣٦٨].

(۱۸۳۲۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ بناتش ہر وی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّهُ عَلَیْم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے والے سے کوئی صدیث نقل کرتا ہے اور وہ سجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہاہے تو وہ دومیں سے ایک جھوٹا ہے۔

( ١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ فَلَكَرَ نَحُوهُ قَالَ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

(۱۸۴۳۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٨٤٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ قَالَ شَهِدَ لِي عُرُوةَ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَلَى آبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ لَهُ أَبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَنَاخَ وَآنَاخَ أَصْحَابُهُ قَالَ فَبَرَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَآتَيْنَهُ بِإِدَاوَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَآتَيْنَهُ بِإِدَاوَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَذَهَبَ النَّبِيُّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْنَ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ قَالَ فَتَوضَاً وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا قَالَ الشَّعْبِيُّ فَشَهِدَ لِي عُرُوةً لِللَّهُ عَلَيْهِمَا فَالَ الشَّعْبِيُّ فَشَهِدَ لِي عُرُوةً عَلَى آبِيهِ شَهِدَ لَهُ أَبُوهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٨٥٩].

(۱۸۳۳) حفرت مغیرہ بن شعبہ وٹائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کے ساتھ کسی سفر میں تھا، نبی علیا نے جھے ہور کہ تہمارے باس بانی ہے ہیں نے عرض کیا جی بال اچر نبی علیا اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، اور میں میری نظروں سے غائب ہو گئے ، اب میں نبی علیا کونہیں د کھ سکتا تھا، تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی علیا والی آئے ، اور میں نبی علیا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا ، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی علیا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چرہ دھویا۔ نبی علیا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا ، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی علیا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب آئی جبر زیب تن فرمار کھا تھا، اس کے بعد نبی علیا ہے بازوں سے آستین اور پر چرہ حانے گئے ، لیکن نبی علیا نے جو شامی جبر زیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آستین تک تھیں ، اس لئے وہ اور پر ہو سکیں ، چنا خچہ نبی علیا نے دونوں ہاتھ نبیج سے نکال لیے ، اور چرہ اور ہاتھ اس کی آستین تک تھیں ، اس لئے وہ اور پر نہ ہو سکیں ، چنا خچہ نبی علیا نے دونوں ہاتھ نبیج سے نکال لیے ، اور چرہ اور ہاتھ

#### هي مُنالِهَ اَمَارُينَ بل يُهُورِ مِنْ اللهِ اللهِ

وهوئے، پیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، اپنے عمامے پرمسے کیا، پھر میں نے ان کے موزے اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نبی علیہ نے فرمایا نہیں رہنے دو، میں نے وضو کی حالت میں انہیں پہنا تھا، چنا نجہ نبی علیہ نے ان پرمسے کرلیا۔

( ١٨٤٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ ٱلْيُسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ صَلَّى اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ عَبْدًا شَكُورًا [راحع: ١٨٣٨٤].

(۱۸۳۳) حضرت مغیرہ اللہ تعالی ہے کہ نبی ملیکانے اتن دیر تیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے یا رسول اللہ! اللہ تعالی نے تو آپ کے ایکے پچھلے سارے گناہ معاف فرمادیئے ہیں، پھراتن محنت؟ نبی ملیکا فرماتے کیا میں شکر گذار بندہ نہ بنوں؟

# حَدِيثُ عَدِى بَنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ وَالْمَيْ حضرت عدى بن حاتم طائي وَالْمَيْ كَي صديثين

(١٨٤٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي سِمَاكٌ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ [صححه مسلم (١٦٥١)]. [انظر: ١٨٤٦٢،١٨٤٥٤، ١٨٤٤٦].

(۱۸۳۳) حفرت عدی بن حاتم نُولِیُّونے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَالِیُّوِائے ارشاد فر مایا جو محف کسی بات پرقتم کھائے، پھرکسی اور چیز میں بہتری محسوس کر بے تو وہی کام کر ہے جس میں بہتری ہو (اور قتم کا کفارہ دے دے)

(١٨٤٣٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ عَنْ زَكْرِيّا قَالَ وَكِيعٌ عَنْ عَامِرٍ وَقَالَ يَجْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِى بُنُ حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِحَدّهِ فَكُلُهُ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدٌ وَسَٱلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ قَالَ وَكِيعٌ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَوَخَدُتُ اللّهِ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلُهُ فَإِنَّ أَخُذَهُ ذَكَاتُهُ وَإِنْ وَجَدُتَ مَعَ كُلْبِكَ وَوَخَدُتُ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَخَدُتُ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ يَعْدُونَ الْحَدَة مُعَدُونَ الْحَدَة مُعَدُونَ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ اللّهِ عَلَى عَلْمِ وَصَعْمَ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ اللّهُ عَلَى غَيْرِهِ [صححه البحارى (٢٩٤٥)، ومسلم (٢٩٢٩). وقال الترمذي: صحيح]. [انظر: ١٨٤٤٧، وقال الترمذي: صحيح]. [انظر: ١٨٤٤٧].

(۱۸۳۳) حضرت عدی بن عاتم دلان سے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا سے اس شکار کے متعلق بوچھا جو تیر کی چوڑائی سے مر جائے تو نبی طبیقانے فرمایا جس شکارکوم نے تیر کی دھار سے مارا ہوتواسے کھاسکتے ہولیکن جے تیر کی چوڑائی سے مارا ہو، وہ موتوذہ

#### 

(چوٹ سے مرنے والے جانور) کے تھم میں ہے، چھر میں نے نبی علیہ سے کتے کے ذریعے شکار کے متعلق دریافت کیا (نبی علیہ ان نے ترمارے لیے جوشکار پرچھوڑ واوراللہ کانام لے لوتواسے کھاسکتے ہو) اس نے تبہارے لیے جوشکار پکڑا ہو اورخود نہ کھایا ہوتواسے کھالو، کیونکہ اس کا پکڑنا ہی اسے ذرج کرنا ہے، اورا گرتم اپنے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤاور تمہیں اندیشہ ہوکہ اس دوسرے کتے نے شکار کو پکڑا اور تل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے کوچھوڑتے وقت اللہ کانام لیا تھا، دوسرے کے کتے پرنہیں لیا تھا۔

(١٨٤٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ خَيْثُمَةَ عَنُ عَدِى بَنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَلْيُهُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ خَيْثُمَةً وَبَيْنَهُ وَبَيْنَا فَكَ وَيَنْظُو المَامَةُ وَيَنْظُو الْمَامَةُ وَيَنْظُو الْمَامِةُ وَيَنْظُو الْمَامِةِ وَيَنْظُو اللهِ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

(۲۰۱۱)، وابن خزيمة: (۲۲۲۸)]. [انظر: ۱۸۶۲، ۱۹۰۹].

(۱۸۳۳۲) حضرت عدی و النظام مروی ہے کہ ایک آدی نے بی علیہ کی موجودگی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ گراہ ہوجاتا ہے، نبی علیہ نے فرمایتم بہت برے خطیب ہو، یول کہو' جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے''
فرمایاتم بہت برے خطیب ہو، یول کہو' جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے''

(١٨٤٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنِ ابْنِ خَلِيفَةَ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَمُرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَمُرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَصَحَه السَحَارِي (١٤١٣)]. [انظر: ١٨٤٤٣].

(١٨٣٣٤) حفرت عدى النفؤ سے مروى ہے كہ نبى عليك نے ارشاد فرماياتم ميں سے جوشف جہنم سے في سكتا ہو' خواہ مجور كے

# هي مُناهُ امَوْنَ فِي مِنْ الْمُونِينِ لَهُ الْمُؤْنِينِ لَهُ الْمُؤْنِينِ لَيْ الْمُؤْنِينِ لَيْ الْمُؤْنِينِ لَيْ

ایک کوے بی کے عوض' تو و والیا ہی کرے ، اگر کسی کو یکھی نہ طے تو اچھی بات ہی کرلے۔

(١٨٤٧٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا آبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا أَنْ يَخُزِقَ [انظر: ١٩٦١، ٩ ١٩٥٨، ١٩٥٨، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١٢].

(۱۸۴۳۸) حضرت عدی ٹائٹ سے مردی ہے کہ میں نے نبی ملیا سے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوڑ ائی سے مرجائے تو نبی ملیا انے فر مایا اسے مت کھاؤ ، الا بیر کہ تیراسے زخمی کردے۔

( ١٨٤٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سِمَالَ عَنْ مُرَى بَنِ قَطَرِی عَنْ عَدِی بَنِ حَاتِمِ الطَّائِی قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّائِی قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِیدُ الصَّیْدُ الصَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ أَمَرً اللَّهِ إِنَّا نَصِیدُ الصَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَدِه الماحة اللَّهِ إِنَّا نَصِیدُ السَمَ اللَّهِ [صححه الحاکم (٢٤٠/٤). قال الألبانی: صحیح (ابو داود: وَسَلَّمَ أَمَرً اللَّهَ بِمَا شِنْتَ وَاذْکُو اسْمَ اللَّهِ [صححه الحاکم (٢٤٠/٤). قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ١٩٤٥)، ٢٨٢٤). إن ماحة: ٢٨٢٤، النسائی: ١٩٤٧ و ٢٢٥). [انظر: ١٩٤٥، ١٨٤٥، ١٨٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥).

(۱۸۴۳۹) حضرت عدی الله ایم جب شکار کرتے ایک مرتبہ بارگاورسالت شن عرض کیایارسول اللہ اہم جب شکار کرتے میں تو بعض اوقات چری نہیں ملتی ،صرف نو کیلے پھر یالاٹھی کی تیز دھار ہوتی ہے تو کیا کریں؟ نی ملیا نے فر مایا اللہ کا نام لے کر جس چیز سے بھی چا ہو،خون بہادو۔

( ١٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُوَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَآى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفِّوْ عَنْ يَصِينِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: يَعْمَدِ أَوْلَ اللهِ عَنْ يَصِينِهِ [قال الألباني: صحيح بطرقه وشواهده]. [انظر: ١٩٥٩ ٩].

(۱۸۳۴) حفزت عدى بن حاتم التافظ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله فالفی ارشاد فرمایا جو محص كى بات پرتسم كھائے، پھر كى اور چيز ميں بہترى محسوس كرے تو وہى كام كرے جس ميں بہترى ہواور قتم كا كفار ہ دے دے۔

(١٨٤٤١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَعْقِلِ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ وَكُو بِشِقٌ تَمُّرَةٍ فَلْيَفْعَلُ [صححه البحارى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ آنْ يَتَقِى النَّارَ وَلُو بِشِقٌ تَمُّرَةٍ فَلْيَفْعَلُ [صححه البحارى (١٤١٣))، ومسلم (١٠١٦)، وأبن حبان (٣٣١١)]. [انظر: ١٤١٣) ١٩٥٩، ١٨٤٦، ١٩٥٩،

(۱۸۳۲) حضرت عدی ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ ٹی ملینا نے ارشاد فرمایاتم میں سے جو مخص جہنم سے نیج سکتا ہو''خواہ مجور کے ایک مکڑ ہے بی کے عوض'' تو وہ ایسا بی کرے۔

( ١٨٤٤٢ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَمٍ قَالَا حَلَّاتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ

#### هي مُنالًا امَّانُ بل يَهُومُونَ اللهُ وَاللَّهُ مُنَالًا امَّانُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّالَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ذَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ [راحع: ١٨٤٣].

(۱۸۳۷) حضرت عدی دلائٹوئٹ مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فرمایاتم میں سے جوشخص جہنم ہے نکے سکتا ہو'' خواہ محبور کے ایک کلڑ ہے ہی کے بوض'' تو وہ ایسا ہی کر ہے ،اگر کسی کو یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کر لے۔

( ١٨٤٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيًّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكَلِمَةٍ وَالحَعْ: ١٨٤٣٧].

(۱۸ ۳۲۳) حضرت عدی ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی طایع نے ارشاد فر مایاتم میں سے جوشخص جہنم سے فی سکتا ہو' خواہ مجور کے ایک مکڑے ہی کے عوض' تو دہ ایا ہی کرے ، اگر کسی کو یہ بھی نہ طے تو اچھی بات ہی کرلے۔

( ١٨٤٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفَوٍ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّمْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِىًّ بْنَ حَالِم وَكَانَ لَنَا جَارًا أَوْ دَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ آنَهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلُ كَلْبِي حَالِم وَكَانَ لَنَا جَارًا أَوْ دَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ آنَهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلُ كَلْبِي فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى فَأَجِدُ مَعَ كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى عَلَي كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَنْرِهِ [راجع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۳۳) حضرت عدی بن حاتم التا تقافزے مردی ہے کہ انہوں نے نبی طائیں ہے پوچھا کہ اگر میں شکار پر اپنا کتا چھوڑوں اور وہاں کتا چھوڑوں اور اور ایک تختی کرائی کے کتے کے ساتھ ایک دوسرا کتا بھی پاؤں ، اور جھے معلوم نہ ہوکہ ان دونوں میں سے کس نے اسے شکار کیا ہے تو کیا کروں؟ نبی طائی نے فرمایا تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے کوچھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، دوسرے کے کتے پر فہیں لیا تھا۔

( ١٨٤٤٥ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۸۳۲۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے جی مردی ہے۔

( ١٨٤٤٦) حَكَنَنَا بَهُزَّ حَكَنَنَا شُعُبَةُ أَخْبَرَلِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعِ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَقَةَ الطَّائِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَدْدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتُوكُ يَمِينَهُ [راحع: ١٨٤٣٣].

(۱۸۳۲) حضرت عدی بن حاتم ڈٹاٹٹز سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالفیج نے ارشاوفر مایا جو محض کسی بات پر قتم کھائے، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کرے تو وہی کام کرے جس میں بہتری ہوا ورقتم کا کفارہ دے دے۔

### هي مُنالاً اَمَٰرُن بَل يُنظِ مَرْم اللهِ مَنْ الكوفيتين ﴿ مُنظالًا مَرْنَ بَل يُنظِ مَنْ الكوفيتين ﴿ مُنظالًا مَرْنَ بِاللَّهِ مِنْ الكوفيتين ﴿ مُنظالًا مُرْنَ بِاللَّهِ مِنْ الكوفيتين ﴿ مُنظلًا المُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِينِينِينَ الْمُؤْمِنِينِينِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْ

(۱۸٤٤٧) حَدَّفَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ نَمَيْرٍ حَدَّفَنَا مُجَالِدٌ عَنُ عَامِرٍ عَنُ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَبْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلّمَنِي الْمِسْلَامَ وَنَعَتَ لِى الصَّلَاةَ وَكَيْفُ أُصَلِّى كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ لِى كَيْفَ أَنْتَ يَا ابْنَ حَاتِمٍ إِذَا رَكِبْتَ مِنْ قُصُورِ الْمَيْنِ لَا تَخَافُ إِلّا اللّهَ حَتَّى تَنْزِلَ قُصُورَ الْمِيرَةِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَايْنَ مَقَانِبُ طَيِّ وَرَجَالُهَا قَالَ يَكْفِيكَ اللّهُ طَيِّنًا وَمَنْ سِوَاهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيّدُ بِهَذِهِ الْمُكَانِ وَالْبَزَاةِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْهَا قَالَ يَحِلُّ لَكُمْ مَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّمِينَ تُعَلَّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَمْكُمُ الْكِلَابِ وَالْبَزَاةِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْهَا قَالَ يَحِلُّ لَكُمْ مَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّمِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَمْكُمُ الْكِيلُابِ وَالْبَزَاةِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْهَا قَالَ يَحِلُّ لَكُمْ مَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّمِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَمْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّمِينَ تُعَلِّمُونَا مِمّا اللّهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمُونَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَكُلُ مِمّا اللّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ فَكُلُ مِمّا اللّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ مِنَا اللّهِ عَلَيْهِ قَلْ لَا تَأْكُلُ مِنْ الْمُعْرَامِ مِنْ الْمُعْرَامِ فَمَا يَحِلُ لَنَا قَالَ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَامِ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ إِنَّا قُرْمُى بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَا قَالَ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ إِلَّا فَالَا لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ إِلَى اللّهُ إِنَّا قُرْمُ مُولُولُ اللّهُ إِنَّا قُرْمُ مُرْمِى بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا قَالَ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبُتَ بِالْمِعْرَاضِ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ إِنَّا قُرْمُ مُرْمِى بِالْمِعْرَاضِ فَمَا يَحِلُ لَنَا قَالَ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ إِلَى اللّهُ اللّهُ

(۱۸۳۲) حضرت عدى بن حاتم فل الشاسي مروى ہے كه من بى اليك كى خدمت ميں حاضر ہوا تو آ پ كاليم الى اسلام كى العليم وى اور نمازكى كيفيت جھے بتائى كه س طرح برنمازكواس كے وقت پراداكروں، پھر جھے سے فر مايا ہے ابن حاتم !اس وقت تمہارى كيا كيفيت ہوگى جب تم يمن كے محلات سے سوار ہو كے، تمہيں اللہ كے علاوه كى كاخوف نه ہوگا يہال تك كه تم جره كے محلات ميں جا از و كے، ميں نے عرض كيايا رسول اللہ! قبيلة طى كے بهادراور جنگجو پھر كہاں جائيں گے؟ نبى مايليا نے فرمايا اللہ تقالى بوطى وغيره سے تمہارى كفايت فرمايا حس

پھر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم لوگ ان کوں اور بازے ذریعے شکار کرتے ہیں تو اس میں سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ نبی ملیشانے ہے آیت تلاوت فرمائی" جو کتے سدھائے ہوئے ہوں اور جوزخی کر سکیس ، اور جنہیں تم نے وہ علم سکھا دیا ہو جو اللہ نے تہمیں سکھایا ہے تو وہ تمہارے لیے جو شکار کریں ، اسے تم کھا سکتے ہوا ور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو' اور فرمایا تم نے جس کتے یا باز کوسدھالیا ہو، پھرتم اسے اللہ کا نام لے کرچھوڑ و، تو جو وہ تمہارے لیے شکار کرے تم اسے کھا لو، میں نے پوچھا اگر چہوہ وہ انور کو ہار ڈالے لیکن اس میں سے خود پکھ نہ کھائے ، اس لئے کہا گر اس نے خود اس میں سے خود پکھ نہ کھائے ، اس لئے کہا گر اس نے خود اس میں سے خود پکھ نہ کھائے ، اس لئے کہا گر

میں نے پوچھا کہ یہ بتایتے ، اگر ہمارے کتے کے ساتھ کچھ دوسرے کتے آ ملیں تو کیا تھم ہے؟ نی ملی اس نے فرمایا اس شکارکومت کھاؤ، جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہوجائے کہ اس تمہارے کتے ہی نے شکارکیا ہے، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم لوگ چوڑ ائی کے جصے سے تیر مارتے ہیں تو اس میں سے ہمارے لیے کیا طال ہے؟ نی ملی آنے فرمایا جس جانورکوتم نے تیر کے چوڑ ائی والے جصے سے مارا ہو، اسے مت کھاؤ، اللا یہ کہ اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے ذرج کرلو۔

# هي مُنالَا اَخْرُنْ بل يَنْ سُرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُنِّ الْمُعْلِينِ اللَّهِ فِينِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَلِينِ اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينِ اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ اللَّ

( ١٨٤٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَهُمَّ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضِى آرْضُ صَيْدٍ قَالَ إِذَا آرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا آمْسَكَ عَلَيْكَ كَلُبُكَ وَإِنْ قَتَلَ وَسُمَّيْتَ فَكُلْ مَا آمْسَكَ عَلَيْكَ كَلُبُكَ وَإِنْ قَتَلَ فَيَ السَّعَ عَلَيْكَ كَلُبُكَ وَإِنْ قَتَلَ الْمُسَكَ عَلَيْهَا فَلَا فَيَ الْمُسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا آرْسَلْتَ كُلْبَكَ فَخَالَطَتُهُ ٱكُلُبُ لَمْ تُسَمِّعَ عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَذُرِى آيُّهَا قَتَلَهُ [راحع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۳۸) حضرت عدى بن حاتم ٹائٹ سے مروى ہے كہ ميں نے نبي عليہ سے عرض كيا يارسول الله! ہماراعلاقہ شكارى علاقہ ہے،
(اس حوالے سے مجھے بچھے ہتا ہے) نبي عليہ نے فرمایا جب تم اپنے كتے كوشكار پر چھوڑ واور الله كانام لے لوتو اس نے تمہارے ليے جوشكار پکڑا ہواور خود فد كھايا ہوتو اسے كھالو، اور اگر اس نے اس ميں سے بچھ كھاليا ہوتو نہ كھاؤ كيونكہ اس نے اسے اپنے ليے كي جوشكار پکڑا ہواور خود فد كھائي ہوتو اسے كھالو، اور اگر اس نے اس ميں سے بچھ كھاليا ہوتو نہ كھاؤ كو كئر ااور قل كيا ہوگا كي اور تمہيں انديشہ ہوكہ اس دوسرے كتے نے شكار كو پكڑا اور قل كيا ہوگا تو تم اسے مت كھاؤ كيونكہ تم نہيں جانتے كہ اسے سے شكار كيا ہے۔

الدُّهُ وَقَدْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُوهُتُ خُرُوجِهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللّهِ لَوْلا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُوهُتُ عَلَى فَيْمَتُ عَلَى فَيْمَتُ عَلَى فَيْمَتُ عَلَى فَيْمَتُ عَلَى فَيْمَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ لَوْلا النّاسُ عَدِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ لَوْلا النّاسُ عَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِى يَا عَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِى يَا عَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(١٨٣٣٩) ايك صاحب كتي بين كه مين في حضرت عدى التي عصول كيا كه محصة ب عدوال ساك مديث معلوم

# هي مُنالِهَ اللهُ اللهُ

ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سننا چاہتا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت اچھا، جب مجھے نبی علیظا کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھے اس پر بڑی نا گواری ہوئی ، میں اپنے علاقے سے نکل کرروم کے ایک کنارے بہنچا ، اور قیصر کے پاس چلا گیا ، لیکن و ہاں پہنچ کر جھے اس پر بڑی نا گواری ہوئی ہوئی جو بعثت نبوت کی اطلاع ملنے پر ہوئی تھی ، میں نے سوچا کہ میں اس شخص کے پاس جا کر قود کھوں ، اگروہ جھوٹا ہوا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اورا گرسچا ہوا تو مجھے معلوم ہوجائے گا۔

چنانچ میں واپس آ کرنی طین کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پہنچا تو لوگوں نے ''عدی بن حاتم ، عدی بن حاتم '' کہنا شروع کر دیا، میں نی طین کے پاس پہنچا، نی طین نے مجھ سے فرمایا اے عدی! اسلام قبول کرلو، سلامتی پا جاؤ گے، تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا، میں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے سے ایک دین پر قائم ہوں، نی طین نے فرمایا میں تم سے زیادہ تمیرے دین کو جانتا ہوں، میں میں ایس نے عرض کیا کہ آپ بھے سے زیادہ میرے دین کو جانتا ہیں؟ نبی طین نے فرمایا ہاں! کیا تم ''رکوسیہ' میں سے نہیں ہو جوابی قوم کا چوتھائی مالی فیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیول نہیں، نبی طین نے فرمایا حالانکہ بیتمهارے دین میں حلال نہیں ہو بہ نبی طین نے اس سے آ کے جو بات فرمائی میں اس کے آ کے جھک گیا۔

پھر نبی علیہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تہمیں اسلام قبول کرنے میں کون ی چیز مانع لگ رہی ہے، تم یہ تھتے ہو کہ اس دین کے پیرو کار کمز وراور بے مایہ لوگ ہیں جنہیں عرب نے دھتکار دیا ہے، یہ بناؤ کہ تم شہر چیرہ کو جانے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھا تو نہیں ہے، البتہ سنا ضرور ہے، نبی علیہ ان فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو کھل کر کے دہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت چرہ سے نکلے گی اور کسی کا فظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر آئے گی، اور عنقریب کسری بن ہر مزکے داور می خزانے فتح ہوں گے، میں نے تعجب سے پوچھا کسری بن ہر مزکے؟ نبی علیہ ان اس کسری بن ہر مزکے، اور عنقریب انامال خرج کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی ٹیس رہے گا۔

حضرت عدى الله الله الله الله الله الله عورت جمره من لكتى ہادر كى محافظ كے بغير بيت الله كاطواف كر جاتى ہے، اور كسرى بن ہر مز كے فزانوں كو فقح كرنے والوں ميں تو ميں خود بھى شامل تھا اور اس ذات كی قتم جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے، تيسرى بات بھى وقوع پذير بروكر دہے گى كيونكه نبى مايشانے اس كى پيشين كوئى فرمائى ہے۔

( ١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ كَذَّنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ يَحْنَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي مُحِلُّ الطَّائِيُّ عَنْ عَدِى بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي مُحِلُّ الطَّائِيُّ عَنْ عَدِى بْنِ الْمُسَيِّرِ الطَّائِيِّ قَالَ آخْبَرَنِي مُحِلُّ الطَّائِي عَنْ عَدِى بْنِ الْمُسَيِّرِ الطَّائِي قَالَ مَنْ أَمَّنَا فَلْيُتِمَ الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنَّ فِينَا الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَالْعَابِرَ سَبِيلٍ وَذَا الْحَاجَةِ هَكَذَا كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۸۳۵۰) حضرت عدی دان الله سے مروی ہے کہ جو تحض ہاری امامت کرے، وہ رکوع سجدے کمل کرے کیونکہ ہم میں کمزور، اوڑھ، بیار، راہ گیراور ضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں اور ہم ای طرح نبی ملیا کے دور باسعادت میں نماز پڑھتے تھے۔

#### هي مُنالاً اَمَرُانَ بْل يُنظِ مِنْ الكوفيين ﴿ مُنالاً اَمْرُانَ بْلِي الكوفيين ﴿ مُنالاً الكوفيين ﴿

(١٨٤٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ مُرَى بْنَ قَطَرِى قَالَ سَمِعْتُ مُرَى بْنَ قَطَرِى قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ إِنَّ آبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدُرَكَهُ يَعْنِى الدِّكُرَ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَسْأَلُكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ لَا تَدَعْ شَيْئًا فَرَا فَلْدَ أَيْنَ أَسُالُكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ لَا تَدَعْ شَيْئًا ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِى فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ وَلَيْسَ مَعِى مَا أَذَكِيهِ بِهِ فَأَذْبَحَهُ بِالْمَرُوةِ وَالْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَّ اللَّهَ بِمَا شِنْتَ وَاذْكُرُ السَّمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٤٣٩].

(۱۸۴۵) حضرت عدی ڈاٹھ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بار گاہ رسالت میں عرض کیایارسول اللہ! میرے والدصاحب صلد حی اور فلاں فلاں کام کرتے تھے، نبی طابی نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا ایک مقصد (شہرت) تھا جواس نے پالیا، میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اس کھانے کے متعلق ہو چھتا ہوں جے میں صرف مجبوری کے وقت چھوڑ وں؟ نبی طیب نے فرمایا کوئی ایس کے مشابہہ معلوم ہو، میں نے عرض کیا کہ اگر میں ابنا کتا شکار پر چھوڑ وں، وہ شکار کو ایس جیز مت چھوڑ وجس میں تم عیسائیت کے مشابہہ معلوم ہو، میں نے عرض کیا کہ اگر میں ابنا کتا شکار پر چھوڑ وں، وہ شکار کو کی گئر لے لیکن میرے پاس اسے ذرج کرنے کے لئے کوئی چیز نہ ہوتو کیا ہیں اسے تیز وھار پھر اور لاٹھی کی وھار سے ذرج کرسکتا ہوں ۔ نبی طیب اے فرمایا جس چیز سے جا ہوخون بہا دو، اور اس پراللہ کا نام لے لو۔

( ١٨٤٥٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا آنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُرَى بْنَ قَطَرِى الطَّائِيَّ وَقَالَ إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ آمُرًا فَآدُرَكَهُ قَالَ سِمَاكٌ يَعْنِي الذِّكُرَ [انظر: ١٩٦٠٥].

(۱۸۳۵۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٣ ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ فَلَـ كَرَهُ مِنْ مَوْضِعِ الْصَّيْدِ وَ قَالَ آمْرِرُ اللَّهُمَ [راجع: ١٨٤٣٩].

(۱۸۳۵۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَآتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَآنَا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرً [راجع: ٢٣٤ ٨٤].

(۱۸۲۵۳) حفرت عدی بن حاتم الماتی سروی ہے کہ ایک آدی ان کے پاس آیا اور ان سے سودرہم مانکے ، انہوں نے فر مایا کہ تو ایک انہوں نے فر مایا کہ میں نے کہ تو مجھ سے صرف سوورہم مانگ رہا ہے جبکہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں ، بخدا میں تجھے کھٹین دوں گا ، پھر فر مایا کہ میں نے بی مائیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محف کسی بات برقتم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کر نے قو وہی کام کر ہے جس میں بہتری ہو (اور فتم کا کفارہ دے دے)

#### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِي مِنْ الْمُوفِينِينَ ﴾ ﴿ مُنْ الْمُوفِينِينَ ﴾ ﴿ مُنْ الْمُوفِينِينَ ﴾ ﴿

(۱۸٤٥٥) حَدِّثَنَا يَخْتَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرًاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابَنَا مُعَلَّمَاتٍ قَالَ كُلُ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كِلَابٌ عَيْرُهَا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّا نَرْمِي بِمِعْرَاضٍ قَالَ إِنْ حَزَقَ فَكُلُ وَإِنُ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ [صححه البحارى (٤٧٧) ومسلم (١٩٢٩) وابن حبان (١٨٨٥٥)]. [راحع: ١٨٤٣٨] أصابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ [صححه البحارى (٤٧٧) ومسلم (١٩٢٩) وابن حبان (١٨٨٥)]. [راحع: ١٨٤٣٨] كَ شَكُلُ وَإِنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ عَمْرَانُ عَلَيْهِ عَرْقَ فَكُلُ وَإِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْقَ مَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيْدِ أَصِيدُهُ قَالَ أَنْهِرُوا الدَّمَ بِمَا شِنْتُمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيْدِ أَصِيدُهُ قَالَ أَنْهِرُوا الدَّمَ بِمَا شِنْتُمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيْدِ أَصِيدُهُ قَالَ أَنْهِرُوا الدَّمَ بِمَا شِنْتُمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيْدِ أَصِيدُهُ قَالَ أَنْهِرُوا الدَّمَ بِمَا شِنْتُمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَالْوَارِاحِمِ المَامِولُوا اللَّمَ بِمَا شِنْتُمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَالْكُمُ إِلَى الْمُوارِاحِمَ وَالْمُ كُولُوا اسْمَ اللَّهُ وَالْمُ أَنْ وَرُوا اللَّمَ بِمَا شِنْتُمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا [راحع: ١٨٤٥].

(۱۸۴۵۲) حفرت عدی ٹاٹوئے مردی ہے کہ ٹیل نے ایک مرتبہ بارگا و رسالت ٹی عرض کیایار سول اللہ! ہم جب شکار کرتے ہیں تو بعض اوقات چری نہیں ملتی، تو کیا کریں؟ نی ملائی نے فر مایا اللہ کا نام لے کرجس چیز ہے بھی چاہو، خون بہا دواور اسے کھالو۔

( ١٨٤٥٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُدَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَغْنِي كُنْتُ أَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي لَا أَسْأَلُ عَنْهُ فَٱتَيْنَهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ نَعَمْ بُعِتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٨٤٤٩].

(۱۸۳۵۷) عدیث نمبر (۱۸۳۹) اس دوسری سندے محلی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَحَدِّثُ حَدِيثًا عَنْ عَدِى عَدِي ابْنِ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَنَا الَّذِى آسْمَعُهُ مِنْهُ فَٱتَمْتُهُ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ فَى نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَلُوْ آتَيْتُهُ وَكُنْتُ آنَ الَّذِى آسْمَعُهُ مِنْكَ آنَ الَّذِى آسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ لَمَّا بُعِثَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ فَقُلْتُ إِنِّى كُنْتُ أَحَدَّثُ عَنْكَ حَدِيثًا فَآرَدُتُ آنُ آكُونَ آنَا الَّذِى آسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ لَمَّا بُعِثَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ فَقُلْتُ إِنِّى كُنْتُ إِنِى آفْصَى الرُّومِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر ما نبله].

(۱۸۵۸) عدیث نمبر (۱۸۳۹) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلابِ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلابِ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ

مِمَّا ٱمْسَكُنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَتُ إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ الْكُلْبُ فَإِنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنِّى آخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ [راحع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۳۵۹) حفرت عدى بن حاتم فاتون سے مردى ہے كہ ميں نے نبى طيبا سے عرض كيا يارسول الله! ہمارا علاقہ شكارى علاقہ ہے،

(اس حوالے سے جھے بھے بتائيے) نبى طيبان فرمايا جبتم اپنے كتے كوشكار پرچھوڑ واور الله كانام لے لوتو اس نے تمہارے
لیے جوشكار پكڑا ہمواورخود نہ كھايا ہموتو اسے كھالو، اور اگر اس نے اس ميں سے بچھ كھاليا ہموتو نہ كھاؤ كيونكہ اس نے اسے اپنے ليے
کیڑا ہے، اور اگرتم اپنے كتے كے ساتھ كوئى دوسر اكتا بھى پاؤاور تمہيں انديشہ ہوكہ اس دوسرے كتے نے شكاركو پكڑا اور تل كيا ہوگا
توتم اسے مت كھاؤ كيونكر تم نہيں جانے كہ اسے كس نے شكاركيا ہے۔

(۱۸٤٦) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنُ الْكُعُمْشِ عَنْ خَيْفَمَةَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلِ عَنْ عَدِیّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَقُوا النَّارَ قَالَ فَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَّى ظَنَنَا آتَٰهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَقُوا النَّارَ وَلُو بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّيةٍ [انظر: ١٩٦٠٦،١٩٢٠] بِوَجْهِهِ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اتَّقُوا النَّارَ وَلُو بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّيةٍ [انظر: ١٩٦٠، ١٩١١] بوَجْهِهِ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اتَّقُوا النَّارَ وَلُو بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّيةٍ [انظر: ١٩٦٠، ١٩١] مورى ہے کہ نی طیش نے ارشاد فرمایا جہم کی آگ سے بچ، پھر نی طیش نے نفرت سے اس طرح مذبح می اور بھر اس موان دو تین مرتبہ ای طرح مذبح فرمایا جہم کی آگ سے بچ، اگر چہ بھور کے ایک طرح مذبح می میں ہو، اگردو بھی نیل سے تواجھی بات بی کرلو۔

( ١٨٤٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ [راحع: ١٨٤٤١].

(۱۸۳۲۱) حفرت عدی التخاص مردی ہے کہ ٹی ملیا نے ارشاد فرمایا جہم کی آگ سے بچر، اگر چر مجور کے ایک مکڑے کے عوض بی ہو۔

( ١٨٤٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ رُفَيْعٍ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ وَأَى خُيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتُونُ يَمِينَهُ [راحع: ١٨٤٣٣].

(۱۸۳۷۲) حضرت عدى بن حاتم الأنزاع مروى ب كه عن جناب رسول الشفاليَّة كويفر مات موئ سنا ب كه جوهش كى بات پرهتم كهائ ، چركى اور چيز عن بهترى محسول كري توويى كام كري جس عن بهترى بواورتشم كا كفار ه در در\_

( ١٨٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَاعْمَلُوا خَيْرًا وَافْعَلُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلُوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ [راجع: ١٨٤٤١].

# حديث مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ السَّلَمِيِّ رُكَاتُنَّ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ السَّلَمِيِّ رُكَاتُنَ مَعْنِ بن يزيد للى رُكَاتُنَ كَي حديث

( ١٨٤٦٤) حَلَّقْنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا ٱلْوَ عَوَانَةَ عَنْ آبِي الْجُوَيْرِيَةِ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ السَّلَمِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّى وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ فَٱفْلَجَنِي وَخَطَبَ عَلَى فَٱنْكَحَنِي بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّى وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ فَٱفْلَجَنِي وَخَطَبَ عَلَى فَٱنْكَحَنِي إِرَاحِعَ: ١٥٩٥٤].

(۱۸۲۷) حضرت معن بن بزید دافت مروی ہے کہ نی طائل کے ہاتھ پر میں نے ،میر بوالداوردادانے بیعت کی، میں نے نی ایس کے مارے اپنا مقد مدر کھا تو نبی طائل نی طائل کردیا ،اور میر سے پیغام نکاح پر خطبہ پڑھ کر میرا نکاح کردیا ۔

#### حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثَلْتُوْ

#### حضرت محمر بن حاطب اللفظ كي حديثين

( ١٨٤٦٥) حَدَّثَنَا آبُو آخَمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ تَنَاوَلُتُ قِدُرًا لِأُمِّى فَاحْتَرَقَتُ يَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ يَدِى وَلَا آدْدِى مَا يَقُولُ آنَا آصُغَرُ مِنْ يَدِى فَذَهَبَتْ بِى أُمِّى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ يَدِى وَلَا آدْدِى مَا يَقُولُ آنَا آصُغَرُ مِنْ يَدِى فَذَاكُ فَسَالُتُ أُمِّى فَقَالَتُ كَانَ يَقُولُ آذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ آنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ ذَاكَ فَسَالُتُ أُمِّى فَقَالَتُ كَانَ يَقُولُ آذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ آنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ

(۱۸۳۷۵) حضرت تحربین حاطب التاتیات مردی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر ایک ہانڈی گرگئی، میری والدہ مجھے نی طیال ک خدمت میں لے گئیں، اس وقت نی طابع کسی خاص جگہ پر تھے، نی طیالا نے میرے لئے دعاء فرمائی کہ اے لوگوں کے رب! اس تکلیف کو دور فرما اور شاید یہ بھی فرمایا کہ تو اسے شفاء عطاء فرما کیونکہ شفاء دینے والا تو ہی ہے، نی طیالا نے اس کے بعد مجھ پر اپنا لعا۔ دہمن لگاہا۔

( ١٨٤٦٦) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِر وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ حَاطِبٍ قَالَ دَنُوتُ إِلَى قِدْرٍ لِنَا فَاخْتَرَقَتُ يَدِى قَالَ إِبْرَاهِيمُ آوْ قَالَ فَوَرِمَتُ قَالَ فَلَهَبَتُ بِى أُمِّى إِلَى رَجُلٍ فَجَعَلَ يَنُفُثُ فَسَأَلُتُ أُمِّى فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ مَنُ الرَّجُلُ فَقَالَتُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْمَانَ مَنُ الرَّجُلُ فَقَالَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٥٥٣].

### هي مُنالِهُ امَوْنَ بُل يَدِينَ مُنْ الكونيين ﴿ مُن اللهُ امَوْنَ بُل الكونيين ﴿ مُن اللهُ الكونيين ﴿ مُن اللهُ المُؤْنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّا اللَّلَّا

الا ۱۸۳۷) محمہ بن حاطب و اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پاؤں کے بل چاتا ہوا ہانڈی کے پاس پیٹی گیا، وہ ابل رہی تھی، میں نے اس میں ہاتھ و اللہ وہ سوج گیا ہا، میری والدہ مجھے ایک شخص کے پاس لے گئیں جومقام بطی میں تھا، اس نے پچھے کے اس میں ہاتھ پر تفتکا رویا، حضرت عثمان غنی بڑا تھا کے دور خلافت میں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ نبی ملیکیا تھے۔

( ١٨٤٦٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْآشُجَعِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَدْ رَآيْتُ ٱرْضًا ذَاتَ نَخُلٍ فَاخُرُجُوا فَخَرَجَ حَاطِبٌ وَجَعْفَرٌ فِي الْبَحْرِ قِبَلَ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَوُلِدْتُ أَنَّا فِي تِلْكَ السَّفِينَةِ

(۱۸۳۷) ابو ما لک انتجی بین که ایک مرتبه میں محمد بن حاطب الانتئائی پاس بینها ہوا تھا، وہ کہنے گئے کہ جناب رسول الله تالی کے ارشاد فر مایا کہ میں نے خواب میں محبوروں والا ایک علاقہ دیکھا ہے لہٰذاتم اس کی طرف ہجرت کر جاؤ، چنائی مطلب الانتئائی میں اور حضرت جعفر الانتئاس مندری راستے کے ڈریعے نجاشی کی طرف روانہ ہو گئے، میں اس سنر میں کہنا تھی میں بیدا ہوا تھا۔

( ١٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَلْجِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَضَرْبُ الدُّفِّ [راجع: ٣٠٥٥،].

(۱۸۲۲۸) حضرت محرین حاطب والتوسی مروی الیے کہ نی مالیا نے ارشادفر مایا طلال وحرام کے درمیان فرق دف بجانے اور الکاح کی شہر کرنے سے ہوتا ہے۔

(١٨٤٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بَلْج قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ إِنِّى قَدْ تَزَوَّجْتُ الْمُورُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصُلَ مَا بَيْنَ الْمُحَلَّالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَعْنِى الضَّرْبَ بِالدُّفِّ [راخع: ٣٥٥٥].

(۱۸۴۲۹) حضرت محمد بن حاطب بناتی سے مروی ہے کہ نی ملیکانے ارشادفر مایا حلال وحرام کے درمیان فرق دف بجانے اور ا نکاح کی تشمیر کرنے سے ہوتا ہے۔

( ١٨٤٧ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ قَالَ وَقَعَتُ الْقِنْدُ عَلَى يَدِى فَاخْتَرَقَتُ يَدِى فَانْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَتَفُلُ فِيهَا وَيَقُولُ اَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَآخْسِبُهُ قَالَ وَاشْفِهِ إِنَّكَ آنْتَ الشَّافِي [راحع: ١٥٥٣١].

(۱۸۲۷) حفرت جمد بن حاطب و الده بجھے نی علیہ کر تبدیرے ہاتھ پرایک ہانڈی گرگئی، میری والدہ بجھے نی علیہ کی خدمت میں کے دب!اس خدمت میں کے دنیا کی کہا ہے اوگوں کے دب!اس

#### هي مُنالمًا مَنْ بِنَ بِلِي مِنْ الْمُؤْنِينِ بِي مِنْ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْم

' تکلیف کودور فرما اور شاید ریجمی فرمایا که تواسے شفاء عطاء فرما کیونکہ شفاء دینے والا تو ہی ہے، نبی علیہ اس کے بعد مجھ پر اپنا لعاب دہن لگایا۔

#### حَدِيثُ رِّجُلِ رِثَاثِنَا ایک صحالی ڈالٹیا کی روایت

( ١٨٤٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلَّ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحُ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلَّ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحُ لَهُ إِلنَّاسَ فَلْيُصِبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلَّ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحُ لَلهُ النظر: ١٩٥٤ م ٢٠.

(۱۸۳۷) حضرت ابو بزید ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طائی نے ارشاد فر مایا لوگوں کو چھوڑ دو کہ انہیں ایک دوسرے سے رز ق حاصل ہو،البنۃ اگرتم میں سے کوئی مختص اپنے بھائی کے ساتھ ہدردی کرنا جا ہے تو اسے نسیخت کردے۔

#### حَدِيثُ رَجُلٍ آخَوَ ثِلَاثَةُ الكِصُحالِي ثِلَاثُةُ كَلِ روايت

( ١٨٤٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ قَالَ كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ عَرَفْتُ فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَبِي لَيْلَى رَأَيْتُ شَيْحًا أَبْيَضَ الرَّأُسِ وَاللَّحْيَةِ عَلَى حِمَارٍ وَهُو يَتْبَعُ جِنَازَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثِنِي فُلَانُ بُنُ فُلان بُنُ فُلان بَنْ فُلان بُنُ فُلان بَنْ فُلان بُنُ فُلان بَنْ فَكُرَهُ اللَّهُ لِقَاءَةٌ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهُ اللَّهُ لِقَاءَةً وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهُ اللَّهُ لِقَاءَةً قَالَ فَاكَبُ الْقَوْمُ يَبْكُونَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمْ فَقَانُوا إِنَّا نَكُرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ إِذَا حَصَرَ اللَّهُ لِقَاءَةً قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ إِذَا حَصَرَ اللَّهُ لِقَاءَةً قَالَ فَاكَبُ الْقَوْمُ يَبْكُونَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمُ فَقَانُوا إِنَّا نَكُرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ إِذَا حَصَرَ اللَّهُ لِقَاءَةً اللَّهِ وَاللَّهُ لِلقَاءِمِ أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ لِلقَاءِمِ أَحَبُ لَقَاءً اللَّهِ وَاللَّهُ لِلقَاءِمِ أَحَبُ الْعَالَمُ لَلْ مَنْ الْمُكَلِّذِينَ الضَّالِينَ فَنُولُ مِنْ حَمِيمٍ قَالَ عَطَاءٌ وَفِى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ تَصُلِيعَ جَجِيمٍ فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ يَكُرَهُ لِقَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ لِلِقَاءِمُ أَكُرَهُ وَلَيْ فَلَا عَطَاءٌ وَفِى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ تَصُلِيعُ جَجِيمٍ فَإِذَا بُشَرَ بِذَلِكَ يَكُرَهُ لِقَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ لِلِقَاءِمُ أَكْرَهُ لِقَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِمُ أَكْرَهُ لِقَاءً اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِمُ أَكْرَهُ لِقَاءً اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِمُ أَكْرَهُ لِلْ اللَّهُ لِكُونَ مِنْ الْمُعَلِّيْكَ يَكُرَهُ لِقَاءً اللَّهِ وَاللَّهُ لِلِقَاءِمُ أَكْرَهُ لِلْكَاءِ لِلْقَاءِ اللَّهُ لِلْقَاءِ اللَّهُ لِلْقَاءِ اللَّهُ اللَّهُ لِلْقَاءِ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللْعَلْمُ لَوْلُولُ لَكُولُ اللَّهُ لِلْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لِلْعَلَامُ اللَّهُ لِلْمُ لَلْكُولُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۸۴۷) عطاء بن سائب مُوَاللَّه کُتِ بِی کُرجِس ون سب سے پہلے مجھے عبدالرحمٰن بن الی لیٹی کی شاخت ہوئی ہے، اس ون میں نے سراور ڈاڑھی کے سفید بالوں والے ایک بزرگ کو گدھے پرسوار دیکھا، جوایک جنازے کے ساتھ جارہ بتے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے ساکہ جھے سے فلال بن فلال نے نیر حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ساہ جو تحض اللہ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے، اللہ اس سے ملنے کو پہند کرتا ہے، اللہ اس سے ملنے کو پہند کرتا ہے۔ اللہ اس سے ملنے کو پہند کرتا ہے۔ اللہ اس سے ملنے کو پہند کرتا ہے۔ اللہ اس سے ملنے کو پہند کرتا ہے۔

یہ من کرلوگ سر جھکا کررونے گئے، نی علینا نے رونے کی وجہ پوچی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ہم سب ہی موت کواچھا نہیں سجھتے ، نی علینا نے فرمایا اس کا بیم طلب نہیں ہے ، اصل بات بیہ ہے کہ جب کی کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لئے راحت ، غذا کیں اور نعتوں والے باغات ہوں گے ، اور جب اسے اس کی خوشجری مقربین میں سے ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پیند فرما تا ہے اور اگر وہ جھٹلانے والے گراہ لوگوں میں سے ہوتو اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جاتی ہے اور جب اسے اس کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو بایند کرتا ہے اور اللہ خود بھی اس سے ملنے کوزیا وہ تا پیند کرتا ہے۔

#### ثانى سند الكونيين

# حَديثُ سَلَمَةً بْنِ نُعَيْمٍ وَالْنَوْ

(۱۸٤٧٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمٍ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ سَلَمَة بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ وَكَانَ مِنْ آبِي الْجَعْدِ عَنْ سَلَمَة بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ وَكَانَ مِنْ آبِي الْجَعْدِ عَنْ سَلَمَة بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ وَكَانَ مِنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِكُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَخَلَ النَّجَنَّة وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ [اخرجه عبد بن حميد (۲۸۳۱) قال شعب: اسناده صحيح [[انظر: ۲۲۸۳۱] به شيئًا وَخَلَ النَّجَنَّة وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ [اخرجه عبد بن حميد (۲۸۳) قال شعب: اسناده صحيح النظر: ۲۸۳۱) حضرت سلم بن فيم فالمؤسم مول من که جناب رسول اللهُ مَا الله عن الله سے لئے کہ منافر میں اللہ سے لئے کہ دواس کے ساتھ کی کوشر کیک نظیم اتا ہوتو وہ جنت میں داخل ہوکر دے گا خواہ وہ بدکاری یا چوری ہی کرتا ہو۔

#### حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ رَالْتُنَا حضرت عامر بن شهر رالنّنا كي حديثين

( ١٨٤٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ بْنُ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُدُوا فِنْ قَوْلِ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ [راحع: ٢١١ ٥٦].

(۱۸۲۷) حضرت عامر بن شہر ول اللہ علی میں نے بی مایا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قریش کودیکھا کرو،ان کی باتوں کو اللہ کا اللہ کو بیکورٹر دیا کرو۔ باتوں کو لیا کرو،اوران کے افعال کوچھوڑ دیا کرو۔

( ١٨٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَامِرِ بُنِ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا بِقَوْلِ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ

(۱۸۲۷) حضرت عامر بن شہر ٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کود یکھا کرو،ان کی

#### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ رَاللَّهُ بنوسليم كا يك صحابي رَاللَّهُ كي روايت

(۱۸۲۷) بنوسلیم کے ایک سحانی و گانگئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا ہے اپ دست مبارک کی انگلیوں پر بیر چیزیں شارکیں "سبحان الله" نصف میزانِ عمل کے برابر ہے "المحمدلله" میزانِ عمل کو مجردے گا"الله اکبر" کالفظ زیمن و آسان کے درمیان ساری فضاء کو مجردیتا ہے ، صفائی نصف ایمان ہے اور دوزہ نصف صبر ہے۔

### حَدِيثُ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ اللَّهُ

#### حفرت ابوجبيره بن ضحاك اللفظ كي مديث

( ١٨٤٧٧ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّغْيِّ قَالَ حَلَّثِنِي آبُو جَبِيرَةَ بُنُ الطَّحَّاكِ قَالَ فِينَا نَزَلَتُ فِي بَنِي سَلِمَةَ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْٱلْقَابِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ آوُ قَلَاقَةً فَكَانَ إِذَا دُعِيَ آحَدٌ مِنْهُمْ بِاسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْاَسْمَاءِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا قَالَ فَنَزَلَتْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْٱلْقَابِ

(۱۸۳۷۷) ابوجیرہ والنظ نقل کرتے ہیں کہ بی طابعہ جب مرید منورہ تشریف لاے تو ہم میں ہے کوئی مخص ایر انہیں تھا جس ک ایک یا دولقب ندہوں، نی طابعہ جب کسی آدی کواس کے لقب سے پکار کر بلاتے تو ہم عرض کرتے یارسول اللہ! بیاس نام کونا پند ہے، اس پر بیآیت نازل ہوئی'' ایک دوسرے کو مختف القاب سے طعند مت دیا کرو۔''

#### حَدِيثُ رَجُلٍ رَكُالُمُنُ الكِ صحالِي رِثَالَيْنُ كَي روائيت

( ١٨٤٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ

#### هي مُنالاً مَرْبِيْ بِي مِنْ الْمُونِيِينِ ﴾ ﴿ مِنْ الْمُونِينِ لَهِ مِنْ الْمُؤْنِينِ لَهِ مِنْ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُونِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ

سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَهُلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعْلِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ [قال الألبانى: صحيح (ابو داود: ٤٣٤٧)]. [انظر: ٢٢٨٧٣].

ایک صحابی الگلے سے مروی ہے کہ نبی مالیہ اسٹا وفر مایا لوگ اس وقت تک ہلاکت میں نہیں پڑیں گے جب تک اسٹا دخر مایا لوگ اس وقت تک ہلاکت میں نہیں پڑیں گے جب تک اینے لئے گناہ کرتے کوئی عذر نہ چھوڑیں۔

#### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ رَالُمْوَ بنواشجع كايك صحالي رالُهُوَ كي روايت

( ١٨٤٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنَّا مِنْ آشَجَعَ قَالَ رَامُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَآمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَهُ فَطَرَحْتُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَآمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَهُ فَطَرَحْتُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا الطَّرِ: ٢٢٦٩٢.

(۱۸۳۷) بنوا شیح کے ایک سحانی ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نے مجھے سونے کی انگوشی پہنے ہوئے دیکھا تو مجھے تھم دیا کہ اسے اتاردوں ، چنانچہ میں نے اسے آج کک اتار ہواہے (دوبارہ بھی نہیں پہنی)

#### حَدِيثُ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ الْكُنْ

#### حضرت اغرمزنی ڈالٹیز کی مدیثیں

( ١٨٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّى لَآسَتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ [راجع: ١٨٠٠]. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّى لَآسَتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ [راجع: ١٨٥٨]. (١٨٣٨٠) حضرت اخر اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

( ١٨٤٨١) حَدَّثَنَا وَهُبُّ حَدَّثَنَا شُهُيَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي بُرُدَةَ آنَهُ سَمِعَ الْآغَرَّ الْمُزَنِيَّ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْبَي بُرُدَةَ آنَهُ سَمِعَ الْآغَرَّ الْمُزَنِيَّ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمْرَ عَنْ الْبَي مَنَّ لَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ يَا آيُهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبَّكُمْ فَإِنِّى آبُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ [راجع: ١٨٠٠١].

(۱۸۲۸۱) حضرت اغرمزنی اللظ نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر اللظ سے بید حدیث بیان کی کدانہوں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اے لوگو! اپنے رب سے تو بہ کرتے رہا کرواور میں بھی ایک دن میں سوسوم شبداس سے تو بہ کرتا ہوں۔

#### حَدِيثُ رَجُلِ الْأَلْفَةُ

#### ايك صحاني طالفة كي روايت

( ١٨٤٨٢) حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّقَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ فَإِنِّى اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱشْتَغْفِرُكُ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱللَّهُمَّ إِنِّى ٱللَّهُمَّ إِنِّى ٱللَّهُمَّ إِنِّى ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱللَّهُمَّ إِنِّى ٱللَّهُمَّ إِلَى اللّهِ وَٱسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِى ٱللَّهُمَّ إِنِّى ٱلللَّهُ وَالْمَلِهُ وَالْمَاتِهُ فَي كُلِّ يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَ إِنِّى ٱلللَّهُ وَالْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمَاتِهُ فَلَ أَنْ أَنِي اللّهُ وَالْمَرَاقُ مِنْ فَلْ أَلْهُ مَا إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِقُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَاتِهُ وَلَا لَهُ مُولِكُولًا اللّهُ وَالْمَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَلْمُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلَامُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَالْمُ وَلَلْمُ لَهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْمِلًا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْمُولِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَلْكُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَا

(۱۸۳۸۲) ایک سحانی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ بی طیکا نے فر مایا ہے اے لوگو! اپنے رب سے تو برکرتے رہا کر واور میں بھی ایک ون میں سوسوسر شہراس سے تو برکرتا ہوں ، میں نے ان سے بوچھا کہ اللَّهُمَّ إِنِّی آسُنَفْفِر کُاور اللَّهُمَّ إِنِّی آتُو بُ إِلَیْكَ میدو الگ الگ چیزیں جیں یا ایک ہی جین؟ بی طیکا نے فرمایا ایک ہی جیں۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ اللَّهُ الْمُنَافِينَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

( ١٨٤٨٣) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ قَالَ وَحَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّنَا آيُّوبُ أَنَّو الْمُعْنَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِي بُرُدَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى آتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَنُى اللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَنْ اللَّهِ وَالسَّتَغُفِرُهُ أَلِي اللَّهِ وَاسْتَغُولُوهُ فَإِنِّى اللَّهِ وَأَسْتَغُفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ

(۱۸۲۸۳) ایک مہا جرصحابی ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے لوگو! اپنے رب سے توب کرتے رہا کرواور میں بھی ایک دن میں سوسومر تبداس سے قوبہ کرتا ہوں۔

#### حَدِيثُ عَرْفَجَةً رُكُالْمَرُ

#### حفرت عرفجه اللية كاحديث

( ١٨٤٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةً عَنْ عَرْفَجَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقُرِّقَ آمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ يَقُولُ تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ آرَادَ أَنْ يُقُرِّقَ آمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ يَقُولُ تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ آرَادَ أَنْ يُقُرِّقَ آمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَسَلَم (١٩٢٠٤)، وابن حبان (٤٥٧٧)]. [انظر: ١٩٢٠٥، ١٩٢٠، ١٩٢٠٩، ٩٢٠٩، ٢٠٥٤].

#### هي مُنالًا اَخْرُنُ بَل يَبِيدُ مِنْ اللهِ فِينِين لَيْ اللهِ فِينِين لَيْ اللهِ فِينِين لَيْ اللهِ فِينِين لَيْ

(۱۸۴۸) حضرت عرفجہ والتی سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ عظریب فسادات اور فقنے رونما ہوں گے، سوجو شخص مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ وہ متفق وہتحد ہوں'' تفریق پیدا کرنا چاہے تو اس کی گردن تکوارسے اڑا دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٨٤٨٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ الْأَشْجَعِتَى أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ وَقَالَ شَيْبَانُ ابْنِ شُرَيْحِ الْٱسْلَمِيِّ فَلَدَّكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۲۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عُمَارَةَ بْن رُويْبَةَ اللَّهُ

#### حضرت عماره بن رويبه طالفة كي حديثين

( ١٨٤٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عُمَارَةً بُنِ رُوَيْمَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ سَأَلَهُ رَحُلٌ مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ قَالَ الْجَهُرَنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَلِعُ النَّارَ آحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ آنْ تَغُرُبَ قَالَ آنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ سَمِعَتُ أَذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبَى فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ [راجع: ٢٥٣٥٢].

(۱۸۲۸) حضرت ممارہ ڈھٹن ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طیس کو بیفر ماتے ہوئے ساہوہ جھٹھ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جوطلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے نماز پڑھتا ہو، اہل بھرہ میں سے ایک آ دی نے ان سے بوچھا کیا واقعی آپ نے بیہ حدیث نبی طیس سے بانہوں نے فرمایا میرے کا ٹول نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، ان صاحب نے کہا بخدا میں نے بھی انہیں بیفر ماتے ہوئے ساہ۔

(١٨٤٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مِسْفَرٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عُمَارَةً بْنِ رُوَيْبَةَ النَّقَفِيِّ سَمِعُوهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْمُهِنَّةُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي [راحع: ٢٥٣٥].

(۱۸۴۸) حضرت عمارہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ ہیں نے نبی طبیقا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ خض جہنم میں ہرگز واخل نہیں ہوگا جوطلوع شمس اور غروب بیٹس سے پہلے نماز پڑھتا ہو، اہل بھرہ میں سے ایک آ دمی نے ان سے بوچھا کیا واقعی آپ نے یہ حدیث نبی طبیقا سے سن ہے؟ انہوں نے فر مایا میرے کا نوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، ان صاحب نے کہا بخدا میں نے بھی انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

#### هي مُنافاامَوْن شبل مِنْ مَنْ مَنْ الكوفيتين في الم يُحمد الم يُحمد الم يُحمد الم يُحمد الم يُحمد الم يُحمد الم

﴿ (١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ أَنَّهُ رَأَى بِشُرَ بْنَ مَرُوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَكَيْهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ يَدْعُو فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيُكَيَّتَيْنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَدْعُو وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبَع [راجع: ١٧٣٥].

(۱۸۴۸) حضرت عمارہ بن رویبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جعد کے دن (دورانِ خطبہ) بشر بن مروان کو دعاء کے لئے) ہاتھ اٹھا ہے کہ آپ مُلَاٹھ کے ایک کرتے ہے۔ کہ آپ مُلَاٹھ کے ایک کہ آپ مُلاٹھ کے اسلام کرے کرتے تھے، یہ کہ کرانہوں نے این شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا۔

### حَدِيثُ عُرُوةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ رَالِيْدَ

#### حضرت عروه بن مضرس طائی رافتنز کی حدیثیں

(۱۸۶۸۹) حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنِي آوْ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ مُصَرِّسِ الطَّائِيُّ قَالَ جِنْتُ وَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَى طَيَّةٍ وَسَلَّمَ فِي الْمَوْقِفِ فَقُلْتُ جِنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَى طُيَّةٍ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْدُرِكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَاتَّى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَعَهُ [راحع: ١٦٣٠] وَسَلَّمَ مَنْ الْدُرِكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَاتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَعَهُ [راحع: ١٦٣٠] وَسَلَّمَ مَنْ الْدُرِكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَاتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَعَهُ [راحع: ١٦٣٠] وَسَلَّمَ مَنْ الْدُرِكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَاتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَعُلُور الحدِهِ الْمَالِ وَتَ آبِ عَلَيْكُمُ وَلَا يَعْرَادُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَعْنَا هَذِهِ الصَّلَاقِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَلْوَلَ عَلَيْهِ وَمَعْرَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَالُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَالْتَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَالُ عَلَى اللّهُ وَقَعْلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِكُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِهُ وَاللّهُ عَل

( ١٨٤٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ مُصَرِّسِ بْنِ حَارِئَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلُ لِي مِنْ حَجَّ مُصَالِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلُ لِي مِنْ حَجَّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعْنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمُكَانِ ثُمَّ وَقَفَ مَعْنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الْإِمَامُ أَفَاضَ قَبْلَ فَقَلْ مَنْ صَلَّى مِنْ عَرَفَاتٍ لِيُلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ عَرَفَاتٍ لِيُلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ

(۱۸۳۹۰) حضرت عروه بن مضری التلا اسم وی ہے کہ میں نبی ملیا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، اس وقت آپ مَلَ الله ا مزدلفہ میں تھے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میراج ہوگیا؟ نبی علیا نے فر مایا جس شخص نے ہمارے ساتھ آج فجر کی نماز

میں شرکت کرلی اور ہمارے ساتھ وقوف کرلیا یہاں تک کہ واپس مٹی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقو ف عرفات کرچکا تھا تو اس کا جم کلمل ہو گیا اور اس کی محنت وصول ہوگئ۔

( ١٨٤٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوةَ بُنِ مُضَرِّسِ بُنِ أَوْسِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ

(۱۸۳۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِى السَّفَرِ حَدَّثَنِى قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ رَوْحٍ ( ١٨٣٩٢) گذشة حديث ال دوسري سند مع جمي مردي ہے۔

( ١٨٤٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَم قَالَ حَدَّثَنَا شُفَبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عُوْرَةً بَنُ مُصَرِّسٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْع فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ عَرُوّةً بَنُ مُصَرِّسٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْع فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ حَجُّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَرْفِفَ حَتَّى يُفِيضَ آفَاضَ قَبْلَ حَجُّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعْنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَرْفِفَ حَتَّى يُفِيضَ آفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَقَهُ [راحع: ٢ ٣٠٩].

(۱۸۳۹) حضرت عروہ بن مضرس وفائن سے مروی ہے کہ میں نی الیکی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، اس وقت آپ من الیکی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، اس وقت آپ من الیکی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، اس وقت آپ من الیکی خدمت میں سے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میر اقم ہوگیا؟ نبی الیکی نے فرمایا جس خص نے ہمارے ساتھ آج فجر کی نماز میں مترکت کر لی اور ہمارے ساتھ وقوف کرلیا یہاں تک کہ واپس منی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقوف عرفات کرچکا تھا تو اس کا مج مکمل ہوگیا اور اس کی محنت وصول ہوگئی۔

#### حَدِيثُ أَبِي حَازِمٍ ثَالْنَهُ

#### حضرت ابوحازم طالنن كي حديث

(۱۸٤٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي حَالِهٍ عَنُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ وَأَنَا فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الظَّلِّ [راجع: ١٥٦٠] (۱۸۴۹ من عضرت ابوحازم فِلْ عَن عَلِيْهِ فَي مُرتبده بارگاهِ رسالت مِن حاضر بوئ تو ني عَلِيَهِ خطبدار شاوفر مارب خيه ، وه دهوب بي مِن كور به وكل ، ني عَلِيْهِ في انهيں و كِي رحمَهم ويا اور وه سايد دارجًد مِن عِل كئے۔



#### هي مُنالِمَ الْمُؤْنِّ فَيْلِ بِينِيْ مِنْ الْمُؤْنِينِ اللهِ فَيْنِينَ اللهِ فَيْنِينَ اللهِ فَيْنِينَ اللهِ

#### حَدِيثُ ابْنِ صَفُوانَ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ

#### حضرت صفوان زهري رفاتين كي حديثين

( ١٨٤٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ بَشِيرِ بُنِ سَلْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ صَفُوَانَ عَنُ آبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱبْرِدُوا بِالظَّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ

(۱۸۳۹۵) حضرت صفوان زہری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا نما زکو مختذ ہے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١٨٤٩٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا آبُو إِسْمَاحِيلَ يَعْنِى بَشِيرًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ الزُّهْرِى عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ

(۱۸۳۹۲) حضرت مفوان زہری ظائفت مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا نماز کو شندے وقت میں پڑھا کرہ کیونکہ کری کی شدت جہنم کی پیش کا اثر ہوتی ہے۔

### حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ثَالَّةُ

#### حفرت سليمان بن صروطالفيُّه كي حديثين

( ١٨٤٩٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرَدٍ يَقُولُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ( ١٨٤٩٨) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْأَخْرَابِ قَالَ يَحْيَى يَعْنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا [صححه البحارى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَخْرَابِ قَالَ يَحْيَى يَعْنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا [صححه البحارى (٤١٠٩)].

(۱۸۳۹۸-۱۸۳۹۷) حضرت سلیمان بن صرد را گائی ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے غزوہ خندق کے دن (والیسی پر) ارشاد فر مایا اب ہم ان پر پیش قدمی کر کے جہاد کریں گے اور بیرہارے خلاف اب بھی پیش قدمی نہیں کرسکیں گے۔

(١٨٤٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ صُرَدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْأَخْزَابِ قَالَ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا [مكرر ما قبله].

(۱۸۳۹۹) حضرت سلیمان بن صرد ہا تائیئے ہے مروی ہے کہ نبی طبیعی نے غزوہ خند ق کے دن (واپسی پر)ارشاد فر مایا اب ہم ان پر پیش قدمی کر کے جہاد کریں گے اور یہ ہمارے خلاف اب مجھی پیش قدمی نہیں کرسکیں گے۔

#### وَمِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ وَخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةً

#### حضرت سليمان بن صرد والنيء اورخالد بن عرفط والنيء كي اجتماعي حديثين

( ١٨٥٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بُنِ عُرْفُطَةَ وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَنْبَعَا جِنَازَةَ مَبْطُونِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ٱلنَّمْ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ بَلَى [صححه ابن حبان (٢٩٣٣).

قال الألباني: صحيح (النسائي: ٩٨/٤)]. [انظر: ١٨٥٠١، ٢٢٨٦٧].

(۱۸۵۰۰)عبداللہ بن بیار مُیشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلیمان بن صرد رٹالٹواور خالد بن عرفط رٹالٹو کے پاس بیٹے ہوا تھا، وہ دونوں پیٹ کے مرض میں بہتلا ہوکر مرنے والے ایک آ دمی کے جنازے میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، اسی دوران ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا نبی طیالا نے بینیں فرمایا کہ جو شخص پیٹ کی بیاری میں بہتلا ہوکر سرے، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

( ١٨٥.١) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ أَخْبَرَنِى جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ يَسَارٍ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ وَخَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةَ قَاعِدَيْنِ قَالَ فَذُكِرَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِالْبَطْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَمَا سَمِعْتَ أَوْمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ بَطُنْهُ فَلَنْ يُعَدَّبَ فِي قَبْرِهِ قَالَ الْآخَوُ بَلَى [مكرر ما قبله].

(۱۰۵۰) عبداللہ بن بیار میکھیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلیمان بن صرد رفالٹوا ورخالد بن عرفطہ رفالٹوک پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر مرنے والے ایک آ دمی کے جنازے میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، اسی دوران ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا نبی علیکھانے بیٹیس فرمایا کہ جو محض پیٹ کی بیاری میں مبتلا ہو کر مرے، اسے قبر میں عذاب نبیس ہوگا؟ دوسرے نے کہا کیوں نبیس۔

( ١٨٥.٢) حَلَّثَنَا قُرَانٌ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ الشَّيْبَانِيُّ أَبُو سِنَانٍ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَأُخْرِجَ بِعِنَازَتِهِ فَلَمَّا رَجَعُنَا تَلَقَّانَا خَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةَ وَسُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ وَكِلَاهُمَا قَدْ كَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ فَقَالَا سَبَقْتُمُونَا بِهِذَا الرَّجُلِ الصَّالَحِ فَذَكَرُوا أَنَّةً كَانَ بِهِ بَطُنُ وَٱنَّهُمْ خَشُوا عَلَيْهِ الْحَرَّ قَالَ فَنَظَرَ آحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ آمَا الرَّجُلِ الصَّالَحِ فَذَكَرُوا أَنَّةً كَانَ بِهِ بَطُنُ وَٱنَّهُمْ خَشُوا عَلَيْهِ الْحَرَّ قَالَ فَنَظَرَ آحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ آمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنَهُ لَمْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ [قال الترمذي: حسن غريب عنال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٠٦٤)].

(۱۸۵۰۲) ابواسحاق مُنظِیْ کہتے ہیں کہ ایک نیک آ دی فوت ہو یا، ان کے جنازے کو باہر لایا گیا، واپسی پر ہماری ملاقات حضرت خالد بن عرفطہ رٹائٹو اور سلیمان بن صرد رٹائٹو سے ہوگئ، بیدونوں حضرات صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس نیک آ دمی کا

#### هي مُنلاً احَدِّن شِل يَنْ مِنْ الكوفيتين هُم الله مُنظاً احَدِّن الكوفيتين في

جنازہ ہمارے آنے سے پہلے ہی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ، لوگوں نے عرض کیا کہ یہ پیٹ کی بیاری میں مبتلا ہو کرفوت ہوا تھا ، گرمی کی وجہ سے لاش کونقصان چہنچنے کا خطرہ تھا ، توان میں سے ایک نے دوسرے کود کھے کرکہا کیا آپ نے نبی ملیا اگر کرمرے ، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا ؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔
منا کہ جوشخص پیٹ کی بیاری میں مبتلا ہو کرمرے ، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا ؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

#### بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ طْالْنَمْ

#### حضرت عماربن ياسر طالفي كي مرويات

( ١٨٥.٣) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا هَمَّامٌ حَلَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ يَا أَبِا الْيَقْظَانِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَتَيْتُمُوهُ بِرَأْيِكُمْ أَوْ شَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ واحرحه ابويعلى وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ واحرحه ابويعلى (١٦١٦) والطيالسي (١٤٨). قال شعيب اسناده صحيح]

(۱۸۵۰۳) قیس بن عباد بین این کیمیں نے حضرت ممار بن یا سر اللہ اے ابوالیقطان! بیہ بتائے کہ جس مسئلے میں آپ لوگ پڑ چکے ہیں ، وہ آپ کی اپنی رائے ہے یا نبی طایقا کی کوئی خاص وصیت ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طایقا نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ الی کوئی وصیت نہیں فر مائی جو عام لوگوں کونہ فر مائی ہو۔

( ١٨٥.٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَادِى عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَدَّةَ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَادِى عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَدَّدَ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلَمَةً قَالَ قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لَمَّا هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ شَكُونًا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُعَلِّمُهُ إِمَاءَ آهُلِ الْمَدِينَةِ

(۱۸۵۰۳) حضرت عمار بن ما سر ولائلٹ سے مروی ہے کہ جب مشرکین ہماری جو گوئی کرنے لگے تو ہم نے نبی مالیہ سے اس کی شکلیت کی ، نبی مالیہ نبی خوبیان کرو، چنا نچہ پھر ہم نے وہ وقت شکلیت کی ، نبی مالیہ نبی بندی با ندیوں کو وہ اشعار سکھایا کرتے ہیں ، اس طرح تم بھی دیکھا کہ ہم اہل مدینہ کی باندیوں کو وہ اشعار سکھایا کرتے ہیں۔

( ١٨٥٠٥) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيةَ الْعَنْزِيِّ قَالَ تَدَارَأَ عَمَّارٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ فِي التَّيَمُّمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ مَكْنُتُ شَهْرًا لَا آجِدُ فِيهِ الْمَاءَ لَمَا صَلَّيْتُ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ آمَا تَذَكُرُ إِذْ كُنْتُ آنَا وَ اللَّهِ عَمَّارٌ آمَا تَذَكُرُ إِذْ كُنْتُ آنَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ فِي الْيَابِي فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكُتُ تَمَعُّكَ تَمَعُّكَ الدَّابَةِ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْمِيلِ فَأَجْنَبْتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ التَّابَّةُ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَخْبَرُتُهُ بِاللَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ التَّيَمُّمُ [اسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٦١)] فَأَخْبَرُتُهُ بِاللَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ التَّيَمُّمُ [اسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٦١)] فَأَخْبَرُتُهُ بِاللّذِى مَنْعُتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ التَّيَمُّمُ [اسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٥٥)] المُعْمِودُ وَاللَّهُ كُنْ مَنْ عَلَيْهُ كَالَ مَا كُولَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ كُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَ

#### ﴿ مُنْ لِمُا اَمُّونَ فَبِلِ يُنِيدُ مَرْمُ الْمُحْلِي اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ اللَّهِ فَيْنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّل

عشل کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا، حضرت عمار زلائلا کہنے لگے کیا آپ کوہ واقعہ یا دنہیں ہے جب ایک مرتبہ میں اور آپ اونٹوں کے ایک باڑے میں بنائے اور جب نبی ایک کیا آپ کوہ واقعہ یا دنہیں ہوگیا، اور جب نبی ایک کی کا ایک باڑے میں باڑے میں بنائے کی ایک باڑے کی باڑے میں بنی بالیک کے ایک باڑے کی بائے کے بائے کی بائے کے بائے کی بائے کی بائے کی بائے کے بائے کی بائے کہ بائے کی بائے کی بائے کے بائے کی بائے کی بائے کی بائے کر کیا اور بائے کی بائے کے بائے کی بائے کے بائے کی بائے کے بائے کی بائے کے بائے کی بائے کے کی بائے کی بائے

( ١٨٥.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِي غَنِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَدِّ آبِيهِ الْمُخَارِقِ قَالَ لَقِيتُ عَمَّارًا يَوْمَ الْجَمَلِ وَهُوَ يَبُولُ فِي قَرْنِ فَقُلْتُ أُقَاتِلُ مَعَكَ فَاكُونُ مَعَكَ قَالَ قَاتِلْ تَحْتَ رَايَةٍ قَوْمِكَ فَإِنَّ رَايَةٍ قَوْمِكَ فَإِنَّ رَايَةٍ قَوْمِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ قَوْمِهِ [اسناده ضعيف. صححه الحاكم (٧/٥٠/).

(۱۸۵۰۷) خارق بَيُنَة كَتِ بِن كَه جَنَك بِمل كِ ون حفرت عمار فَالنّظ عير كلا قات بوكن ، وه ايك سينگ ميں پيشاب كر رہے ہے، ش نے ان ہے ہو چھا كيا ش آ پ كی معیت میں قال كر سكتا بوں كہ جھے آ پ كی معیت نصیب بوجا ہے؟ انہوں نے فرمایا اپن قوم كے جن شے نظال كروكونكه ني طَيُّا اى بات كو پند فرمات ہے كہ انسان اپن قوم كے جن شے تقال كر دے حكى انسان اپن قوم كے جن شے تقال كر دے حكى انسان اپن قوم كے جن أبيد عن واصل بن (۱۸۵۰۷) حَدَّنَا قُريَ مُن أَبُو اللّهِ عَلَيْهُ وَالْوَ جَنَ قُلْمَا نَوْلَ قُلْمَا نَوْلَ قُلْمَا يَا أَبُا الْيَفْظُونِ لَقَدُ الْبَلْغُت وَالْوَ جَزْتَ قَلَمُ كُنْتَ تَنَقَّسُتَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلاقِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطُيتِهِ مَنِنَةٌ مِنُ فِقُهِهِ فَاطِيلُوا الصّلَاة وَاقْصِرُوا الْخُطْبَة قَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحُوا [صحم مسلم (۲۹۸)، وابن خزيمة: (۲۷۸۲)، وابن خول ما اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ وَالْهُ وَالْمَالُونَ الْمُعْلَة وَالْمَالُونَ الْمُعْلِقَة وَالْمَالَةُ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعْلِقَة وَلَوْمَ وَالْمَالُونَ الْمُعْلَة وَالْمَالُونَ الْمُعْلَة وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعْلَة وَالْمَالُونَ الْمُعْلَة وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعْلَة وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعْلَة وَالْمَالُونَ الْمُعْلَة وَالْمَالُونَ الْمُعْلَة وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعْلَة وَالْمُولُونَ الْمُلْمَالُونَ الْمُعْلَة وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُولِقُونَ الْمَالُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَة وَالْمُولُ الْمَالُونَ الْمُولِقُونَ الْمُعْلِقَةُ الْمُولُ الْمُعْلِقُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْم

( ١٨٥٠ ) ابووائل بَوَالله كَتِه بِي كما يك مرتبه حضرت عمار التأوّائية بمين انتبائي بليغ اور محقر خطبه ارشاد فرمايا ، جب وه منبر سي نيج الرياق بم في عرض كيا الي ابواليقظان! آپ نهايت بليغ اور مخضر خطبه ويا ، اگر آپ درميان بي سانس لي ليخ ( اور طويل تفتكوفر مات توكيا خوب بوتا ) انبول ني جواب ديا كهيل ني اليه كويفر مات بوئ سنا بهان كالمجي نماز اور چونا خطبه ديناس كي بجوداري كي علامت به البذا نما زكولم باكيا كرواور خطبه كوه فقر كيا كروه و كالماثر ركت بين محقود المن كي علامت به البذا نما ذكولم باكيا كرواور خطبه كوه فقر كيا كروه كي كويكه بعض بيان جادوكا سااثر ركت بين مناور المن عقان خماد بين المناور بين المناور بين منافية عن عمار بين يوالم المناور بين المناور المناور بين المناور بين المناور المناور بين منافي المناور المناور

(۱۸۵۰۸) حفرت عمار بن یاسر و النظام مروی ب کدایک مرتبه میں نبی ملیفه کی خدمت میں حاضر بواجو که نماز پڑھ رہے تھ، میں نے نبی ملیفه کوسلام کیا تو آپ مکی فینے اب مجھے جواب مرحت فرمایا۔

( ١٨٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا آبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٱبْزَى عَنْ

#### هي مُنالًا اَفَيْنَ بِنَيْدِ مِنْ الْكُونِينِ ﴿ مُلْكُ مِنْ الْكُونِينِ ﴾ مُنالًا الْكُونِينِ ﴿ مُسْتَكُ الْكُونِينِ ﴿ وَالْمُ

أبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُونُسُ إِنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيَمُّمِ فَقَالُ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ وَقَالَ عَفَّانُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ وَالْوَجْهِ وَقَالَ عَفَّانُ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ [صححه ابن حبان (١٣٠٣)، وصححه ابن حزيمة: (٢٦٧) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٢٧)، الترمذي: ١٤٤)]:

(۱۸۵۰۹) حضرت عمار ڈاٹٹئ سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا سے تیم کے متعلق پوچھا تو نبی ملیا کے ضرب دونوں ہاتھوں کے نکے اور ایک ضرب چیرے کے لئے لگائی جائے۔

( ١٨٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِهِ اللَّهِ بِنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ ثَرُوانَ بَنِ مِلْحَانَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْفِيْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْفِيْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ بَغِدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ فِي الْفِيْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ بَغِدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ فِي الْفِيْنَةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ قُلْنَا لَهُ لَوْ حَدَّثَنَا غَيْرُكَ مَا صَدَّقْنَاهُ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ إِلَا عَرْدِهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَي الْفَيْنَةُ مَا عَدَّالًا فَاللَّالُونَ الْمَلْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ بَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَالُ فَوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ قُلْنَا لَهُ لَوْ حَدَّثَنَا غَيْرُكُ مَا صَدَّقُنَاهُ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ أَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۸۵۱۰) ثروان بن ملحان والنو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مجد میں بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت عمار بن یاسر والنو ہمارے پاس سے گذر ہے، ہم نے ان سے درخواست کی کوفتوں کے حوالے ہے آپ نے نبی علیہ سے اگرکوئی حدیث نی ہے تو وہ ہمیں بھی بتا دیجئے ، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جوافتد ار حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کوفل کردے گی ، ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص ہم سے بیصدیث بیان کرتا تو ہم بھی اس کی تھدیق نہ کرتے ، انہوں نے فرمایا ایسا ہوکرد ہے گا۔

(١٨٥١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ خُفَيْمِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَفْ الْقَرْظِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خُفَيْمِ أَبِى يَزِيدَ عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِمٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَامَ بِهَا رَأَيْنَا أَنَاسًا وَعَلِيٌّ رَفِيقَيْنِ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ الْعُشَيْرَةِ فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَامَ بِهَا رَأَيْنَا أَنَاسًا وَعَلِيٌّ مَمُولِ يَعْمَلُونَ فِى عَيْنِ لَهُمْ فِى نَحْلِ فَقَالَ لِى عَلِيٌّ يَا أَبَا الْيَقْظُن هَلُ لَكَ أَنْ تَأْتِى هَوْلُآتِ فَى مُعُلِي لَهُمْ فَنَظُرُنَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً ثُمَّ غَشِينَا التَّوْمُ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ فَاصُطَحَفْنا فِى صَوْرٍ كُنُو لَيْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْ فَاصُطَحَفْنا فِى صَوْرٍ مِنْ النَّرَابِ فَيمُنا فَوَاللّهِ مَا أَهَنَّنَا إِلَّا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَا أَبَا تُرَابٍ لِمَا يُرَى عَلَيْهِ وَقَلْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَا أَبَا تُرَابٍ لِمَا يُرَى عَلَيْهِ وَلَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَا أَبَا تُرَابٍ لِمَا يُرَى عَلَيْهِ وَلَى النَّهِ مَنْ التَّرَابِ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَا أَبَا تُرَابٍ لِمَا يُرَى عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى هَذِهِ يَعْنِى لَحْمَادِ وَلَكُ مَا بَاللّهُ عَلَى هَذِهِ يَعْنِى لِحُيتَهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

#### هي مُنالِمًا اَخْرُنْ لِيَنَةِ مِنْ الْكُونِينِ اللهِ الْمُحْرِينِ اللهِ اللهِ اللهِ الكونيين اللهِ

(۱۸۵۱) حضرت بمارین یا سر شانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ ذات العظیر ہیں میں اور حضرت علی شانش فی سفر سے،
جب نی طینیا نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں قیام فرمایا تو ہم نے بنی مدلج کے کھے لوگوں کو دیکھا جواپنے باغات کے چشموں
میں کام کررہے سے ،حضرت علی شانش بھے سے کہنے لگے اے ابوالیقظان! آؤ و ،ان لوگوں کے پاس چل کرد کی محصے ہیں کہ یہ س طرح
کام کرتے ہیں؟ چنانچہ ہم ان کے قریب چلے گئے ، تھوڑی ویر تک ان کا کام دیکھا پھر ہمیں نیند کے جھو نکے آنے لگے چنانچہ ہم
واپس آگئے اور ایک باغ میں مٹی کے اویر ہی لیٹ گئے۔

ہم اس طرح بے خبر ہوکر سوئے کہ پھر نبی علیہ ہی نے آ کرا تھایا، نبی علیہ ہمیں اپنے پاؤں سے ہلار ہے تھے اور ہم اس مٹی میں لت بت ہو چکے تھے۔ اس دن نبی علیہ انے حضرت علی ڈاٹٹؤ سے فر مایا اے ابوتر اب! کیونکہ ان پرتر اب (مٹی) زیادہ تھی، پھر نبی علیہ نے فر مایا کیا میں تہمیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شقی دوآ دمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی علیہ نے فر مایا ایک تو قوم شود کا دہ سرخ وسپیدآ دی جس نے ناقة اللہ کی کونچیں کائی تھیں اور دوسراوہ آدی جواے علی ! تہمارے سریر وارکر کے تہماری ڈاڑھی کوخون سے ترکر دے گا۔

(۱۸۵۱۲) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ فَانُقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ طَفَارٍ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجُرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ طَفَارٍ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجُرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَانْزَلَ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِآيَدِيهِمُ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيهُمْ وَلَمْ يَضُعُوا مِنْ التَّوابِ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِآيَدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيهُمْ وَلَمْ يَضُعُوا مِنْ التَّوابِ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِآيَدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيهِمْ إِلَى الْمُسْتَعُوا مِنْ التَّوابِ اللّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَى الْمُعَالِقِ وَلَا يَعْتَرُ بِهَذَا النَّاسُ مَعْ وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَى الْمُعَلِقُ وَلَمْ يَغْتَرُ بِهَذَا النَّاسُ وَبَلَا أَنَّ أَنَ أَبُا بَكُو قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ [قال الألباني: صحيح وَبِلَقَنَا أَنَّ أَبًا بَكُو قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ [قال الألباني: صحيح وَبَلَقَنَا أَنَّ أَبُا بَكُو قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّكُ لَمُبَارَكَةٌ [قال الألباني: صحيح وادد: ٣٤٠، النسائي: ١٦٥، النسائي: ١٥/١٥).

(۱۸۵۱۲) حضرت ممارین یا سر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے کی لشکر کے ساتھ رات کے آخری جے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، نبی علیہ کی زوجہ محر مہ حضرت عاکشہ ٹاٹھ ہی نبی علیہ کے ہمراہ جیں، اسی رات ان کا ہاتھی دائت کا ایک ہارٹوٹ کر گرزا، لوگ ان کا ہار تلاش کرنے کے لئے رک گے، یہ سلسلہ طلوع فیر تک چاتا رہا، اور لوگوں کے پاس پانی بھی نبیں تھا (کہ نماز پڑھ کیس) اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو میں رخصت کا پہلولیعنی پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا حکم نازل فرمادیا، چنا نچہ تمام مسلمان نبی علیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور زمین پر ہاتھ مارکر اپنے ہاتھ اٹھائے، لیکن مٹی نبیں اٹھائی اور اپنے چروں اور کندھوں تک ہاتھوں پر انبیں بھیرلیا، اسی طرح ہاتھوں کے باطنی جے پر بغلوں تک اسے پھیرلیا، الہٰ دالوگ اس میں شکوک کا شکار نہ ہوں، اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ حضرت صدیق آگہر ڈاٹھ نے اپنی صاحبز ادی حضرت عاکثہ صدیقہ ڈاٹھا سے فرمایا

#### هي مُنالِمَا اَعَٰيْنَ بَلِيَنِهِ مَرَّمَ كَلِهِ ﴿ مُعَلِي الْمُوفِيينِ ﴾ ﴿ مُنالِمَا اَعْلَى الْمُوفِيينِ كَ

بخدا! مجھے معلوم نہ تھا کہ تو اتنی مبارک ہے۔

(١٨٥١٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنُ عُمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنُ عُمَّدَ بُنِ الْمُسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ عُمَرَ بُنِ الْحَكِمِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنِ ابْنِ لَاسِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ دَخَلَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ عُمَّا الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ الْحَدَيْثَ وَاتَمَّهُمَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَقُمُنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ ثُمَّ قُلْنَا لَهُ لَقَدُ خَقَفُّتَ رَكُعَتَيْكَ هَاتَيْنِ جِدًّا يَا أَبَا الْتَيْفُظَانِ فَقَالَ إِنِّى بَادَرْتُ بِهِمَا الشَّيْطَانَ أَنْ يَذُخُلَ عَلَى فِيهِمَا قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٩١٠].

(۱۸۵۱) آبن لاس خزاعی مُتَافِلَة تُحَجِّ بین که ایک مرتبه حضرت عمار دافتو معجد میں داخل ہوئے اور دوہلی لیکن مکمل رکعتیں پڑھیں ،اس کے بعد بیٹھ گئے ، ہم بھی اٹھ کران کے پاس پہنچے اور بیٹھ گئے ، اوران سے عرض کیا کہ اے ابوالیقظان! آپ نے یہ دورکعتیں تو بہت ہی ہلی پڑھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان میں شیطان پر سبقت حاصل کی ہے کہ وہ میرے اندر داخل نہونے یائے۔ پھرانہوں نے کمل حدیث ذکر کی (جو ۱۹۱۰ پر آیا جا ہتی ہے)۔

( ١٨٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى عَمَّارٌ صَلَاةً فَجَوَّزَ فِيهَا فَسُئِلَ أَوْ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ مَا خَرَمُتُ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۸۵۱۴) ابو مجلز میشاد کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حصرت عمار ڈاٹٹو نے مختصری نماز پڑھی، ان سے کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی ملیا کی نماز سے سر موجھی تفاوت نہیں کیا۔

( ١٨٥١٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْكَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارٌ صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ فَقَالَ أَلَمْ أَتِمَّ الرَّكُوعَ وَالشَّجُودَ قَالُوا بَلَى قَالَ آمَا إِنِّى قَدْ ذَعَوْتُ فِيهِمَا بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْفَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَخْمِنِى مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْفَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَخْمِنِى مَا عَلِمْتَ الْحَيَّةَ الْحَقِّ فِى خَيْرًا لِى وَتَوَقِيْقِ إِذَا كَانَتُ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِى أَسْالُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهُوقَ إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَصْبِ وَالرَّضَا وَالْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَلَذَّةَ النَّظُو إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَصْبِ وَالرَّضَا وَالْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَلَدَّةَ النَّظُو إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَمِنْ فِينَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهُدِيِّينَ

(۱۸۵۱) ابو مجلو موالیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار التا ہوئے نے ہمیں بہت مختصر نماز پر حائی ، لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو انہوں نے فرمایا کیا میں نے رکوع و ہود ممل نہیں کیے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس میں ایک دعاء ما تک عمل ہو تھے ، (اور وہ یہ ہے) اے اللہ! اپنا علم غیب اور مخلوق پر قدرت کی وجہ سے مجھے اس وقت تک زندگی عطاء فرما جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میں میرے لیے بہتری ہو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو مجھے موت سے ہمکنار فرما جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میں میرے لیے بہتری ہو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو مجھے موت سے ہمکنار فرما ، میں ظاہر و باطن میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں ، نارانسگی اور رضا مندی میں کلمہ تق کہنے کی ، شکدتی اور کشاوہ و تی میں میان دروی ، آپ کے روئے انور کی زیارت اور آپ سے ملاقات کا شوق ما نگتا ہوں ، اور نقصان دہ چیزوں سے اور کمراہ کن میان دروی ، آپ کے روئے انور کی زیارت اور آپ سے ملاقات کا شوق ما نگتا ہوں ، اور نقصان دہ چیزوں سے اور کمراہ کن

#### هي مُنلاً امَّهُ رَفْنِل يَنْ مُنْزُم كُون الله وفيين في وه لهم الله وفيين في الله وفيين في الله وفيين الله

(۱۸۵۱۷) حدیث نمبر (۱۸۵۱) اس دوسری سند ہے جھی مروی ہے۔

(۱۸۵۱۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَة بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرِ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرِ عَنْ عَمَّادِ بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِطْرَةِ أَوْ الْفِطْرَةُ الْمَصْمَصَةُ وَالاسْتِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِطُوةِ أَوْ الْفِطْرَةُ الْمُصْمَصَةُ وَالاسْتِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِطُوةِ أَوْ الْفِطْرَة أَوْ الْفِطْرَة وَالاسْتِحُدَادُ وَالاسْتِعْدَادُ وَالْوَالْ وَالْمُولِ عُمْمُ وَلَا وَالْمُعْدُولِ عَلَيْدُ وَلَا مُعْدَلِهُ وَلَا مُعْدَلِقُولِ عَلَالَ وَالْمُعْدُولُ عَلَيْمُ وَلَالْمُولُ عَلَيْدُ وَالْمُعْدُولُ عَلَيْدُ وَلَا مُعْدَادُ وَالْمُالُولُولُ عَلَيْدُ وَلَالْمُولُ عَلَيْدُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلِيْمُ وَلِي مُعْلِيلُ وَلِي مُعْلِيلُ وَلِي مُعْلِيلُ وَلِيلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلِيلُولُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلِلْمُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُ وَلِلِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلِ

(۱۸۰۱) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّنَنَا أَلَا عُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مُوسَى وَعَبُدِ اللَّه قَالَ لَا وَلَوْ لَمُ مُوسَى يَا أَبُا عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَقَدْ أَجْنَبَ شَهْرًا مَا كَانَ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا وَلَوْ لَمُ مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَتَمَمَّوُا صَعِيداً طَيِّبًا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَتَمَمَّوُا صَعِيداً طَيِّبًا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّمَا كَوِهُتُمْ ذَا لِهَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَلُمْ تَسْمَعُ لِقَوْلِ السَّعِيدَ ثُمَّ يُصَلُّوا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّمَا كَانَ يَعْمُوا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي حَجَةٍ فَأَجْنَبُتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغُتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا السَّعِيدَ ثُمَّ يُصَلُّوا قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّمَا كَانَ يَكُولُونَ عَمَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي حَبَةٍ فَأَخْتُمْتُ فَلَا لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُولُونَ عَمَلَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي حَلَيْهُ وَسَلَم فِي حَبَيْهِ فَالَمُ فَيْعُ بِقُولُ عَمَّالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عِنْهُ وَلَو عَمَّالِ وَالْعَرَالُ اللهُ عَلَيْهُ مَعْلَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَو عَمَّالِ وَالْعَرِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْوَلَوْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

نہ ملے تو پاک مٹی سے تیم کرلؤ' حضرت ابن مسعود ڈاٹنٹ نے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئی تو وہ معمولی سردی میں بھی مٹی سے تیم کر کے نماز پڑھنے کئیں گے، حضرت ابوموئی ڈاٹنٹ نے پوچھا کیا آپ صرف اس وجہ ہے ہی اسے مکروہ سیجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

حضرت ابوموی ڈاٹٹو نے فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار دلاٹٹو کی یہ بات نہیں سنی کہ ایک مرتبہ نبی نالیا نے مجھے کسی کام سے بھیجا، مجھ پر دورانِ سفر خسل واجب ہو گیا، مجھے پانی نہیں ملاتو میں اسی طرح مٹی میں لوٹ بوٹ ہو گیا جسے چو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی نالیا کی خدمت میں حاضر ہواتو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی نالیا نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو صرف یہی کافی تھا، میں کہ کرنی نالیا نے زمین پراپنا ہاتھ مارا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر ملا اور چہرے پر سے کرلیا؟ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو نے فرمایا کیا آپ کومعلوم نہیں کہ حضرت عمر دلاٹھ نے خضرت عمار دلاٹھ کی بات بہتی کا تھی ؟

(١٨٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا صَفِيقٌ قَالَ كُنتُ قَاعِدًا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ وَآبِي مُوسَى الْاَشْعَرِى فَقَالَ آبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمُ يَجِدُ الْمَاءَ لَمُ يُصَلِّ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ لَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاكَ فِي إِبِلِ الْمُوسَى آمَا تَذْكُرُ إِذْ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ آلَا تَذْكُرُ إِذْ بَعَثِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاكَ فِي إِبِلِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاكَ فِي إِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُتُهُ فَضِحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَصَرَبَ بِكَفَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَصَرَبَ بِكَفَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كَفِيهُ جَمِيعًا وَمَسَحَ وَجُهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً بِصَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنَعَ بِلَيْكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهِذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قَالَ بِنَا اللَّهِ مَا يَقُولُ وَقَالَ لَوْ رَخَعْضَنَا لَهُمْ فِي التَّيْمُ عِلَا وَقَلَ كَانَ الْاعْمَشُ بُوحُهُ اللَّهِ مَا يَقُولُ وَقَالَ لَوْ اللَّهُ مَا يَعُولُ وَقَالَ لَوْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ وَذَكَرَ أَبًا وَائِل [مكر ما قبله].

(۱۸۵۱) شقیق مینید کیتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری واٹنو اور حضرت عبداللہ بن مسعود واٹنو کے ساتھ بیشا مواقعا، حضرت ابوموی واٹنو کئے اے ابوعبدالرحن ایہ بتا ہے کہ اگرکوئی آ دمی ناپاک ہوجائے اور اسے پانی نہ طرق کیاوہ ایک مہینے تک جنی ہی دہے گا، اسے ہم کرنے کی اجازت نہ ہوگی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، خواہ ایک مہیئے تک پانی نہ لئے، حضرت ابوموی واٹنو نے فرمایا نہیں، خواہ ایک مہیئے تک پانی نہ لئے، حضرت ابوموی واٹنو نے فرمایا پھر سورہ ما کدہ کی اس آیت کا آپ کیا کریں گے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 'اگر تہمیں پانی نہ طبح قو پاک مٹی سے تیم کرکو' حضرت ابن مسعود واٹنو نے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئی تو وہ معمولی سردی میں بھی مٹی سے تیم کرکو' حضرت ابن مسعود واٹنو نے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئی تو دہ معمولی سردی میں بھی مٹی سے تیم کرک نماز پڑھنے گئیں گے ، حضرت ابوموی واٹنو نے بوچھا کیا آپ صرف اس دجہ سے ہی اسے مکروہ سے بھی جینی؟ انہوں نے فرمایا جی بال!

#### هي مُنالًا احَدُرُي بَلِيَةُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

حضرت ابوموی النظائے فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار والنظ کی یہ بات نہیں سنی کدایک مرتبہ نبی علیا ہے جھے کسی کام سے بھیجا، مجھ پر دورانِ سفر خسل واجب ہوگیا، مجھے پانی نہیں ملاتو میں اسی طرح مٹی میں لوٹ بوٹ ہوگیا جیسے چو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہواتو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی علیا نے فرمایا کہ تبہارے لیے تو صرف بہی کافی تھا، یہ کہہ کر نبی علیا نے زمین پراپناہاتھ مارا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر ملا اور چرے پرسے کرلیا؟ حضرت عبداللہ والنظ نے فرمایا کیا آپ کومعلوم نہیں کہ حضرت عمر والنظ نے حضرت عمار والنظ کی بات پر قناعت نہیں کی تھی ؟

( ١٨٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ إِنْ لَمْ نَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ نُصَلِّ وَلَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا إِنْ لَمْ نَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ نُصَلِّ وَلَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمْ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِى تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَآيْنَ قَوْلُ عَمَّا لِ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّى لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِقَوْلِ عَمَّا لِ لِعُمَر قَالَ إِنِّى لَمْ أَرَ عُمَر قَنعَ بِقَوْلِ عَمَّالٍ لِعُمَر قَالَ إِنِّى لَمْ أَرَ

(۱۸۵۲) ابودائل مُوَالَة كَبَّة بِين كه بين اليه من اليك مرجه حفزت ابوموى اشعرى والنفا ورحفزت عبدالله بن مسعود والنفائي كم بين الدين المعلى المولكي والمحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة والمحال

أَهُ حضرت عبدالله التَّنَّ فَرْمَا يَا كَا آ بِ كُومِعُلُومْ بِينَ كَهُ حَشِرَت عُمر اللَّيْ اللَّهُ عَلَى الله اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَمَّارًا وَالْلِ قَالَ لَمَّا بَعَتَ عَلِيَّ عَمَّارًا وَالْحِسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَاهُمُ فَخَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي اللَّانِيَا وَالْآحِرةِ وَلَكِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللل

(۱۸۵۲) ابودائل کہتے ہیں کہ جب حضرت علی بڑاتھئے نے حضرت عمار ڈاٹھٹا اورامام حسن ڈاٹھٹا کوکوفہ جیجا تا کہ وہ انہیں کوج کرنے پر آ مادہ کرسکیں تو حضرت عمار ڈاٹھٹا نے وہاں تقریر کرتے ہوئے فرمایا میں جا نتا ہوں کہ حضرت عاکشہ صدیقہ ڈاٹھٹا ونیا و آخرت میں نبی مالیٹا کی زوجہ محتر مہ ہیں، لیکن اللہ تعالی نے تہمیں اس آ زمائش میں جٹلا کیا ہے کہتم ان کی پیروی کرتے ہو یا حضرت عاکشہ ڈاٹھا کی۔

( ١٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

#### هي مُنالًا احَدِّينَ بل يَهِيدِ مَتْرًا كَوْ لَكُونِينَ اللهُ الل

رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدُ مَاءً فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَآجُنَبْنَا فَلَمْ نَجِدُ مَاءً فَآمًا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَآمًا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَنْ وَآمًا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التَّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَنْ وَأَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَحَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ [صححه البحارى (٣٤٣)، ومسلم (٣٦٨)،

وابن حبان (١٣٠٦)، وابن خزيمة: (٢٦٦ و ٢٦٨ و ٢٦٨)]. [انظر: ٢٣٥٨، ١٨٠، ١٩٠٩، ١٩٠٠].

(۱۸۵۲۲) عبدالرحلن بن ابزی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر والنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جھ پرخشل واجب ہوگیا ہے اور جھنے پانی نہیں مل رہا؟ حضرت عمر والنہ نے فرمایا تم نماز مت پڑھو، حضرت عمار والنہ کہنے گئے کہ امیر المؤمنین! کیا آ پ کو یا دنہیں ہے کہ میں اور آ پ ایک لشکر میں ہے، ہم وونوں پرخسل واجب ہوگیا اور پانی نہیں ملا، تو آ پ نے تو نماز نہیں پڑھی جبکہ میں نے مٹی میں لوٹ بوٹ ہو کر نماز پڑھ لی، پھر جب ہم نبی علیا گی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے نبی علیات اس واقعے کا ذکر کیا اور نبی علیات نے فرمایا تہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا، یہ کہہ نبی علیات نے زمین پر ہاتھ مارا، پھرائی پر پھو تک ماری اور اسے اپنے چیرے اور ہاتھوں پر پھیرلیا۔

( ١٨٥٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنُ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبْزَي عَنُ اللهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَذَكُرَ ابْنُ جَعْفَرٍ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَكَمِ وَزَاذَ قَالَ وَسَلَمَةُ شَكَّ قَالَ لَا آذُرِى قَالَ فِيهِ ﴿
الْمِرْفَقَيْنِ آوْ إِلَى الْكَقَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ بَلَى نُولِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ

(۱۸۵۲۳) گذشتہ مدیث اس دوسری سندہے بھی آخر میں حضرت عمر ٹٹاٹٹا کے اس جواب کے ساتھ منقول ہے کہ کیوں نہیں، ہم تہمیں اس چیز کے سپر دکرتے ہیں جوتم اختیار کرلو۔

(١٨٥٢٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَآبِى مُوسَى فَقَالَ الْمُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمْنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ أَيُصَلِّى قَالَ لَا قَالَ أَلَمْ تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبُتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبُتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكُذَا وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرَعُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكُذَا وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرَعُمُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكُذَا وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرَعُ مَرَّ اللَّهُ فَكُمْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَا عَلَيْهُ وَالَوْسَعِيدِ فَالَ الْكُعُمْ وَا صَعِيدًا طَيَّا قَالَ إِنَّا لُو رَحَّصُنَا لَهُمْ فِي فَمَا كُوهُ إِلَى قَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

(۱۸۵۲۳) شقیق میشید کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹؤ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ کے ساتھ بیٹا ہوا تھا، حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ کے اے ابوعبدالرحمٰن! میر بتا ہے کہ اگر کوئی آ دمی ناپاک ہوجائے اور اسے پانی نہ ملے تو کیاوہ

نماز پڑھے گا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، حضرت ابوموی ڈاٹٹو نے فرمایا کیا آپ نے حضرت ممار ڈاٹٹو کی یہ بات نہیں سن کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے جھے کی کام سے بھیجا، مجھ پر دوران سنوشل واجب ہوگیا، مجھ پانی نہیں ملاتو میں اسی طرح مٹی میں لوٹ بوٹ ہوگیا جھے چو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی علیہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو صرف یبی کانی تھا، یہ کہہ کر نبی علیہ نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسر سے پر ملا اور چر سے پر ملا اور چر سے پر کرلیا؟ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو نے فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹو نے حضرت محار ڈاٹٹو کی بات پر قناعت نہیں کی؟ حضرت ابوموی ڈاٹٹو نے فرمایا گھرا کہ کو کو یہ رخصت د سے دمین تو معمول سردی میں بھی وہ تیم کرنے لگیں گے۔

### حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ ثَابِتٍ رَالْتُهُ

#### حفرت عبدالله بن البيت طالفي كا صديث

(١٨٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى مَرَدُتُ بِأَخِ لِى مِنْ بَنِى قُرَيْطَةَ فَكَتَبَ لِى الْحَوَامِعَ مِنْ التَّوْرَاةِ آلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ قَالَ فَتَعَيَّرُ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ ثَابِتٍ فَقُلْتُ لَهُ آلَا تَرَى مَا بِوَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبُّا ابْنَ ثَابِتٍ فَقُلْتُ لَهُ آلَا تَرَى مَا بِوَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبُّا وَبُنُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبُّ وَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَسُولِ اللَّهِ مَلْهُ وَسَلَمَ وَسُلَمْ وَسُلَى مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَسُولِ اللَّهِ مَسُولِ الْقَالَ فَسُرِّى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَمْرُهُ وَ وَلَكُونُ كُنُمُ وَلَى لَاللَّهُ مَلُولَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا الْمَالِمُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُومُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى الْمُعْمَلِيْنَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَالِمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى عَلَيْهُ الْعَلَمْ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى

(۱۸۵۲۵) حفرت عبداللہ بن ثابت رہ اللہ ابنوقر بطے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت عمر فاروق رہ اللہ ان فیرمت میں ایک کتاب لے کرآئے اور کہنے گئے یارسول اللہ ابنوقر بطہ میں میراا پنے ایک بھائی پر گذر ہوا، اس نے جھے قررات کی جامع با تیں لکھ کر جھے دی ہیں، کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ اس پر نبی مالیہ کے روئے انور کا رنگ بدل گیا، میں نے حضرت عمر مالیہ سے کہا گئے ہے کہا گئا ہے جبرے تونیس و کھے رہے؟ حضرت عمر مالیہ اس کے اور کم مالیہ کورب مان کر اسلام کو دین مان کر اور محمد کا لئے گئے کہا کہ اس کے داست و میں اور محمد کا لئے گئے کورسول مان کر راضی ہیں، تو نبی ملیہ کی وہ کیفیت ختم ہوگئی، پھر فرمایا اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر موئی بھی زندہ ہوتے اور تم جھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے گئے تو تم گراہ ہوجاتے، امتوں سے تم میرا حصہ ہوا در انبیاء میں سے میں تمہارا حصہ ہوں۔

#### هي مُنالًا أَخْرُنُ بَلِ يُنظِ مِنْ أَنْ يُنظِ مِنْ أَنْ يُنظِ مِنْ أَلِكُونِينِ وَهُ وَ لَهُ هُمُ اللَّهُ فَي مَا اللَّهُ فَيْنِينَ فَي مُنظًا أَخْرُنُ فِي مِنْ أَلْكُونِينِينَ فِي مُعْ مُنظًا أَخْرُنُ فِي مُنظًا المُؤنِينِينَ فِي مُعْ فَي مُنظًا أَخْرُنُ فِي مُنظًا المُؤنِينِينَ فَي مُعْ فَي مُنظًا المُؤنِينِينَ فَي مُنظًا المُؤنِينِينَ فَي مُعْ فَي مُنظًا المُؤنِينِينَ فَي مُعْ فَي مُنظًا المُؤنِينِينَ فَي مُعْ فَي مُنظًا المُؤنِينِينَ فَي مُنظَلًا المُؤنِينِينَ فَي مُنظًا المُؤنِينِينَ لِي اللَّهِ فَي مُنظًا المُؤنِينِينَ لِي اللَّهِ فَي مُنظًا المُؤنِينِينَ لَي اللَّهُ فِي مُنظًا المُؤنِينِينَ لِي اللَّهُ فِي مُنظَلِقِينَ اللَّهِ فَي مُنظّالًا المُؤنِينِينَ لِي اللَّهُ فِي مُنظّالًا المُؤنِينِينَ لِي اللَّهُ عَلَيْنَا لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فِي مُنظّالًا المُؤنِينِينَ لِلللَّهُ عَلَيْنِينَ لِينَالِقِينَ لِللَّهُ عَلَيْنِينَ لِينَالِكُونِينِينَ لِي اللَّهُ عَلَيْنِينَ لِللَّهُ عَلَيْنِينِينَ لِينَالِقُولِينِينَ لِللَّهُ عَلَيْنِينَالِينِينَ لِينَالِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ لِللَّهِ عَلَيْنِ لِلللَّهِ عَلَيْنِينَ لِللَّهُ عَلَيْنِ لِلللَّهِ عَلَيْنِ لِلللَّهِ عَلَيْنِينِينَ لِي اللَّهُ عَلَيْنِينَالِينِينَ لِلْعَلِينِينَ لِللَّهِ عَلَيْنِينَ لِلللَّهُ عَلَيْنِينَالِينَالِينَ لِللَّهُ عَلَيْنِينَالِينَالِينِينَ لِللَّهُ عَلَيْنِ لِلللَّهُ عَلَيْنِ لِللَّهُ عَلَيْنِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينِينَ لِلْمُعِلَّالِينَالِينَالِينِينَ

#### حَدِيثُ عِيَاضِ بُنِ حِمَارٍ رُلَّاتُنَ

#### حضرت عياض بن حمار والثين كي حديثين

( ١٨٥٢٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْتَقَطُ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَى عَدْلٍ ثُمَّ لَا يَكُتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ [راحع: ١٧٦٢].

(۱۸۵۲۷) حضرت عیاض و التفاع مروی ہے کہ میں نے ٹی علیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جوآ دمی کوئی گری پڑی ہوئی چیز پائے تواسے چاہئے کہ اس پر دو عادل آ دمیوں کو گواہ بنا لے، اور اس کی تھیلی اور منہ بند کوا تھی طرح ذبن میں محفوظ کر لے، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اس مت چھپائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقد ارہے، اور اگر اس کا مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

( ١٨٥٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِثْمُ الْمُسْتَبَيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِىءِ مَا لَمْ يَعْتَدُ الْمَظْلُومُ وَالْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَان وَيَتَهَاتَرَان [راجع: ١٧٦٢، ١٧٦٢].

(۱۸۵۲۷) حفرت عیاض دان سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنالِقَا فَمُ الله مُنالِقِ اس دوآ دی گالی گلوچ کرتے ہیں تواس کا گناہ آغاز کرنے والے پر ہوتا ہے، اللہ یک مظلوم بھی حدسے آگے بڑھ جائے اوروہ دو خص جوالیک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جموث ہولتے ہیں۔

( ١٨٥٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ آمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا الْمُجَاشِعِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثِ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلُتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ هِشَامٍ جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا وَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلُتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً وَقَالَ وَآهُلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ ثَبَعٌ لَا يَبْتَغُونَ آهُلًا وَلَا قَالَ وَآهُلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ ثَبَعٌ لَا يَبْتَغُونَ آهُلًا وَلَا

(۱۸۵۲۸) حفرت عیاض و الفظار المراب که ایک مرتبه نبی علیا نے خطبہ ویتے ہوئے ارشادفر مایا میرے (ب نے مجھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو ہاتیں مجھے سکھائی ہیں، اورتم ان سے ناواقف ہو، ہیں تہمیں وہ باتیں سکھاؤں، (چنانچہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ) ہروہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو ہبہ کردیا ہے، وہ حلال ہے، پھر رادی نے پوری حدیث ذکر کی اور آخر میں کہا کہ اہل جہنم یانچ طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کمزور آ دمی جس کے پاس مال ودولت نہ ہواور وہ تم میں تا لی شار ہوتا ہو، جو

﴿ مُنالِهُ امَّةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

الل خانداور مال کے حصول کے لئے محنت بھی ندکرتا ہو .....

(١٨٥٢٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حَكِيمِ الْأَثْرَمِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِى مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ عِيَاضُ بْنُ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِى أَنُ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِى يَوْمِى هَذَا قَالَ وَإِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٧٦٢٣].

(۱۸۵۲۹) حفرت عیاض رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا میرے دب نے مجھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو باتیں مجھے سکھائی ہیں، اورتم ان سے ناواقف ہو، میں تمہیں وہ باتیں سکھاؤں، (چنانچ میرے رب نے فر مایا ہے کہ ) ہروہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو بہہ کر دیا ہے، وہ حلال ہے، پھر راوی نے یوری حدیث ذکری۔

( ١٨٥٠) حَدَّنَنَا عَقَانُ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ حَدَّنَنَا الْفَلَاءُ بُنُ رِيَادٍ الْفَدُويُّ وَحَدَّثِنِي يَزِيدُ أَخُو مُطرِّفِ قَالَ وَحَدَّثِنِي عُفْمَةُ كُلُّ هَوُلَاءِ يَقُولُ حَدَّثِنِي مُطرِّفُ أَنَّ عِيَاضَ بُنَ حِمَادٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّم يَقُولُ فِي خُطْبَيهِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرِنِي أَنُ أُعَلِّمَكُمُ مَا جَهِلْتُمْ فَلَا كُرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ الضَّعِيفُ الَّذِي وَسَلَّم يَقُولُ فِي خُطْبَيهِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرِنِي أَنُ أُعَلِّمَكُمُ مَا جَهِلْتُمْ فَلَا كُرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا وَلَا اللَّهِ أَمِنَ الْمُولِلِي هُو لَا زَبُرَ لَهُ النِّذِي هُمْ فِيكُمْ تَبَعْ لَا يَبْتَعُونَ آهُلًا وَلَا مَالًا قَالَ رَجُلٌ لِمُطرِّفٍ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَمِنَ الْمُولِلِي هُو النَّابِعَةُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ خَدَمِهِ سِفَاحًا غَيْرَ نِكَاحٍ وَقَالَ أَهُلُ الْمَعَلَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو لَا أَمُولُ الْمُعَلِّ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلِي وَقَالَ أَهُلُ الْمَعَلَّ فَوَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلِي وَلَيْ الْفَلْبِ بِكُلِّ ذِى قُرُبَى وَمُسلِمٍ وَرَجُلٌ عَفِيفٌ فَقِيرٌ مُتَعَلِّ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ لَى يُونُسُ الْإِسْكَافُ قَالَ لِي إِنَّ قَتَادَةً لَمُ مُسَلِّعُ حَدِيثَ عِيَاضِ بُنِ حِمَادٍ مِنْ مُطرِّفٍ قَلْتُ هُو مَتَقُولُ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُطرِّفٍ وَتَقُولُ أَنْتَ لَمْ يَسُمُعُهُ مِنْ مُطرِّفٍ فَسَالَهُ فَقَالَ لَا حَدَّيْنِي أَرْبَعَةٌ عَنْ مُطرِّفٍ فَسَمَّى ثَلَافَةً اللّذِى قُلُتُ لَكُمْ [راحع: ١٧٦٣٣].

(۱۸۵۳۰) حضرت عیاض فٹانٹی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے خطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا میر بے رب نے مجھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو باتیں مجھے سکھائی ہیں، اور تم ان سے نا واقف ہو، میں تہیں وہ باتیں سکھاؤں، پھر راوی ٹے پوری حدیث ذکر کی اور آخر میں کہا اہل جنت تین طرح کے ہول گے، آیک وہ مصف بادشاہ جوصد قد وخیرات کرتا ہواور نیکی کے کاموں کی تو فیق اسے ملی ہوئی ہو، دوسراوہ مہر بان آ دمی جو ہر قربی رشتہ دار اور مسلمان کے لئے نرم دل ہو، اور تیسراوہ فقیر جو سوال کرنے سے بچے اور خودصد قد کرے، اور اہل جہنم پانچ طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کمزور آدمی جس کے پاس مال و دولت نہ ہواور وہ تم میں تابع شار ہوتا ہو، جو اہل خانداور مال کے حصول کے لئے محت بھی نہ کرتا ہو۔

﴿ ١٨٥٣١ ﴾ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُناهَامَوْن بن يَنْ مَرْمُ اللهِ اللهُ الله

وَسَلَّمَ قَالَ إِنْمُ الْمُسْتَبَيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِىءِ حَتَى يَعْتَدِى الْمَظْلُومُ أَوْ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ [راحع: ١٧٦٢] (١٨٥٣) حضرت عياض رَا الله عَلَى الْبَادِى عَلَى الْبَادِى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

(١٨٥٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَرَانِ [راجع: ١٧٦٢].

(۱۸۵۳۲) حضرت عیاض تا تا اور جمودی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا وہ دو فخص جوایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جموٹ بولتے ہیں۔

` (١٨٥٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الشَّخِيرِ عَنْ عَاضِ بُنِ حِمَادٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ الْتَفَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَادٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ الْتَفَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَوَى عَدُلٍ خَالِدٌ الشَّاكُ وَلَا يَكُتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُو آحَقُ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ [راحع: ١٧٦٢]

(۱۸۵۳۳) حفرت عیاض ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے ارشاد فر مایا جو آ دمی کوئی گری پڑی ہوئی چیز پائے تو اسے جا ہے کہ اس کا مالک آ کہ اس پر دوعا دل آ ذمیوں کو گواہ بنا لے، اور اس کی تھیلی اور منہ بند کو انچھی طرح ذبین میں محفوظ کر لے، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو است جھیائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقد ارہے، اور اگر اس کا مالک ند آ کے تو وہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے جا ہتا ہے دے دیتا ہے۔

( ١٨٥٣٤) سَمِعْت يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ مُطَرِّفٌ ٱكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعِشُويِنَ سَنَةً وَٱبُو الْعَلَاءِ ٱكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعِشُويِنَ سَنَةً وَٱبُو الْعَلَاءِ ٱكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعِشُو سِنِينَ قَالَ عَبِداللّٰهِ قَالَ آبِى حَدَّثَنِيهِ آخٌ لِآبِى بَكُو بُنِ الْأَسُودِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِى عَقِيلٍ اللَّهُ وَقِي بِهِذَا اللَّهُ وَقِي بِهِذَا

(۱۸۵۳۴) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأُسَيْدِيِّ الْأُسَيْدِيِّ الْكَاتِبِ

#### حفرت خظله كاتب اسيدى دالني كى مديث

( ١٨٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ

#### هي مُنالاً احَيْرَ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۱۸۵۳۵) حضرت خظلہ رہائی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کویدار شادفر ماتے ہوئے سا ہے جو شخص پانچوں نمازوں میں رکوع وجود، وضواوراوقات نماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر مداومت کرتا ہے اور لیقین رکھتا ہے کہ بیداللہ کی طرف سے برحق ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١٨٥٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ عَلَى وُضُوئِهَا وَمَوَاقِيتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ

(۱۸۵۳۲) حضرت حظلہ فرائٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیشا کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے جو محض یا نبچوں نمازوں میں رکوع وجود، وضوا وراوقات نماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر مداومت کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بیاللہ کی طرف سے برحق ہیں، اس پر جہنم کی آگ حرام کردی جائے گی۔

#### ثائث جسند الكوفسين

# حَدِيثُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّالَيْمَ مَلَا لَيْكِي مَلَّالَيْمُ مَلَّالَيْمُ مَلَّالَيْمُ مَلَّالَيْمُ مَلَّالَيْمُ مَان بن بشير وْلِاتْنَا كَي مرويات

( ١٨٥٣٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ خَيْمُمَةً وَالشَّغْمِيِّ عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ وَالسَّعْمِيِّ عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ الشَّبُهَاتِ فَهُو لِلْحَرَامِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنَ وَحُرَامٌ بَيْنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ الشَّبُهَاتِ فَهُو لِلْحَرَامِ اللَّهِ عَمْى فَمَنْ آرْتَعَ حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَمِنًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ

(۱۸۵۳۷) حضر تنعمان بن بشیر دلاتفات مروی ہے کہ جناب رسول الله کا اور جرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ متشابہات ہیں، جو محض ان متشابہات کو چھوڑ دے کا وہ حرام کو ہا سانی چھوڑ سکے گا، اور الله کے محرمات اس کی چرا گا ہیں ہیں، اور جو محض چرا گاہ کہ آس پاس اپنے جانوروں کو چرا تا ہے، اندیشہوتا ہے کہ وہ جراگاہ میں کھس جائے۔

( ١٨٥٣٨) حَلَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَلَّثَنَا شَيْبَانُ عِنْ عَاصِم عَنْ خَيْثَمَةً وَالشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهَادَتُهُمُ أَيْمَانَهُمُ أَلَيْمَانَهُمُ

(۱۸۵۳۸) حفرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹوے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّلِّی ارشاد فر مایا بہترین لوگ میرے زمانے کے

ہیں پھران کے بعدوالے، پھران کے بعدوالے، پھران کے بعد والے، اس کے بعد ایک الیی قوم آئے گی جن کی تیم گواہی پر اور گواہی قتم پر سبقت لے جائے گی۔

( ١٨٥٣٩) حَلَّنَنَا حَسَنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةً عَنْ خَيْثَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِشْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ حَسَنٌ ثُمَّ يَنْشَأُ ٱقْوَامٌ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ حَسَنٌ ثُمَّ يَنْشَأُ ٱقْوَامٌ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانُهُمْ [انظر: ١٨٦٣٨، ١٨٦١]

(۱۸۵۳۹) حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَاکِنْتِیَّا نے ارشاد فر مایا بہترین لوگ میرے زمانے کے بین پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، اس کے بعد ایک الیی قوم آئے گی جن کی قتم گواہی پر اور گواہی شم پر سبقت لے جائے گی۔ اور گواہی شم پر سبقت لے جائے گی۔

( ١٨٥٤ ) حَلَّاثَنَا ٱسُودُ مُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ مَنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النَّعُمَانِ مِن مَشِيرٍ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ مِهَاجِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النَّعُمَانِ مِن مَشِيرٍ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ مِن الشَّعِيرِ حَمْرًا وَمِنُ الشَّعِيرِ حَمْرًا وَمِنُ الْعَسَلِ عَمْرًا وَمِنُ الْعَسَلِ حَمْرًا وَمِنُ الْعَسَلِ عَمْرًا وَمِنُ الْعَسَلِ عَمْرًا وَمِنُ الْعَسَلِ حَمْرًا وَمِنُ الْعَسَلِ عَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ عَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ عَمْرًا وَمِنَ الْعَسِلِ عَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ عَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ عَلَى السَّعَمِ وَيَ عَمْرًا وَمِنَ الْعَسِلِ عَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ عَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ عَلَى الْعَسَلِ عَمْرًا وَمِنَ الْعَمَلِ وَمِنْ الْعَسِلِ عَمْرًا وَمِنْ الْعَسِلِ عَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ عَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ عَلَى الْعَلَا وَمَا مِن عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا مِن اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

(١٨٥٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ وَحَدَّثَ عَنْ أَبِى فَلَابَةً عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ اللَّهِ عَلَى وَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ الشَّمْسُ وَالْقَمِّرِ إِذَا الْحَمَّى الْجَلَتُ الشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَوْ يَرُعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَر إِذَا الْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ آهُلِ الْرُعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَر إِذَا الْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ آهُلِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَيْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ إِنْ الشَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَوْتِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ إِنْ السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِللَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى المَوْتِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۱۸۵۳) حضرت نعمان والتخاص مروی ہے کہ نبی علیظا کے دور باسعادت میں آیک مرتبہ سورج گربن ہوگیا، نبی علیظا دور کعت نماز پڑھتے اور صورت حال دریافت کرتے ہتی کہ سورج مکمل ماز پڑھتے اور صورت حال دریافت کرتے ہتی کہ سورج مکمل روثن ہوگیا، نبی علیظا نے فر مایا زمانہ جا ملیت میں لوگ کہتے تھے کہ اگر چاند اور سورج میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، حالا نکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ دونوں تو اللہ کی محلوق ہیں البتہ جب اللہ تعالی اپنی محلوق پر اپنی مجلی ظا ہر فرما تا ہے تو وہ اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔

( ١٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحُبَرُّنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْغٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ

#### هي مُنلهُ اعَرَانَ بِل سَيْدِ مِنْ الْكُوفِيدِين ﴿ مَن اللَّهُ الْمُؤْلِينِينَ الْكُوفِيدِينَ الْمُؤْلِيدِينَ

بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ اللَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ اللَّعِبَادَةُ يُمَّ قَرَا الْمُونَى عَنْ عِبَادَتِي [صححه ابن حبان (۸۹۰)، والحاكم (۸۱/۱۹). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۲۹۹، ابن ماحة: ۳۸۲۸، الترمذي: ۲۹۲۹ و۲۹۲۷ و۳۲۲۷]. [انظر: ۱۸۲۲۸،۱۸۵۲۳،۱۸۵۸۱].

(١٨٥٤٣) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَلَّتَنِي رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ آلِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةً الْعِشَاءِ رَفَعَ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ فَقَالَ آلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمَرَاهُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ خَفَصَ حَتَّى ظَنَنَا آلَهُ قَدْ حَدَثَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ فَقَالَ آلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْرَاهُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثَنِي وَلَا آنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَا آنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَا آلَهُ وَاللَّهُ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّقُهُمْ عَلَى طُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَا آلَهُ وَاللَّهُ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّقُهُمْ عَلَى طُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَا آلَهُ أَلَا وَإِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَالْمَعْمُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَهَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ وَلَا إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

(۱۸۵۳۳) حضرت نعمان التالیات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نماز عشاء کے بعد مجد ہی میں تھے کہ نی نالیا تشریف لے آئے، نبی نالیا نے آسان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظریں جھالیں، ہم سمجھے کہ شاید آسان میں کوئی نیاواقعہ رونما ہوا ہے، نبی نالیا نے فرمایا یادر کھو! میرے بعد پچھ جھوٹے اور طالم حکم ان بھی آئیں گے، جوشن ان کے جھوٹ کو چھ اور ان کے ظلم پر تعاون نہ کر ہے تو وہ مجھ ہے ہے تعاون کرے، اس کا مجھ سے اور میر ااس سے کوئی تعلق نہیں، اور جو ان کے جھوٹ کو پچھ اور ظلم پر تعاون نہ کر ہے تو وہ مجھ سے ہوں کر کے، اس کا مخون اس کا کھارہ ہے، یا در کھو! سجان اللہ، الحمد لللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکر ہی باقیات والی نے اس کا خون اس کا کھارہ ہے، یا در کھو! سجان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکر ہی باقیات والحات (باقی رہنے والی نیکیاں) ہیں۔

( ١٨٥٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحُلاً فَقَالَ لَهُ أَوَكُلَّ أَمُّ النَّعْمَانِ أَشْهِدُ لِا بُنِي عَلَى هَذَا النَّحُلِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَوَكُلَّ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَشْهَدُ لَهُ وَصَحَمَ وَلَدِكَ أَعْطَيْتُ مَا أَعْطَيْتُ هَذَا قِالَ لَا قَالَ فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَشْهَدُ لَهُ [صححه مسلم (١٦٢٣)].

(۱۸۵۳) حضرت نعمان والنوسم وی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تھند دیا، ان سے میری والدہ نے کہا کہ اس عطیے پر میرے بیٹے کے لئے کسی کو گواہ بنا لو، میرے والد نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاطع کا ذکر کر دیا، نبی علیہ نے ان سے فرمایا کیا تم نے اپنے سازے بیٹوں کو بھی اسی طرح دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں، تو نبی علیہ نے

## اس كا گواه منظ كوا جها نبيل سمجهار

( ١٨٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى الرَّجُلُ رَأْسَهُ تَذَاعَى لَهُ سَائِرٌ جَسَدِهِ [انظر: ١٨٦٢٤].

(۱۸۵۴۵) حضرت نعمان ڈٹاٹیئو کے مروی کے کہ جناب رسول اللّٰہ مَاکَاٹیوُٹانے ارشاد فر مایا مؤمن کی مثال جسم کی سی ہے، کہ اگر انسان کے سرکو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا حساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٤٦) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَوِ الْكُوفَةِ وَاللَّهِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نَبِيُّكُمُ عَلَيْهِ السَّلَام يَشْبَعُ مِنْ الدَّقَلِ وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلُوانِ التَّمْرِ وَالزَّبْدِ

(۱۸۵۳۲) ساک بن حرب مُیافته کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر طاقۂ کوکوفہ کے منبر پریہ کہتے ہوئے سنا اللہ ک قشم! می علیظانے تو ایک ایک مہینہ تک بھی ردی تھجور سے اپنا پیٹ نہیں بھرا اور تم لوگ تھجور اور مکھن کے رنگوں پر ہی راضی ہوکر نہیں دیتے۔

(١٨٥٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ أَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَرُبَّمَا أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ يَظَلُّ يَتَلَوَّى مَا يَشْبَعُ مِنُ الدَّقَلِ [صححه مسلم (٢٩٧٧)].

(۱۸۵۴۷) ساک بن حرب میشد کهتم بین که مین نے حضرت نعمان بن بشیر طافن کو کوف کے منبر پریہ کہتے ہوئے سااللہ کی شم! نبی علیا ان ابعض اوقات پورا پورا میمیندردی محبورے اپنا پیٹ نبیس جمرا۔

( ١٨٥٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخَبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ ذَهَبَ أَبِي بَشِيرُ بُنُ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ ذَهَبَ أَبِي بَشِيرُ بُنُ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا لَا قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا لَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا لَا عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا لَا لَيْسِيرٍ وَالْمَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُوا لَا لَكُونَ عِلْتَ مِلْكُولُوا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُولُ الْمَالِيلَةُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَيْدِيلُوا الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ عَلَيْهُ الْعَلَالَةَ عَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَالَ اللّ

(۱۸۵ ۴۸) حفرت نعمان مخاف سے مروی ہے کدان کے والد نے انہیں کوئی تخذ دیا، اور اس پر گواہ بنانے کے لئے ہی مایشا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاطے کا ذکر کر دیا، نبی مایشا نے ان سے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی اسی طرح دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں، تو نبی مایشا نے فر مایا واپس چلے جاؤ۔

( ١٨٥٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا فِطُرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الضُّحَى قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ يُعْطِينِهَا فَقَالَ هَلُ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ

( ١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عِنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَخُطُبُ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ فَقَالَ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَوْضِعَ كَذَا لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَهُو يَقُولُ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَوْضِعَ كَذَا فَقَالَ عَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَهُو يَقُولُ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَوْضِعَ كَذَا وَكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَهُو يَقُولُ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَوْضِعَ كَذَا وَكَا سَمِعَ صَوْتَهُ [صححه ابن حان (٦٤٤)، والحاكم (٢٨٧/١). قال شعيب: اسناده حسن] وانظر:

(۱۸۵۵) ساک مینید کہتے ہیں کہ میں نے حصرت نعمان بڑاٹھ کوایک چا دراوڑ ھے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے ساکہ میں نے نبی علیقہ کوخطبہ دیتے ہوئے ساکہ آپٹا گھٹا فر مارہ سے میں نے تمہیں جہنم سے ڈرادیا ہے،اگر کو کی شخص اتنی اتنی مسافت پر ہوتا تب بھی نبی علیقہ کی آ واز کوئن لیتا۔

(١٨٥٥١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ الشَّعْيِّ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِى الْبَحْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِى الْبَحْرِ فَاصَابَ بَعْضُهُمُ أَسُفَلَهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمُ أَعُلَاهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِى أَشُفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسُتُقُونَ الْمَاءَ فَيَصَّبُونَ عَلَى الَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا لَا نَدَعُكُم تَصْعَدُونَ فَتُو ذُونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا لَا نَدَعُكُم تَصْعَدُونَ فَتُو ذُونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا لَا نَدَعُكُم تَصْعَدُونَ فَتُو ذُونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا لَا نَدَعُكُم تَصْعَدُونَ فَتُو ذُونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا لَا نَدَعُكُم تَصْعَدُونَ فَتُو ذُونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا لَا نَدَعُكُم تَصْعَدُونَ فَتَوْ ذُونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا لَا يَدِيهِم فَمَنَعُوهُم فَمَنَعُوهُم نَجُوا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكُوهُم أَسْفَلِهَا فَإِنَّا نَنْقُبُهَا مِنُ آسَفَلِهَا فَنَسْتَقِى قَالَ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى آلِدِيهِم فَمَنَعُوهُم نَجُوا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكُوهُم أَلَا فَإِنْ آخَدُوا عَلَى آلِدِيهِم فَمَنَعُوهُم نَجُوا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكُوه مَلَ عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه الْعَلَاقُونَ عَلَى اللَّه اللَّه اللَّهُم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّ

(۱۸۵۵) حضرت نعمان ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ٹاٹنٹی نے ارشاوفر مایا حدود اللّٰہ کو قائم کرنے والے اوراس میں مداہنت برتنے والوں کی مثال اس قوم کی ہی ہے جو کسی سندری سفر پر روانہ ہو، پچھلوگ نچلے جے میں بیٹھ جائیں ، ور پچھلوگ اوپر پڑھ کرجاتے ہوں ، وہاں سے پانی لاتے ہوں ، جس میں سے ھوڑ ابہت پانی اوپر والوں پر بھی گرجاتا ہو، جسے دکھے کراوپر والے کہیں کہ اب ہم تمہیں اوپر نہیں چڑھے دیں گے، تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، نیچ والے اس کا جواب دیں کہ ٹھیک ہے، پھر ہم کشی کے پنچسورائی کرکے وہاں سے پانی حاصل کرلیں گے، اب اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑلیں اور انہیں اس سے بازر کھیں توسب ہی ہے جائیں گے ورنہ سب ہی غرق ہوجائیں گے۔

( ١٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ الطَّحَّانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَنْ أَخِيَهِ عَنِ

#### هي مُنلاً احْدُن بْلِيَةِ مِنْ أَلَيْ وَمِنْ الْكُوفِيين } منالاً الْكُوفِيين ﴿ مُنلاً الْكُوفِيين ﴾

النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ مِنْ تَسْبِيجِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَخْمِيدِهِ وَتَخْمُ اللَّهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ [صححه الحاكم (١/٠٠٥). وقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٨٠٩)].

(۱۸۵۵) حضرت نعمان ڈگائیڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے ارشا وفر مایا جولوگ اللہ کے جلال کی وجہ سے اس کی تبیج وتحمید اور کئیر وہلیل کے ذریعے اس کاڈ کرکرتے ہیں تو ان کے پیکلمات تبیج عرش کے گردگھو متے رہتے ہیں اور مکھیوں جیسی جنبصنا ہث ان سے نکلتی رہتی ہے، اوروہ ذاکر کا ذکر کرتے رہتے ہیں ، کیاتم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسندنہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے بیاں اس کا ذکر کرتی رہے۔

( ١٨٥٥٣) حَدَّنَا يَعْلَى أَخْبَرَنَا آبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ سَأَلَتُ أُمِّى آبِي بَعْضَ الْمَوْهِيَةِ لِى فَوَهَبَهَا لِى فَقَالَتُ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخَذَ آبِي بِيدِى وَأَنَا غُلامٌ وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ مِنَّلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلُتْنِى عَلَى بَعْضِ وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ مِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلُتْنِى عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِيَةِ لَهُ وَإِنِّى قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ قَالَ يَا بَشِيْرُ ٱلكَ ابْنُ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللّهِ إِنَّا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ [صححه النحاير فَوَهُبُتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِى وَهُبْتَ لِهَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدُنِى إِذًا فَإِنِّى لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ [صححه النحاير

(١٦٥٠) ومسلم (١٦٢٣) وابن حبان (١٠٥٥)]. [انظر: ٥٥٥١، ٩٥٥٨، ٨٦٥٨١، ١٨٦٠٠ ١٨٦٠٠]

( ١٨٥٥٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثِنِي سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ آوُ الصَّفُوفِ الْأُول

(١٨٥٥) حضرت نعمان والتفائل سے مروی ہے كميں نے نبى مليك كو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے كداللہ تعالى اوراس ك

هي مُناهُ امَيْن شِل يَوْ مَنْ الْمُ الْمُؤْنِ شِلْ يَوْ مِنْ الْمُؤْنِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللللَّاللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فرشتے صف اول میں شامل ہونے والوں پرصلوٰ ۃ پڑھتے ہیں، (اللہ تعالیٰ دعاء قبول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعاءکرتے ہیں ﴾۔

( ١٨٥٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيدٍ قَالَ انْكَسَفَتُ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَكَانَ يُصلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَكَانَ يُصلِّى الْقَهُ عَنْ وَيَسْأَلُ وَيُصلِّى اللَّهُ عَنْ وَيَسْأَلُ وَيَصلُّى اللَّهُ عَنْ وَيَسْأَلُ وَيَسُلِمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ مَنَ الْعَظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ عَنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَى عِفْهِ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ الْمُعْمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لِشَى الْعَطْمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَاهُمَا وَلَوالِكَ مِلْكُوالِكُ وَلَكِنَاكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَلْكُ وَلَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَقُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَا

(۱۸۵۵) حضر نے نعمان بڑا تیز ہے مروی ہے کہ نی ملینا کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ سورج گرئین ہوگیا، نبی ملینا دورکھت نماز پڑھتے اورلوگوں سے صورت حال دریافت کرتے ، پھر دورکھت پڑھتے اورصورت حال دریافت کرتے ، جتی کے سورج مکمل روشن ہوگیا، نبی ملینا نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ اگر چا نداورسورج میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کسی بڑے آ دمی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، حالا نکہ ایسی کوئی بات نہیں ، بید دونوں تو اللہ کی محلوق ہیں البتہ جب اللہ تعالی اپنی مخلوق پراپنی مجلی خالے مراس کے سامنے جھک جاتی ہے۔

(١٨٥٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ حَمَلَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدُ أَنِّي قَدُ نَحَلُتُ النَّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدُ أَنِّي قَدُ نَحَلُتُ النَّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَآشُهِدُ غَيْرِى ثُمَّ قَالَ ٱليِّسَ سَمَّاهُ قَالَ فَقَالَ آكُنُ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا [راجع: ٣٥٥٥ ].

(۱۸۵۵) حضرت نعمان رفاق سے مروی ہے کہ میرے والد مجھے لے کرنبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کیا یا رسول اللہ! آ باس بات پر گواہ بن جائے کہ میں نے نعمان کوفلاں فلاں چیز بخش دی ، نبی علیا نے ان سے فرمایا کیا تم نے اپ سارے بیٹول کو بھی دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی علیا نے پھر کسی اور کو گواہ بنالو ، تھوڑی دیر بعد فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں گئی کہ حسن سلوک میں سیست تمہارے ساتھ برابر ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ، نبی علیا نے فرمایا وہ اس طرح تونہیں ہوگا۔

( ١٨٥٥٧) قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ كَتَبَ إِلَى الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع أَبُو تَوْبَةَ يَعْنِي الْحَلَبِيَّ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثِنِي النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَانِبٍ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا أَبَالِ أَنْ لَا أَعْمَلَ بَعْدَ الْإِسُلَامِ

#### هي مُنالاً احَدُرُن بل يَينِ مَنْ اللهُ اللهُ فَيْنِين ﴾ ومن لي منال الكوفيين ﴿

إِلَّا أَنْ أَسْقِى الْحَاجَّ وَقَالَ آخَوُ مَا أَبُالِ أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَغَدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَوَامَ وَقَالَ لَا آخَوُ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَزَجْرَهُمْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَوْفَعُوا أَضُواتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَكُونُ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَكُونَ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَكُونَ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَكُونَ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَلَيْنُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ وَاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِو إِلَى آخِو الْآيَةِ كُلِّهَا [صححه مسلم (١٨٧٩)].

(۱۸۵۵) حضرت نعمان والنوس مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں منبر نبوی وائٹو کی جانب بیٹے اہوا تھا، ایک صاحب کہنے گئے کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کوئی عمل کروں الایہ کہ میں تجاج کرام کو پائی پلاتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں مجدحرام کو آباد کرتا ہوں الہٰ اسلام لانے کے بعد مجھے کسی عمل کی کوئی پرواہ نہیں اور تیسرے نے کہا کہ تم نے جو با تیں بیان کی جیں، ان سب سے افضل جہا دہ، حضرت عمر واٹٹو نے انہیں ڈانٹے ہوئے فر مایا کہ منبر نبوی کے نزدیک آوازیں بلند نہ کرو، وہ جمعہ کا دن تھا، نماز کے بعد میں نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوں کا اور اس مسئلے کے منعلق دریافت کروں گا جس میں تم اختلاف کررہے ہو، اس موقع پریہ آبت نازل ہوئی ''کیا تم حاجیوں کو پائی پلانا اور مسجد حرام کوآباد ولتھ برکرنا اس شخص کے برابر قرار دیتے ہوجواللہ پراور یوم آخرت پرایمان لاتا ہے۔''

(١٨٥٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَا بِإِصْبَعْيُهِ إِلَى أُذُنِيهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ وَالْحَرَامَ بَيِّنْ وَإِلْحَرَامَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَا بِإِصْبَعْيُهِ إِلَى أُذُنِيهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ وَالْحَرَامَ بَيِّنْ وَإِلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدُرِى كَفِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِى أَمْ مِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْوَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًّى وَإِنَّ وَاقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يَوْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ وَاقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُوتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ وَاقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُوتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ وَاقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُوتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ عَلَيْهِ مَكَارِمُهُ وَالْعَرَامَ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبٍ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ [صححه البخارى (٥٦)، ومسلم (٩٩٥)) وقال الترمذي حسن صحيح]. [انظر: ١٨٥٥/ ١٨٥٥، ومسلم (٩٩٥))

(۱۸۵۸) حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ان کا نوں سے نبی طینا کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ حلال بھی واضح ہے ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے دہ متشابہات ہیں ، جوشخص ان متشابہات کوچھوڑ دے گادہ اپنے دین اور عزت کو بچالے گا ، اور جو اس کے قریب جائے گا وہ حرام میں مبتلا ہوجائے گا ، اور ہر با دشاہ کی جراگاہ ہوتی ہے ، اللہ کے مرمات اس کی چراگا ہیں ہیں ، اور جوشخص چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرا تا ہے ، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چراگاہ میں گئی جس جائے گاہ کہ کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چراگاہ میں گئی جائے۔

( ١٨٥٥٩ ) قَالَ وَسَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ إِنَّ أَبِي بَشِيرًا وَهَبَ لِي هِبَةً فَقَالَتُ أُمِّي أَشْهِدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ

### هي مُنالًا اَمَرُانُ بل يَبِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ الكوفيتين ﴿ مُنَالًا الكوفيتين ﴿ مُنَالًا الكوفيتين ﴿ اللهِ اللهُ الله

اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا الْغُكَامِ سَٱلْتَنِى أَنُ أَهَبَ لَهُ هِبَةً فَوَهَبْتُهَا لَهُ فَقَالَتُ آشُهِدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱتَيْتُكَ لِأَشْهِدَكَ لِأَشْهِدَكَ فَقَالَ رُوَيْدَكَ ٱلْكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ كُلُّهُمْ آعُطَيْتَهُ كَمَا آعُطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدُنِي إِذًا إِنِّي لِلْمَاتِكَ فَلَا كَيْنُكُ مِنْ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ [راجع: ٥٥ ٥٠].

(۱۸۵۹) حضرت نعمان رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے میر بے والد سے مجھے کوئی چیز بہہ کرنے کے لئے کہا،
انہوں نے وہ چیز مجھے بہہ کر دی، وہ کہنے گئیں کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو عتی جب تک تم نی طینا کو اس پر گواہ نہیں بنا لیت، میں اس وقت نوعمر تھا، میر بے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، اور نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ!

اس کی والدہ بنت رواحہ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس نبچے کوکوئی چیز بہہ کر دی، سومیں نے کر دی، وہ چا ہتی ہے کہ میں آپ کو اس پر گواہ بناؤں، نبی طینا نے فر مایا بشیر! کیا اس کے علاوہ بھی تبہاراکوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی طینا نے ان سے فر مایا کیا تہ سارے بیٹوں کو بھی اس طرح و ہے دیا ہے، جسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو نبی طینا نے فر مایا مجھے اس پر گواہ نہ بناؤ، کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔

ر ۱۸۵۱) حَدَّثَنَا يَحْتَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكِرِيّا قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بَنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ وَاوْمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُّودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا أَوْ الْمُحْمَدِ فِيهَا مَثَلُ قُوْمِ رَكِبُوا سَفِينَةً قَاصَابَ بَعْضَهُمُ السَفَلَهَا وَاقْوَرَهَا وَصَابَ بَعْضَهُمْ أَعْلَاهَا أَوْ الْمُدَّمِّ فِيهَا مَثُلُ قُومِ رَكِبُوا سَفِينَةً قَاصَابَ بَعْضَهُمُ السَفَلَها وَالْوَعِرَهَا وَصَابَ بَعْضَهُمْ أَعْلَاهَا فَكَانَ اللَّذِينَ فِي السَفَلِها إِذَا السَفَوْا الْمَاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَفْنَا فِي نَصِيبنا حَرَقًا فَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَّكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى الْدِيهِمْ نَجُوا جَمِيعًا فَالْ اللَّهُ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَآمْرَهُمْ هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى الْدِيهِمْ نَجُوا جَمِيعًا فَالْ اللَّهِ مَنْ فَوْقَا فَإِنْ الْمَاءَ مَرُولَ اللَّهُ مَلُوا عَلَى الْدِيهِمْ نَجُوا جَمِيعًا فَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالُول سَعْرِاللهُ وَلَيْ الْمُعْلَى اللهُ وَلَوْل كَاللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَال عَلَى اللهُ وَلَال عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ فَلَكُوا اللهُ وَاللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

(۱۸۵۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّجْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

### هي مُنالاً احْدُرَ فَنِل يَنِيدِ مَرْم كَيْ حَلَى هُمُ الْمُونِين كَيْ الْمُونِين كَيْ الْمُونِين كَيْ الْمُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۵۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٥٦٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَاذَّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَاذَّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالنَّهَوِ وَالْحُمَّى [صححه البحارى (٢٠١١)، ومسلم الْجَسَدِ إِلنَّهُ مَنْ وَالْحُمَّى [صححه البحارى (٢٠١١)، ومسلم (٢٠٨٦)]. [انظر: ١٨٥٧، ١٨٥٥،

(۱۸۵۲۳) حضرت نعمان ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو اپنے ان کانوں سے فرماتے ہوئے سا ہے کہ مؤمن کی مثال باہمی محبت، ہمدردی اور شفقت میں جسم کی سے ہے، کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سار ہے جسم کو شب بیداری اور بخاری کا احساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٦) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ وَالْحَرَامَ بَيِّنْ وَالْحَرَامَ بَيِّنْ وَالْحَرَامَ بَيِّنْ وَالْحَرَامَ بَيِّنْ وَالْحَرَامَ كَالرَّاعِى يَرْعَى كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبَرَآ فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ آلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ آلَا وَإِنَّ فِى الْإِنْسَانِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتُ صَلُحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِى الْقَلْبُ [راحع: ٥٥ ٥٨].

(۱۸۵۲۳) حضرت نعمان بن بشیر ڈٹاٹنا سے مروی ہے کہ میں نے آپ ان کا نوں سے ٹی علیا ہا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ طلال
مجھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو پھے ہے وہ متشابہات ہیں، جو شخص ان منشابہات کو چھوڑ دے گا وہ
اپنے دین اور عزت کو بچالے گا، اور جواس کے قریب جائے گا وہ حرام میں جتلا ہوجائے گا، اور ہر با دشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے،
اللّذ کے محر مات اس کی چراگا ہیں ہیں، اور جو شخص چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ جراگاہ
میں گھس جائے، یا در کھو! انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوٹھڑ اسے اگر وہ شیح ہوجائے تو سار اجسم خج ہوجائے اور اگر وہ خراب ہوجائے تو سار اجسم خراب ہوجائے، یا در کھو! وہ دل ہے۔

( ١٨٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٦٣٥ - ١٨٥]

(۱۸۵۷۵) حدیث نمبر (۱۸۵۷۳) اس دوئری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٥٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى بَيْنَ الصُّفُوفِ كَمَا تُسَوَّى الْقِدَاحُ أَوُ الرِّمَاحُ

(١٨٥٩٦) حضرت نعمان والتين التي المنظم مروى ہے كه نبى مليك صفول كواس طرح درست كرواتے تھے جيسے تيرول كوسيدها كيا جاتا ہے۔

## هُ مُنْ لِلْمُ اَمَيْنَ مِنْ لِي اللَّهِ مِنْ مُنْ الكوفيتين المُعالِمَةِ مِنْ الكوفيتين المُعالِم المعلِم المُعالِم المعالِم المعالِم ا

( ١٨٥٦٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُوعَنُ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ أَوْ كَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِلْعِشَاءِ كَانَ يُصَلِّيهًا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ فِي اللَّيْلَةِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِلْعِشَاءِ كَانَ يُصَلِّيها بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ فِي اللَّيْلَةِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِلْعِشَاءِ كَانَ يُصَلِّيها بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ فِي اللَّيْلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهُ فِي السَّامِ عَنِي النَّالِيَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهُ فِي [صححه الحاكم (٢٦٤/١). قال الألباني: صحيح وهذا اسناد اختلف فيه]. [انظر: ١٨٦٠].

(۱۸۵۷۷) حضرت نعمان ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ بی ملیکا کی نماز عشاء کا وفت میں تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں ، نبی ملیکا یہ نماز آغاز مہینہ کی تنیسری رات میں سقوط قمر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

( ١٨٥٦٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّغْبِيِّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَّهُ غُلَامًا قَالَ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلَيٰ إَبِي نُحُلَّا قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَّهُ غُلَامًا قَالَ فَقَالَتُ لَهُ أُمِّى عَمْرَةً بِنْتُ رَوَاحَةَ الْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْشِيلُهُ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْهِدُهُ قَالَ فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِي النَّعْمَانَ نُحُلًّا وَإِنَّ عَمْرَةَ سَالَيْنِي أَنُ أَشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِي النَّعْمَانَ نُحُلًّا وَإِنَّ عَمْرَةَ سَالَيْنِي أَنُ أَشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِي النَّعْمَانَ نُحُلًا وَإِنَّ عَمْرَةَ سَالَيْنِي أَنُ أَشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَا فَقَالَ بَعْضُ هَوْلَا عَلَى مَثْلَ مَا آغَطَيْتَ النَّعْمَانَ فَقَالَ لَا فَقَالَ بَعْضُ هَوْلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى هَذَا غَيْرِى وَقَالَ مُغِيرَةٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ الْمُعْرَقُ فَى الْبَرِ وَاللَّطِفِ سَوَاءً قَالَ نَعُمْ قَالَ فَاشْهِدُ عَلَى هَذَا غَيْرِى وَقَالَ مُغِيرَةٌ فِى حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ أَلْ فَاشْهِدُ عَلَى هَذَا غَيْرِى وَقَالَ مُعْرَالًا فِى حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ عَلَى مَنْ الْحَقِ أَنْ تَعْدِلَ بَيْتُهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ وَلَا رَاحِع: ١٨٥٣ عَلَى هَذَا عَلَيْكُ مِنْ الْحَقِ أَنْ تَعْدِلَ بَيْتُهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْحَقِ أَنْ يَبُولُ وَلَ [راجع: ١٨٥٣ ]

(۱۸۵۲۸) حضرت نعمان خاتیئ سے مروی ہے کہ ایک مرجہ میری والدہ نے میرے والدہ جھے کوئی چیز بہہ کرنے کے لئے کہا،
انہوں نے وہ چیز جھے بہہ کردی، وہ کینے لگیس کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو عتی جب تک تم نی علیا کو اس پر گواہ نہیں بنا
لیت ، میں اس وقت نوعم تھا، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، اور نبی علیا کی خدمت میں جاضر ہو گئے، اورع ض کیا یا رسول اللہ!
اس کی والدہ بنت رواحہ نے جھے مطالبہ کیا کہ میں اس نبیج کوکوئی چیز بہہ کردی، سومیں نے کردی، وہ چاہتی ہے کہ میں آپ کو اس کی والدہ بنت رواحہ نے بھی اس کے علاوہ بھی تہہا راکوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی علیا نے ان سے فرمایا کیا تم نے اپ سارے بیٹوں کو بھی اس کے علاوہ بھی تہہا راکوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی علیا نے فرمایا جھے فرمایا کیا تم نے اپ سارے بیٹوں کو بھی اس طرح دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ، تو نبی علیا نے فرمایا جھے اس پر گواہ نہیں ، تو نبی علیا ہی بین سکتا۔

( ١٨٥٦٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا زَكَرِيّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنُ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُّودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرَّاتِعِ فِيهَا وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا مَثَلُ قُوْمُ اسْتَهَمُّوا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرَّاتِعِ فِيهَا وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمُ اسْتَهَمُّوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَأَوْعَرَهَا وَإِذَا اللَّذِينَ أَسُفَلَهَا إِذَا السَّتَقُوا مِنُ عَلَى عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَصْفَلَهَا وَأَوْعَرَهَا وَإِذَا اللَّذِينَ أَسُفَلَهَا إِذَا السَّتَقُوا مِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِمْ فَآذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقُنَا فِى نَصِيبِنًا خَرْقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمْ نَمُونَّ عَلَى الْمُاءِ مَرُّوا عَلَى أَصْحَابِهِمْ فَآذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقُنَا فِى نَصِيبِنًا خَرْقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمْ نَمُونَا عَلَى الْمُاءِ مَرُّوا عَلَى أَصْحَابِهِمْ فَآذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقُنَا فِى نَصِيبِنًا خَرْقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمْ نَمُونَا عَلَى

### هي مُنلُا) مَنْ رَجْ اللهِ اللهِ

آضحابِنا فَنُوْ ذِيَهُمْ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا وَإِنْ آخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجُواْ جَمِيعًا [راحع: ١٥٥٥].

(١٨٥٦٩) حضرت نعمان رُقَّوْن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّقَاتِ نے ارشاد فر مایا صدود الله کو قائم کرنے والے اور اس میں مداہنت برشے والوں کی مثال اس قوم کی ہے جو کس سمندری سفر پر روانۃ ہو، پچھلوگ نچلے جھے میں بیٹھ جا کیں اور پچھلوگ اوپر کے جھے میں بیٹھ جا کیں اور پچھلوگ اوپر کے جھے میں بیٹھ جا کیں ، نچلے جھے والے اوپر چڑھ کر جاتے ہوں ، وہاں سے پانی لاتے ہوں جس میں سے تھوڑ ایہت پانی اوپر جا تاہو، جھے دکھے کراوپر والے کہیں کہ اب ہم تمہیں اوپر نہیں چڑھے دیں گے، تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، نیچ والے اس کا جواب دیں کہ ٹھیک ہے ، پھر ہم کشتی کے نیچسوراخ کر کے وہاں سے پانی حاصل کرلیں گے، اب اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور انہیں اس سے بازر کھیں تو سب ہی نی جا کیں گے ور نہ ہب ہی غرق ہوجا کیں گے۔

( ١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّغُيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُّ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاحَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى [راحع: ٦٣ ١٨٥]

(۱۸۵۷) حضرت نعمان ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹھ کو اپنے ان کانوں سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤمن کی مثال باہمی محبت، ہمدردی اور شفقت میں جسم کی سی ہے، کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شب بیداری اور بخاری کا احساس ہوتا ہے۔

(١٨٥٧١) حَدَّثَنَا عَهُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ الشَّحُاكَ بُنَ قَيْسٍ سَأَلَ النَّعُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بِمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا أُفِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [صححه مسلم (٨٧٨)، وابن عزيمة (١٨٤٥)]. [انظر: ١٨٦٢٩].

(۱۸۵۷) ضحاک بن قیس مُنظِین کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر طانفہ سے یو چھا کہ نبی علیظا نما نے جمعہ میں سورہ جمعہ کے علاوہ اور کون می سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا سورہ غاشیہ۔

( ١٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَشْهِدَهُ فَقَالَ آكُلُّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلُت قَالَ لَا قَالَ قَارُدُدُهُ أَرَاجَعَ ١٨٥٤٨).

" (۱۸۵۷) حضرت نعمان ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخد دیا، چرمیرے والد نبی ملیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس پر گواہ بننے کے لیے کہا نبی علیقانے ان سے فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی وے دیا ہے، چیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی ملیقانے فرمایا اسے واپس لے لو۔

( ١٨٥٧٣ ) حُدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

هي مُنالِا احَدُرُنَ بْلِيدِ مِنْ الْمُحِيدِ مِنْ الْمُحَدِّدِ مِنْ الْمُحَدِّدِ فِي الْمُحَدِّدِ فِي مِنْ الْمُحِدِينِ فِي مِنْ الْمُحَدِّدِ فِي مِنْ الْمُحَدِّدِ فِي مِنْ الْمُحَدِّدِ فِي مِنْ الْمُحَدِّدِ فِي مِنْ اللَّهِ فِينِينَ لَيْهِمُ اللَّهِ فِينِينَ لَكُمْ مِنْ اللَّهُ فِينِينَ لَيْهِمُ اللَّهُ فِينِينَ لَيْهِمُ اللَّهِ فِينِينَ لَيْهِمُ اللَّهُ فِينِينَ لَيْهُمُ اللَّهُ فِينِينَ لَيْهِمُ اللَّهُ فِينِينَ لَيْهُمُ اللَّهُ فِينِينَ لَيْهُمُ اللَّهُ فِينِينَ لَيْهِمُ اللَّهُ فِينِينَ لَيْهِمُ اللَّهُ فِينِينَ لَلْهُمُ اللَّهُ فِينِينَ لَلَّهُ فِينِينَ لَلْهُ اللَّهُ فِينِينَ لَيْهُمُ اللَّهُ فِينِينَ لَيْهُمُ اللَّهُ فِينِينَ لَيْهُمُ اللَّهُ فِينِينَ لِي اللَّهُ فِينِينَ لِللَّهُ فِينَا لِللَّهُ فِينِينَ لِلللَّهُ فِينِينَ لِي اللَّهُ فَيْنِينَ لِللَّهُ فِينَالِي اللَّهُ فِينِينَ لِلللَّهُ فِينَالِي اللَّهُ فِينِينَ لِلللَّهُ فِينَالِينَ لِلللَّهُ فِينَالِينَ لِلللَّهُ فِينَالِينَ لِلللَّهُ فِينَالِينَ لِلللَّهُ فِينَالِينَ لِلللَّهُ فِينَالِينَ لِلللَّهُ فِينَالِي لِللَّهُ فِينَالِي لِللَّهُ فِينَالِينَ لِلللَّهُ فِينَالِينَالِينَ لِلللَّهُ فِينَالِينَ لِلللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِينَالِي لِلَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِينَالِي لِلللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ إِلَّهُ لِلللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ إِلَّهُ لِلللَّهُ فِي مِنْ إِلَّهُ لِلللَّهِ فِي مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ فِي مِنْ إِلَّهُ لِللَّهُ فِي مِنْ إِلَّهُ لِلللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ الللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ الللَّهُ فِي مِنْ إِلَّهُ لِلللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ لِي مِنْ اللَّهُ لِي مِي مِنْ اللَّهُ لِلَّهُ لِلللللَّالِي اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فِي

النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَهُمَا جَمِيعًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَبِيبٌ بْنُ سَالِمٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّعْمَانِ وَكَانَ كَاتِبَهُ وَسُفِيًانُ يُخْطِئ فِيهِ يَقُولُ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُو سَمِعَهُ مِنْ النَّعْمَانِ وَاظر: الطر: الطر: النَّعْمَانِ وَكَانَ كَاتِبَهُ وَسُفِيًانُ يُخْطِئ فِيهِ يَقُولُ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُو سَمِعَهُ مِنْ النَّعْمَانِ وَالطر: ١٨٥٩٩ وأَلَانَى: صحيح (ابن الله عليه عَلْ الله الله الله الله الله الله عنه الله الله الله الله الله الله عنه ماحة: ١٨١١].

(۱۸۵۷) حضرت نعمان ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیظا عیدین میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے، اورا گرعید جعد کے دن آ جاتی تو دونو ں نمازوں (عیداور جمعہ ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٥٧٤) حَلَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنْ آبِي فَرُوةَ أَوَّلًا ثُمَّ مِنْ مُجَالِدٍ سَمِعَهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُغَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُغَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُغَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا السَّبَانَ لَهُ أَتُولُكُ وَمَنْ اجْتَرَا عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يُواقِعَ الْحَرَامَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فَي الْأَرْضِ مَعَاصِيهِ أَوْ قَالَ مَحَارِمُهُ [راجع: ١٨٥٥٥].

(۱۸۵۷) حفرت نعمان بن بشیر ظافی ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے ان کا نوں سے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ طلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو پھے ہے وہ متشابہات ہیں، جو شخص ان متشابہات کو چھوڑ دے گا وہ میں مبتلا ہوجائے گا،اور جراس کے قریب جائے گا وہ حرام میں مبتلا ہوجائے گا،اور جر بادشاہ کی چراگاہ ہوتا ہے کہ موتی ہے،اللہ کے محر مات اس کی چرا گا ہیں ہیں،اور جو شخص چرا گاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرا تا ہے،اندیشہوتا ہے کہ وہ جراگاہ میں گھس جائے۔

( ١٨٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الصَّفُوفَ كَمَا تُقَامُ الرِّمَاحُ أَوْ الْقِذَاحُ [راجع: ٦٦ ١٨٥].

(١٨٥٧٥) حفرت نعمان وللتي المنافظة عمروى من المنافظة المن

تلاوت فرمائی د مجھے سے دعاء مانگو، میں تمہاری دعاء قبول کروں گا، جولوگ میری عبادت سے تکبر بر تنے ہیں ''

( ١٨٥٧٧) حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّعْمَانِ بَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّعْمَالِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَ وَالْمُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَالْمُرْدِ وَالْمُعْمَالِ بْنِ بَسِيرٍ عَلْمَانِ السَّوْرِ وَلَيْنِ إِلْمَانِهِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْمَالِ السَّوْرِ وَلَيْنِ إِلْمَانِهِ الْمَالِيلِ وَلْمُعْلَقِ وَلِمُ الْمُعْلِيلِيلُ وَلَالْمُ الْمُعْلِيلِيلِ وَلْمُعْلِدُ وَلِمُ الْمُعْلِيلِ وَلِمُعْلِمُ الْمُعْلِيلِ وَلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَانِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

(۱۸۵۷) حضرت نعمان را النظر سے مروی ہے کہ نبی علیا جمعہ میں سورۃ اعلی اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے، اور اگر عید جمعہ کے دن آ جاتی تو دونوں نمازوں (عیداور جمعہ ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٥٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي عِيسَى مُوسَى الصَّغِيرِ قَالَ حَدَّثَنِى عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أَجِيهِ عَنِ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مِنْ حَلَالِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مِنْ حَلَالِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَهْلِيلِهِ تَتَعَطَّفُ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ أَفَلا يُحِتُ أَحَدُكُمْ وَتَحْمِيدِهِ وَتَهْلِيلِهِ تَتَعَطَّفُ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ أَفَلا يُحِتُّ آحَدُكُمْ أَنْ لاَ يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ بُذَكُّرُ بِهِ [راحع: ١٨٥٥٢]

(۱۸۵۷) حفرت نعمان بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی طلیفائے ارشاد فر مایا جولوگ اللہ کے جلال کی وجہ ہے اس کی تعجیع وتحمیداور عجبیر وتبلیل کے ذریعے اس کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے پیکھمات تبیع عرش کے گر دگھو متے رہتے ہیں اور کھیوں جیسی بھنج مثانہ شان سے لگتی رہتی ہے،اوروہ ذاکر کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کیاتم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسندنہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے یہاں اس کا ذکر کرتی رہے۔

( ١٨٥٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ آبِى الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ [صححه البحارى (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦)]. [انظر: ١٨٦٣].

(۱۸۵۷) حضرت نعمان دلالٹو سے مردی ہے کہ میں نے نبی علینہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اپنی صفوں کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔

( ١٨٥٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِغْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ يُجْعَلُ فِي يَقُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُجْعَلُ فِي يَقُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُجْعَلُ فِي أَنْ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ [صححه البحارى (٢٥٦٢)، ومسلم (٢١٣)، والحاكم أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ [صححه البحارى (٢٥٦٢)، ومسلم (٢١٣)، والحاكم (٤٠٨٠)]. [انظر: ٢١٨٦).

(۱۸۵۸) حضرت نعمان و النظاف ایک مرتبه خطبه دیتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن سب سے ملکاعذاب اس محف کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان سے اس کا دماغ کھول

هي مُنلاا مَا مِن لِيدِ مِنْ الْمُوفِيِينِ ﴾ ١١١ ١١ ١١٠ هي مُنلاا امَا الله فينين الكوفيتين الله

(١٨٥٨١) حَلَّقَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ حَلَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ ذَرِّ عَنْ يُسَيِّعٍ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْكُعُونِي الشَّجِبُ لَكُمْ [غافر: ٢٠]. [راجع: ١٨٥٤٢].

(۱۸۵۸۱) حضرت نعمان رفائق سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے ارشاد فر مایا دعاء ہی اصل عبادت ہے، پھر نبی ملیگانے یہ آیت تلاوت فر مائی''مجھ سے دعاء مائلو، میں تمہاری دعاء قبول کروں گا''

(١٨٥٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ نَحُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ يَرْكُعُ وَيَسُجُدُ [راحع: ٥٥٥٥].

(۱۸۵۸۲) حضرت نعمان رفائن سے مروی ہے کہ نبی طینا نے سورج گربمن کے موقع پرای طرح نماز پڑھائی تھی، جیسے تم عام طور پر پڑھتے ہوا درای طرح رکوع سجدہ کیا تھا۔

( ١٨٥٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآَعُمَشُ عَنْ خَيْثَمَةً عَنِ النَّعُمَانِ نُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كَلَّهُ وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلَّهُ [صححه مسلم (٢٥٨٦)] [انظر: ١٨٦٢٥]

(۱۸۵۸۳) حفرت نعمان ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُٹَائِیْٹِ نے ارشاد فرمایا مؤمن کی مثال جسم کی ہے ، کہ اگر انسان کے سرکو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور اگر آ کھیٹ تکلیف ہوتب بھی سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔

( ١٨٥٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعِيزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ جَاءَ أَبُو بَكُرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِى رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِشَةَ وَهِى رَافِعَةٌ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَوْلَهَا أَتَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَالَ فَلَمَا خَرَجَ أَبُو بَكُو جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَالَ فَلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَالَ فَلَمَا خَرَجَ أَبُو بَكُو جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ قَالَ ثُمُّ جَاءً آبُو بَكُو فَاسْتَأَذَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَ ايَتَرَضَّاهَا آلَا تَرَيْنَ أَنِّى قَدْ حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ قَالَ ثُمَّ جَاءً آبُو بَكُو فَاسُتَأَذَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَ ايَتَرَضَّاهَا آلَا لَاللَهُ فَذَخَلَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشُو كَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا عَمَا اللَّهُ فَصَدِي وَاللَهُ أَنُو بَكُو يَعْ مِلْكُولُ اللَّهِ أَسُولُ اللَّهِ أَشُو كَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَشُو كُنْهُ فَلَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْبَالِ الْاللَانِي: صَعِف (ابو داود: ١٩٩٩)]. [انظر: ١٨٦١].

(۱۸۵۸۴) حفرت تعمان و النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر والنظ نبی ملیلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگے، اسی دوران حضرت عاکشہ صدیقہ والنظ کی اونچی ہوتی ہوئی آوازان کے کانوں میں پنچی، اجازت ملنے پر جب وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عاکشہ والنظ کو پکڑلیا اور فرمایا اے بنت رومان! کیا تم نبی ملیلہ کے

### هي مُنالِهَ امَرُن بن لينيا مترَم كُول الله فيتين كِي الله فيتين كِي مُنالِهِ الله فيتين كِي الله فيتين كِي

سامنا بي آواز بلندكرتي مو؟ نبي عليظ ان درميان مين آكر حضرت عائشه في اكوبياليا

جب حضرت صدیق اکبر دفائن واپس چلے گئے تو نبی علیا حضرت عائشہ دفائل کو چھیڑتے ہوئے فرمانے گے دیکھا! میں نے تہ ہیں اس شخص سے کس طرح بچایا ؟ تھوڑی دیر بعد حضرت صدیق اکبر دفائن ووبارہ آئے اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ نبی علیا حضرت عائشہ دفائل کو ہنسارہے ہیں، حضرت صدیق اکبر دفائن نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنی صلح میں مجھے بھی شامل کر لیجئے جیسے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا۔

( ١٨٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَازِبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّر: ١٨٦١٤].

(۱۸۵۸۵) حضرت نعمان ٹاٹٹا سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مگاٹی آنے فرمایا ہر چیز کی ایک خطا ہوتی ہے سوائے تکوار کے اور ہرخطا کا تاوان ہوتا ہے۔

(١٨٥٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُوِ عَنْ بَشِيرِ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ إِنِّى لَآغُلَمُ النَّاسِ آوْ مِنْ آغُلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ كَانَ يُصَلِّيهَا مِقْدَارَ مَا يَغِيبُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ ثَالِثَةٍ آوْ رَابِعَةٍ [راحع: ١٨٥٦٧].

(۱۸۵۸۷) حضرت نعمان ٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کی نماز عشاء کا وقت میں تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں ، نبی ملیٹا میہ نمازآ غاز مہینہ کی تیسری رات میں سقوط قسر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

( ١٨٥٨٧) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةً وَأَبُو الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ قَالَ رُفِعَ إِلَى النَّهُ عَمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلَّ أَحَلَّتُ لَهُ الْمُرَأَتُهُ جَارِيَتَهَا فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلَّ أَحَلَّتُهَا لَهُ الْمُرَأَتُهُ جَارِيَتَهَا فَقَالَ لَأَقْضِينَ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآرُجُمَنَّهُ قَالَ فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتُهَا لَهُ وَسَلَّمَ لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآرُجُمِنَّهُ قَالَ فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتُهَا لَهُ وَسَلَّمَ لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَأَرْجُمَنَّهُ قَالَ فَوَجَدَهَا قَدْ آحَلَتُهَا لَهُ وَسَلَّمَ لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَأَرْجُمَنَّهُ قَالَ فَوَجَدَهَا قَدْ آحَلَّتُهَا لَهُ وَسَلَّمَ لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَأَرْجُمَنَّهُ قَالَ فَوَجَدَهَا قَدْ آحَلَتُهَا لَهُ وَسَلَّمَ لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَوْمَالِكُونَةً وَاللَّهُ مَلِي اللَّهِ مَكُنُ آحَلَتُهَا لَهُ لَلْوَالِهُ مَا لَيْتُهَا لَهُ اللَّالَةُ وَعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ مِلْكُولُونَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِلْكُولُونَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### هي مُنالاً اَمَٰذِينَ بِيَدِيمَ الْهِ الْمُحْلِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۱۸۵۸۸) ساک مُولِیْ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان رفائظ کوایک چا دراوڑ ھے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی علیہ کوخطبہ دیتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی علیہ کوخطبہ دیتے ہوئے سنا کہ میں نے تہمیں جہنم سے ڈرادیا ہے،اگر کوئی شخص اتنی سافت پر ہوتا تب بھی نبی علیہ کی آ واز کوئن لیتا حتی کہ ان کندھے پر پڑی ہوئی چا دریاؤں پر آگری۔

( ١٨٥٨٩) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبُ أَنَّهُ سَمِعٌ النَّغُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ حَتَّى لَوْ كَانَ رَجُلٌ كَانَ فِى ٱقْصَى السَّوقِ سَمِعَهُ وَسَمِعَهُ وَسَلِّمَ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ حَتَّى لَوْ كَانَ رَجُلٌ كَانَ فِى ٱقْصَى السَّوقِ سَمِعَهُ وَسَمِعَ أَهْلُ السَّوقِ صَوْتَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ [مكرر ما قبله]

(۱۸۵۸۹) ساک مینید کیتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان والی واردوڑھے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی طاب کا دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی طاب کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ میں نے تنہیں جہنم سے ڈرادیا ہے،اگرکوئی شخص اتنی اتنی مسافت پر ہوتا تب بھی نبی علید کی آوازکون لیتا۔

( ١٨٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصَّفُوفِ حَتَّى كَأَنَّمَا يُحَاذِى بِنَا الْقِدَاحَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُكَبِّرَ رَأَى رَجُلًا شَاخِصًا صَدْرُهُ فَقَالَ لَتُسَوَّينَا فِي الصَّفُوفَ كُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [صححه مسلم (٤٣٦)] [انظر: ١٨٦١٨، ١٨٦٢٦].

(۱۸۵۹) حضرت نعمان را النفظ سے مروی ہے کہ نی علیظ صفول کواس طرح درست کرواتے تھے جیسے ہماری صفوں سے تیروں کو سیدھا کررہے ہوں ، ایک مرتبہ ٹی علیظ نے جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کا سینہ با ہر نکلا ہوا ہے، نبی علیظ نے فرمایا اپنی صفوں کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔

( ١٨٥٩١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ نَهَارَهُ وَالْقَائِمِ لَيْلَهُ حَتَّى يَرُجِعَ مَتَى يَرُجِعُ

(۱۸۵۹) جعزت نعمان بھا تھا ہے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مثال '' جب تک وہ واپس ندآ جائے ،خواہ جب بھی واپس آئے ''اس شخص کی طرح ہے جوصائم النہارادر قائم الليل ہو۔

( ١٨٥٩٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحِ حَدَّثِنِي نُعَيْمُ بُنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ حِمْضَ قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

وي مُناهَ امَرُن بُل يَدِيد مَرُم اللهِ اللهِ مَن اللهُ الله وينين ﴿ مُناهُ اللهُ اللهُ اللهُ وينين ﴿ مُناهُ اللهُ اللهُ اللهُ وينين ﴿ مُناهُ اللهُ ا

فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسِ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَا أَنُ لَا نُدُرِكَ الْفَلَاحَ قَالَ وَكُنَا نَدُعُو السُّحُورَ الْفَلَاحَ فَأَمَّا نَحُنُ فَنَقُولُ لَيْلَةُ السَّبِعَةِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَٱنْتُمْ تَقُولُونَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ فَمَنْ آصَوْبُ نَحْنُ أَوْ ٱنْتُمْ [صححه السَّابِعَة لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَٱنْتُمْ تَقُولُونَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ فَمَنْ آصَوْبُ نَحْنُ أَوْ ٱنْتُمْ [صححه

ابن خزيمة: (٢٠٠٤)، والحاكم (١/٠٤٠). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٠٣/٣)].

(۱۸۵۹۲) حفرت نعمان والقواکی مرتبه مص کے منبر سے فرمار ہے تھے کہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ ماہ رمضان کی ۲۳ ویں شب کورات کی پہلی تہائی تک قیام میں مصروف رہے، پھر ۲۵ ویں شب کونصف رات تک ہم نے قیام کیا، پھر ۲۵ ویں شب کو نام کی بہلی تہائی تک قیام میں مصروف رہے، پھر ۲۵ ویں شب کونصف رات تک ہم نے قیام کیا، پھر ۲۵ ویں شب کو بھی نظرہ ہوگیا کہ کہیں بحری کا وقت نہ نکل جائے ،اس لئے ہم تو کہتے تھے کہ عشرہ اخیرہ کی ساتویں رات کا ویں شب بنتی ہاورتم لوگ کہتے ہو کہ ۲۳ ویں شب ساتویں رات بنتی ہے، اب تم ہی بناؤ کہ کون سے ہو کہ ہوگا ہم؟

( ١٨٥٩٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُتَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثِنِي سِمَاكُ بْنُ حَرُبٍ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ مَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقًا أَوْ ذَهَبًا أَوْ سَقَى لَبُنَا أَوْ آهَدَى زِقَاقًا فَهُو كَعَدُل رَقَبَةٍ

(۱۸۵۹۳) حضرت نعمان ٹاٹن سے مردی ہے کہ میں نے نبی ایٹ کو ریفر ماتے ہوئے سا ہے جو محض کسی کوکوئی ہدید مثلاً چاندی سونادے، یاکسی کودودھ پلادے یاکسی کومشکیزہ دے دی تو ریدا ہے ہے جیسے ایک غلام کوآزاد کرنا۔

(١٨٥٩٤) حَدَّنَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّهُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ صَحِبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَا كَأَنَّهَا قِطعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا ثُمَّ يُمُسِى كَافِرًا وَيَهُ مَنْ اللَّانُيَا يَسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّانُيَا يُسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّانُيَا يُسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّانُيَا يَسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّانُيَا قَالَ الْحَسَنُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ صُورًا وَلَا عُقُولَ آجُسَامًا وَلَا آخُلامَ فَرَاشَ نَارٍ وَذِبَّانَ طَمَعٍ يَغُدُونَ بِدِرْهَمَيْنِ وَيَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنِ يَبِيعُ آحَدُهُمْ دَيْنَهُ بِثَمَنِ الْعَنْزِ [انظر: ١٨٦٣].

حسن کہتے ہیں بخدا! ہم ان لوگوں کو د کھ رہے ہیں، ان کی تعلیں تو ہیں لیکن عقل نام کونہیں، جسم تو ہیں لیکن دانائی کا نام نہیں یہ آگ کے پروانے اور حرص وہوا کی کھیاں ہیں جوضح وشام دو دو درہم لے کرخوش ہوجاتے ہیں اور ایک بکری کی قیمت هي مُنالاً احَدِينَ بل يَنْ مَرَى الْمُ الْمُؤْمِنِينَ مَرْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْم

کے عوض اپنادین فروخت کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔

( ١٨٥٩٥) حَلَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنُ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ جَانَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَتُ إِنَّ وَوَجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا فَقَالَ سَأَقُضِى فِى ذَلِكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى جَارِيَتِهَا فَقَالَ سَأَقُضِى فِى ذَلِكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ أَخْلُلْتِيهَا لَهُ ضَرَبُتُهُ مِائَةَ سَوْطٍ وَإِنْ لَمْ تَكُونِى أَخْلُلْتِيهَا لَهُ رَجَمْتُهُ [راحع:١٨٥٨].

الدور المعالم المعالم

## هي مُنلاً امَرُن شِل اللهِ مَرْمَ كَلْ اللهِ اللهِ

گا، پھر جب اللہ چاہے گا سے بھی اٹھا لے گا،اس کے بعدظلم کی حکومت ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک منظور خدا ہوگا، پھر جب اللہ چاہے گاواسے بھی اٹھالے گا، پھر طریقہ نبوت پر گامزن خلافت آجائے گی پھرنبی علیظ خاموش ہو گئے۔

راوی حدیث حبیب کہتے ہیں کہ جنب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو یزید بن نعمان ڈاٹٹؤان کے مشیر بنے ، میں نے یزید بن نعمان کو یا دو ہانی کرانے کے لئے خط میں بی حدیث لکھ کر بھیجی اور آخر میں لکھا کہ جھے امید ہے کہ امیر المؤمنین کی حکومت کاٹ کھانے والی اورظلم کی حکومت کے بعد آئی ہے ، یزید بن نعمان نے میر ایہ خط امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کیا جسے پڑھ کروہ بہت مسر وراور خوش ہوئے۔

( ١٨٥٩٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَالِدِ بَنِ كَثِيرِ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيِّ بَنِ اللهِ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّغِيرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بَنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّغِيرِ خَمْرًا وَمِنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَنْطَةِ خَمْرًا وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّالِينِ صَعِيمِ (ابو داو د: ٣٦٧٦ و ٣٦٧٧، ابن ماحة وَأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ [قال الترمذي: عرب. وقال الألباني: صحيح (ابو داو د: ٣٦٧٦ و ١٨٧٢) [راجع: ١٨٥٤].

(۱۸۵۹۷) حضرت نعمان رفائظ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا شراب سمش کی بھی بنتی ہے، کھجور کی بھی، گندم کی بھی، جو کی بھی اور شہد کی بھی ہوتی ہے اور میں ہرنشہ آور چیز ہے منع کرتا ہوں۔

( ١٨٥٩٨) حَدَّثَنَا حَسَنَ وَبَهْزُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ الْمَعْنَى فَلَاةً وَسَلَّمَ قَالَ سَافَرَ رَجُلٌ بِآرُضِ تَنُوفَةٍ قَالَ حَسَنَ فِى حَدِيثِهِ يَعْنِى فَلَاةً فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا سِقَاؤُهُ وَطَعَامُهُ فَاسْتَيْقَظُ فَلَمْ يَرَهَا فَعَلَا شَرَقًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ عَلَا شَوَقًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ اللَّهِ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ قَالَ شَرَقًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ اللَّهِ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ قَالَ شَرَقًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ قَالَ بَعْوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ قَالَ بَهُوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْمَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَالُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَى عَمْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوْلُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلَاللّهُ

(۱۸۵۹۸) حضرت نعمان نظافیئے عالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ ایک آ دی کئی جنگل کے راستے سفر پر روانہ ہوا راستے میں وہ ایک درخت کے پنچے قیاول کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہوجس پر کھائے پینے کا سامان رکھا ہوا ہو، وہ آ دی جب سوکر الشے تو اسے اپنی سواری نظر نہ آئے ، پھر دوسرے ٹیلے پر چڑھے کیمن سواری تو اسے اپنی سواری نظر نہ آئے ، پھر چھے مزکر دیکھے تو اچا تک اسے اپنی سواری نظر آ جائے جواپی لگام تھیٹی جلی جارہی ہو، تو وہ کہ تا خوش ہوگا، لیکن اس کی میخوشی اللہ کی اس خوش ہوتا ہے۔ اس کی میخوشی اللہ کی اس خوش سے زیادہ نہیں ہوتی جب بندہ اللہ کے سامنے تو بہرتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔

( ١٨٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ

### هي مُنالِهُ امْرِينْ بِلِيَيْدِ سَرْمُ الْهِ الْهِ الْمُعْلِينِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

النُّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ النُّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا وَقَدُ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا وَقَدُ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ [صححه مسلم (۸۷۸)، وابن حزيمة: (٣٢ ١٤) وابن حبان (٢٨٢١)]. [راجع: ١٨٥٧٧].

(۱۸۵۹۹) حضرت نعمان ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طیکا عبدین اور جمعہ میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے، اور اگر عبد جمعہ کے دن آجاتی تو دونوں نمازوں (عیداور جمعہ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٦٠٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ وَكَانَ آمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ نَحَلَنِي آبِي غُلَامًا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ ٱكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ ٱكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَشْهِدَهُ فَقَالَ ٱكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ [راحع: ١٨٥٥٣]

(۱۸۹۰) حضرت نعمان خانؤ کے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخذ دیا ، پھر میرے والد نبی طابعہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس پر گواہ بننے کے لیے کہا نبی علیہ نے ان سے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی علیہ نے فر مایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔

(١٨٦٠١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ نَحَلَنِي آبِي غُلَامًا فَٱتَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

(۱۸ ۲۰۱) حضرت نعمان ڈائٹٹ ہے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخد دیا، پھر میرے والد نبی طائع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس پر گواہ بننے کے لیے کہا نبی طائع نے ان سے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی وے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں، تو نبی طائع نے فر مایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔

(١٨٦.٢) حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا الشَّغِيثَى سَمِعَةً مِنَ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَنَنْتُ أَنُ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضَعَةً إِذَا سَلِمَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضَعَةً إِذَا سَلِمَتُ وَصَحَّتُ سَلِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَصَحَّتُ سَلِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَصَحَّ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَفَسَدَ اللَّهِ وَهِى الْقَلْبُ [رَاحِع: ٥٨ هـ ١] وَصَحَّ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَفَسَدَ اللَّهُ وَهِى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضَعَةً إِذَا سَلِمَتُ وَصَحَى وَإِذَا سَقِمَتُ سَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَيْهِ وَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ و

( ١٨٦.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ

### هي مُنلاً احَدُن شِل يَنِيدُ مَرْق اللهِ ا

يَخُطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّادِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي آخُمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ [راحع: ١٨٥٨].

(۱۸۲۰۳) حضرت نعمان و الكثان المنظر في الكري من الكري الكري

( ١٨٦.٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجَرُمِيِّ عَنُ أَبِي قِلَابَةً عَنُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَنُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَنُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَنُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كَتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِاللَّهُ يُعَامُ فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقُرَأَانِ فِي كَتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِاللَّهُ يُعَامُ فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقُرَانِ فِي كَتَابًا قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَى عَفَّانُ قَالَ عَفَّانُ وَلَا اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَالَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ مِنْ وَعَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَفَّانُ قَالَ عَفَّانُ قَالَ عَفَّانُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْمَلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَ

(۱۸۲۰۴) حضرت نعمان ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹٹؤ کے ارشادفر مایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کی تخلیق ہے دوہزار سال قبل کتاب کھودی تھی اوراس میں ہے دو آبیٹیں نازل کر کے ان سے سور ہ بقرہ کا اختیا م فر مادیا، لہذا جس گھر میں تین رائوں تک سور ہ بقرہ کی آخری دو آبیٹیں پڑھی جائیں گی ، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آسکے گا۔

( ١٨٦.٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَآعُلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّكَرةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّةِ الْعَمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَآعُلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّكَرةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّةً الْعَمْدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِطَالِئَةٍ [راحع: ١٨٥٨٦].

(۱۸۹۰۵) حضرت نعمان تالین سے مردی ہے کہ نبی ملیلا کی نماز عشاء کا وقت میں تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، نبی ملیلا مین الیلا میں ملیلا کی نماز عشاء کا وقت میں تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، نبی ملیلا میں ملیلا کی نماز عشاء کا وقت میں ملیلا کی ملیلا کی نماز عشاء کا وقت میں تاہوں، نبی ملیلا کی ملیلا ک

( ١٨٦.٦) حَلَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَثَلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَثَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَثَلِ النَّجَسَدِ إِذَا آلِمَ بَغُضُهُ تَذَاعَى سَائِرُهُ

(۱۸۲۰۷) حَفَرتُ نَعَمَانِ ثَلَاثِئَا ہے مُروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ تَلَاثِیُّا نِے ارشاد فرمایا مؤمن کی مثال جہم کی سی ہے، کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سار ہے جہم کو تکلیف کا حساس ہوتا ہے۔

( ١٨٦.٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُنَبِّهِ حَدَّثِنِي عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ مَعْقِلِ قَالَ سَمِعْتُ وَهُمَّا يَقُولُ حَدَّثِنِي النَّعْمَانُ مُنُ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الرَّقِيمَ فَقَالَ إِنَّ ثَلَاثَةً

كَانُوا فِي كَهْفٍ فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ فَأُوصِدَ عَلَيْهِمُ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ تَذَاكُرُوا أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي أُجَرَاءُ يَعْمَلُونَ فَجَائِنِي عُمَّالٌ لِي فَاسْتَأْجَرْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِأَجُو مَعْلُومٍ فَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطَ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَطْرِ ٱصْحَابِهِ فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كَمَا عَمِلَ كُلٌّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ فَرَأَيْتُ عَلَيَّ فِي الزِّمَامِ أَنْ لَا أُنْقِصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ ٱصْحَابَهُ لِمَا جَهِدَ فِي عَمَلِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ٱتَّعْطِي هَذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَمْ يَعْمَلْ إِلَّا نِصُفَ نَهَارٍ فَقُلْتُ يَا عَبُدَ اللَّهِ لَمْ ٱبْحَسُكَ شَيْئًا مِنْ شَرْطِكَ وَإِنَّمَا هُوَ مَالِي ٱخْكُمُ فِيهِ مَا شِئْتُ قَالَ فَعَضِبَ وَذَهَبَ وَتَرَكَ ٱجْرَهُ قَالَ فَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْبَيْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَرَّتْ بِي بَعْدَ ذَلِكَ بَقَرْ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلَةً مِنْ الْبَقَرِ فَبَلَغَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَمَرَّ بِي بَعْدَ حِينٍ شَيْحًا ضَعِيفًا لَا أَعْرِفْهُ فَقَالَ إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا فَذَكَّرَنِيهِ حَتَّى عَرَفْتُهُ فَقُلْتُ إِيَّاكَ ٱبْغِي هَذَا حَقُّكَ فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ حَمِيعَهَا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْخَرُ بِي إِنْ لَمْ تَصَدَّقُ عَلَيَّ فَأَعْطِنِي حَقِّي قَالَ وَاللَّهِ لَا ٱسْخَرُ بِكَ إِنَّهَا لَحَقَّكَ مَا لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَدَفَعْتُهَا إِلَّهِ جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجُهِكَ فَافَرُجُ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى رَأَوْا مِنْهُ وَٱبْصَرُوا قَالَ الْآخَرُ قَلْدُ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي فَضُلُّ فَأَصَابَتُ النَّاسَ شِدَّةٌ فَجَائَتْنِي امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَأَبَتْ عَلَىَّ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَّرَتْنِي بِاللَّهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفُسِكِ فَأَبَتُ عَلَيَّ وَذَهَبَتُ فَذَكَرَتُ لِزَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا أَعْطِيهِ نَفْسَكِ وَأَغْنِي عِيَالَكِ فَرَجَعَتْ إِلَىَّ فَنَاشَدَتْنِي بِاللَّهِ فَٱبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَلَمَّا رَأْتُ ذَلِكَ ٱسْلَمَتُ إِلَىَّ نَفْسَهَا فَلَمَّا تَكَشَّفْتُهَا وَهَمَمُتُ بِهَا ارْتَعَدَتْ مِنْ تَخْتِي فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكِ قَالَتْ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ قُلْتُ لَهَا خِفْتِيهِ فِي الشِّدَّةِ وَلَمْ أَخَفْهُ فِي الرَّجَاءِ فَتَرَكْتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا مَا يَحِقُّ عَلَيَّ بِمَا تَكَشَّفْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجُهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ قَالَ الْآخَرُ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي ٱبْوَان شَيْخَان كَبِيرَان وَكَانَتُ لِي غَنَمٌ فَكُنْتُ أُطْعِمُ ٱبُوَتَى وَٱسْقِيهِمَا ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى غَنيمِي قَالَ فَأَصَابَنِي يَوْمًا غَيْثٌ حَبَسَنِي فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَأَخَذْتُ مِحْلَبِي فَحَلَبْتُ وَغَنِّمِي قَائِمَةٌ فَمَضَيْتُ إِلَى أَبُوَى فَوْجَدُنُّهُمَا قَدُ نَامَا فَشَقَّ عَلَى أَنْ أُوقِظَهُمَا وَشَقَّ عَلَى أَنْ أَثُرُكَ غَنِمِي فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا وَمِحْلَبِي عَلَى يَلِي حَتَّى أَيْقَظَهُمَا الصَّبْحُ فَسَقَيْتُهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِرَجْهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا قَالَ النُّعْمَانُ لَكَانِّي أَسْمَعُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَبَلُ طَاقُ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا (١٨٧٠٤) حضرت نعمان بن بشير ر التنظ سے روايت ہے كەحضور اقدس مَالتَّيْنِ أن ارشا وفر مايا كر شته زمانه ميں تين آ ومي جار ہے تصراسته میں بارش شروع ہوگئی بیتیوں پہاڑ کے ایک غارمیں پناہ گزین ہوئے ،اویر سے ایک پھرآ کر درواز ہ برگرااور غار کا

هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

دروازہ بند ہوگیا، بدلوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے خدا کی تتم اتمہاری یہاں سے رہائی بغیر سچائی کے اظہار کے نہیں ہو کتی للذا جس شخص نے اپنی دانست میں جوکوئی سچائی کا کام کیا ہواس کو پیش کر کے خداسے دعا کرے۔

مشورہ طے ہونے کے بعدایک مخض بولا میں نے ایک مرتبہا یک نئی کی تھی، میرے یہاں پھرزورکام کررہے تھ،
میں نے ان میں سے ہرایک کو طے شدہ مزدوری پردکھاہوا تھا، ایک دن ایک مزدورنسف النہار کے وقت میرے پاس آیا، میں
ہے اسے اسی مزدوری پردکھایا جس پرضج سے کام کرنے والوں کورکھا تھا، چنا نچہوہ دوسرے مزدوروں کی طرح باتی دن کام کرتا
رہا، جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ اس نے مزدوری تو نصف النہار سے کی ہے اور آپ
اسے اجرت آئی ہی دے رہے ہیں جنٹنی مجھے دی ہے؟ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے! میں نے تمہارے تی میں تو کوئی کی
مزدوری ہی چھوڑ کر چلا گیا، میں نے
اس کاحق اٹھا کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، چھ عرصے بعد جب وہ انتہائی ہوڑ ھا ہوگیا تو وہ مخض اپنی مزدوری ہا گیا، ہوا
گائے کا پی خرید لیا، جو ہڑھتے ہو سے پورار ہوڑ بن گیا، پھھ مرصے بعد جب وہ انتہائی ہوڑ ھا ہوگیا تو وہ مخض اپنی مزدوری ہا نگنا ہوا
میرے پاس آیا، میں نے کہا ہے گائے بیل لے جا، وہ کہنے لگا میر سے ساتھ فہ اتی نہری دانست میں میں نے بیشل صرف
دیا میں تمہارے ساتھ فہ اتی نہیں کر رہا، ہے تہاراحق ہے، ہے گائے میل لے جا، الٰہی! اگر تیری دانست میں میں نے بیشل صرف
میرے نو نے سے کیا ہے تو ہم سے میں مصیبت دور فرماوے، چنا نجیاس کی دعا کی برکت سے پھر کی قدر کھل گیا۔

دوسرا شخص بولاً البی اُتو واقف ہے کہ ایک عورت جومیری نظر میں سب سے زیادہ مجبوب تھی ، میں نے بہلا کراس سے کار برآ ری کرنا چاہی لیکن اس نے بغیر سودینار لیے (وصل سے ) انکار کردیا ، میں نے کوشش کر کے سودینار حاصل کیے اور جب وہ میرے تبضہ میں آگئے تو میں نے لے جا کراس کو دے دیے ، اس نے اپنفس کومیرے قبضہ میں دے دیا ، جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو وہ کہنے گی خدا کا خوف کر اور بغیر حق کے مہر نہ تو ٹر ، میں تو فور آاٹھ کھڑ اہوا اور سودینار بھی چھوڑ دیے ، البی ! اگر میرا یہ فعل صرف تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو یہ صیبت ہم سے دور کر دے چنا نچہ وہ پھر مزید ہے گیا اور وہ ہاہر کی

تیسرا شخص کہنے لگا المی ! تو وا تف ہے کہ میرے والدین بہت پوڑھے تھے، میں ان کوروز انہ شام کو اپنی بکریوں کا دودھ (دوھ کر آ دیا کرتا تھا، ایک روز مجھے (جنگل سے آنے میں ) دیر ہوگئی، جس وقت میں آیا تو وہ سوچکے تھے اور میر کی ہیو کی بچوک کی وجہ سے چلا رہے تھے ، لیکن میرا قاعدہ تھا کہ جب تک میرے ماں باپ نہ پی لیستہ تھے میں ان کو نہ پلاتا تھا (اس لئے بڑا جیران ہوا ) نہ تو ان کو بیدار کرنا مناسب معلوم ہوا نہ ہیہ کچھا چھا معلوم ہوا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں کہ (نہ کھانے سے ) ان کو کر دورہ وجائے ، اور صبح تک میں ان کی (آئکھ کھلنے کے ) انتظار میں (کھڑا) رہا، الہی ! اگر تیری دانست میں میرا پیغل تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو ہم سے اس مصیبت کو دور فرمادے ، فوراً پھر کھل گیا اور آسان ان کونظر آئے لگا اور وہ با ہر نکل آئے۔

﴿ مُنْ الْمَا مَرْ مِنْ لِيَدِيمَ } ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ الْمُوفِينِينَ لَهُ اللَّهِ مِنْ الْمُوفِينِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُوفِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِي

( ١٨٦.٨) جَلَّتُنَا مُؤَمَّلٌ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى فَرُوةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَةَ عَلَيْهِ مِنُ الْإِثْمِ أَوْ الْأَمْرِ فَهُو لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرُتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرُتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرُتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرُتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرُتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرُتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ [راجع: ١٨٥٥٨].

(۱۸۲۰۸) حضرت نعمان بن بشیر ر النظائے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّيْنَائِ نے ارشاد فرما یا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ متشابہات ہیں، جو شخص ان متشابہات کوچھوڑ دے گا وہ حرام کوباً سانی چھوڑ سکے گا، اور جو شخص متشابہات میں پڑجائے گا، پھروہ واضح حرام چیزوں پر بھی جرائت کرنے لگے گا، اور جو شخص جراگاہ کے آس پاس این جانوروں کو چراتا ہے، اندیشہوتا ہے کہ وہ چراگاہ میں گھس جائے۔

(۱۸۹۰۹) حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکاٹیٹؤ نے ارشا وفر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

( ١٨٦١٠) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِى الْقَوَارِيرِى وَالْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بُنِ الْمُفَضَّلِ يَغْنِى ابْنَ الْمُهَلَّبِ بُنِ آبِى صُفْرَةَ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ

(۱۸ ۲۱۰) حضرت نعمان بن بشیر دانش سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنافِیْنِ نے ارشاد فر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

(۱۱۲ ۱۸) حضرت نعمان الله الشخص مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر الله ایک غدمت میں حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگے،اسی دوران حضرت عاکشہ صدیقہ الله کی اونچی ہوتی ہوئی آوازان کے کانوں میں پیچی ، وہ

### هي مُنالِهَ مُرْبِينَ بِينِ مِنْ الْكُوفِينِين ﴾ إلى الله وفينين الكوفينين الكوفينين الكوفينين الكوفينين

کہدر ہی تھیں بخدا میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے اور میرے والدسے زیادہ علی سے محبت ہے، اجازت ملنے پر جب وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ نگائی کو پکڑلیا اور فر مایا اے بنت رومان! کیاتم نبی ملیٹا کے سامنے اپنی آ واز بلند کرتی ہو؟ (نبی ملیٹا نے درمیان میں آ کر حضرت عائشہ نگائی کو بچالیا)۔

(١٨٦١٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بَنِ الْمُفَضَّلِ بُنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخُطُّبُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ [راجع: ٩ - ١٨٦٠].

(۱۸ ۱۲) حضرت نعمان بن بشیر ر الفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیظ نے ارشا دفر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

(۱۸۱۳) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ يَعْنِي الْحَوَّانِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَوٍ فِي فَكَرَةٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَرَقِ فَلَمْ يَرَ مَنْ اللَّهُ عَرَقَ فَلَمْ يَرَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَرَقَ بَعْ اللَّهُ عَرَقَ فَلَمْ يَرَ مَنْ اللَّهُ عَرَقَ حَلَى اللَّهُ عَرَقِهِ بَعْ اللَّهُ عَرَقَ حَلَى اللَّهُ عَرَقَ اللَّهُ عَرَقَ حَلَى اللَّهُ عَرَقَ اللَّهُ عَرَقَ عَلَى اللَّهُ عَرَقَ عَلَى اللَّهُ عَرَقَ اللَّهُ عَرَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

( ١٨٦١٤) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَابِرٌ حَدَّثَنَا آبُو عَازِبٍ قَالَ دَخَلُنَا عَلَى النَّعُمَانِ بُنِ بَعِيْدٍ فِي شَهَادَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ خَطُا إِلَّا السَّيْفَ وَفِي كُلِّ خَطَرٍ أَرْشَ [راحح: ٥٥٥٥].

(۱۸ ۲۱۳) حضرت نعمان ڈاٹنٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مالی تی مایا ہر چیز کی ایک خطا ہوتی ہے سوائے تلوار کے اور ہر خطا کا تاوان ہوتا ہے۔

( ١٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثِنى خَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَكَانَ يُنْبَزُ قُرْقُورًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

هي مُناهَا مَرْنَ بَل مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُونِين ﴾

قَالَ فَرُفعَ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدُتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ قَالَ وَكَانَتُ قَدُ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً [راحع: ١٨٥٨].

(۱۸۲۱۵) حبیب بن سالم میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نعمان نگائیئئے پاس ایک آ دمی کو لایا گیا'' جس کا نام عبدالرحمٰن بن حنین تھا'' جس کی بیوی نے اپنی با ندی سے فائدہ اٹھانا اپنے شوہر کے لئے حلال کر دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق نبی علینا والا فیصلہ بی کروں گا، اگر اس کی بیوی نے اسے اپنی باندی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو میں اسے سو کوڑے لگاؤں گا اوراگر اجازت نہ دی ہوتو میں اسے رجم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔

( ١٨٦١٦) وَقَالَ سَمِعْتُ أَبَانَ يَقُولُ وَآخَبَرَنَا قَتَادَةُ أَنَّهُ كَتَتَ فِيهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا (١٨٦١٦) گذشته صديث ال دوسري سند عيهي مروى يهد

( ١٨٦١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ حَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ وَقَالَ أَبَانُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنِ كَانَ يُنْبُزُ قَتَادَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَطِيءَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَتُهَا لَكَ جَلَدُتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً (راحع: ١٨٥٨٧].

(۱۸ ۱۱ کا ۱۸ میب بن سالم میشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نعمان انگاٹا کے پاس ایک آ دی کو لا یا گیا" جس کا نام عبد الرحلٰ بن حنین تھا" جس کی بیوی نے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھا نا اپنے شوہر کے لئے حلال کر دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق نبی طینیہ والا فیصلہ ہی کروں گا، اگر اس کی بیوی نے اسے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو ہیں اسے سو کوڑے لگا دُن گا اورا گرا جازت نہ دی ہوتو ہیں اسے رجم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگا ہے۔

( ١٨٦١٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بَنُ حُرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصَّفُوفِ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاجُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّا قَدْ أَخَذُنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَقَهِمْنَاهُ أَثْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ فَإِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِلَا بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [راجع: ١٨٥٩٠].

(۱۸۷۱۸) حضرت نعمان ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیقا صفوں کواس طرح درست کرواتے تھے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے،

ایک مرتبہ نی علیلانے جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے، نبی علیلانے فرمایا اپنی صفوں کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔

( ١٨٦١٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي أَنَا فِيهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَانَهُمْ مُ شَهَادَتَهُمْ [راجع: ١٨٥٣٩].

(۱۸۲۱۹) حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِیْتِیْم نے ارشاد فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے بیں پھران کے بعد والے، اس کے بعد والے، اس کے بعد والے، اس کے بعد والے، کی جن کی قتم گواہی پر اور گواہی قتم پر سبقت لے جائے گی۔

(١٨٦٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّغْيِّ وَزَكْرِيَّا عَنِ الشَّغْيِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً وَفِطْرِ عَنُ آبِي الشَّعْرَى عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ بَشِيرًا أَتَى النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنُ يَنْحَلَ النَّعْمَانَ نُحُلًا قَالَ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ بَشِيرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ مِنْ وَلَدٍ سِوَاهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ مِنْ وَلَدٍ سِوَاهُ قَالَ زَعْرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ فِطُرٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ فِطُرٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ إِلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكُرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ إِلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكُرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ إِلَيْ وَاللَّهُ مَلَكُنَا أَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكُرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ إِلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَكُولُهُ مَا وَالْتُعُولُ وَلَا وَالْتُوالِ لَلْكُولُ وَلَا لَا لَا لَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَالْمَاعِيلُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ وَلَا وَلَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَكُولُ اللَّهُ مُعَلِيلًا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولِلَهُ اللَّهُ لَلَهُ مِا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَل

(۱۸۲۲) حضرت نعمان ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخذ دیا ، میرے والد نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاملے کا ذکر کر دیا ، نبی علینا نے ان سے فر مایا کیا تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی علینا نے فر مایا کیا تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا تبیں ، تو نبی علینا نے اس کا گواہ بینے سے ان کارکر دیا۔

( ١٨٦٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكِرِيًّا عَنُ أَبِى الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ قَالَ أَبِي و حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا عَنُ حَسَيْنِ بُنِ الْحَارِثِ أَبِي الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُو جُهِهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاقًا وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ بِوجُهِهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاقًا وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَوَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاقًا وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَوَيْكُمْ ثَلُاقًا وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَعَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاقًا وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَعَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاقًا وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ عُمْنَكِبَةً بِمُنْكِبَةً بِمَنْكِبَةً إِنْفَى اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللَّهُ لَتُقِيمُ وَمُنْكِبَةً بِمُنْكِبَةً بِمَعْلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيْقِالَ أَقِيمُوا صُفُولُ اللَّهِ لَتُقِيمُ وَمُنْكِبَةً وَمُنْكِبَةً بِمُعْتَكِبِهِ وَمُنْكِبَةً بِمُنْكِبِهِ وَمُنْكِبَةً وَمُنْكِبَةً بِعَلَى النَّاسُ عَلَيْهُ وَمُنْكِبَةً وَمُنْكِبَةً اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ لَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الل

(۱۸ ۱۲۱) حضرت نعمان التاقظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طلیا نے اپنا رخ انورلوگوں کی طرف کر کے تین مرتبہ فر مایاصفیں درست کرلو، بخدا! یا تو تم صفیں سیدھی رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کردے گا،حضرت نعمان التائظ کہتے ہیں کہ پھر میں دیکھا تھا کہ ایک آ دمی اپنے گئے اپنے ساتھی کے گھنے سے اور اپنا کندھا اس کے کہ پھر میں دیکھا تھا کہ ایک آ دمی اپنے گئے اپنے ساتھی کے گئے سے اور اپنا کندھا اس کے

الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمِ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [راحع: ٧٧٥٧].

(۱۸۲۲) حضرت نعمان را النظام وي م كه نبي اليه عيدين اور جعد مين سورة اعلى اورسورة غاشيه كي الاوت فرمات تھے۔

(١٨٦٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ذَرِّ الْهَمْدَائِيِّ عَنْ يُسَيِّعٍ عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ [عافر: ٢٠][راجع: ٢٠٥٤]

(۱۸۲۲۳) حضرت نعمان بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیظ نے ارشاد فرمایا دعاء ہی اصل عبادت ہے، پھر نبی ملیظ نے بیآیت تلاوت فرمائی'' جھے سے دعاء مالگو، میں تمہاری دعاء قبول کروں گا''

( ١٨٦٢٤) حَدَّثَنَا وَكِنَّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الشَّعْمِيِّ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَاثِرُ الْجَسِدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ [راحع: ٥ ٤ ١٨]
وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَاثِرُ الْجَسِدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ [راحع: ٥ ٤ ١٨]
(١٨٢٢٣) حَفْرت نَعَمَان اللَّئُونَ مِن مروى ہے كہ جناب رسول الله الله الله عَلَيْهِ أَنْ ارتاد فرمايا مؤمن كى مثال جم كى كى ہے ، كه الر انسان كر كونكليف موتى ہوتى ہے تو سارے جم كوشب بيدارى اور بخاركا احساس موتا ہے۔

(۱۸۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفُيانَ عَنُ سِمَاكٍ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدُرُهُ مِنُ الصَّفِّ فَقَالَ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قَلُوبُكُمْ [راحع: ١٨٩٢٠]
وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدُرهُ مِنُ الصَّفِّ فَقَالَ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قَلُوبُكُمْ [راحع: ١٨٩٢٠]
(١٨٩٢٢) حفرت تعمان اللَّيْ عِمروى ہے كہ ايك مرتب في طيا جمين ثمان پرها نے کے لئے آئے توايد آئی وريحا كہ اسكان بيدا سيدصف سے باہر لكا ہوا ہے، في طيا نے فرمايا برابر ہوجاؤ، آگے بيجھے مت ہوا كرو، ورند تمهار به دلوں ميں بھى اختلاف پيدا ہوجائے گا۔

( ١٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ ذَرِّ عَنْ يُسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ

## هي مُنالِهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ اله

رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ [غافر: ٢٠]. [راجع: ١٥٦٤٢].

(۱۸ ۲۲۷) حضرت نعمان و المنظم سے مروی ہے کہ نبی طبیعہ نے ارشاد فر مایا دعاء ہی اصل عبادت ہے، پھر نبی علیدہ نے یہ آیت علاوت فر مائی دو مجھ سے دعاء ما گو، میں تمباری دعاء تبول کروں گا''

( ١٨٦٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرِّ عَنْ يُسَيْعِ الْحَضُرَمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ كَذَا قَالَ شُعْبَةُ مِثْلُهُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَٰنِ أُخْبِرْتُ أَنَّ أُسَيْعًا هُوَ يُسَيْعُ بُنُ مَعْدَانَ الْحَضْرَمِيُّ

(۱۸ ۱۲۸) گذشته صدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٨٦٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ [راحع: ١٨٥٧١]

(۱۸ ۹۲۹) ضحاک بن قیس مُنظِی مُنظِی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹؤے بو چھا کہ بی ملیٹا نماز جمعہ میں مورۃ جمعہ کے علاوہ اورکون می سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا سورہُ غاشیہ۔

(۱۸۹۳) حفرت نعمان طاقت نیس بن بیشم کوخط میں تکھا کہتم لوگ ہمارے بھائی ہو، کیکن ہم ایسے مواقع پرموجودرہ ہیں جہاں تم نہیں رہے، اور ہم نے وہ باتیں میں جوتم نے نہیں سنیں، نبی طین فرماتے تھے کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح رونما ہوں گے جیسے تاریک رات کے جے ہوتے ہیں، اس زمانے میں ایک آ دمی میج کومسلمان اور شام کو کا فر ہوگا یا شام کومسلمان اور صلح کوکا فر ہوگا یا شام کو مسلمان اور صلح کوکا فر ہوگا ، اور لوگ اپنے دین واخلاق کو دنیا کے ذراسے مال ومتاع کے موض جے دیں گے۔

(١٨٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَّ صَفُوفَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ أَوْ لَنَّعَمَانَ بُنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَ صَفُوفَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ [راحع: ١٨٥٧٩].

(۱۸۲۳) حضرت نعمان را الله عمروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ نماز میں اپنی صفول کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنداللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔

# ﴿ مُنْ لِمَا اَمَةُ مِنْ لِي مِنْ مُنْ الْكُونِينِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ الْكُونِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ١٨٦٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرُّمُحِ أَوُ الْقَدَحِ قَالَ فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوُ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ [راحع: ٩٠ ٩٨].

(۱۸۲۳۲) حضرت نعمان رنگانئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا صفول کواس طرح درست کرواتے تھے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ نبی ملیٹانے جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کاسینہ باہر نگلا ہوا ہے، نبی ملیٹانے فرمایا اپنی صفوں کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔

(١٨٦٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ هَاشِمْ فَالَ يَعْنِى فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمْ فِى صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحٍ السُمَ رَبِّكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمٌ فِي صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحٍ السُمَ رَبِّكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمٌ فِي صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحٍ السُمَ رَبِّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْجَمْعَةِ عِيدَانِ فَقَرَآ بِهِمَا [راحع: ١٨٥٧٧].

(۱۸۶۳) حضرت نعمان ٹٹاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> جمعہ ٹیں سور ۃ اعلی اور سور ۃ عاشیہ کی تلاوت فرمائے تھے، اور اگر عید جمعہ کے دن آ جاتی تو دونوں نمازوں (عیداور جمعہ ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٦٢٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْآخُولِ عَنْ آبِي قِلَابَةِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكَعُ وَيَسْجُدُ قَالَ حَجَّاجٌ مِثْلَ صَلَابِنَا [راجع: ٥٥٥٥].

(۱۸۲۳۴) حضرت نعمان بڑا ٹیا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے سورج گر بمن کے موقع پر ای طرح نماز پڑھائی تھی ، جیسے تم عام طور پر پڑھتے ہواوراسی طرح رکوع محبدہ کیا تھا۔

(١٨٦٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتُ أَخَلَتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ وَالرَّجِي ١٨٥٨٧.

(۱۸۹۳۵) حضرت نعمان ر النفظ سے مروی ہے کہ وہ آ دمی جواپی بیوی کی باندی سے مباشرت کرے، نبی ملیظ نے اس کے متعلق فیرمایا ہے کہ اگر اس کی بیوی نبی اسے سوکوڑے لگاؤں گا اور اگر افرار سے کہ اگر اس کی بیوی نویس اسے سوکوڑے لگاؤں گا اور اگر اجازت نہ دی ہوتی تو میں اسے رجم کردوں گا۔

( ١٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكُو ۚ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ ابْنُ

### هي مُنالِهَ اَمَةُ رَضِ لِيَدِيدُ مِنْ الْمُحَالِينِ مِنْ الْمُحَالِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَكْرٍ مَوْلَى النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَٱقْضِينَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً جَلْدَةٍ وَإِنْ كَانَتُ لَمْ تُحِلَّهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَكُ خَلَدْتُهُ مِائَةً [راجع: ١٨٥٨٧].

(۱۸۷۳۷) حبیب بن سالم بھائیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نعمان رٹائٹ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس کی بیوی نے اپی باندی سے فائدہ اٹھا نا اپنے شوہر کے لئے حلال کر دیا تھا ، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق نبی ملینا والا فیصلہ ہی کروں گا ، اگراس کی بیوی نے اسے اپنی باندی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو میں اسے سوکوڑے لگاؤں گا اور اگر اجازت نہ دی ہوتی ہوتی ہے۔ ہوتو میں اسے رجم کردوں گا ، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔

( ١٨٦٣٧) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ عَنْ آبِي، بِشُرِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ ٱتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيتِهَا قَالَ أَمَا إِنَّ عِنْدِى فِى ذَلِكَ حَبَرًا شَافِيًا آخَذُتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ صَرَّنَهُ مِانَةً وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِى لَهُ رَحَمْتُهُ قَالَ فَآثَبَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَقَالُوا زَوْجُكِ يُوْحَمُ كُنْتُ آذِنْتُ لَهُ فَقَدَّمَهُ فَضَرَبَهُ مِائَةً [راحع: ١٨٥٥٨]. قُولِي إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ فَقَالَتُ قَدْ كُنْتُ آذِنْتُ لَهُ فَقَدَّمَهُ فَضَرَبَهُ مِائَةً [راحع: ١٨٥٥٨].

(۱۸۷۳۷) حبیب بن سالم بین کی بیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نعمان ڈاٹٹؤ کے پاس ایک آ دمی کو لایا گیا جس کی بیوی نے اپنی باندی سے فائدہ اٹھا نا اپنے شوہر کے لئے حلال کر دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بیس اس کے متعلق نبی علیظا والا فیصلہ ہی کروں گا، اگراس کی بیوی نے اسے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو میں اسے سوکوڑے لگاؤں گا اور اگر اجازت نہ دی ہوتی میں اسے سوکوڑے لگاؤں گا اور اگر اجازت نہ دی ہوتی میں اسے رجم کر دوں گا ،معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔

( ١٨٦٣٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ النَّعُمَان بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَنَّهُمْ وَتَسُبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ [راجع: ١٨٥٣٩].

(۱۸۲۳۸) حضرت نعمان بن بشیر نظافئت مروی ہے کہ جناب رسول الله تلاقی نے ارشاد فر مایا بہترین لوگ میرے زمانے کے بین پیر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، اس کے بعد ایک ایک قوم آئے گی جن کی فتم گواہی پر اور گواہی قتم برسبقت لے جائے گی۔

(۱۸۲۲۹) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَاصِم بْنِ الْمُنْدِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْدِرِ الْقَارِى حَدَّثَنَا عَاصِم بْنُ بَهْدَلَةَ عَنِ الشَّعْمِيِّ أَوْ خَيْفَمَةَ عَنِ النَّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ [انظر: ٢٥ ٥ ٩ ٥ ، ١٩٥٥]. مثلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ [انظر: ٢٥ ٥ ٩ ٥ ، ١٩٥٥]. مثلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ [انظر: ٢٥ ٥ ٩ ٥ ، ١٩٥٥]. (١٨٢٣٩) حَرْتُ مِمَانَ ثَالَةً عَمِ مَرُوى ہے كہ جناب رسول اللَّدَ فَيُخْتَا فِرَمَايا مُومَن كَى مثال جَم كى تى ہے، كه اگر

### هي مُنالًا أَخْرِينَ بل يَنِي مِرْمُ الْهِ اللهِ فِيتِينَ اللهِ فَيتِينَ اللهِ فَيتَالِينَ اللهِ فَيتِينَ اللهِ فَيتَلِينَ اللهِ فَيتِينَ اللهِ فَيتَلِينَ اللّهِ فَيتَلِينَ اللهِ فَيتَلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ فَيتَلِينَ اللّهِ فَيتَلِينَ اللهِ فَيتَلِينَ اللهِ فَيتَلِينَ اللهِ فَيتَ

انسان كے سركوتكليف موتى ہے توسارے جسم كوتكليف كا حساس موتاہے۔

( ١٨٦٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ آبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا آبُو وَكِيعِ الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمُ يَشُكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشُكُرُ اللَّهَ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَمَنْ لَمْ يَشُكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشُكُرُ اللَّهَ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَمَنْ كُمْ يَشُكُرُ وَالْجَمَاعَةُ رَحُمَةٌ وَالْفُرُقَةُ عَذَابٌ

(۱۸۷۴) حضرت نعمان بن بشیر رفائظ ہے مروی ہے کہ نبی الیکا نے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو مخص تھوڑ ہے پرشکرنہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکرنہیں کرتا، اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرنا شکر ہے، چھوڑ نا کفر ہے، اجتاعیت رحمت ہے اور افتر ال عذاب ہے۔

(١٨٦٤١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ أَوْ عَلَى هَذَا اللَّهِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ الْمُعْرُ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْآعُظِمِ قَالَ أَبُو أَمَامَةَ هَذِهِ الْآيَةُ فِى سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُ مَا السَّوَادُ الْأَعْظُمُ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ هَذِهِ الْآيَةُ فِى سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا حُمِّلُ مَا السَّوَادُ الْأَعْظُمُ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ هَذِهِ الْآيَةُ فِى سُورَةِ النُّورِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَا حُمِّلُ مَا حُمِّلُتُهُ

(۱۸۲۳) حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹنے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو مخص تھوڑ ہے پرشکرنہیں کرتاوہ ڈیادہ پر بھی شکرنہیں کرتا، جو شخص لوگوں کاشکریہ ادانہیں کرتاوہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا، اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے، چھوڑ تا کفر ہے، اجتماعیت رحمت ہے اورافتر اتی عذاب ہے۔

( ١٨٦٤٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْمُفَصَّلِ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَصَّلِ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَصَّلِ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَصَّلِ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَصَّلِ يَعْنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسُلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالُولُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالَوْلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمِعُولُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ وَالَعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُعَلِمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ عَ

(۱۸ ۲۳۲) حضرت نعمان بن بشیر رفاتیئ سے مروی ہے کہ جٹاب رسول اللّٰه کا تیا آنے ارشاد فر مایا اپنے بچوں کے در میان عدل کیا کر و...

( ١٨٦٤٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُمٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بُنِ الْمُفَضَّلِ بُنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمُ اعْدِلُوا بَيْنَ

أَبْنَائِكُمُ [مكرر ما قبله].

(۱۸۷۳) حضرت نعمان بن بشیر ڈگاٹیئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن مرتبہ ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

#### رابع يسند الكوفييين

# حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَالْتُونُ كَلَ مِدِيثِينَ مُصَامِعةً بْنِ شَرِيكٍ رَالْتُونُ كَلَ مِديثِينَ مُصَرِّتِ اسامه بن شريك رَّالْتُونُ كَلَ مِديثِينَ

( ١٨٦٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا أَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوْسِهِمُ الطَّيْرُ [انظر: ١٨٦٤٦،١٨٦٤،١٨٦٤١].

(۱۸۲۳) حضرت اسامہ بن شریک ٹائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹی طابقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام شاکھ ا ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔

(١٨٦٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ قَالَ فَجَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ قَالَ فَجَانَتُ اللَّهُ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ اللَّهُ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَصَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدِ الْهَرَمُ قَالَ وَكَانَ أَسَامَةُ حِينَ كَبِرَ يَقُولُ هَلْ تَرَوْنَ لِي مِنْ ذَوَاءِ الْآنَ قَالَ وَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ هَلُ كَاءً وَاحِدِ الْهَرَمُ قَالَ وَكَانَ أَسَامَةُ حِينَ كَبِرَ يَقُولُ هَلْ تَرَوْنَ لِي مِنْ ذَوَاءِ الْآنَ قَالَ وَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ هَلُ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَ عَبَادَ اللّهِ وَضَعَ اللّهُ الْحَرَجَ إِلّا امْرَأً اقْتَضَى امْرًأً مُسْلِمًا ظُلُمًا فَلَلِكَ حَرَجٌ عَلَيْ وَصَعَ اللّهُ الْحَرَجَ إِلّا امْرَأً اقْتَضَى امْرًأ مُسْلِمًا ظُلُمًا فَلَلِكَ حَرَجٌ وَهُلُكُ قَالُوا مَا خَيْرُ مَا أَعْطِى النَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُلُقٌ حَسَنَ [صححه الحاكم(١٢١/١) وقال الترمذى: وَهُلُكُ قَالُوا مَا خَيْرُ مَا أَعْطِى النَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُلُقٌ حَسَنَ [صححه الحاكم(١٢١/١) وقال الترمذى:

پھران آنے والوں نے نبی الیا سے بچھ چیزوں کے متعلق دریافت کیا کہ کیافلاں فلاں چیز میں ہم پرکوئی حرج تو نہیں



### هي مُنالاً امَوْنَ بْل يَسِيدُ مَنْ الْكوفيتين ﴿ مُنَالاً الْمَوْنِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ہے؟ نبی طلیط نے فرمایا بندگانِ خدا! اللہ نے حرج کوختم فرما دیا ہے، سوائے اس شخص کے جوکسی مسلمان کی ظلماً آبروریزی کرتا ہے کہ بیدگناہ اور باعث ہلاکت ہے، انہوں نے پوچھایا رسول اللہ! انسان کوسب سے بہترین کون سی چیز دی گئی ہے؟ نبی علیط نے فرمایا حسن اخلاق۔

( ١٨٦٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ زِيَادٍ يَغْنِى الْمُطَّلِبَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَوِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يُنَزِّلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ [راحع: ١٨٦٤٤].

(۱۸ ۱۳۲) حضرت اسامہ بھاٹھ سے سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے فر مایا اللہ کے بندو! علاج کیا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بیاری الی نہیں رکھی جس کا علاج ندر کھا ہوسوائے موت اور'' بڑھا ہے'' کے۔

( ١٨٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عَنْ زِيادٍ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ جَاءَ أَعُوابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ آخَسَنُهُمْ خُلُقًا ثُمُ يَنُولُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ أَلَ

(۱۸ ۲۴۷) حضرت اسامہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیباتی آ دمی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی علیا ہے میسوال بو چھا کہ یارسول اللہ! کیا ہم علاج معالج کر سکتے ہیں؟ نبی علیا نفر مایا ہاں! علاج کیا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بیاری الی نبیس رکھی جس کا علاج ندر کھا ہو جو جان لیتا ہے وہ جان لیتا ہے اور جو نا واقف رہتا ہے وہ نا واقف رہتا ہے ،اس نے بوچھا یارسول اللہ! سب سے بہترین انسان کون ہے؟ نبی علیا ہے فر مایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔

### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ رَالِّيْنَا حضرت عمروبن حارث بن مصطلق رَالِيْنَا كي حديثين

( ١٨٦٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَ أَهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمَّ عَبُدٍ واحرحه

البحاري في خلق افعال العباد (٣٣). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۲۴) حضرت عمرو بن حارث التا تعلی است مروی ہے کہ بی المیلیائے ارشادفر مایا جس شخص کو مضبوطی کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھنا پہند ہوجیے وہ نازل ہوا ہے تواسے جا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود التا تین کی طرح قرآن کریم کی تلاوت کر ہے۔ پڑھنا پہند ہوجیے وہ نازل ہوا ہے تواسے جا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود التا تی کا طرح قرآن کی میں الکی تواسع کے اللہ میں کہ اللہ کہ اللہ کے لئن اللہ کہ اللہ کے لئن کے لئن کے لئن اللہ کے لئن کے

عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ الْمُصْطَلِقِ يَقُولُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً [صححه البحاري (٩١٢)، وإبن حزيمة: (٢٤٨٩)].

(۱۸۲۳۹) حفرت عمروبن حارث را تلا تعلیہ مروی ہے کہ نی علیہ نے اپنے ترکے میں صرف اپنا جھیار، سفیدرنگ کا ایک خچراور وہ زمین چھوڑی تھی جے آپ من اللہ تا اللہ تا اللہ تعلیہ اسلامی میں اسلامی میں جھوڑی تھی جے آپ من اللہ تعلیہ تعلی

### حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ ضِرَادٍ الْخُوزَاعِيِّ الْمُنْفَظُ حضرت حارث بن ضرار خزاعي الْأَنْفَظُ كي حديث

( ١٨٦٥ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَلَّتُنَا عِيسَى بُنُ دِينَارٍ حَلَّثَنَا آبِي أَنَّهُ سَمِّعَ الْحَارِتَ بُنَ آبِي ضِرَارٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ فَدَخَلْتُ فِيهِ وَأَفْرَرْتُ بِهِ فَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَٱقْرَرْتُ بِهَا وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱرْجِعُ إِلَى قَوْمِى فَٱدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَٱدَاءِ الزَّكَاةِ فَمَنْ اسْتَجَابَ لِى جَمَعْتُ زَكَاتَهُ فَيُرْسِلُ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا لِإِبَّان كَذَا وَكَذَا لِيَأْتِيَكَ مَا جَمَعْتُ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَمَّا جَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنُ اسْتَجَابَ لَهُ وَبَلَغَ الْإِبَّانَ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ احْتَبَسَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ فَلَمْ يَأْتِهِ فَظَنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ سَخْطَةٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ فَدَعَا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَقَّتَ لِي وَقْتًا يُرْسِلُ إِلَىَّ رَسُولَهُ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدِى مِنْ الزَّكَاةِ وَلَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلْفُ وَلَا أَرَى حَبْسَ رَسُولِهِ إِلَّا مِنْ سَخُطَةٍ كَانَتُ فَانْطَلِقُوا فَنَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إِلَى الْحَارِثِ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتَّى بَلَغَ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَرِقَ فَرَجَعَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِي الزَّكَاةَ وَأَرَادَ قَتْلِي فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ فَٱقْبَلَ الْحَارِثُ بِٱصْحَابِهِ إِذْ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ وَفَصَلَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ فَقَالُوا هَذَا الْحَادِثُ فَلَمَّا غَشِيهُمْ قَالَ لَهُمْ إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ قَالُوا إِلَيْكَ قَالَ وَلِمَ قَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةً فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنَفْتَهُ الزَّكَاةَ وَأَرَدُتَ قَتْلَهُ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَتَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ بَنَّةً وَلَا أَتَانِي فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدُتَ قَتُلَ رَسُولِي قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ وَلَا أَتَانِي وَمَا ٱقْبَلُتُ إِلَّا حِينَ احْتَبَسَ عَلَىَّ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ سَخُطَةً مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ قَالَ فَنَزَلَتُ

### هي مُنالًا مَرْنَ فِيلِ يَسِيدُ مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الْحُجُرَاتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَهَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ فَضُلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [الححرات: ٦-٨].

(۱۸۲۵) حضرت حارث بن ضرار دلانو سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کا اقرار کرلیا، پھر نبی علیہ نے مجھے زکو قادیے کی دعوت دی جس کا میں نے اقرار کرلیا اور عرض کیا یار سول اللہ! میں اپنی قوم میں واپس جا کر آنہیں اسلام قبول کرنے اور زکو قادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں، جومیری اس دعوت کو قبول کرلے گا، میں اس سے زکو قالے کرجم کرلوں گا، پھر فلاں وقت نبی علیہ میرے پاس اپنا قاصد بھیج دیں تاکہ میں نے زکو قاکی مریس جورو پیے جمع کررکھا ہو، وہ آ ہے تک پنجادے۔

جب حضرت حارث ڈاٹھ نے اپنی دعوت قبول کر لینے والوں سے زکوۃ کا مال جمع کرلیا اور وہ وقت آگیا جس میں نبی الیہ سے انہوں نے قاصد بھیجنے کی درخواست کی تھی تو قاصد نہ آیا، حارث ڈاٹھ نہ سمجے کہ شاید اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی ناراضکی ہے، چنا نچے انہوں نے اپنی قوم کے چند سریر آور وہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ نبی الیہ ان جھے ایک وقت متعین کر کے بتایا تھا کہ اس میں وہ اپنا ایک قاصد بھی ویں گے جو میرے پاس جمع شدہ ذکوۃ کا مال نبی ملیہ تک پہنچا دے گا، اور نبی ساتھ میں موسکتی، میر اتو خیال ہے کہ نبی ملیہ کا اپنے قاصد کوروکنا شاید اللہ کی کسی ناراضکی کی وجہ سے ہے، البذا تم میرے ساتھ چلوتا کہ ہم نبی ملیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔

ادھرنی طینانے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ حارث نے ذکو ۃ کا جو مال جمع کررکھا ہے، وہ لے آئیں، جب ولیدروانہ ہوئے تورائے ٹی بی انہیں خوف آنے لگا اور وہ کسی انہیں خوف سے ڈر کروالیں آگئے اور نبی علینا کے پاس جا کر بہانہ بنا دیا یا رسول اللہ! حارث نے جھے زکو ۃ دینے سے انکار کردیا اور وہ جھے قبل کرنے کے دریے ہوگیا تھا۔

نبی طلیکا نے دوبارہ حارث کی طرف ایک دستہ رواند فر مایا ، ادھر حارث اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرہے تھے کہ اس دستے سے آمنا سامنا ہو گیا ، اور دستے کے لوگ کہ بیر ہا حارث ، جب وہ قریب پہنچ تو حارث نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں بھیجے سے آمنا سامنا ہو گیا ، اور دستے کے لوگ کہاں بھیجے سے آمنا سامنا ہوں نے جواب دیا کہ تم ہاری ہی طرف ، حارث نے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی طینا نے تہارے پاس ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا ، ان کا کہنا ہے کہ تم نے انہیں ذکو قویتے ہے انکار کر دیا اور انہیں قبل کرنا چا ہا تھا؟ حارث نے کہا کہ اس وارٹ کی تھی جس نے کہا کہ اس وارٹ کی تھی جس نے کہا گھی ویکھی ویکھی ویکھی اورٹ ہی وہ میرے پائی آیا۔

پھر جب حارث رہ اور میں بینچ تو نی ایسائے ان سے فر مایا کہتم نے زکو ۃ روک کی اور میر سے قاصد کو قل کرنا چاہا؟ حارث نے جواب دیا اس ذات کی شم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تواسے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی وہ میر سے پاس آیا، اور میں تو آیا ہی اس وجہ سے ہوں کہ میر سے پاس قاصد کے تیننج میں تاخیر ہوگئ تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ناراضگی نہ ہو، اس موقع پر سورہ حجرات کی ہی آیات ''اسے اہل آیمان! اگر تمہارے پاس کوئی

فاسق كوئى خبر لے آئے ، اوراللہ خوب جاننے والا حكمت والا ہے ' نازل ہو كيں۔

# حَدِيثُ الجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانِ الْأَشْجَعِيَّيْنِ رَالََّهُ الْجَعِيَّةِ نِ رَالِي سِنَانِ الْجَعِي رَاحَ اور الوسنان الْجَعِي رَبِيَّةً كَي حديثين

(١٨٦٥١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً قَالَ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امُرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفُوضُ لَهَا وَلَمْ يَدُخُلْ بِهَا فَسُئِلَ عَنْهَا شَهُمًّا فَلَمْ يَقُلُ فِيهَا شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ فَقَالً تَزَوَّجَ امُرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا فَسُئِلَ عَنْهَا شَهُمًّا فَلَمْ يَقُلُ فِيهَا شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ فَقَالً أَثُولُ فِيهَا بِوَلَيْكُ صَوَابًا فَمِنُ اللَّهِ لَهَا صَدَقَةً إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلْهُ مَنْ أَشْجَعَ فَقَالَ أَشْهَدُ لَهُ الْحَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ رَجُلَانٍ مِنْ أَشْجَعَ إِقَالَ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَلَالُ هَلُمَ شَاهِدَاكَ فَشَهِدَ لَهُ الْحَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ رَجُلَانٍ مِنْ أَشْجَعَ إقالَ وَلَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَي بِرُوعَ الْهَذَةِ وَاشِقٍ قَالَ فَقَالَ هَلُمَ شَاهِدَاكَ فَشَهِدَ لَهُ الْحَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ رَجُلَانٍ مِنْ أَشْجَعَ إقالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولُونَ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُولُ الْمُولُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلَا الْمُعْتَعَالُ الْ

(۱۸۲۵) عبداللہ بن عقبہ مُیشنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھا کی خدمت ہیں ایک مسئلہ ہیں کیا گیا کہ ایک آ دمی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس آ دمی کا انتقال ہوگیا ،ابھی اس نے اپنی بیوی کا مهر بھی مقرر نہیں کیا تھا اوراس سے تخلہ کی ملا قات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ بیسوال ان سے ایک ماہ تک پوچھا جا تار ہالیکن وہ اس کے ہارے کوئی جواب نہ دیتے تھے ،بالآ خرانہوں نے فرمایا کہ ہیں اس کا جواب اپنی رائے سے دے دیا ہوں ،اگروہ جواب غلط ہواتو وہ میر نے شس کا تخل اور شیطان کا وسوسہ ہوگا اوراگروہ جواب تھے ہواتو اللہ کے فضل سے ہوگا ،اس عورت (بیوہ) کو اس جسی عورتوں کا جومہر ہو سکتا ہے، وہ دیا جائے گا ،اسے اپنے شوہر کی وراخت بھی طی اور اس کے ذمے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر قبیلہ کہ تھی کہ اور اس کے ذمے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر قبیلہ کا وہی فیصلہ فرمایا ہے جو نبی علیاتھا نے ہروئے بنت کا ایک آ دمی کہ اور اس کے تعلق فرمایا تھا ، حضرت ابن مسعود ڈاٹھؤ نے فرمایا گواہ چیش کرو، تو قبیلہ کا شیح کے دو آ ومیوں حضرت جراح ڈاٹھؤ اور ابوسان ڈاٹھؤ نے اس کی گوائی دئی۔

### هي مُنلاً اخْرَنْ بل بِيهِ مَرْم اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۸۲۵۲) گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے، البنۃ اس میں بروع بنت واشق را گؤٹئے کے واقعے کی تفصیل بھی نہ کور ہے کہ ہم میں سے ایک آ دمی نے بنورو اس کی ایک عورت بروع بنت واشق سے نکاح کیا، اتفا قا اسے کہیں جانا پڑگیا، راست میں وہ ایک کنوئیں میں اترا، وہ اس کنوئیں کی بد بوسے چکرا کر گرااور اس میں مرگیا، اس نے اس کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، وہ لوگ نبی ملیا سے نوئی میں آتے تو نبی ملیا سے فر مایا اس عورت کو اس جیسی عورتوں کا جومہر ہوسکتا ہے، وہ ملے گا، اس میں کوئی کی بیشی نہ ہوگی، اسے میراث بھی ملے گی اور اس کے ذھے عدت بھی واجب ہوگی۔

( ١٨٦٥٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتُولِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتُولِيِّ فَي عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى فَتُولِيِّ مَنْ اللَّهِ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ آبُو سِنَانِ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهُطٍ مِنْ آشُجَعَ فَقَالُوا نَشْهَدُ لَقَدُ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرُوعَ بِنُتِ وَاشِقٍ

(۱۸۷۵) علقمہ کین کے جی بیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹھ کی خدمت میں ایک مسلمہ چیش کیا گیا کہ ایک آوی نے ایک عورت سے شادی کی ، اس آوی کا انتقال ہو گیا ، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ کی ملاقات بھی نہیں کی تھی ، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس عورت (بیوه) کو اس جیسی عورتوں کا جومبر ہوسکتا ہے، وہ دیا جائے گا ، اسے اپنے شوہر کی ورافت بھی ملے گی اور اس کے ذمے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر قبیلہ اشجع کا ایک آوی دیتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فرمایا ہے جو نبی علیا اس مسئلے کا وہی فیصلہ فرمایا تھا۔

زیجس کا نام ابوسنان ڈائٹو تھا'' کھڑ ا ہوا اور کہنے لگا کہ بیں گوائی دیتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فرمایا تھا۔

( ١٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ عَبُد اللَّهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً بِهَذَا [انظرما بعده].

(۱۸۷۵۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٥٥ ) وحَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع ما قبله].

(۱۸۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٦٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ فِرَاسٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ المَّهُ وَاللَّهُ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ المَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ الْمَالِقَ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَذُخُلُ بِهَا وَلَمْ يَفُرِضُ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ الْمَعْقِلُ الْمَعْقِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ [راجع: ٢٦٠٣٩].

(۱۸۲۵۲) مسروق مین کی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا گہا کہ ایک آدی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس آدمی کا انتقال ہو گیا، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ

هي مُنالِهَ مُنالِهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

کی ملاقات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس عورت (بیوہ) کو اس جیسی عورتوں کا جومہر ہوسکتا ہے، وہ دیا جائے گا، اسے اپنے شوہر کی ورا شت بھی ملے گی اور اس کے ذہمے عدت بھی واجب ہوگی، یہ فیصلہ من کر حضرت معقل ڈائٹؤ کہنے گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فرمایا ہے جونبی ملیا نے بروع بنت واشق کے متعلق فرمایا تھا۔ (۱۸۶۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِیثِ فِرَاسٍ (۱۸۷۵) گذشتہ حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أُتِى عَبُدُ اللَّهِ فِى امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُوفِّى وَلَمْ يَفُرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنُّ دَخَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهُ يَكُنُ دَخَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهُ يَعُونُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْحَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرُوعَ بِنُتِ وَاشِقِ بِمِثْلِ هَذَا

(۱۸۷۵) سروق بھٹے گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن معود طائق کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک آ دی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس آ دی کا انتقال ہوگیا، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ کی ملاقات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرما یا کہ اس عورت (بیوہ) کو اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوسکتا ہے، وہ دیا جائے گا، اسے اپنے شوہر کی درا شت بھی ملے گی اور اس کے ذہے عدت بھی واجب ہوگی، یہ فیصلہ من کر حضرت معقل طائق کہنے میں گواہی دیتا ہوں کہ آ ہے نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فرما یا ہے جو نبی ملیلا نے بروع بنت واش کے متعلق فرما یا تھا۔

# حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَرَزَةً وَاللَّهُ وَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُواللَّذِي وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

(١٨٦٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي غَرَزَةً قَالَ كُنَّا نَبْنَاعُ الْآوُسَاقَ بِالْمَدِينَةِ وَكُنَّا نُسَمِّى أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ فَآتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ أَحْسَنَ مِمَّا كُنَّا نُسَمِّى أَنْفُسَنَا بِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَّادِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [راحع: ١٦٢٣]. الْفُسَنَا بِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَّادِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [راحع: ١٦٢٣]. (١٨٦٥٩) حضرت قيم بن الجي غرزه وَلِيَّا عَمروى جَهَ بَي عَلَيْهِ كَود بِاسعادت عَلَى بَم تَاجَرولَ وَيَهَا مَره (دَلَالَ) كَمَا عَلَيْهِ وَمَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

### هُ مُنالًا اَمُرْاضِيل بِيَا مَتْرًى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

### حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ طَالَّهُ حضرت براء بن عازب طَالَتُهُ كَيْ مرويات

( ١٨٦٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا أَبِي وَإِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنِ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ [انظر: ١٨٩١٣ ، ١٨٧٣٩ ، ١٨٩١٣]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنِ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ [انظر: ١٨٩١٧ ، ١٨٧٣٩] . (١٨٩١ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ الللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ ا

میں حقیقی نبی ہوں ،اس میں کوئی جھوٹ نہیں ، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

(١٨٦٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ فَحَدَّثِنِي بِهِ ابْنُ آبِي لَيْلَى قَالَ فَحَدَّثَ أَنَّ الْيَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ كَانَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ السَّجُودِ وَبَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ قَرِيمًا مِنْ السَّوَاءِ [صححه المحارى (٧٩٢)،

ومسلم (٤٧١)، وابن حبان (١٨٨٤)، وابن خزيمة: (٦١٠ و٢٥٩)]. [انظر: ١٨٧٠، ١٨٧٢، ١٨٨٣].

(١٨٢١) حضرت براء بن عازب الثني مروى ہے كه نبي مليك كى نماز كى كيفيت اس طرح تقى كه جب آپ مَلَا لَيْنَا نماز پڑھتے،

رکوع کرتے ،رکوع سے سراٹھاتے ، بجدہ کرتے ، بجدہ سے سراٹھاتے اور دو بجدوں کے درمیان تمام مواقع پر برابر دورانیہ ہوتا تھا۔

( ١٨٦٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةٍ الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَيْسَ يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ عَلِيٍّ قَوْلُهُ

[صححه مسلم (۲۷۸)، وابن حزيمة: (٦١٦ و ١٠٩٨ و ١٠٩٩)]. [انظر: ١٨٧١، ٥٥٨٥، ١٨٨٦٤].

(۱۸۲۲)حضرت براء بن عازب رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی الیٹانماز فجر اور نماز مغرب میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔

(١٨٦٦٣) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا ٱقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَتَبِعَهُ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُم فَقُولُ لَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاخَتُ بِهِ فَرَسُهُ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ لِى وَلَا أَصُرُّكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهُ فَلَا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَسَاخَتُ بِهِ فَرَسُهُ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ لِى وَلَا أَصُرُّكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهُ لَكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ فَقَالَ أَبُو بَكُو الصِّدِيقُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ قَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ فَقَالَ أَبُو بَكُو الصِّدِيقُ وَسِى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى وَسَلَّمَ كُثُبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَلَاهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ لَبُنِ فَاتَمُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا مَا لَكُونُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ لَكُونَا لَهُ مَا عَلَيْهِ وَمَالِمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ لَكُونُ اللَّهُ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مُنْ لَكُونُهُ اللَّهُ مَا مُوالِعُهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مِنْ الْتُهُ فَا اللَّهُ مُوالِعُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

(١٨٢٧٣) حضرت براء بن عازب ر النظائية عمروى ب كدجب ني عليها مكه كرمدت مدينه منوره كي طرف روانه بوي توسراقه

بن ما لک (جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا) نی طالیہ کے پیچھے لگ گیا، نبی طالیہ نے اس کے لئے بددعاء فر مائی جس پراس کا گھوڑا زمین میں ھنس گیا، اس نے کہا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعاء کر دیجئے، میں آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نبی طالیہ نے اس کے لئے دعاء فر مادی۔

اس سفر میں ایک مرتبہ نبی علیہ کو پیاس محسوں ہوئی، ایک چروا ہے کے قریب سے گذر ہوا تو حضرت صدیق اکبر دانا تنظیم کتے بیں کہ میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں نبی علیہ کے لئے تھوڑ اسا دودھ دو ہا اور نبی علیہ کی خدمت میں لے کرحاضر ہوا، نبی علیہ نے اسے نوش فرمالیا اور میں خوش ہوگیا۔

( ١٨٦٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ وَرَجُلٍ آخَرَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالِي عُبَيْدَةً وَرَجُلٍ آخَرَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالِي عَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِى عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَالَ الْآخَرُ يَوْمَ تَنْعَثُ عِنَادَكَ [احرحه الوسلى (٢١١) قال

#### شعيب صحيح

(۱۸۲۲) حضرت براء رفائن سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دائیں ہاتھ کا تکمیہ بناتے اور یہ دعاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تواینے بندوں کوجمع فرمائے گا، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

(١٨٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (١٣٣٧)، ومسلم (٢٣٣٧)، ومسلم (٢٣٣٧)، وابن حيان (٢٢٥٥)، وابن حيان (٢٢٥٥)، والن حيان (٢٢٥٥)، والن حيان (٢٢٥٥)، والن حيان (٢٢٨٥)، والن حيان (٢٨٥٥)، والن حيان (٢٨٥٥)، والن حيان (٢١٥٥)، والن حيان (٢٢٨٥)، والنظر: ٢٨٥٥) اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (١٨٩٥) اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (١٨٩٤).

(۱۸ ۲۷۵) حضرت براء ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ کے بال ملکے تھنگھریا لے، قد درمیانہ، دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سافاصلہ، اور کانوں کی لوتک لمبے بال تھے، ایک دن آپ کُاٹٹیٹی نے سرخ جوڑا زیب تن فرمارکھا تھا، میں نے ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا مِنَاٹِیٹیم

(١٨٦٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ قَرَأَ رَجُلَّ الْكُهْفَ وَفِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَخَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدُ غَشِيَتُهُ قَالًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأُ فُلانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنزَّلَتُ عِنْدَ الْقُرْآنِ أَوْ تَنزَّلَتُ لِلْقُرْآنِ [صححه الحارى (٢٦١٤)، وسَمَام (٧٩٥)، وابن حبان (٧٦٩). [انظر: ١٨٨٤، ١٨٧٩٢، ١٨٧٩].

(۱۸۲۲) حضرت براء الليظائے مروى ہے كەلكى خض سورة كہف پڑھ رہاتھا، گھر ميں كوئى جانور ( گھوڑا) بھى بندھا ہوا تھا، اچا تك وہ بد كئے لگا، اس شخص نے ديكھا توايك باول ياسا ئبان تھا جس نے اسے ڈھانپ ركھا تھا، اس نے نبی عليہ سے اس چيز كا

# هي مُنالًا اَخْرُانَ بْلِ يَسِيدُ مَرِي الْمُحْرِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

تذكره كياتوني مليلًا نے فرمايا اے فلاں! پڑھتے رہا كروكہ بيسكينہ تھا جوقر آن كريم كى تلاوت كے وقت اتر تا ہے۔

(۱۸٦٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ فَقَالَ أَلْبَرَاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوا فَاكْبَبُنَا عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَّ كَانَتُ هَوَازِنُ نَاسًا رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلُنَا عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوا فَاكْبَبُنَا عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيهِمُ انْكَشَفُوا فَاكْبَبُنَا عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا وَسَلَّمَ لَمُ يَفُولُ أَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِذً بِالسِّهَامِ وَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِذًا لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدًا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِلَكِهِ الْمُطَلِّلُ وصَحَد البحارى (٢٨٦٤)، ومسلم (٢٧٧٠)، ولمسلم (٢٧٧٠)، وابن حبان (٤٧٧٠). [راجدع: ٢٨٦٦، [راجدع: ٢٨٦٠].

(۱۸۲۷) حضرت براء الخالفظ ہے قبیلہ قیس کے ایک آ دمی نے بو چھا کہ کیا آپ لوگ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علینا کو چھوڑ کر بھا گستے ، دراصل بنو ہوازن کے لوگ بڑے ماہر تیرانداز تھے ، بھاگ اٹھے تھے؟ حضرت براء دخالفظ نے فر مایا کہ نبی علینا تو نہیں بھا کے تھے ، دراصل بنو ہوازن کے لوگ بڑے ماہر تیرانداز تھے ، جب ہم ان پر غالب آگے اور مال غنیمت جمع کرنے گھ تو اچا تک انہوں نے ہم پر تیروں کی بو چھاڑ کر دی ، میں نے اس وقت نبی علینا کہتے جارے نبی علینا کہتے جارے بھی میں بھی ہوں ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں ۔

(۱۸۲۲۸) حضرت براء رفائفہ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب بھی سفر سے واپس آتے تو بید دعاء پڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں،اور ہم اپنے رب کے عبادت گذاراوراس کے ثناء خواں ہیں۔

( ١٨٦٦٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُمْ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ آهُوَ مِمَّنُ ٱلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهُلُكَةِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ فَقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ إِنَّمَا ذَاكَ فِى النَّفَقَةِ

(۱۸ ۱۹۹) ابواسحاق بین کی بین کہ میں نے حضرت براء ڈاٹھؤٹسے پوچھا کہ اگر کوئی آ دمی مشرکیین پرخود بڑھ کرحملہ کرتا ہے تو کیا بھی وہ شخص ہے جس کے بارے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈال دیا ؟ انہوں نے فر مایا نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کومبعوث فر مایا اور انہیں تھم دیا کہ راو خداوندی میں جہاد کیجئے، آپ صرف اپنی ذات کے مکلف بیں، جبکہ اس آیت کا تعلق نفقہ کے ساتھ ہے۔

هُيْ مُنذُا اَمَةُ رَفِيْلِ يُسِيدُ مَرْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ١٨٦٧ ) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ قِيلَ لِلْبَرَاءِ أَكَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيدًا هَكَذَا مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلُ كَانَ مِثْلَ الْقَمَرِ

(۱۸۷۷) ابواسحاق میشد کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت براء ڈاٹٹؤ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نی طینا کا روئے انور تکوار کی طرح چیکدارتھا؟ انہوں نے فر مایانہیں ، بلکہ جاند کی طرح چیکدارتھا۔

( ١٨٦٧١) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَنَزُلْنَا بِغَدِيرٍ خُمِّ فَنُودِى فِينَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ فَصَلَّى الظَّهُرَ وَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَلَهُ مَلْهُ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ فَصَلَّى الظَّهُرَ وَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَنْ الْفُسِهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى الْوَلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ الْفُسِهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّهُمَّ وَالِي مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَالِهُ اللَّهُمَّ وَالِي مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ فَلَي عَلَى فَقَالَ هَنِينًا يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ آصَّتُحَتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَاللَّهُ مَالَى فَلَقِيهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ هَنِينًا يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ آصَّتُحَتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَى كُلُ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَلَى اللّهُ مُلْ مُنْ مِنْ فَالِهُ مِلْونِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِ وَالِمُ مُنَا لِلْمُسُلِقَةً مُنَالِ مُؤْمِنَ وَمُومُ وَمُومِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَ

(۱۸۷۷) حضرت براء بن عازب دخانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کس سفر میں نبی علیہ کے ہمراہ تھے، ہم نے ''غدیر نم'

کے مقام پر پڑاؤڑالا، پچھ دیر بعد' الصلوۃ جامعۃ'' کی منا دی کر دی گئی، دو درختوں کے بنچے نبی علیہ کے لیے جگہ تیار کر دی گئی،
نبی علیہ نے نماز ظہر پڑھائی اور حضرت علی دخانی کا ہاتھ پکڑ کر دو مرتبہ فر مایا کیا تم لوگ نہیں جانے کہ جھے مسلمانوں پران کی اپنی جانوں ہے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ مخانی نہ نے مونی کیا کیوں نہیں، پھر نبی علیہ نے حضرت علی دخانی کا ہاتھ د ہا کرفر مایا جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس مے محبوب ہونے چاہئیں، اے اللہ! جوعلی دخانی ہے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فر ما اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فر ما، بعد میں حضرت عمر مخانی خانیہ نے حضرت علی مخانیہ ہے ما قات کی اور فر ما یا اے ابن ابی طالب!
میں مبارک ہو کہتے نے ضبح اور شام اس حال میں کی کہتم ہر مؤمن مردو عورت کے مجبوب قر اریائے۔

( ١٨٦٧٢ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(۱۸۷۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٦٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ زُبَيْلَا أَعْبَرَنِي مَنْصُورٌ وَدَاوُدُ وَابُنُ عَوْنِ وَمُجَالِلَا عَنِ الشَّغِيِّ وَهَذَا حَدِيثُ زُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ وَحَدَّثَنَا عِنْدَ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ وَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَا خُبَرُتُكُمْ بِمَوْضِعِهَا قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَا خُبَرُتُكُمْ بِمَوْضِعِهَا قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ فَتَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ أَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمَّ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ قَالَ وَذَبَحَ خَالِى أَبُو بُرُدَة بُنُ نِيَا إِقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ لَيْسَ مِنُ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ قَالَ وَذَبَحَ خَالِى أَبُو بُرُدَة بُنُ نِيَا إِقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ

مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَمُ تُجْزِيءُ أَوْ تُوفِ عَنْ آحَدٍ بَعْدَكَ [صححه البحارى (٥٥١)، ومسلم (١٩٦١)، وابن حان (٥٩٠)، وابن حزيمة: (١٤٢٧). [انظر: ١٨٨٩١، ١٨٨٣١، ١٨٨٣٠).

(۱۸۶۷) حضرت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نی علیا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں گے، پھر واپس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے، جو شخص اسی طرح کری تو وہ ہمارے طریقے تک پہنچ گیا، اور جو نماز عدسے پہلے قربانی کر لے تو وہ محض گوشت ہے جواس نے اپنے اہل خانہ کو پہلے دے دیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار ڈاٹھ نے نماز عیدسے پہلے ہی اپنا جانور ذرج کرلیا تھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذرج کرلیا البتہ اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جوسال بھر کے جانور سے بھی بہتر سے بنی علیہ نے فرمایا ای کواس کی جگہ ذرج کرلو، لیکن تہمارے والوہ کی کی طرف سے یہ کھا بیت نہیں کرے گا۔

( ١٨٦٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَلْقَمَةُ بِنُ مَوْتَلِا قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ سَعْدِ بَنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقَبُرِ إِذَا سُئِلَ فَعَرَفَ رَبَّهُ قَالَ وَقَالَ شَيْءٌ لَا أَخْفَظُهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقَبُرِ إِذَا سُئِلَ فَعَرَفَ رَبَّهُ قَالَ وَقَالَ شَيْءٌ لَا أَخْفَظُهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَحَمَّلَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُنُهُ وَفِي الْآخِرَةِ [صححه البحاري ( ٢٣٦٩)، وبن حنان (٢٨٧١). [انظر: ١٨٧٧٦].

(۱۸۶۷ ) حضرت براء دخالی است مروی ہے کہ نبی ملائلانے ارشاد فرمایا قبر میں جب انسان سے سوال ہواور وہ اپنے رب کو پیچان لے تو یبی مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالی دنیاو آخرت میں اہل ایمان کو'' ثابت شدہ قول' پر ثابت قدم رکھتا ہے۔

(١٨٦٧٥) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَأَفْشُوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَأَفْشُوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَالْمَيْنِ اللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَأَفْشُوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَالْمَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدُونَا السَّبِيلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُكُونَا السَّلَامَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ اللَّالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّعْمَالُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُوا السَّلِمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالل

(۱۸۷۷) حضرت براء ڈاٹٹئے سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کچھانصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فر مایا کہ اگر تمہارارا ستة میں بیٹھے بغیرکوئی چارہ نہیں ہے تو سلام پھیلا یا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

( ١٨٦٧٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِشُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَجُلِسٍ مِنُ الْاَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ ٱبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجُلِسُوا فَاهُدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَآعِينُوا الْمَظُلُومَ [مكررما قبله].

(۱۸۲۷) حضرت براء نگافئات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا کچھ انصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہارارات میں بیٹے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے توسلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

# ﴿ مُنْ لِلْمَا مُؤْرِفِينِ لِيَدِيمُ كَلِّي ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِينِينَ كَلَّهُ اللَّهُ فِينِينَ كَ

(١٨٦٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَأَمَر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا قَالَ فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا قَالَ فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الشَّرِرِ [النساء: ٩٥]. [صححه البحاير (٢٨٣١)، ومسلم (١٨٩٨)، وابن حبان (٤٢)]. [انظر: ٢٠٨٧٠،

(۱۸۶۷) حضرت براء و التخطی سے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآ بت نازل ہوئی کہ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹھے ہیں، وہ اور راو خدا میں جہاد کرنے والے بھی برابز ہیں ہوسکتے'' نبی الیسانے حضرت زید والی کو بلا کر حکم دیا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر بیآ بت لکھ دی، اس پر حضرت ابن کمتوم والتی نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں "غیر اولی الضور" کا لفظ مزید نازل ہوا۔

( ١٨٦٧٨) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ آبِي زَائِدَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ رَجُلَّ لِلْبَرَاءِ وَهُوَ يَمْزُحُ مَعَهُ قَدْ فَرَرْتُمْ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمُ آصُحَابُهُ قَالَ الْبَرَاءُ إِنِّى لَآشُهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْخَنْدَقُ وَهُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْخَنْدَقُ وَهُو يَنْمَقُلُ كُلِمَةَ ابْنِ رَوَاحَةَ اللَّهُمَّ لَوْلَا آنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فَانْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبْتُ الْمُقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا فَإِنَّ الْأَلْى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتُنَةً ٱبَيْنَا يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فَا أَنِي لَا أَنْ الْمُؤَلِّ الْمُعَلِّيْ وَإِنْ أَرَادُوا فِتُنَةً ٱبَيْنَا يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ

[صححہ البحاری (۲۸۳۱) و مسلم (۱۸۰۳) و النظر: ۱۸۰۷) [انظر: ۱۸۰۷) النظر: ۱۸۰۷) الماد الماد ۱۸۷۷) الماد ا

(١٨٦٧٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ يَوِيدَ بُنِ آبِي زِيادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي لِيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ [قال احمد: هذا حديث واهِ. وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٧٤٩ و ٥٠٠)]. [انظر: ١٨٩٠٦،١٨٨٨٦،١٨٨٩٦].

(١٨٦٧) حضرت براء وللتؤسيم وي ب كه يل في اليلا كوافتتاح نماز كے موقع بر رفع يدين كرتے ہوئے و يكھا ہے۔

( ١٨٦٨٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُّهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَّةِ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ عِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ مِيْ الْجَمَعَ وَآنَ يَمَسَّ مِنْ عَلَيْهُ وَالْمَرَى الْمَاءَ أَطْيَبُ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥ هـ وقال الله الله عَنْدَ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ طِيبٌ فَإِنَّ الْمَاءَ أَطْيَبُ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥ هـ و ٢٩ هـ)]. [انظر: ٢٨٩٩]

(۱۸۷۸) حضرت براء ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی الیکانے ارشا دفر مایا مسلمانوں پر بیری ہے کدان میں سے ہرایک جمعہ کے دن عنسل کرے ،خوشبولگائے ،بشر طیکہ موجود بھی ہو،اگر خوشبونہ ہوتو پانی ہی بہت پاک کرنے والا ہے۔

(١٨٦٨١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِكُمْ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو بُرُدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالِى قَالَ سُهَيْلٌ وَكَانَ بَدُرِيًّا فَقَالَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِكُمْ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَامَ إِلَّهِ أَبُو بُرُدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالِى قَالَ سُهَيْلٌ وَكَانَ بَدُرِيًّا فَقَالَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُدِلْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا مَاعِزًا حَذَعًا قَالَ فَهِى لَكَ وَلَيْسَ لِآحَدٍ بَعُدَكَ

(۱۸۲۸) حضرت براء ٹناٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نی ایسے نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آئ کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں گے، (پھروالیس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے)، میرے مامون حضرت ابو بردہ بن نیار ڈٹاٹھ نے نماز عید نے پہلے ہی ذئ کرلیا البتہ اب میرے نماز عید نے پہلے ہی ذئ کرلیا البتہ اب میرے پاس چھاہ کا ایک بیجہ ہے جوسال بھر کے جانور ہے جی بہتر ہے، نی طابق نے فرمایا اس کی جگہذ ہے کرلو، لیکن تمہارے علاوہ سے کی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

(۱۸۲۸۲) حَدَّثَنَا مُعَاوِيةٌ بُنُ عَمُرو حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا آبُو جَنَابِ الْكُلِيُّ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بَنُ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ عَلِي الْمُصَلَّى يَوْمَ أَضْحَى فَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسَلَّى وَمُكُمُ هَذَا الصَّلَاةُ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكُعَتَنِن ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ عَلَيْهِ وَأَعْرَهُمْ وَنَهَاهُمُ وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنكُمْ وَبَهِ وَأَعْطَى قَوْسًا أَوْ عَصًا فَاتَكَا عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَأَمْرَهُمْ وَنَهَاهُمُ وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنكُمْ عَجَّلَ ذَبُحًا فَإِنَّمَا هِى جَزْرَةٌ أَطُعَمَهُ أَهْلَهُ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنكُمْ عَجَلَ ذَبُحًا فَإِنَّمَا هِى جَزْرَةٌ أَطُعَمَهُ أَهْلَهُ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُمْ وَلَئُ الْعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَ اللَّهِ لِلْعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا رَجَعُنَا وَعِندِى جَذَعَةٌ مِنْ مَعْوِهُمْ وَكُنْ تَعْمَا وَلَئُ تُعْمَ وَلَنْ تُغْمِينًا وَعِندِى جَذَعَةٌ مِنْ مَعْوِهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ الْعَمْ وَلَنْ تُغْمِي عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ الْعَلَمْ وَلَلْ تَعْمُ وَلَلْ يَعْمُ وَلَلْ الْمَعْمَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ الْمَعْمَلُومُ عَلَّ وَقَلَا مَا مِنْ ذَلِكَ الْيُولُ وَلَا فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا وَلَكُ مَا وَلَكُومُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى فَالَاكُمُ وَلَلْ الْمَعْوِمُ وَلَوْ الْعُمْ وَلَلْ اللَّهُ عَلَى الْمُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ وَلَلْ الْعَمْ وَلَلْ الْمُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَمُ واللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ وَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

(۱۸۲۸۲) حضرت براء ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ عیدان خی کے موقع پر ہم لوگ عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ نبی ملیٹا تشریف

# هي مُنالِهُ الْمُرْنَ بْلِيَ عِنْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لائے، آپ من اللہ اور اللہ اور فرمایا کہ آج کی سب سے پہلی عبادت نماز ہے، پھر آپ من اللہ آئے بڑھ کردو رکھتیں پڑھادیں، اور سلام پھر کر اپنارخ انور لوگوں کی طرف کرلیا، نبی علیہ کوایک کمان یالا تھی پیش کی گئی، جس ہے آپ من اللہ کی حدوثناء بیان کی اور بھھ اوامرونواہی بیان کیے اور فرمایا تم میں سے جس شخص نے نماز سے بہلے جانور ذک کرلیا ہوتو وہ صرف ایک جانور ہے جواس نے اپنے اہل خانہ کو کھلا دیا، قربانی تو نماز کے بعد ہوتی ہے۔

یہ ن کرمیرے ماہوں حضرت ابو ہر وہ بن نیار دفائڈ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے یا رسول اللہ! میں نے اپنی بحری نماز سے پہلے ذرئے کر لی تھی تا کہ جب ہم واپس جا نمیں تو کھانا تیار ہواور ہم اکتھے جیٹھ کر کھالیں، البتہ میرے پاس بحری کا ایک چھاہ کا بچہ ہے جو اس بحری سے دنیا وہ میری طرف سے کافی ہوجائے گا؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں! لیکن تمہارے علاوہ کسی کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، پھر نبی علیہ نے حضرت بلال دٹائٹ کو آواز دی اور وہ چل پڑے، نبیل بال جا گھا ہے حضرت بلال دٹائٹ کو آواز دی اور وہ چل پڑے، نبیل بالیہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ ورتوں کے پاس بھی کر نبی علیہ نے فرمایا اے گروہ نبواں! صَدِّقَةً کیا کرو کہ تہارے حق میں صدقہ کرنا ہی سب ہے بہتر ہے، حضرت براء دٹائٹ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ پازیبیں، باراور بالیاں کہی نہیں ویکھیں۔

( ١٨٦٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادُ بُنُ لَقِيطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مَدَّتَنَا إِيَادُ بُنُ لَقِيطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ عَدَّتَنَا إِيَادُ بُنُ لِقِيطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مَعَدُتُ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ [صححه مسلم (٤٩٤)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدُت فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ [صححه مسلم (٤٩٤)، وابن حبان (١٩١٦)] [انظر: ١٨٨٠٠،١٨٦٨٤].

(۱۸۷۸) حضرت براء نگانئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ارشاد فرمایا جب تم سجدہ کیا کروتو اپنی ہتھیلیوں کوزمین پررکھ لیا کرو اور اپنے بازواو پراٹھا کررکھا کرو۔

( ١٨٦٨٤) قَالَ أَبُّو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ عن أبيه عَنِ الْبَوَاءِ مِثْلَهُ ( ١٨٦٨٣) گذشته صديث ال دوسرى سند سے جَى مروى ہے۔

(١٨٦٨٥) حَدَّثَنَا ابو الوليد وعفان قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بُنُ إِيَادِ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرْحِ رَجُلِ انْفَلَتَ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضِ قَفْمِ لَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرْحِ رَجُلِ انْفَلَتَ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضِ قَفْمِ لَيْسَ فِيهَا طَعَامٌ وَكَلِيهًا طَعَامٌ قَالَ عَفَّانُ وَشَرَابٌ فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتُ بِجِذُلِ شَجَرَةٍ قَالَ عَفَّانُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ قَالَ قُلْنَا شَدِيدٌ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ قَالَ عَفَّانُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ قَالَ قُلْنَا شَدِيدٌ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ [صححه مسلم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُولِ بِرَاحِلَتِهِ [صححه مسلم رَسُولُ اللّهِ مَا كَالَةُ مَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُولِ بِرَاحِلَتِهِ [صححه مسلم رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُولِ بِرَاحِلَتِهِ [صححه مسلم رَبُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُولِ بِرَاحِلَتِهِ إِلَيْهِ لَلْهُ أَنْهَا لَعَالَهُ لَلْهُ أَلْعَالَهُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١٨٧٨٥) حضرت براء بن عازب والنفاح غالبًا مروى ہے كه نبى الله فرمايا يه بتاؤ كدا كراكيك آ دمى سى جنگل كراسة

# ﴿ مُنلُا احَدُن شِل مِنْ مِنْ الْكُوفِيِين ﴾ ١٣٦ ﴿ حَلَى اللَّهُ اللَّهُ فِيلِين ﴾ مستكُ الكوفيين ﴿

سفر پردوانہ ہو، راستے میں وہ ایک درخت کے نیچ قیلولد کر ہے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہوجس پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہو، وہ آ دمی جب سوکرا مخصے تو اسے اپنی سواری نظر نہ آئے ، وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کرد کھے لیکن سواری نظر نہ آئے ، پھر دوسرے ٹیلے پر چڑھے کی سواری نظر آئے ۔ پھر چیچے مڑکر دیکھے تو اچا تک اسے اپنی سواری نظر آجائے جواپی لگام تھے لیتی چلی و دوسرے ٹیلے پر چڑھے کی سواری نظر آجائی اللہ کی اس میں ہو تو وہ کتنا خوش ہوگا ؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! انتہائی خوش ہوگا ، بی طیابی نے فرمایا لیکن اس کی یہ خوشی اللہ کی اس خوش ہوتا ہے۔

( ١٨٦٨٦ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ و حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ مِثْلَهُ

(۱۸۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۹۸) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا سُفَیَانُ عَنُ آبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ مَا كُلُّ الْحَدِیثِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلُنَا عَنْهُ رَعِیَّةُ الْإِبِلِ [انظر ۱۸۹۹] رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم كَانَ یُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلُنَا عَنْهُ رَعِیَّةُ الْإِبِلِ [انظر ۱۸۹۸] روز الله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم كَانَ یُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلُنَا عَنْهُ رَعِیَّةُ الْإِبِلِ [انظر ۱۸۹۸] مَرْتُ بِرَاء وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم كَانَ یُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلُنَا عَنْهُ رَعِیَّةً الْإِبلِ [انظر ۱۸۹۰] مَرْتُ بِرَاء وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم كَانَ یُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلُنَا عَنْهُ رَعِیْتُ اللّهِ مِلْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم كَانَ یُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلُنَا عَنْهُ رَعِیّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم كَانَ یُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَ مُنْعِلُهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ یُحَدِّدُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ یُحَدِّدُ وَسَلّم كَانَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْكُولِلَهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ مُعْدَلًى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مُولِيّهُ وَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ مَا مُعْلَى اللّه مُعْلَى اللّه مُعْلَى مُعْلَى اللّه مُعْلَم عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ وَالْمُعْلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى مَا عَلَيْكُولُ عَلَى مَا عُلَالِهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ اللّهُ عَلَى مَا لَا عَلَيْكُولُولُولُ مَا مُعْلَى عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى الْعُلَالِمُ عَلَى مُعْلَى اللّه عَلَى مُعْلَم اللّه مِنْ الْمُعْلَى اللّه مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَم وَلَيْكُولُولُ مُعْلَى الْعُلَالِمُ عَلَيْكُولُولُولُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَم عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُم مُعْلَى مُعْلَم عَلَيْكُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِيقًا مُعْلَمُ مُعْلَى

(١٨٦٨٨) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمْ [صححه الحاكم (٢٢/١)] قال الألباني: ٥٧٢/١] [انظر ١٨٩١٦،١٨٩١١،١٨٨١٨١١٥١٨٩١] [انظر ١٨٩١٦،١٨٩١١،١٨٨١ عنه المنافئ: ١٨٩١٦،١٨٩١] [انظر ١٨٩١٦،١٨٩١١،١٨٨١١١١٨٩١]

(١٨ ١٨٨) حضرت براء ذالني عمروي م كه ني مليلان ارشادفر مايا قرآن كريم كوا ين آواز م من ين كيا كرو\_

( ١٨٦٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ طِيبًا فَالْمَاءُ طِيبٌ إِراحِي: ١٨٦٨.

(۱۸۷۸۹) حضرت براء ولائف ہے مروی ہے کہ نبی طینیانے ارشادفر مایا مسلمانوں پرییق ہے کدان میں سے ہرایک جمعہ کے دن عنسل کرے ،خوشبولگائے ،بشرطیکہ موجود بھی ہو،اگر خوشبونہ ہوتو پانی ہی بہت پاک کرنے والا ہے۔

( ١٨٦٩٠) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجُدَادِهِ وَأَخُوَالِهِ مِنُ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوْلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَ الْمَنْ الْمَنْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهُرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْلَ صَلَاقًا صَلَاقًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُلِ مَسْجِدٍ وَهُمُ وَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنُ صَلَّى مَعَهُ فَلَمْ عَلَى أَهُلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ وَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ الْمَعْدِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنُ صَلَّى مَعَهُ فَلَمْ عَلَى أَهُلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ وَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَلْهُ مَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَةَ قَالَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَهُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ الْمَعْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُوالُوا كُمَا هُمْ قِبَلَ الْبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبلَ مَكَةً قَالَ فَدَارُوا كُمَا هُمْ قِبلَ الْبَيْتِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ

﴿ مُنلاً المَيْنَ فِي الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِمُ فِي اللَّهِ الْمُعَالِمُ فِيلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ

يُحُوّلَ فِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبُهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّى فِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَى وَجُهَهُ فِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكُرُوا فَلِكَ [صححه البحارى (٤٠) ومسلم (٢٥) وابن حريمة: (٢٣٤)].[انظر:١٨٩١٤] وجُههُ فِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكُرُوا فَلِكَ [صححه البحارى (٤٠) ومسلم (٢٥) وابن حريمة: (٢٣٤)].[انظر:١٨٩٠] آپ مَلَّا فَيْنَا مِنْ مِرَاءُ مُلَّا فَيْنَا مِنْ مِرَاءُ مُلَّا فَيْنَا مِنْ مِرَاءُ مُلَا فَيْنَا مِنْ مِرَاءُ مُلَا فَيْنَا مِنْ مِرَاءُ مُلَا فَيْنَا مِنْ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَانَ عَنَى اللهُ كَلُولُ مِنْ مَعْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَى الْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ وَهُو الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ وَهُو الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ وَهُو الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَامِو حَدَّقَنَا إِسْوَائِيلُ عَنْ جَابِهِ عَنْ عَامِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ وَهُو الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ وَهُو الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ وَهُو الْمُنْ عَلَى الْبِيهِ إِبْوَاهِيمَ وَمَاتَ وَهُو الْمُنْ عَلَيْهِ عَنْ عَامِو حَدَّقَنَا إِسْوَائِيلُ عَنْ جَابِهِ عَنْ عَامِو عَدَّقَنَا إِسْوَائِيلُ عَنْ جَابِهِ عَنْ عَامِو عَدَّقَنَا إِسْوَائِيلُ عَنْ جَابِهِ عَنْ عَامِو عَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْبُعِهِ إِبْوَاهِيمَ وَمَاتَ وَهُو الْمُنْ سِتَةً عَشَرَ شَهُواً وَقَالَ إِنَّ لَهُ فِي الْجَدِّةِ مَنْ يُعْمُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْبُعِةِ إِبْرَاهِيمَ وَمَاتَ وَهُو الْمُنْ سِتَةً عَشَرَ شَهُواً وَقَالَ إِنَّ لَهُ فِي الْجَدَّةِ مَنْ يُعْمُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْبُعِة إِبْرَاهِيمَ وَمَاتَ وَهُو الْمُنْ سِتَةً عَشَرَ شَهُوا وَقَالَ إِنَّ لَهُ فِي الْجَدَّةِ مَنْ يُعْمُ مَنْ عَامِو حَدَّثَنَا إِسْوَائِيلُ عَنْ جَامِولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْبُعِة إِبْرَاهِيمَ وَمَاتَ وَهُو الْمُولُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَقَالَ إِنَّا لَا لَهُ فِي الْجَدَةِ مَنْ يُعْمُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالُولُ وَاللّهُ وَلَا لَعُولُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ فَي الْجَدَةِ مَنْ الْمُوالِ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ فَا لَهُ فَي الْمُعَلِي وَلَا لَهُ فِي الْجَدَةِ مَنْ الْمُؤْلُ وَاللّهُ وَلَا لَالْمُولُول

رَضَاعَهُ وَهُوَ صِدِّيقٌ أَفَالٌ شُعْبَ، قوله: ((ان رضاعه)) صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٧٥] (١٨٦٩) حضرت براء رُقَافَةُ ہے مروی ہے کہ نبی الیّا نے اپنے صاحبز ادے حضرت ابراہیم رُقافَةُ کی نماز جنازہ پڑھائی جن کا انتقال صرف سولہ مہینے کی عمر میں ہوگیا تھا، اور فرمایا جنت میں ان کے لئے دائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی تحمیل کرے گی اور وہ صدیق ہیں۔

- ( ١٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا كُلُّ مَا نُحَدَّثُكُمُوهُ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا وَكَانَتُ تَشْغَلْنَا رَعِيَّةُ الْإِبل [راجع: ١٨٦٨٧].
- (۱۸۲۹۲) حضرت براء رفائل فرماتے ہیں کہ ساری حدیثیں ہم نے نبی ملیان سے نبیں سنیں ، ہمار کے ساتھی بھی ہم سے احادیث بیان کرتے تھے ،اونٹوں کو چرانے کی وجہ سے ہم نبی ملیلا کی خدمت میں بہت زیادہ حاضر نبیں ہویاتے تھے۔
- ( ١٨٦٩٣ ) حَدَّثُنَا آبُو آخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ بِالْعَبَّاسِ قَدُ أَسَرَهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَسَرَنِي آسَرَنِي رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنْزِعُ مِنْ هَيْئَتِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ لَقَدْ آزَرَكَ اللَّهُ بِمَلَكٍ كَرِيمٍ

# هي مُنالًا اَمَٰذِينَ بِل يَسْتِهُ الْكُوفِيدِين ﴾ ١٣٨ لي مُنالًا اَمَٰذِينَ بِل الكوفِيدِين الكوفِيدِين

بيت ميں سے جُحے فلال فلال چيزياد ہے، نبى عَلِيًّا نے ال فض سے فر ما يا اللہ نے ايک معزز فر شتے كذر يع تمهارى بدوفر مائى۔ ( ١٨٦٩٤) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أُخْبَرَنِي عَدِيٌ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُنْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ وَسَلَّم لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُنْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُمْ أَلَّهُ وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَلِكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَلِلَا يَاكَى يُحَدِّثُ وصححه البحارى (٣٧٨٣)، أَبْعَضَهُ اللَّهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِى أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ الْبَرَاءِ قَالَ إِيَّاكَ يُحَدِّثُ وصححه البحارى (٣٧٨٣)، وابن حبان (٢٧٢٧)]. [انظر: ١٨٧٧٧].

(۱۸۲۹۳) جضرت براء ٹاٹٹو ہے مردی ہے کہ نی علیا نے ارشادفر مایا انسار ہے وہی محبت کرے گاجومو من ہواوران ہے وہی انعفر رکھے گاجوم ما فق ہو، جوان ہے محبت کرے اللہ اس محبت کرے اور جوان سے فقرت کرے اللہ اس محبت کرے اور جوان سے فقرت کرے اللہ اس محبت کرے اور جوان سے فقرت کرے اللہ اس محبت کرے اور جوان سے فقرت کرے اللہ اللہ عکنیہ و سکتم کان (مممود) حَدَّنَا بَهُوْ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِی بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ أَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کَانَ حَامِلًا الْحَسَنَ فَقَالَ إِنِّی أُحِیَّهُ فَا حِبَّهُ [صححه المحاری (۲۷۲۹)، ومسلم (۲۲۲۲)] [انظر ۲۸۷۷۸]

(۱۸۲۹۵) حفرت براء را النظامة مروى ہے كه بى طائلان ايك مرتبه حضرت امام حسن بالنئذ كوا تھا ركھا تھا، اور فر مار ہے تھے ميں اس سے مجت كرو۔

( ١٨٦٩٦) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَرَاهِيمَ مُرْضِعٌ فِى الْجَنَّةِ [صححه البخارى (١٣٨٢)، وابن حبان (١٩٤٩)، والحاكم (٣٨/٤)]. [انظر: [انظر: ١٨٨٦)]

(۱۸۲۹۷) حضرت براء اللفظ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا ابراہیم الفظ کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا گیا ہے۔

( ١٨٦٩٧) حَدَّنَنَا بَهُزَّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا عَدِيُّ بُنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [صححه المحارى (٧٦٧)، ومسلم سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [صححه المحارى (٧٦٧)، ومسلم (٤٦٤)، وابن حزيمة: (٢٢٥)]. [انظر: ١٨٧٢، ١٨٨٥، ١٨٨٤، ١٨٨٥، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩،

(۱۸۲۹۷) حضرت براء را او التن سے مروی ہے کہ نبی علیا ایک سفریس تھے، آپ تا ایک ایک رکعت میں سورہ والتین کی طلاوت فرمائی۔

( ١٨٦٩٨) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْآشُعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ الْمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ قَالَ فَذَكَرَ مَا أَمَرَهُمْ مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ وَاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَبَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدٌّ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصُرِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ

# هي مُنلاً) اَمَوْنَ شِل يَنْ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَالْكُوفِينِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْكُمُ الكوفيتين ﴿ ال

آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْمِيثَرَةِ وَالْقَسِّيِّ وَالْفِسَّةِ الْفُضَّةِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهِ ١٨٢٥، ١٨٧٣١، ١٨٨٤٥، [صححه البخارى (٢٠٤٩، ١٨٧٣١، ٢٠٨٤٥، وابن حبان (٣٠٤٠)]. [انظر: ١٨٦٩، ١٨٧٣١، ١٨٨٤٨، ١٨٨٤٨].

(۱۸۲۹۸) حضرت براء ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ہمیں سات چیزوں کا تکم دیا ہے، اور سات چیزوں سے منع کیا ہے،
پر انہوں نے تھم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیار پری کا تذکرہ کیا، نیزیہ کہ جنازے کے ساتھ جانا، چینئے والے والے والے وسی کی بیار پری کا تذکرہ کیا، نیزیہ کہ جنازے کے ساتھ جانا، چینئے والے والے وسی کو اللہ ہوا ہوں کی مدد کرنا اور نی علیہ نے ہمیں چاندی کے جواب دینا، سلام کا جواب دینا، ہم کھانے والے کو سی کرنا، وعوت کو قبول کرنا مظلوم کی مدد کرنا اور نی علیہ نے ہمیں چاندی کے برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیباج (شیوں ریٹم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش سے اور ریٹمی کتان سے منع فر مایا ہے۔ (۱۸۶۹ کا گذشتہ صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ سُنِ عَاذٍ بَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَعُفُرُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مِثْلُ آجُرٍ مَنْ صَلَّى مَعَهُ [قال الألباني: صحيح لَهُ مِثْلُ آجُرٍ مَنْ صَلَّى مَعَهُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٣/٢). قال شعيب: صحيح دون آخره]. [انظر ما قبه].

(۱۸۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَيْفٍ مِنْ اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ غَيْرُ أُولَى فَكَتَبَهَا قَالَ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكًا ضَرَارَتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ غَيْرُ أُولَى الطَّرَرِ [النساء: ٩٥]

(۱۸۷۰۲) حضرت براء و التخطی مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کہ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹے ہیں، وہ اور راہ خدامیں جہاد کرنے والے بھی برابز نہیں ہوسکتے''نبی علیاہی نے حضرت زید واللے کو بلا کر حکم ویا،

#### هي مُنافاً اَمَٰرُانَ بل يُسِيِّ مَرْمُ الْهِ الْمُحْلِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا

وہ شانے کی ایک مڈی لے آئے اور اس پریہ آیت لکھ دی ، اس پر حضرت ابن مکتوم ٹٹٹٹٹ نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں''غیراولی الضرر'' کالفظ مزید نازل ہوا۔

( ١٨٧٠٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ قَرَأَ رَجُلٌ سُورَةَ الْكَهْفِ وَلَهُ دَابَّةٌ مَرْبُوطَةٌ فَجَعَلَتُ الدَّابَّةُ تَنْفِرُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى سَحَابَةٍ قَدْ غَشِيتُهُ أَوْ ضَبَابَةٍ فَفَزِعَ فَلَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعَمُ فَقَالَ اقْرَأُ فُلانُ فَإِنَّ السَّكِينَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَ لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعَمُ فَقَالَ اقْرَأُ فُلانُ فَإِنَّ السَّكِينَةَ لَوَلَتُ لِلْقُرْآنِ آوْ عِنْدَ الْقُرُآنِ [راجع: ١٨٦٦٦].

(۱۸۷۰) حفرت براء را النظام مروی ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھر میں کوئی جانور (گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کنے لگا، اس شخص نے ویکھا تو ایک باول پاسا ئبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی ملیلا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی ملیلا نے فرمایا اے فلال! پڑھتے رہا کروکہ پر سکیٹ تھا جوقر آن کریم کی تلاوت کے وقت اتر تا ہے۔

( ١٨٧٠٤) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْنَهُ أَخْمَرَنِي سُلَيْمَانُ يَنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُيَدُ يَنَ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنُ الْأَصَاحِيِّ مَا نَهِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كُرِهَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كُرِهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى ٱقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى ٱقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تُجْزِءُ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظُلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى أَرُبُعٌ لَا تُجْزِءُ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظُلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى أَوْلُو فَى السِّنِ نَقُصْ قَالَ مَا كَرِهْتَ قَالَ فَى الْقُرْنِ نَقُصْ أَوْ فِى اللَّيْنُ نَقُصْ أَوْ فِى السِّنِ نَقُصْ قَالَ مَا كَرِهْتَ فَلَى اللَّهُ مُعْمَا وَالْمَالِي وَمِلَا الْاللَانِي: صحيح (ابو داود: ٢٨٠٧، ابن ماحة: فَلَكُهُ وَلَا تُورَاءُ الترمذى: ٢٩٤ النسائى: ٢١٤٧ و ٢١٥)]. [انظر: ٢١٤٤ م ١٨٧٤ / ١٨٧٤ / ١٨٧٤ ].

(۱۸۷۰) عبید بن فیروز مینید نے حضرت براء ذائف سے بو چھا کہ ہی الیشانے کس منتم کے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے اور کسے مکروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله منافی آئے نے فرمایا چار جانور قربانی میں کافی نہیں ہوسکتے ، وہ کا نا جانور جس کا کا نا ہونا واضح ہو، وہ بیاری واضح ہو، وہ کنگڑ ا جانور جس کی کنگر اہٹ واضح ہواور وہ جانور جس کی ہٹری تو ٹوٹ کر اس کا گودانکل گیا ہو، عبید نے کہا کہ میں اس جانور کو مکروہ سمجھتا ہوں جس کے سینگ ، کان یا وانت میں کوئی نقص ہو، انہوں نے فرمایا کہ تم جسے مکروہ سمجھتے ہو، اسے چھوڑ دولیکن کسی دوسر سے پراسے حرام قرار نددو۔

( ١٨٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ آنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ الْأَنْصَارِيَّ يَخُطُبُ فَقَالَ أَنَا الْبُرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ يَسُجُدُونَ [صححه البحارى (٧٤٧)، ومسلم (٤٧٤)، وابن رأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ يَسُجُدُونَ [صححه البحارى (٢٢٢)]. [النظر: ١٨٧٤، ١٨٧١، ١٨٨٧، ١٨٨٩.].

هي مُنالَا احْدِينَ بْلِ يَسِيْرُ مَنْ الْمُونِينِين ﴾ [10] ﴿ حَلَى حَلَى الْمُسْتَذُا لِكُونِينِين ﴾

(۱۸۷۰۵) حضرت براء راہ راہ راہ روی ہے کہ نی ملیہ جب رکوع سے سرا تھاتے تھے تو سحابہ کرام رہ اللہ اس وقت تک کھڑ ہے رہتے جب تک نبی ملیہ سجدے میں نہ چلے جاتے ،اس کے بعدوہ مجد ہے میں جائے تھے۔

(١٨٧٠٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبِ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ فَجَعَلَا يُغُونَانِ النَّاسَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ فَجَعَلَا يُغُونَانِ النَّاسَ الْقُورُ آنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّا رَّ وَبِلَالٌ وَسَعُدٌ قَالَ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ ثُمُّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ الْمُعَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِذَ وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ هَذَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَ قَالَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْمُعْلَى فِي سُورٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ [صححه البحارى (٣٩٢٤)؛ والحاكم (٣٢٢/٢)] [انظر: ١٨٧٦٧].

(۷۰ ۱۸۷) حضرت براء رفات سوروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو خندت کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آپ تا تی آلو کو سے ساتھ مٹی اٹھا میں اور (حضرت عبداللہ بن رواحہ رفات کے) پیاشعار پڑھتے جارہے ہیں اے اللہ! اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پا سکتے ،صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے ، البذا تو ہم پرسکینہ نازل فر ما اور دشمن سے آ منا سامنا ہونے پر ہمیں ثابت قدمی عطاء فر ما ، ان لوگوں نے ہم پرسکشی کی ہے اور وہ جب کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں ، اس آخری جملے پر نبی علیا این آ واز بلند فر ما لیتے تھے۔

(۱۸۷۰۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنِي الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ قَوِيبًا مِنْ السَّوَاءِ [راحع: ١٦٦٦] كَانَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ قَوِيبًا مِنْ السَّوَاءِ [راحع: ١٦٥١] كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ قَوِيبًا مِنْ السَّوَاءِ [راحع: ١٦٥١] كَانَ إِذَا رَفَعَ رَبُوعَ بِرَاءِ بِنَ عَازِبِ رَفَعَ مِ مَواقع بِرَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَواقع بِرَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَواقع بِرَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَواقع بِرَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَواقع بِرَامِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَواقع بِرَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَواقع بِرَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْعَالَ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَالْسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَعَالَ عَلَيْهُ وَالْمَعَ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِيلُولُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى مُوالْعَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُومُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَعُلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَلَالْعُلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُومُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَالْمُعَالَقُولُومُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِقَلَاقُولُومُ عَلَيْهِ وَالْكُولُومُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُوا عَلَيْكُولُومُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ عَلَيْهُ وَلَالْمُولُومُ عَلَيْهُ وَلَالِمُولُومُ ع

هي مُنالِهُ) اَخْذِرَ فَبْلِ رُسِيَّةِ مِنْ فِي الْحَالِي فِي الْحَالِي فِي الْحَالِي فِي الْحَالِي فِي الْحَالِي فَيْلِينَ فِي الْحَالِي فِي الْحَال

دورانيه موتاتها.

( ١٨٧.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَاذِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا مِنُ الْٱنْصَارِ أَنْ يَقُولَ إِذَا أَحَذَ مَضْجَعُهُ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَصَلَّمَ أَمْرَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَنْ يَقُولَ إِذَا أَحَذَ مَضْجَعَهُ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمْرِي إِلَيْكَ آمَنْتُ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهُبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَاً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ وَقَوْضَاتِ أَنْ اللّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ [صححه البحاري (٣١٣)، ومسلم بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱنْرَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي ٱرْسَلْتَ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ [صححه البحاري (٣١٣)، ومسلم وابن حيان (٢٧١٠)، وابن حيان (٢٧١٠).

(۱۸۷۹) حفرت براء برائی ایک ایس نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاملات کو تیرے میں دیا، اپنے جہرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاملات کو تیرے میں دکر دیا، اور اپنی پشت کا بھی ہی کو مہارا بنالیا، تیری ہی رغبت ہے، تھی ہی سے ڈر ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ نہیں، بیس ٹیری اس کتاب پرائیان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جے تو نے بھیج دیا''اگر یہ کلمات کہنے والا اسی رات میں مرجائے تو وہ فطرت برمرے گا۔

( ١٨٧١ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةً عَنْ طَلْحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالَمَ عَازِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً وَرِقٍ أَوْ مِنْحَةً لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُو عَالِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الألباني: صحبح (الترمذي: ١٩٥٧)]. [انظر: ١٨٧١٥ كيمِتَاقي نَسَمَةٍ [قال الترمذي: حسن صحبح غريب وقال الألباني: صحبح (الترمذي: ١٩٥٧)]. [انظر: ٢١٨٥٥

(١٨٧١) وَمَنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَهُوَ كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ [صححه ابن حبان (٨٥٠) والحاكم (١/١٥) قال شعب: صحيح].[انظر:١٨٩٠٩،١٨٧٣٠،١٨٧١] (١٨٤١) اور جُوْحُص يِكُمَات كهـ لَـ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَوياكِ غَلَامَ آرَادَكُ فَى عُمَلَ مَهِ عَلَى عَرَامَ مَهِ عَلَى عُلِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

# هي مُنالِهُ احْدِينَ بل يَهِ مِنْ مَنْ اللهُ وَلِينِ مِنْ مَنْ اللهُ وَلِينِينَ اللهِ وَلِينَ اللهِ وَلِينِينَ اللهِ وَلِينَ اللهِ وَلِينَ إِلَيْنِينَ اللهِ وَلِينَ اللهِ وَلِينَ اللهِ وَلِينَ اللهِ وَلِينِينَ اللهِ وَلِينَ اللهِ وَلِينِينَ اللهِ وَلِينَالِينَ اللهِ وَلِينِينَ اللهِ وَلِينَالِينَ اللهِ وَلِينِينَ اللهِ وَلِينَالِينَ اللهِ وَلِينِينَ اللهِ وَلِينَالِينَ اللهِ وَلِينَالِينَ اللهِ وَلِينِينَ اللهِ وَلِينَالِينَ اللهِ وَلِينَالِينَ اللهِ وَلِينَالِينَ اللهِ وَلِينَالِينَالِينَ اللهِ وَلِينَالِينَ اللهِ وَلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِ

(۱۸۷۱) اور نبی علیا صف کے ایک کنارے ہے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فر ماتے تھے کہ آگے چھے مت ہوا کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فر ماتے تھے کہ پہل صفوں والوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٧١٣ ) وَكَانَ يَقُولُ زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمُ [راجع: ١٨٦٨٨].

· (۱۸۷۱) اور فرماتے تھے کہ قرآن کریم کوائی آ وازے مزین کیا کرو۔

( ١٨٧١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَنْبَأْنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بُنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا خَتَّى يَرُوهُ قَدْ سَجَدَ فَيَسْجُدُوا [راحع: ١٨٧٠]

(۱۸۷۱) حضرت براء ڈاٹھٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا جب رکوع ہے سرا تھاتے تھے تو صحابہ کرام محلیات اس وقت تک کھڑے رہے جب تک نبی علیا سجدے میں نہ چلے جاتے ،اس کے بعدوہ سجدے میں جاتے تھے۔

( ١٨٧١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ طَلْحَةُ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنَحَ وَرِقاً أَوْ هَدَى زُقَاقًا أَوْ سَقَى لَبَناً كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راجع: ١٨٧١].

(۱۸۷۱۵) حضرت براء بن عازب ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیا ہے فرمایا جو شخص کسی کوکوئی مدید مثلاً چاندی سونا دے، یا کسی کو دودھ بلا دے یا کسی کومشکیزہ دے دیے تو بیا ہے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٧١٦) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ كَعَدُلِ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راحع: ١٨٧١]

(١٨٤١٢) اور جَوْخُصْ يَكُمُّاتُ دَسَمُ تِبْهُ لَهِ لِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَوْيِهِ اللهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَوْيِهِ اللهِ عَلام آزاد كرنے كى طرح -

(١٨٧١٧) قَالَ وَكَانَ يَأْتِينَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا أَوْ صُدُورَنَا وَكَانَ يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ الْمَاكِةِ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّقِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصَّقُوفِ الْأُولِ [رَاحَع: ٢١٨٧١].

(۱۸۷۱) اور نبی طین صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آئے تھے اور فرماتے تھے کہ پہلی آئے تھے اور فرماتے تھے کہ پہلی صفول والوں پر اللہ تعالیٰ مزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

(١٨٧١٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِي قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

# هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يَسِيدُ مَرْقُ الْكُوفِيين ﴾ ١٥٦ ﴿ مُنالِهِ اللَّهُ اللَّهُ فِيلِين ﴾

لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثُوبَ فَلْيَسُتَغُفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هِي طَابَةُ هِي طَابَةُ [اخرحه ابويعلى (١٦٨٨). اسناده ضعيف. وقال الهيثمي، رحاله ثقات].

(۱۸۷۱) حضرت براء را النظامة مروى ہے كه نبى مليكانے فرمايا جو شخص مدينه كو'' يثر ب'' كهه كر پكارے، اسے اللہ سے استغفار كرنا جاہئے ، يوقوطا بدہے طابہ (يا كيزه)

( ١٨٧١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرِنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الصَّبْح وَفِي الْمَغْرِبِ [راحع: ١٨٦٦٢].

(١٨٧١٩) حضرت براء بن عازب التلقظ سے مروی ہے کہ نبی علیظا نماز فجر اور نمازِ مغرب میں قنوتِ نازلہ پڑھتے تھے۔

( ١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ اسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّلَاةِ أَيَّامَ ابْنِ الْآَشُعَثِ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ أَوْ وَقَدُ قَالَ قَدْرَ قُولِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا الصَّلَاةِ أَيَّامَ ابْنِ الْآَشُعَثِ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ أَوْ وَقَدُ قَالَ قَدْرَ قُولِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُ الْحَمُدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ اللَّرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَهُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا لَكَ الْحَدْدُ مَا الْحَدْدُ مَنْ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمُؤْلُقُولُ أَوْ وَلَا الْمَعْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْلَىٰ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنْعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّدِ مِنْكَ الْجَدُّ

(۱۸۷۲) تھم میں اللہ اللہ کو نماز کے لئے مقرد کر دی میں مطرین ناجیہ نے ابوعبیدہ بن عبداللہ کو نماز کے لئے مقرد کر دیا تھا، وہ جب رکوع سے سراٹھاتے تو آئی دیر کھڑے دیے جتنی دیر میں میں یہ کلمات کہہ سکتا ہوں (جن کا ترجمہ یہ ہے) اے اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آسان جن سے بھر جائے اور زمین جن سے بھر پور ہوجائے، اور جو آپ چھ دے دیں اے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں اے کوئی و منہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں اے کوئی و منہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں اے کوئی و منہیں سکتا، اور کسی منصب والے کا منصب آپ کے سامنے کچھ کا منہیں آسکتا۔

( ١٨٧٢ ) قَالَ الْحَكَمُ فَحَدَّثُتُ ذَاكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ آبِى لَيْلَى فَقَالَ حَدَّثِنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ [راجع: ١٨٦٦١].

(۱۸۷۲۰م) حضرت براء بن عازب ٹٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کی نماز کی کیفیت اس طرح تھی کہ جب آپٹلاٹیڈ آنماز پڑھتے ، رکوع کرتے ، رکوع سے سراٹھاتے ، سجدہ کرتے ، سجدہ سے سراٹھاتے اور دو سجدوں کے درمیان تمام مواقع پر برابر دورانیہ ہوتا تھا۔

(١٨٧٢١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْمُهُ مِنْ الْبُهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الْبُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوا [راجع: ١٨٧٥]

# هي مُنالِهَ امْرِينَ بن اللهِ اللهِ

(۱۸۷۲) حضرت براء والتلائي مروى ہے كه نبى الله جب ركوع سے سرا تھاتے تھے تو صحابة كرام التلاثان وقت تك كھڑے رہے جب تك نبى الله المجدے ميں نہ چلے جاتے ،اس كے بعدوہ مجدے ميں جاتے تھے۔

(١٨٧٢٢) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَخْرَمُنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ ثُمَّ اللَّهِ قَدْ أَخْرَمُنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ ثُمَّ اللَّهُ قَالَ وَمَا انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَة غَضْبَانَ فَرَأَتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتُ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَكُ أَغْضَبَهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَة غَضْبَانَ فَرَأَتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتُ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَكُ أَغْضَبَهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا لِي لَا أَغْضَبَكُ أَغْضَبَكُ أَغْضَبَكُ أَغْضَبَكُ اللهُ قَالَ وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ بِالْلَمْ فِي فَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَالِشَة عَضْبَانَ فَوَالَ البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات وقال الهيثمى: رحاله رحال الصحيح قال الألباني، ضعيف (اس ماحة: ٢٩٨٢)].

(۱۸۷۲) حفرت براء ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نبی طینٹا اپنے صحابہ ڈاٹٹو کے ساتھ روانہ ہوئے ، ہم نے کا احرام باندھ لیا، جب ہم مکہ مرمہ پنچ تو نبی طینٹا نے فر مایا اپنے جج کے اس احرام کو عمرے سے بدل لو، لوگ کہنے یا رسول اللہ! ہم نے تو جج کا احرام باندھ رکھا ہے، ہم اسے عمرے میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ نبی طینٹا نے فر مایا میں تہمیں جو تھم دے رہا ہوں ،اس کے مطابق عمل کرو، کچھلوگوں نے بھروہی بات و ہرائی تو نبی طینٹا نصے میں آ کروہاں سے چلے گئے اور حضرت عاکشہ فی ٹھا کے پاس اس نصے کی کیفیت میں پنچے ،انہوں نے نبی طینٹا کے چرے پر غصے کے آثار دیکھے تو کہنے گئیں کہ آپ کو کس نے غصہ دلایا؟ اللہ اس پراپنا غصہ اتارے ، نبی طینٹا نے فر مایا میں کیوں غصے میں نہ آؤں جبکہ میں ایک کام کا تھم دے رہا ہوں اور عبری بات ثبیں مائی جارہی ۔

( ١٨٧٢٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عَمْرِو بُنْ مُرَّةً عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُويُدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ حَسَنَةً وَمَا هُوَ بِهِ قَالَ حَسَنَةً وَمَا هُوَ بِهِ قَالُوا الصَّلَاةُ قَالَ حَسَنَةً وَمَا هُوَ بِهِ قَالُوا الْحَبُّ قَالَ حَسَنَةً وَمَا هُو بِهِ قَالُوا الْحَبُّ قَالَ حَسَنَ وَمَا هُو بِهِ قَالُوا الْحَبُّ قَالَ اللهِ وَتُبْغِضَ حَسَنَ وَمَا هُو بِهِ قَالُوا الْحَبُ فِي اللّهِ وَتُبُغِضَ حَسَنَ وَمَا هُو بِهِ قَالُوا الْحِبَا اللهِ وَتُبُغِضَ فَي اللّهِ وَتُبُغِضَ فَي اللّهِ وَتُبُغِضَ فِي اللّهِ وَتُبُغِضَ فَي اللّهِ وَتُبُغِضَ فِي اللّهِ وَتُبُغِضَ فَي اللّهِ وَتُنْفِع اللّهِ وَتُبُغِضَ فِي اللّهِ وَاللّهِ وَتُنْفِع اللّهِ وَاللّهِ وَتُنْفِع اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْحَبْدُ فَي اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْحَبْدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

هي مُنالِهُ الْمُرْبِينِ بِيَنِيمِ مَنْ فَي الْمُونِينِ فَي الْمُونِينِ فَي الْمُونِينِ فَي الْمُونِينِ فَي الْمُ الْمُونِينِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللّ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ ال

[انظر: ۱۸۷۲۸، ۲۲۸۸۱، ۲۲۸۸۱].

السلام المراب الله المراب المراب المراب الله المراب الله المراب الله المراب الله المراب ا

# هي مُنالِهَ المَرْبِينَ بل يُنظِيم اللهِ فَيْمِينَ اللّهِ فَيْمِينَ اللّهِ فَيْمِينَ اللّهِ فَيْمِينَ اللّهِ فَيْمِينَ الل

کے مطابق فیصلنہیں کرتا، ایسے لوگ ظالم ہیں، جو مخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلنہیں کرتا، ایسے لوگ فاسق ہیں راوی کہتے ہیں کہ ان تیوں آیوں کا تعلق کا فروں سے ہے۔

(١٨٧٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ [صححه البحارى (٢١٢٤)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ [صححه البحارى (٢٤٨٤)، ومسلم (٢٤٨٦)، وابن حبان (٢٤٨٦)، والحاكم (٢٤٨٧)] [انظر: ١٨٩٠١،١٨٨٩٤،١٨٨٩٤، ١٨٨٩٤، ١٨٨٩٤]

(۱۸۷۲۵) حضرت براء بن عازب را النظائة سے مروی ہے کہ نبی علیظانے حضرت حسان بن ثابت را النظائے نے مایا کہ مشرکین کی ججو بیان کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔

( ١٨٧٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَرَأَ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧]

(۱۸۷۲) حضرت براء ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیا کے پیچھے نما زعشاء پڑھی، آپ مَاٹٹینے کے اس کی ایک رکعت میں سورہ واتین کی تلاوت فر مائی۔

(۱۸۷۲۷) حضرت براء ڈاٹٹؤے مروی ہے کہا لیک مرتبہ میں نے نبی ملیٹا کے پیچپے نما نے مغرب پڑھی ، آپ مَلْٹُٹِٹا کے اس کی ایک رکعت میں سورۂ والتین کی تلاوت فر مائی۔

( ١٨٧٢٨) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّاثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ وَمَنْ لَمُ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قَالَ هِي فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا [راحع: ١٨٧٢٤]. الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمُ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قَالَ هِي فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا [راحع: ١٨٧٢٤].

(۱۸۷۲) حضرت براء بڑا تھا ہے کہ بی طالیا کے نے فرمایا کہ قرآن کریم کی بیآیات کہ جوشخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، ایسے لوگ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، ایسے لوگ ظالم میں، جوشخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، ایسے لوگ فاسق ہیں، بیر تینوں آیات کفار کے بارے نازل ہوئی ہیں۔

( ١٨٧٢٩ ) حَلَّقَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّقَنَا قَنَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْمِتَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا وَالْأَشَرَةُ أَشَرُّ

(۲۹ ۱۸۷) حضرت براء ٹٹاٹٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے فر مایا سلام کوعام کرو،سلامتی میں رہو گے اور تکبر بدترین چیز ہے۔

# هي مُنالِم اَمَرُ بنَ بل يَنِي مَرْم اللهِ الله

( ١٨٧٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا قَنَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ النَّهُمِيُّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِللَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ مَنحَ مِنْحَةً أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ مَنحَ مِنْحَةً أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ اللَّهُ عُرِ لِلنَّاسِ مَا سَمِعْتُهُ ذَكَرَ أَحَدًا غَيْرَ قَنَانٍ قَالَ قَالَ لَنَا يَوْمًا لَيْسَ هَذَا ابِي يَعُولُ كَانَ يَوْمًا لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابَتِكُمْ [راحع: ١٨٧١ / ١٨٧١].

(١٨٤٣) حضرت براء رُلِّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْم الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ويه ايك غلام آزاد كرنے كى طرح ہے، جو خص كى كوكوئى ہديہ مثلًا چاندى سونا دے، ياكى كودودھ پلادے ياكى كومشكيزه دے دے توبيا يہ جيسے ايك غلام كو آزاد كرنا۔

(١٨٧٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيَّ عَنُ آشُعَتُ بْنِ آبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ

بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَيْعٍ وَنَهَى عَنْ سَبْعٍ قَالَ نَهَى عَنْ التَّخَيَّمِ بِاللَّهَبِ
وَعَنْ الشَّيْرِ فِي آلِيَةِ الْفَصَّةِ وَآنِيَةِ اللَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الدِّيبَاجِ وَالْمَحْدِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّيِ
وَعَنْ الشَّيْرِ فِي الْمِيتَرَقِ الْمَعْمُرَاءِ وَأَمَرَ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَويضِ وَاتِّبَاعِ الْمُخَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّكَامِ
وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيتَرَةِ الْمُطُلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي [راحع: ١٨٦٩٨].

(۱۸۷۳) حفرت براء ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے جمیں سات چیزوں کا تھم دیا ہے، اور سات چیزوں سے منع کیا ہے،
نبی علیہ نے جمیں چاندی کے برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیباج (تینوں رفیم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش سے اور
رفیقی کتان سے منع فر مایا ہے، پھرانہوں نے تھم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیار پری کا تذکرہ کیا، نیزیہ کہ جناز سے
کے ساتھ جانا، چھیننے والے کو جواب دینا، سلام کا جواب دینا قتم کھانے والے کوسچا کرنا، دعوت کو قبول کرنا مظلوم کی مدد کرنا۔

(۱۸۷۲۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا ذَاوُدُ عَنُ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ نَحْوٍ فَقَالَ لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى نُصَلِّى فَقَامَ خَالِى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٌ وَإِنِّى عَجَّلْتُ وَإِنِّى فَقَالَ لَا يَذْبَحْتُ نَسِيكِتِى لِأُطْعِمَ آهُلِى وَآهُلَ دَارِى أَوْ أَهْلِى وَجِيرَانِى فَقَالَ قَدْ فَعَلْتَ مَكُورُوهٌ وَإِنِّى عَجَّلُتُ وَإِنِّى فَقَالَ قَدْ فَعَلْتَ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتَ فَعَلْ لَا يَسُولَ اللَّهِ عِنْدِى عَنَاقُ لَنِ هِي خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ أَفَاذُ بَحْمُ وَهِي خَيْرُ فَعَلْ فَعَلْ لَا يَعْمُ وَهِي خَيْرُ فَقَالَ نَعَمُ وَهِي خَيْرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِى عَنَاقُ لَنِ هِي خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ أَفَاذُ بَحُمْ اللَّهُ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ [راحع: ١٨٦٧٣].

(۱۸۷۳۲) حفرت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی علیہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کر کریں گے، (پھرواپس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے)، میرے مامون حضرت ابوبردہ بن نیار ڈاٹھ نے نماز عید سے پہلے ہی اپنا جانور ذرج کر لیا تھا، وہ کہنے گے یا رسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذرج کر لیا البتداب

هي مُنالِهَ احَدُن بن سِيدِ مَرْم اللهِ فينين في الله فينين في الله فينين في الله فينين في الله فينين في الله

میرے پاس جے ماہ کا ایک بچہ ہے جوسال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی علیہ نے فرمایا اس کواس کی جگہ ذرج کراو،لیکن تمہارے علاوہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٧٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ ۖ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُنُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنْ الْدُّنْيَا وَإِقْبَالِ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنَّ مِنْ ٱكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجُلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجُلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَفْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضُوَانٍ قَالَ فَتَخُرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طُوْفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيَضْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فَكُن بُنُ فُكُن بِأَحُسَنِ ٱسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنيَا حَتَّى يَنتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِى فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقَتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخُرِجُهُمْ تَارَةً أُخُرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَان فَيُجُلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّى اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلامُ فَيَقُولَإِن لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَان لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِى فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَٱلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَذَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ النِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرُ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجُهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْحَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمُ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى آهْلِي وَمَالِي قَالَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالِ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفُسُ الْخَبِيفَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا

#### هي مُنالِيَامَةِ، فَنَبل يَنِي مِنْ الكوفيتين المُولِي في الله المُولِين الكوفيتين المُولِين المُولِين المُولِين المُنالِكَ اللهُ المُنالِكِينَ مِنْ اللهِ ال

كَمَّا يُنْتَزَعُ السَّفُوْدُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُلُهَا فَإِذَا آخَلَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرُفَةَ عَيْنٍ حَتَى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخُرُجُ مِنْهَا كَانْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ فَيصَعَدُونَ بِهَا فَلَا يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخُرُجُ مِنْهَا كَانْتِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ فَلَانُ بِهَا فَكُر الْمُسُوحِ وَيَخُرُجُ مِنْهَا كَانْتِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَلَانُ بُنُ فَلَانِ بِأَفُتِحِ السَّمَايِةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْتَحُ لَهُمُ أَبُوابُ السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَتَّحُ لَهُمُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُّخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِعَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْتَعُ لَهُمُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِعَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السَّفْلَى فَتُطُّرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَا وَمَنْ يُشُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السَّفْلَى فَتُظُرَّحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَوْمُ فَى السَّمَاءِ فَتَعُولُ هَاهُ لَا أَدْرِى فَيَقُولُ اللَّهُ مَكَانَ سَحِيقِ فَتُعَادُ رُوحُهُ عَلَى السَّمَاءِ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِى فَيَقُولُ اللَّهُ مَا وَيَسُونُ السَّمَاءِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّارِ فَيُقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِى فَيَقُولُ النَّيْ وَيَقُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ السَّمَاءِ الرَّعُ فَيَقُولُ اللَّذِي عَلَيْهِ عَنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُصَعِي عَلَيْهِ عَبُرُهُ حَتَى كَنَادِى مَنْ السَّمَاءِ أَنْ عَمَلُكَ الْمُجْهِ عَلَيْهِ وَمُعُلِى النَّارِ وَافَتَحُوا لَهُ الْمَالَى عَلَيْهِ عَنْ حَرِّهَا وَسَعُومُ اللَّذِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّارِ فَيُولُ اللَّذِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى النَّاقِ فَيْعُولُ اللَّهُ عَلَى النَّذِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى النَّاقِ وَلَا اللَّا عَلَى النَّاعِ وَالْمُ الْوَحِيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمُولُ الْوَالَعُ عَلَى اللَّالَى صَعْمَ اللَّهُ الْعَلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَ الْوَحِهُ اللَّ

(۱۸۷۳) حفرت براء ڈٹائٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکے، ہم قبر کے قریب پنچ تو ابھی تک لحد تیار نہیں ہوئی تھی ، اس لئے نبی ملیا بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کا ٹیٹی کے اردگر دبیٹے گئے، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں ، نبی ملیا کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ کا ٹیٹی کا زمین کوکرید

رہے تھے، پھرسراٹھا کرفر مایا اللہ سے عذابِ قبرہے بیچنے کے لئے پناہ مانگو، دوتین مرتبہ فر مایا۔

# هي مُنلُهُ احَرِينَ بَلِ بِينِيْ مِنْ مِن مِنْ الكوفيتين على الالها الكوفيتين في الله الكوفيتين في الكوفيتين في

پھر فرشتے اس روح کو لے کراو پر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گذر ہوتا ہے، وہ گروہ پو چھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کاوہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور درواز سے کھلواتے ہیں، جب درواز سے کھلتا ہے تو ہر آسان کے فرشتے اس کی مشایعت کرتے ہیں اور الگے آسان تک اسے چھوڑ کر آتے ہیں اور اس طرح وہ ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میر سے بند سے کانامہ اعمال 'دعلین' میں کھے دواور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کوزمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، اس میں آئیس لوٹاؤں گا ور اس سے دوبارہ نکالوں گا۔

چنانچاس کی روح جسم میں والیں اور اللہ ہے، پھراس کے پاس دوفرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیراد ب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ بو چھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ بو چھتے ہیں کہ تیرا کھر کی تی کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا کی اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لا یا اوراس کی تقد تی کی، اس پر ایمان لا یا اوراس کی تقد تی کی، اس پر ایمان لا یا اوراس کی تقد تی کی، اس پر آسان سے ایک منا دی پکارتا ہے کہ میر ہے بندے نے سی کہا، اس کے لئے جنت کا بستر بچھادو، اسے جنت کا لیاس بینا دو اوراس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ اسے جنت کی ہوا ئیں اور خوشبو کیں آتی رہتی ہیں اور تا حد نگاۃ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اوراس کے پاس ایک خوبصور سے بہت ہے ہو بھول ہوں ہوں ہوں ہوں دی ہوں کہتا ہے کہتمہیں خوشجری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کاتم ہے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس سے لوچھتا ہے کہتم کون ہوں کہتا ہے کہتمہیں خوشجری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کاتم ہے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس سے لوچھتا ہے کہتم کون ہوں کہتا ہے کہتم ہیں خواب دیتا ہے کہتم کیں وہ بورد گارا قیا مت ابھی قائم کردے تا کہیں اپنے اہل خانداور مال میں والی لوٹ جاؤں۔

اور جب کوئی کافر محض دنیا ہے رخصتی اور سفر آخرت پرجانے کے قریب ہوتا ہے تواس کے پاس آسان سے سیاہ چبروں والے فرشتے از کر آتے ہیں ، پھر ملک الموت آکراس کے سربانے بیٹے جاتے ہیں ، پھر ملک الموت آکراس کے سربانے بیٹے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیث اللہ کی ناراضکی اور غصے کی طرف چل، یہ من کر اس کی روح جسم میں ووڑ نے گئی ہے ، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچ ہیں جیسے گیلی اون سے تیخ کھینچی جاتی ہے ، اور اس کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں ، اور اس سے مردار کی بد بوجیسا ایک ناخوشگوار اور بد بودار جھونکا آتا ہے۔

پھروہ اے لے کراو پر چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پائل سے ان کا گذر ہوتا ہے، وہی گروہ کہتا ہے کہ یکیسی خبیث روح ہے؟ وہ اس کا ونیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسانِ دنیا پر بین جاتے ہیں،

# 

دردازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا، پھر نی علیا نے یہ آیت تلاوت فرمائی ''ان کے لئے آسان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقتیکہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوجائے' اور اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال' سحین' میں سب سے ٹجلی زمین میں کھے دو، چنا نچہاس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے پھر بیر آیت تلاوت فرمائی' جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے آسان سے گر پڑا، پھراسے پرندے ایک لیس یا ہوا اسے دور درازی جگہ میں لے جاڈ الے۔'

پھراس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دوفر شتے آ کراہے بھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھروہی تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس! مجھے کھے پیتنہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھروہی جواب دیتا ہے، اور آسان سے ایک جواب دیتا ہے، اور آسان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولٹا ہے، اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو، اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو، چنا نچہ منادی پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولٹا ہے، اور اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو، اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو، چنا نچہ دہاں کی گری اور اواس سے بین گئی ہے، اور اس پر قبر نگ ہو جاتی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسر سے ہیں گئی ہو اتی ہیں، پھر اس کے پاس ایک بدصورت آ دمی گند ہے کپڑ ہے بہن کر آتا ہے، جس سے بد بوآ رہی ہوتی ہواور اس سے کہتا ہے کہ مجھے خوشخری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے، جس کی تیرے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہ تیرے چرے ہی سے شرکی خبر معلوم مبارک ہو، یہ وہی دن ہوتی دن ہے، حس تیرا گندہ ممل ہوں، وہ کہتا ہے کہ اے میر سے درب! قیا مت قائم نہ کرنا۔

( ١٨٧٣٤) حَدَّثَنَا البُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْكُعُمَشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنْ آبِي عُمَرَ زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَارِبِ قَالَ خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يَلُحَدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فَيَنْتَزِعُهَا تَتَقَطَّعُ مَعَهَا يَلُحُدُ قَالَ فَيَنْتَزِعُهَا تَتَقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ قَالَ أَبِى وَكَذَا قَالَ زَائِدَةً

(۱۸۷۳۴) گذشته حدیث اس دوسری سندسیے بھی مروی ہے۔

(١٨٧٢٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا المِنْهَالُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا المِنْهَالُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي جِنَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا قَالَ قَالَ البَرَاءُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي جِنَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا فَي الكَّاقِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ رَجُلٍ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ النَّالِ وَمَنَالًا لَهُ رَجُلٍ عَسَنُ النَّيَابِ حَسَنُ الْوَجْهِ وَقَالَ فِي الكَّاقِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ رَجُلٍ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ النَّيَابِ وَمَنَاهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الكَّاقِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ رَجُلٍ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَبِيحُ الْوَجْهِ وَقَالَ فِي الكَّاقِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ رَجُلٍ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَبِيحَ الْوَجْهِ وَقَالَ فِي الكَّاقِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ وَبَهُ لِلْ عَمْرِهِ مَا قِبْلَ وَاللّهُ فَا لَنْ وَتُمَثِّلُ لَهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُعَالَ لَهُ مَا لَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

(۱۸۷۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٣٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَائِلْ سَيْفٍ السَّعُدِىِّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ يَزِيدَ بَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَكَانَ أَمِيرًا بِعُمَانَ وَكَانَ كَخَيْرِ الْأُمَرَاءِ قَالَ قَالَ أَبِى اجْتَمِعُوا فَلَأُرِيكُمْ كَيْف كَانَ رَسُولُ

# هي مُنالًا اَمَارُ مَنْ الْ يَسِيْدُ مِنْ أَلَا الْمُونِينِ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّى فَإِنِّى لَا أَدْرِى مَا قَدْرُ صُحْبَتِى إِيَّاكُمْ قَالَ فَجَمَعَ بَيهِ وَآهُلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ الْيُدَ الْيُمُنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ الْيُدَ الْيُمُنَى ثَلَاثًا ثَلَاثًا يَعْنِى الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثَلَاثًا يَعْنِى الْيُمْنَى الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ ثَلَاثًا يَعْنِى الْيُمْنَى قَالَ هَكَذَا مَا ٱلْوَتُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا ثُمَّ مَتَ وَخُلَ بَيْتَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا نَدْرِى مَا هِى ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَأَقِيمَتُ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ الطَّهُو وَاللّهُ مَلَى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ اللّهُ مَلَى بِنَا الْعَشَاءَ وَقَالَ مَا آلُوتُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى بِنَا الْعَشَاءَ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أُنِي سَمِعْتُ مِنْهُ آيَاتٍ مِنْ يس ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا ٱلْوَتُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ يُصَلَّى فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا وَكَيْفَ كَانَ يُصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا ٱلْوَتُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا وَكَيْفَ كَانَ يُصَلَّى

(۱۸۷۳) یزید بن براء را اللهٔ ۱۸۷۵) یزید بن براء را اللهٔ ۱۵۰ اللهٔ ۱۵۰ اللهٔ ۱۸۵ ایک دن میرے والد حضرت براء را اللهٔ ۱۸۷۵) یزید بن براء را اللهٔ ۱۸۵ الهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ الهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ الهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ الهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ الهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ الهٔ ۱۸۵ اللهٔ ۱۸۵ الهٔ ۱۸۵ ا

پھروہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں (کہوہ فرض نماز تھی یانفل) پھر باہر آئے ، نماز کا تھم دیا، اقامت ہوئی اور انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، میراخیال ہے کہ میں نے ان سے سورہ یس کی کچھ آیات (اس نماز میں) سن تھیں، پھرعصر، مغرب اورعشاء کی نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھائی اور فرمایا کہ میں نے کمی قسم کی کمی نہیں کی کمتہیں نبی علیم کا طریقۂ وضوونماز دکھا دوں۔

(۱۸۷۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْبُواءِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ إِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّنُوا مِنْهَا قَالَ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْفَعَنَمِ فَقَالَ صَلَّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةً [صححة ابن عزيمة: (٣٦) وقد صححة احمد واسحاق. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٤٤ و ٤٩٥، ابن ماحة: ٤٩٤) [انظر: ١٨٩٠].

(۱۸۷۳۷) حضرت براء ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی علیظ سے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے متعلق پو چھا، تو نبی علیظ نے فر مایا وضو کر لیا کرو، پھراونٹوں کے ہاڑے میں نماز پڑھنے کا سوال پو چھا گیا تو نبی علیظ نے فر مایا ان میں نماز نہ پڑھا کرو کیونکہ اونٹوں میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، پھر بکر پوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال پوچھا گیا تو نبی علیظ نے فر مایا ان

## کی مُنلاً اَحَدُرُن بَبل بَیْسَةِ مَنْتِم کی کی است کا دَر بعد ہوتی ہیں۔ میں نماز پڑھ لیا کرو کیونکہ بکریاں برکت کا دَر بعد ہوتی ہیں۔

(١٨٧٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو بَيْتِ الْمَقُدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا شَكَّ سُفْيَانُ ثُمَّ صُرِفْنَا قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَسَلَّمَ نَحُو بَيْتِ الْمَقُدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا شَكَّ سُفْيَانُ ثُمَّ صُرِفْنَا قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَسَلَّمَ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا شَكَّ سُفْيَانُ ثُمَّ صُرِفْنَا قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَسَلَّمَ نَعْدَ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْمُعْدَ الْمَعْدَ الْمُعْدَلِقَ الْمُعْدِقِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْدَلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَلِقُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۷۳) حضرت براء و النظامة مروى ہے كه نبى علیہ جب مدینه منورہ تشریف لاَئے تو آپ مَلَی اللَّے ماتھ ہم نے سولہ (یا سترہ) مہینے بیت المقدس کی طرف رخ كر كے نماز پڑھى، بعد میں ہمارارخ خانهٔ كعبہ کی طرف كرديا گيا۔

( ١٨٧٣٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنَى آبُو إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ رَجُلَّ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةً وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ فَاسْتَقْبَلَتُهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبِلِ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَآبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِذَ بِلِحَامِهَا وَهُو يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ [راحع: ١٨٦٦.

(۱۸۷۳) حضرت براء ڈاٹٹو سے قبیلہ تیس کے ایک آ دمی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ غزوہ حنین کے موقع پر نبی ملیکا کوچھوڑ کر بھاگ اسٹے ہے؟ حضرت براء ڈاٹٹو نے فرمایا کہ نبی علیکا تو نہیں بھاگے ہے، دراصل پھے جلد بازلوگ بھاگے تو ان پر بنو ہواز ن کے لوگ سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ کرنے گئے، میں نے اس وقت نبی علیکا کو ایک سفید فچر پر سوار دیکھا، جس کی لگام حضرت کے لوگ سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ کرنے گئے، میں نے اس وقت نبی علیک کو گئی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں ایوسفیان بن حارث بڑاٹھؤ نے تھام رکھی تھی اور نبی علیکا کہتے جا رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

( ١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي حَبِيبٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَعُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنَا [صححه البحارى (٢١٨٠)، يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنَا [صححه البحارى (٢١٨٠)، ومسلم (١٩٥٩)] [انظر: ١٩٥٩، ١٩٤٩، ١٩٤٩، ١٩٥٥، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤]

(۱۸۷۴) حفرت زید بن ارقم را او بن عازب را او بن عازب را او بن عازب را او بن عازب را او بن عارب که نی مایشان جا ندی کے بدلے سونے کی ادھار خرید وفر وخت سے منع کیا ہے۔

(١٨٧٤١) حَلَّثَنَا يَخْيَى عَنُ شُعْبَةً حَلَّنَنِى سُلَيْمَانُ بَنُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بَنِ فَيُرُوزَ قَالَ سَالُتُ الْبَرَاءَ بَنَ عَانِبٍ قُلْتُ حَلِّيْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنُ الْأَصَاحِيِّ أَوْ مَا يُكُرَهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْأَصَاحِيِّ أَوْ مَا يُكُرَهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يَجُزُنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيصَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يَجُزُنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيصَةُ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى أَقُصَ وَيَعِي اللّهُ مَا كُوهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى آخَهِ [راحع: ٤٠/١٨٧]. اللّهُ فَالَ مَا كُوهُتَ فَدَعُهُ وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى آخِدٍ [راحع: ٤٠/١٨].

# هي مُناهَامَة بن بن يومترم كي هي ١١٥ كي مناهامَة بن بن الكونيين ليه

(۱۸۷۳) عبید بن فیروز مُیشَدُّ نے حضرت براء تُلَّقُتُ سے پوچھا کہ نبی علیظا نے کس قتم کے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے اور کسے مکروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول اللّه تَلَیْظِیم نے فرمایا چار جانور قربانی میں کافی نہیں ہو سکتے ، وہ کا ٹا جانور جس کا کا نا ہونا واضح ہو، وہ بیار جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ لنگڑ ا جانور جس کی لنگر اچٹ واضح ہواور وہ جانور جس کی ہڈی ٹوٹ کراس کا گودانکل گیا ہو، عبید نے کہا کہ میں اس جانور کو کروہ سمجھتا ہوں جس کے سینگ، کان یا دانت میں کوئی نقص ہو، انہوں نے فرمایا کہتم جسے مکروہ سمجھتے ہو، اسے چھوڑ دولیکن کسی دوسرے پراسے حرام قرار نددو۔

( ١٨٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ مَوْلِي لِبَنِي شَيْبَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنْ الْأَصَاحِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۷۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِغُوْبٍ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَتَعَجَّنُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ لَمَنَادِبلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْحَنَّةِ أَفْضَلُ أَوْ أَخْيَرُ مِنْ هَذَا [صححه البحارى (٣٢٤٩)، ومسلم (٢٤٦٨)]. [انظر: ٢٨٨٧، ١٨٨٧، ١٨٨٨).

(۳۳) حضرت براء ڈاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیکا کی خدمت میں ایک رکیٹی کیٹر اپیٹی کیا گیا ،لوگ اس کی خوبصورتی اور نرمی پرتعجب کرنے گئے، نبی مالیکانے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے کہیں افضل اور بہتر ہیں۔

(١٨٧٤٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا وَلَا يَذْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ قَالَ قُلْتُ وَمَا جُلُبَّانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةً عَلَى أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا وَلَا يَذْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ قَالَ قُلْتُ وَمَا فِيهِ [انظر: ١٨٧٧، ١٨٧٨، ١٨٨٨]

(۱۸۷۳) حضرت براء ظائف ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے اہل مکدسے اس شرط برصلح کی تھی کہ وہ مکہ کرمہ میں صرف تین دن قیام کریں گے، اورصرف'' جلبان سلاح'' لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیس گے، راوی نے'' جلبان السلاح'' کامعنی پوچھاتو انہوں نے بتایا کہ میان اور تکوار۔

(١٨٧٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱقْبَلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [رَاحِع: ١٨٦٦٨].

(۱۸۷۵) حضرت براء ظائف سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب مجھی سفر سے واپس آتے تو یہ دعاء پڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے لوث رہے ہیں، اور ہم اپنے رب کے عبادت گذاراوراس کے ثناء خوال ہیں۔

( ١٨٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَجُلَحُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَّانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقًا [قال الترمذي حسن غريب وقال الألباني:

#### هي مُنالًا اَخْرُنُ بَلِ يَنْ مُرَالًا الْحُرِينُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

صحيح (ابو داود: ۲۱۲ه، ابن ماجة: ۳۷۰۳) الترمذي: ۲۷۲۷). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ۱۸۹۰۳].

(۱۸۷۳۲) حضرت براء وٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی نالیا نے فرمایا جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(۱۸۷٤۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى دَاوُدَ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَلَّمَ عَلَىَّ وَأَخَذَ بِيَدِى وَضَحِكَ فِى وَجُهِى قَالَ تَدْرِى لِمَ فَعَلْتُ هَذَا بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِى وَلَكِنُ لَا أَرَاكَ فَعَلْتُهُ إِلَّا لِخَيْرٍ قَالَ إِنَّهُ وَضَحِكَ فِى وَجُهِى قَالَ تَدْرِى لِمَ فَعَلْتُ هَذَا بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِى وَلَكِنُ لَا أَرَاكَ فَعَلْتُهُ إِلَّا لِخَيْرٍ قَالَ إِنَّهُ لَقَيْنِ وَسُلَمَ فَقَعَلَ بِى مِثْلَ الَّذِى فَعَلْتُ بِكَ فَسَالَنِى فَقُلْتُ مِثْلَ الَّذِى قُلْتَ لِى لَقَيْنِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَقْلَ بِى مِثْلَ الَّذِى فَعَلْتُ بِكَ فَسَالَنِى فَقُلْتُ مِثْلَ الَّذِى قُلْتَ لِى فَقَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا لِلّهِ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَيْ فَيْ لَكُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا لِلّهِ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَى فَا عَلَى عَلَى عَامِ مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيدِهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا لِلّهِ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَتَعْمَانَ مَنْ مُنْ مُسُلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيدِهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا لِللّهِ عَنَّ وَجَلَّ لَا لَكِهِ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَعْفَرَ لَهُمَا

(۱۸۵۳۷) ابوداؤد مُنظِیّه کہتے ہیں کہ میری طاقات حضرت براء بن عازب ڈاٹھیّا ہے ہوئی، انہوں نے مجھے سلام کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کرمیرے سامنے سکرانے گئے، پھر فر مایا تم جانتے ہو کہ پس نے تمہارے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ بیس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، البتہ آپ نے خیر کے ارادے ہے ہی ایسا کیا ہوگا، انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی سے میری ملاقات ہوئی تو آپ منافی تا ہوگا، انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی سے میری ملاقات ہوئی تو آپ میں ماتھ بھی اس طرح کیا تھا اور مجھ سے بھی یہی سوال پوچھا تھا اور میں نے بھی تمہارا والا جواب دیا تھا، نبی میں ملتے ہیں اوران میں سے ایک دوسرے کوسلام کرتا ہے اوراس کا ہاتھ پکڑتا ہے نبی طرح کیا تھا ہوتے ہیں تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
"جومرف اللّٰدی رضاء کے لئے ہو" تو جب وہ دونوں جدا ہوتے ہیں تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

( ١٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَجْلَحُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَلُقَوْنَ الْعَدُو عَدًّا وَإِنَّ شِعَارَكُمْ لَا يُنْصَرُونَ [استاده ضعيف بهذه السياقة. صححه الحاكم (٥/٧٠)].

(۱۸۷۴) حضرت براء ثلاثی سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیہ نے ہم سے ارشاد فر مایا کہ کل تمہارا دشمن سے آ منا سامنا ہوگا، اس وقت تمہارا شعار (شناختی علامت) "لَا يَنْصَرُونَ" كالفظ ہوگی۔

(١٨٧٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ٱنْبَأَنَا الْآغَمَشُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ الْآغُمَشُ أَرَاهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا فَآمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُدُفَنَ فِي الْبَعْنَ فِي الْبَعْنَ فِي الْجَنَّةِ [احرجه عبدالرزاق (١٢،١٣)]. قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٨٩١٢،١٨٨٢).

(۱۸۷۳) جفرت براء رفائن سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے اپنے صاحبز ادے حفرت ابراہیم طائن کی نماز جنازہ پڑھائی جن کا

# 

انقال صرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا، پھر انہیں جنت البقیع میں دفن کرنے کا تھم دیا اور فرمایا جنت میں ان کے لئے دائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی تحیل کرے گی۔

( ١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٦٩].

(۱۸۷۵) حضرت براء ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے صاحبز اوے حضرت ابراہیم ڈاٹٹؤ کے متعلق فر مایا جنت میں ان کے لئے وائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی بھیل کرے گی۔

( ١٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْبَرَاءِ قَالَ اللَّهُمُّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [انظر: ١٨٩٠٠، ١٨٨٣٤].

(۱۸۷۵) حضرت براء رفائن سے مروی ہے کہ ٹی ملینا جب سونے کا اراد وفر ماتے تو دا کمیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور بید عاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تواپنے بندوں کو جمع فر مائے گا، مجھے اپنے عذاب ہے محفوظ رکھنا۔

(۱۸۷۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَوٌ عَنْ ثَابِتِ بِنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبٌ أَوْ مِمَّا يُحِبُّ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبٌ أَوْ مِمَّا يُحِبُّ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [صححه مسلم (۲۰۹)، وابن حزيمة: وسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [صححه مسلم (۲۰۹)، وابن حزيمة: (۱۸۹۱ و ۲۰۹۱). [انظر: ۱۸۹۱۵، ۱۸۷۵۳].

(۱۸۷۵۲) حضرت براء خلافؤے مردی ہے کہ ہم لوگ جب نبی علیا کے پیچھے نماز پڑھتے تو اس بات کواچھا بیجھتے تھے کہ نبی علیا کی دائیں جانب کھڑے ہوں، اور بیل نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار! جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٧٥٣ ) حَدَّثَنَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ

(۱۸۷۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي وَسُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابٍ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَ بَنْدٍ عَلَى عِدَةَ أَصْحَابٍ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ وَعَدَّةَ أَصْحَابٍ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ فَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَ بَنْدٍ عَلَى عِدَةَ أَصْحَابٍ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ فَعَدُ النَّهُرَ عَلَى عِدَةً وَمِضْعَةً عَشَرَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهُرَ قَالَ وَلَمْ يُجَاوِزُ مَعَهُ النَّهُرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ [صححه البحارى (٣٩٥٨)، وابن حيان (٤٧٩٦)].

(۱۸۷۵۳) حفرت براء رہائٹ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بی گفتگو کرتے تھے کہ غزوہ بدر کے موقع پر صحابۂ کرام رہائٹ کی تعداد حضرت طالوت ملیٹا کے ساتھیوں کی تعداد کے برابر'' جو جالوت سے جنگ کے موقع پرتھی'' تین سوتیرہ تھی ،حضرت طالوت

# 

علیلائے بیروہی ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ نہر کوعبور کیا تھا اور نہر وہی شخص عبور کر سکا تھا جومؤمن تھا۔

( ١٨٧٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنُ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ جَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ صَرِيرَ الْبَصَرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ فَقَالَ صَرِيرَ الْبَصَرِ قَالَوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُونِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ أَوُ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ آراحِع: ١٨٦٧٧].

(۱۸۷۵) حضرت براء را النظار میں ہے۔ کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآ بت نازل ہوئی کہ ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹھے ہیں، وہ اور را و خدا میں جہاد کرنے والے بھی برا برنہیں ہوسکتے'' نبی ملیّا نے حضرت زید را اللہ کو بلا کر حکم دیا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر بیآ بت لکھ دی، اس پر حضرت ابن مکتوم را اللہ نا بینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں ''غیر اولی الصور''کالفظ مزید نازل ہوا اور نبی ملیّا نے فر مایا میرے پاس شانے کی ہڈی یا تحتی اور دوات لے کرآئے۔

(۱۸۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ الشَّدِّى عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِى وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعُدِهِ أَنُ اللَّهِ مِنْ بَعُدِهِ أَنُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعُدِهِ أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعُدِهِ أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعُدِهِ أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعُدِهِ أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعُدِهِ أَنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَوْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْكِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلِلْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلِ وَلَا اللَّهُ اللَ

( ١٨٧٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِى لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعَرٌ يَضُولِ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ [راحع: ١٨٦٦٥].

(۱۸۷۵) حضرت براء ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک دن آپ مُلاَثْنِ اُن سے زیادہ ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا مٹائی ٹیٹر اسافا صلہ اور کا نوں حسین کوئی نہیں دیکھا مٹائی ٹیٹر اسافا صلہ اور کا نوں کی لوتک لیے بال جھے ۔ کی لوتک لیے بال تھے۔

( ١٨٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هُ مُنالًا اَمُرْبِينَ بِيدِ مِنْ اللهِ ال

وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزُوةً [صححه البحاري (٤٤٧٢)]. [انظر: ١٨٨٧٢ ١٨٨٧٢]،

(۱۸۷۵۸) حضرت براء براء برائی شان سے کہ نبی ملیا نے پندرہ غزوات میں شرکت فرمائی ہے۔

(١٨٤٥٩) بمارے نفخ میں يبال صرف لفظ "حدثنا" كھا بوا ہے۔

( ١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطُرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ طَاهِرًا فَقُلُ اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهُرِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ ٱمْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ وَلَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ عَبْدالله قَالَ أَبِي سَمِعَهُ فِطُو مِنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةً [صححه النحاري (٢٤٧)، ومسلم (٢١٠١)، وان حزيمة (٢١٦) وقال الترمذي حسن صحيح]. [انظر ١٨٧٨٨ ، ١٨٧٩ ، ١٨٨١ ، ١٨٨٨ ].

(۱۸۷۷) حضرت براء ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ایک انصاری آ دمی کو عکم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کرے تو ایول كهدلياكر \_" اے الله! ميں نے اپنے آپ كوتيرے حوالے كرديا ، اپنے چبرے كوتيرى طرف متوجه كرليا ، اپنے معاطلت كو تیرے سپر دکر دیا،اوراپنی پشت کا تجھ ہی کوسہارا بنالیا، تیری ہی رغبت ہے، تجھ ہی سے ڈرہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہاور پناہ گاہ نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تونے نازل کی اور اس نبی پر جھے تونے بھیج دیا''اگرتم اس رات میں مرگئے تو فطرت برمرو گے اور اگر شیج پالی تو خیر کثیر کے ساتھ شیج کرو گے۔

( ١٨٧٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُجُمُ [راحع: ١٨٧٢٤].

(١٨٧١) حضرت براء بن عازب اللظائ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے رجم کی سز اجاری فرمائی ہے۔

( ١٨٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ انْتَهَيْنَا إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ بِئُو ۖ قَدُ نُوِحَتُ وَنَحْنُ ٱرْبَعَ عَشُرَةَ مِائَةً قَالَ فَنُزِعَ مِنْهَا دَلْقٌ فَتَمَضْمَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ وَدَعَا : قَالَ فَرُوبِنَا وَأَرُوبَنَا وَقَالَ وَكِيعٌ أَرْبَعَةَ عَشُو مِائَةً [صححه البحاري (٣٥٧٧)، وابن حبان (٢٠٨٠)]. [انظر:

(١٨٤ ١٢) حفرت براء بن عازب الليئة عروى م كهم لوگ حديبيرينيج جوايك كوال تفااوراس كاياني بهت كم بوچكا تها، ہم چودہ سوافراد ہے، اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا، نبی ملا نے اپنے دست مبارک سے پانی لے کرکلی کی اور کلی کا پانی کنوئیں میں ہی ڈال دیا اور دعاء فرمادی اور ہم اس پانی سے خوب سیراب ہوگئے۔

# هي مُنالًا اَمُرُائِ بَلِ بِيدِ مَرْمُ كُولِ اللهِ مَنْ الكوفينين ﴿ مُنالًا المُوفِينِين ﴾ الكوفينين ﴿ اللهِ اللهُ الكوفينين ﴾

( ١٨٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَلَ حَلَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً بِالْحُدَيْبِيَةِ وَالْحُدَيْبِيَةُ بِثْرٌ فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُرُكُ فِيهَا شَيْئًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا فَلَهَا بِإِنَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ ثُمَّ تَرَكُنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ فَأَصُدَرَتُنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا نَشْرَبُ مِنْهَا مَا شِئْنَا [مكرر ما قبله].

(۱۸۷۷) حضرت براء بن عازب نگانئے سے مروی ہے کہ ہم لوگ حدیبیہ پہنچے جوالیک کنواں تھااوراس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چودہ سوافراد تھے،اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا، نبی ملیکھانے اپنے دست مبارک سے پانی لے کر کلی کی اور کلی کا پانی کنوئیں میں ہی ڈال دیا اور دعاء فرمادی اور ہم اس یانی سے خوب سیر اب ہو گئے۔

( ١٨٧٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَارِ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُسُلِمُ أَوْ أُقَاتِلُ قَالَ لَا مَلْ آسُلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَآسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [صححه المحارى ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقُتِلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [صححه المحارى ثمَّ فَاتَلَ فَقُتِلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [صححه المحارى (٢٨٠٨)، ومسلم (١٩٠٠)، وابن حبان (٢١٠٤). [انظر: ١٨٧٩٣].

(١٨٧٦٥) حضرت براء ثُنَّ فَنَا عَروى ہے كه في عليها كى خدمت بين ايك انصارى آيا جولو ہے بين غرق تھا، اور كينے لگايا رسول الله! بين پہلے اسلام قبول كروں يا پہلے جہاو بين شريك ہوجاؤں؟ في عليه نے فر مايا پہلے اسلام قبول كروں يا پہلے جہاو بين شريك ہوجاؤں؟ في عليه نے فر مايا اس نے عمل تو تھوڑا كيالكن اجر بہت لے گيا۔ شريك ہوجاؤ، چنا نجوائ بن قارون آخير فنا مِسْعَقٌ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُواً فِي صَلَاقِ الْعِشَاءِ بِالنّيْنِ وَالزَّيْتُونِ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا آخسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ وَاحْدَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُواً فِي صَلَاقِ الْعِشَاءِ بِالنّيْنِ وَالزَّيْتُونِ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا آخسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ وَاحْدَ (المعن ١٨٩٩٥).

(۱۸۷۲۵) حضرت براء ڈاٹیؤے مروی ہے کہ بین نے نبی علیہ کونماز عشاء کی ایک رکعت میں سورہ والتین کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا، میں نے ان سے اچھی قراءت کسی کی نہیں تی۔

(١٨٧٦٦) حَذَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُكَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كِتَابًا بَيْنَهُمْ وَقَالَ فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْمَهُ وَقَالَ فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْمُهُ وَقَالَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ الْمُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ السِّلَاحِ قَالَ الْقِورَابُ يَدُخُلُ هُو وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ آيًامٍ وَلَا يَذُخُلُوهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ فَسَالُتُ مَا جُلْبَانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِورَابُ بِمُعْلِقَالَ فَقَالَ الْعَرَابُ السَّلَاحِ قَالَ الْقِورَابُ إِلَى السَّلَاحِ فَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّلَاحِ فَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

### هي مُنالًا اَذُرُن بَل بِيكِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(۲۲ ک۲۱) حضرت براء و التفاق سے مروی ہے کہ جب نبی علیا نے اہل حدید سے صلح کر لی تو حضرت علی و التفاق اس مضمون کی دستاویز لکھنے کے بیٹے ، انہوں نے اس میں ''محدرسول اللہ'' ( مَنَّالَیْکِیْ) کا لفظ لکھا، کین مشرکین کہنے گئے کہ آپ یہ لفظ مت لکھیں ، اس لئے کہ اگر آپ خدا کے پیغیر ہوتے تو ہم آپ سے بھی جنگ نہ کرتے ، نبی علیا نے حضرت علی و التفاق سے فر ما یا اس لفظ کومٹا دو، حضرت علی و التفاق کہ میں تو اسے نہیں مثا سکتا، چنا نبی نالیا نے خودا پنے دست مبارک سے اسے مثادیا ، نبی علیا فی ان سے اس مثادیا ، نبی علیا اس نے ان سے اس شرط پر مصالحت کی تھی کہ وہ اور ان کے صحابہ و ان ان میں دن مکہ کرمہ میں قیام کر سکیں گے اور اپنے ساتھ صرف تین دن مکہ کرمہ میں قیام کر سکیں گے اور اپنے ساتھ صرف '' جلبان سلاح'' کا مطلب یو چھا تو فر مایا میان اور اس کی کوار۔

( ١٨٧٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَدِمَ الْمَدِينَة مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكَانُوا يُقُرِئُونَ النَّاسَ قَالَ ثُمَّ قَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ مُصَّرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَّ قَدِم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ آهُلَ الْمَدِينَةِ فَرَحُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمَّ قَدِم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ آهُلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا وَلَيْكُ مَتَى قَرَأْتُ سَبِّحُ اسُمَ رَبِّكَ الْمُعْلَى فِي سُورٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ [راحع: ١٨٧٠].

(۱۸۷۷) حفرت براء را النظام موی ہے کہ نی علیہ کے صحابہ النظام میں ہمارے یہاں سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر را النظاء اور ابن ام مکتوم را النظام آئے تھے، وہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے، پھر حضرت عمار را النظاء اور سعد را النظاء ہیں آدمیوں کے ساتھ آئے، پھر نبی علیہ بھی تشریف لے آئے، اس وقت اہل مدینہ جننے خوش تھے، میں نے انہیں اس سے زیاوہ خوش بھی نہیں و کھا، جی کہ باندیاں بھی کہنے کیس کہ بی علیہ تشریف لے آئے ہیں، نبی علیہ اس میں مورہ اعلی وغیرہ مفصلات کی مجھسور تیں پڑھ چکا تھا۔

( ١٨٧٦٨) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَلَّانَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ عَفَّانُ قَالَ آخُبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ جُلُوسٍ فِي الْبَرَاءِ قَالَ إِنْ كُنتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَغِيثُوا الْمَظْلُومَ قَالَ عَفَّانُ وَأَعِينُوا الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كُنتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَغِيثُوا الْمَظْلُومَ قَالَ عَفَّانُ وَأَعِينُوا السَّلَامَ وَآغِينُوا الْمَظْلُومَ قَالَ عَفَّانُ وَأَعِينُوا السَّلَامَ وَآغِينُوا الْمَظْلُومَ قَالَ عَفَّانُ وَأَعِينُوا السَّلَامَ وَآغِينُوا الْمَظْلُومَ قَالَ عَفَّانُ وَأَعِينُوا

(۱۸۷۲۸) حضرت براء و النفاس مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طلیط کی کھولوگوں کے پاس سے گذر سے اور فر مایا کہ اگر تمہاراراست میں بیٹے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کروہ مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔ ( ۱۸۷۷۸م ) و حَدَّثْنَاه أَبُو سَعِیدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ آعِینُوا الْمَظْلُومَ

(۱۸۷۸م) گذشته حدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

# هي مُنلاً احَدُن بُل مِينِهِ مَرْم كِي ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ

(١٨٧٦٩) و حَدَّثَنَا أَسُودُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَقَالَ أَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَكَذَا قَالَ حَسَنٌ أَعِينُوا وَعَنْ إِسُرَائِيلَ [راجع: ١٨٦٧٦].

(۱۸۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند نے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التَّرَابَ وَلَقَدُ وَارَى التَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لُولًا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدُ بَعَوُا عَلَيْنَا وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّ الْمَلَا قَدُ بَعَوُا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِيْنَةً أَبَيْنَا وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ [راجع: ١٨٦٧٨].

(• کے ۱۸۷۷) حضرت براء ڈاٹھنے سے مردی ہے کہ میں نے نبی طابھ کوخندق کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آپ شائی ہا کو گوں کے ساتھ مٹی افغار ہے جارہے ہیں اے اللہ! اگر تو نہ ہوتا تو ہم ساتھ مٹی اٹھاتے جارہے ہیں اے اللہ! اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پا سکتے ،صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے ،لہذا تو ہم پرسکین نازل فریا اور ہشن سے آ منا سامنا ہونے پر ہمیں ابت قدمی عطاء فرما ،ان لوگوں نے ہم پرسر شی کی ہے اور وہ جب کی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں ،اس آخری جملے پر نبی علیہ اپنی آ واز بلند فرما لیتے تھے۔

( ١٨٧٧١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْمِلُ التُّرَابَ فَذَكَرَ نَحُوهُ [مكرر ما قبله].

(۱۸۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْمِلُ التَّرَابَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۱۸۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۷۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَكُفِئُوا الْقُدُورَ [صححه مسلم(۱۹۳۸)][انظر:۱۸۸۷] فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَكُفِئُوا الْقُدُورَ [صححه مسلم(۱۹۳۸)][انظر:۱۸۸۷] منادى ناد الله الله الله منادى ناعلان كردياكه بالله إلى النادور

( ١٨٧٧٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صححه البحارى (٢٢٥)، وابن حبان (٢٧٧٥)].

(۱۸۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# هي مُناهُ اَخْرُن بُل يَنْ سُرِّم الْحُولِينِين الْحِيْدِ مُناهُ اَخْرُن بُل يَنْ سُرِّم الْحُولِينِين الْحِيْ

( ١٨٧٨٥ ) وَابْنُ جَعْفَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ آبِي أَوْفَى [انظر: ١٩٣٦٠، ١٩٣٦].

(۱۸۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سندیسے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٧٦) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ قَالَ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ رَبِّى وَنَبِيِّى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا يَعْنِي بِذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(۱۸۷۷) حضرت براء ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی علیہ نے عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشادفر مایا قبر میں جب انسان سے سوال ہوکہ تیرارب کون ہے اور وہ جواب دے دے کہ میرارب اللہ ہے اور میرے نبی محمد کا ٹیڈٹٹ بیرا تو بھی مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ دنیاو آخرے میں اہل ایمان کو' ٹابت شدہ قول' پر ٹابت قدم رکھتا ہے۔

(١٨٧٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى ّ بِنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ ٱبْغَضَهُمْ فَٱبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ ٱلْتَ سَمِعْتَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُنْخِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ ٱبْغَضَهُمْ فَٱبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ ٱلْتَ سَمِعْتَ الْبَرَاءَ قَالَ إِيَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمُ اللَّهُ وَمَنْ ٱبْغَضَهُمْ فَٱبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ ٱلْتَ سَمِعْتَ الْبَرَاءَ قَالَ إِيَّامَ يُحَدِّدُ [راحع: ١٨٦٩٤].

( ١٨٧٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الرَّكِيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَبُواءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ بِنَا نَاسُّ مُنْطَلِقُونَ فَقُلْنَا أَيْنَ تَذُهَّبُونَ فَقَالُوا بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ بِنَا نَاسُ مُنْطَلِقُونَ فَقُلْنَا أَيْنَ تَذُهُونَ فَقَالُوا بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً أَبِيهِ أَنْ نَقُتُكُهُ [احرجه النسائي في الكبرى (٢٢١). اسناده ضعيف لا ضطرابه].

(۱۸۷۷) حضرت براء ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک دن ہمارے پاس سے پھولوگ گذر ہے ہم نے ان سے بوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں نبی طفیلانے ایک آ دی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کے میرنے کے بعدا پنے باپ کی بیوی (سوتیلی ماں) سے شادی کر لی ہے اور ہمیں تھم دیا ہے کہ اسے قبل کردیں۔

# ﴿ مُنالًا المَانُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا

( ١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا آشُعَتُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ بِى عَمِّى الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍ و وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَقَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَىٰ عَمِّ أَيْنَ بَعَنَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَنِى إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِى أَنْ أَضُرِبَ عُنْقُهُ [راجع: ٢٥٧٥].

(۱۸۷۸) حضرت براء رفائی سے مروی ہے کہ ایک دن اپنے چیا حارث بن عمرو سے میری ملاقات ہوئی، ان کے پاس ایک جسنڈ اتھا، میں نے ان سے بوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے نی بلیسا نے ایک آ دمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعدا پنے باپ کی بیوی (سوتیل ماں) سے شادی کر لی ہے اور مجھے کم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑادوں ۔ (۱۸۷۸۱) حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ کَانَ فِيمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ لَا يَدُخُلُهَا آحَدٌ مِنْ آصَحَابِهِ بِسِلاحِ إِلّا سِلاحٍ فِي قِرَابٍ [راحع: ٤٤٨١] وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ لَا يَدُخُلُهَا آحَدٌ مِنْ آصَحَابِهِ بِسِلاحٍ إِلّا سِلاحٍ فِي قِرَابٍ [راحع: ٤٤٨١] دور المحمال) حضرت براء رفائن عروی ہے کہ نی بایشا نے اہل مکہ سے اس شرط پرسم کی کہ وہ مکہ کرمہ میں صرف" جابان میں اخل ہو کئی میں داخل ہو کئی میان اور تلوار۔

( ١٨٧٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنُ عَزْرَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قُمْنَا صُفُوفًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ تَبِعْنَاهُ [احرجه ابويعلى (١٦٧٧). اسناده ضعيف].

(۱۸۷۸) حفرت براء ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نی علیفا کے پیچے نماز پڑھتے تھے تو ہم لوگ صفوں میں کھڑے رہتے تھے، جب آپ تکالٹیو ہم جب آپ مالٹیو ہے جب آپ میں جلے جاتے تب ہم آپ کی بیروی کرتے تھے۔

(۱۸۷۸۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُجْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْأَنْصَارِ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَوْمًا فِيهِمْ كَعْبُ بُنُ عُجْرَةً قَالَ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض

(۱۸۷۸) حفرت براء را النظام مروی ہے کہ میں نے نبی ملیک کو انصارے بیفر ماتے ہوئے بنا ہے کہ میرے بعدتم لوگ ترجیحات سے آ مناسامنا کروگے، انہوں نے پوچھایار سول اللہ! پھرآ پ ہمیں کیا عکم دیتے ہیں؟ نبی ملیک نے فر مایا صبر کرنا یہاں تک کہ دوض کو ژیر مجھے ہے آ ملو۔

( ١٨٧٨٤) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُسُرَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ الرَّكُعَيْنِ قَبْلَ الظَّهُو [صحم ابن عزيمة: النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ الرَّكُعَيْنِ قَبْلَ الظَّهُو [صحم ابن عزيمة: (١٢٥٣)، والحاكم (١٢٥١)، وقال الترمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٢٢٢، الترمذي: ٥٠٠)]. [انظر: ١٨٨٠٦].

(١٨٧٨) حضرت براء را النظاعة مروى ب كدمين نے نبي عليا كے جمراه القاره سفر كيے ہيں، ميں نے آپ تالين كو كھى جمي ظهر

# هي مُنالاً اَعَيْرَانَ بل يَسْتِرُم اللهِ فَيْنِين في اللهِ فينين في الله فينين في الله فينين في الله فينين في

سے پہلے دور کعتیں چھوڑتے ہوئے نہیں ویکھا۔

( ١٨٧٨٥) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَآتَيْنَا عَلَى رَكِيٍّ ذَمَّةٍ يَعْنِى قَلِيلَة الْمَاءِ قَالَ فَنزَلَ فِيهَا سِتَّةٌ أَنَا سَادِسُهُمْ مَاحَةً فَأَدُلِيَتُ إِلَيْنَا دَلُو قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلْنَا فِيهَا نِصْفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلُثُنَهَا فَرُفِعَتُ وَلَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلْنَا فِيهَا نِصْفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلُثُنَهَا فَرُفِعَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ فَكِدُتُ بِإِنَائِى هَلُ آجِدُ شَيْنًا آجُعَلُهُ فِى حَلْقِى فَمَا وَجَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُدُتُ بِإِنَائِى هَلُ آجِدُ شَيْئًا آجُعَلُهُ فِى حَلْقِى فَمَا وَجَدْتُ فَرُعِتُ اللَّهُ أَلِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَعِيدَتُ فَرُوعَتُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَعِيدَتُ إِلَيْنَا الذَّلُو بِمَا فِيهَا قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُ آحَدُنَا أُخْوِجَ بِعَوْبٍ حَشْيَةَ الْعَرَقِ قَالَ ثُمَّ سَاحَتُ يَعْنِى جَرَتُ نَهُرًا إِلْيُنَا الذَّلُو بِمَا فِيهَا قَالَ فَلَقُدُ رَأَيْتُ آحَدُنَا أُخْوِجَ بِعَوْبٍ حَشْيَةَ الْعَرَقِ قَالَ ثُمَّ سَاحَتُ يَعْنِى جَرَتُ نَهُوا

(۱۸۷۸) حفرت براء ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طینا کے ساتھ کس سفر ہیں ہتے ، ہم ایک کوئیں پر پہنچ جس شی تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا، چھآ دی جن میں سے ایک میں ہی تھا، اس میں اترے، پھر ڈول لئکائے گئے ، کوئیں کی سنڈیر پر نبی طینا بھی موجود تھے، ہم نے نصف یا دو تہائی کے قریب پانی ان میں ڈالا اور انہیں نبی طینا کے سامنے پیش کردیا گیا، میں نے اپنے برتن کواچھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی ہی طی جائے جے میں اپنے طلق میں ڈال سکوں ، کین نہیں مل سکا، پھر نبی طینا نے اس ڈول میں ہاتھ ڈالا اور پھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی ہی مل جائے جے میں اپنے علق میں ڈال سکوں ، کین نہیں مل سکا، پھر نبی طینا کے اس دو کوئی میں ہاتھ ڈالا اور پھی کھیا ہے ، جواللہ کومنظور تھے 'پڑھے ، اس کے بعدوہ ڈول ہمارے پاس واپس آ گیا، (جب وہ کنوئیس میں این جو اللہ کومنظور تھے 'پڑھے ساتھی کود یکھا کہ اے کپڑے سے پکڑ کر باہر نکا لا گیا کہ کہیں وہ عن ابی نہ ہوجائے اور یانی کی جل تھل ہوگئے۔

( ١٨٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَرَاءِ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ آيْضًا مَاحَةً

(۱۸۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزُوةً وَأَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ لِلذَّ [راجع: ١٨٧٥٨].

(١٨٧٨) حضرت براء ظافظ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی ملیا کے ہمراہ پندرہ غزوات میں شرکت کی ہے اور میں اور عبد اللہ بن عمر طافظ ہم عمر ہیں۔

( ۱۸۷۸۸ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا فُضَيْلٌ يَغْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأْ وَنَمْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلُ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا

#### هي مُنالِهَ احَدِينَ بَلِ مِنْ مِنْ الْكُوفِيدِين ﴾ لأحل المحل الما تران الكوفيدين الكوفيدين الكوفيدين المحل

مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَبِنِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ [راحع: ١٨٧٨] مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِحِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ [راحع: ١٨٧٨] حضرت براء ثُلَّةُ سے مروی ہے کہ نبی اللیّا این بست کے این اس کا است کو تیرے بیردکر دیا، اورائی پشت کا نے این آپ کو تیرے جوالے کر دیا، اورائی پشت کا جھی ہی کو جہارا بنالیا، تیری ہی رغبت ہے، تجھ ہی سے ڈر ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جوتونے نازل کی اوراس نبی پر جسے تونے بھیج دیا' اگرتم اسی رات میں مرکے تو فطرت پر مروگے۔

( ١٨٧٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُبَارِكٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَتَوَضَّأُ وُضُونَكَ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ اجْعَلُهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدُتُهَا عَلَى النَّبِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَتَوَضَّأُ وُضُونَكَ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ اجْعَلُهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدُتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسُلُتَ إِرَاحِعَ ١٨٧٦.

(۱۸۷۸) گذشتہ مدیث اس دوسری سندہ بھی مروی ہے، البتہ اس کے آخریس میکھی اضافہ ہے کہ نبی ملائظ نے فرمایا نماز والا وضوکیا کرو اور ان کلمات کو دہرایا، جب میں آمَنْتُ ویکتابِك الَّذِی اَنْزَنْت پر پہنچا تو میں نے وہر سُولِك كهددیا، نبی ملیٹا نے فرمایا نہیں و بِنبیت كه کو دہرایا، جب میں آمَنْتُ بِکِتَابِك الَّذِی اَنْزَنْت پر پہنچا تو میں نے وہر سُولِك كهددیا، نبی ملیٹا نے فرمایا نہیں و بِنبیت كه كهو

(ُ ١٨٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنُ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ [اسناده ضعيف وقال الألباني صحيح (ابوداود ٢٨٨٩، الترمذي: ٣٠٤٢)]. [انظر: ١٨٨٨، ١٨٨٠، المرمذي: ٢٠٤٣)].

(۱۸۷۹) حضرت براء رفائظ ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیلا کے پاس آیا اور'' کلالہ'' کے متعلق سوال بوچھا، نبی ملیلا نے فرمایا اس سلسلے میں تبہارے لیے موسم گر ما میں نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔ (سورة النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

(١٨٧٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى السَلَّهِ عَلَى السَّالَةِ عَلَى السَلَّةِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى

(۱۸۷۹) حضرت براء ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اس کھھ انصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہاراراستے میں بیٹھے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے تو سلام پھیلا یا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواورراستہ بتایا کرو۔

( ١٨٧٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقُرَأُ فِي دَارِهِ سُورَةَ الْكَهُفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ لَهُ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ حَتَّى غَشِيَتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُنُو وَتَدُنُو حَتَّى جَعَلَ

# هي مُنالِهَ اَمْرُانَ اللهِ اِنْ مَرَى اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا قَالَ الرَّجُلُ فَعَجِبْتُ لِذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ لِلْقُرْآنِ [راجع: ١٨٦٦٦].

(۱۸۷۹۲) حضرت براء ڈٹاٹیئا سے مروی ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھر میں کوئی جانور ( گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کنے لگا ،اس شخص نے دیکھا تو ایک بادل یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا ،اس نے نبی بلیٹیا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی ملیٹا نے فرمایا اے فلاں! پڑھتے رہا کرو کہ یہ سکینہ تھا جوقر آن کریم کی تلاوت کے وقت اتر تا ہے۔

( ١٨٧٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَنَّعًا فِى الْحَدِيدِ قَالَ أَقَاتِلُ أَوْ أُسُلِمُ قَالَ بَلُ أَسُلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَأَسُلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمِلَ هَذَا قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [راحع: ١٨٧٦٤]

(۱۸۷۹) حضرت براء دُکانُون ہے مروی ہے کہ نبی ملینا کی خدمت میں ایک انصاری آیا جولو ہے میں غرق تھا ، اور کہنے لگایا رسول الله! مين يهل اسلام قبول كرون يايهل جهاد مين شريك جوجاؤن؟ ني اليا الله فرمايا يهل اسلام قبول كراو، پهر جهاد مين شريك ہوجاؤ، چنانچیاس نے ابیا ہی کیااوراس جہاد میں شہید ہو گیا، نبی ما<sup>یٹا</sup> نے فر مایاس نے ممل قو تھوڑ اکیالیکن اجر بہت لے گیا۔ ( ١٨٧٩٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الزُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ وَوَضَعَهُمْ مَوْضِعًا وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبُرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلْيَكُمْ وَإِنْ رَآيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَى الْعَدُوِّ وَآوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ قَالَ فَهَزَمُوهُمْ قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النَّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الْجَبَل وَقَدْ بَدَتْ ٱسْوُقُهُنَّ وَخَلَاخِلُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ فَقَالَ ٱصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ أَى قَوْمُ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ ٱصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْظُرُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ ٱنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّا وَاللَّهِ لَنَأْتِينَّ النَّاسَ فَلَنَّصِيبَنَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَلَمَّا أَتَوْهُمُ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَلِكَ الَّذِى يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْوَاهُمْ فَكُمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ رَجُلًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ آسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ آفِي الْقَوْم ثَلَاثًا فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ آبِي قُحَافَةَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ آبِي فُحَافَةَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْحَطَّابِ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَى ٱصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هَوَّ لَاءِ فَقَدُ قَيِلُوا وَقَدْ كُفِيتُمُوهُمْ فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَآخِيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدُ بَقِىَ لَكَ مَا يَسُونُكَ فَقَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدُرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ إِنَّكُمْ سَتَجْدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمُ آمُرُ بِهَا وَلَمُ

# هي مُنزلُهُ الْحَدِينُ بل يُعَدِّم الْحِيدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تَسُوْنِى ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ إِنَّ الْعُزَّى لَنَا وَلَا عُزَّى لَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ [صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ [صححه البحارى (٣٠٣٩)]. [انظر: ١٨٨٠١].

(۱۸۷۹) حضرت براء و التقاف مروی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیا نے بچاس تیرا ندازوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر و التحالی مقرر کردیا تھا اور انہیں ایک جگہ پر متعین کر کے فرماویا اگرتم ہمیں اس حال میں دیکھو کہ ہمیں پر ندے اچک کرلے جا رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ ہے۔ اس وقت تک نہ بلنا جب تک میں تمہارے پاس بیغام نہ تھی دوں ، اور اگرتم ہمیں اس حال میں دیکھو کہ ہم وشمن پر غالب آ گئے ہیں اور ہم نے انہیں روند دیا ہے تب بھی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ بلنا جب تک میں تمہارے یاس بیغام نہ تھی دوں۔

چنانچہ جنگ میں مشرکین کو فکست ہوگئ، بخدا! میں نے عورتوں کو تیزی سے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا، ان کی پیڈلیاں اور پازیبیں نظر آربی تھیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اوپر کرد کھے تھے، بیدد کیھ کرحضرت عبداللہ بن جبیر اٹاٹنا کے ساتھی کہنے گئے لوگو! مال غنیمت، تہارے ساتھی غالب آگے، اب تم کس چیز کا انتظار کررہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن جبیر اٹاٹنا نے فرمایا کیا تم وہ بات فراموش کررہے ہوجو نبی طائیا نے تم سے فرمائی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ ہم توان کے پاس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے پاس ضرور جا کیں گئا کہ ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرسکیں۔

جبوہ ان کے پاس پنچاتو ان پر چیچے سے ملہ ہو گیا اور وہ شکست کھا کر بھاگ گئے ، یہ وہی وقت تھا جب نی طائشانیس چیچے سے آوازیں دیتے رہ گئے ، کین نبی طائشانیس کی طائشانیس کے کوئی نہ بچا اور ہمارے سر آوی شہید ہوگے ، خور وہ بدر کے موقع پر نبی طائشا اور آپ کے صحابہ ڈاٹھ نے مشرکین کے ایک سوچالیس آومیوں کا نقصان کیا تھا جن میں سے سرقل ہوئے تھے۔ موجے تھے اور سرقید ہوگئے تھے۔

## هي مُنالِهُ الْمَانِينَ بَلِيَةِ مِنْ الْمُعَالِمَةِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ ا

( ١٨٧٩٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَلْجٍ يَحْيَى بُنُ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ عَلِيٌّ الْبَصُرِيُّ عَن أَبِي بَحْرٍ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَّا فَأَخَذَ الْبَصُرِيُّ عَن أَبِي بَحْرٍ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَّا فَأَخَذَ أَخَدُهُمَا بِيدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهُ تَفَرَّقًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا خَطِيئةٌ [قال المنذرى: في اسناده اضطراب. وقال احمد: وول المنذري: ضعيف (ابو داود: ٢١١٥). قال شعيب: صحيح لغيره دون: (ثم حمد الله)). فاسناده ضعيف].

(۱۸۷۹۵) حضرت براء ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نی ملائٹا نے فرمایا جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں توان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(١٨٧٩٦) حَدَّثَنَا آسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ أَوْ غَيْرُهُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ أُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ حَرِيرٌ فَجَعَلْنَا نَلْمِسُهُ وَنَعْجَبُ مِنْهُ وَنَقُولُ مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا خَيْرًا مِنْهُ وَآلْيَنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُعْجِبُكُمْ هَذَا قُلْنَا نَعُمْ قَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا وَالْيُنُ أَراحِم: ١٨٧٤٣]

(۱۸۷۹) حضرت براء ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکی خدمت میں ایک رئیٹی کیٹر اپیش کیا گیا ،لوگ اس کی خوبصور تی اور نرمی پرتعجب کرنے لگے، نبی ملیکیا نے فرما یا جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے کہیں افضل اور بہتر ہیں۔

(١٨٧٩٧) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْقُرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنُ بُرْدٍ آخِى يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ قِيرَاطُ وَ مَنْ مَشَى مَعَ الْجِنَازَةِ حَتَّى يُدُفَنَ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ قِيرَاطُ وَالْقِيرَاطُ وَالْمَالِي وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أَجُدٍ إِقَالَ الإلباني: صحيح (النسائي: وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُجُدٍ إِقَالَ الإلباني: صحيح (النسائي:

(۱۸۷۹۷) حضرت براء بن عازب و النواس مروی ہے کہ نبی الیا ہے ارشاد فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور نمازِ جنازہ میں شریک ہو، اسے ایک قیراط او اب ملے گا، اور جو محض فن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے تو اسے دوقیراط او اب ملے گا، اور جو محض فن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے تو اسے دوقیراط او اب ملے گا اور ہرقیراط احدیباڑ کے برابر ہوگا۔

## 

( ١٨٧٩٨) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحُمَنِ وَ حَدَّثَنَاه صَالِحُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ التَّرُمِذِيُّ وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْشُرُ بُنُ الْقَاسِمِ أَبُو زُبَيْدٍ عَن بُرُدٍ أَخِى يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ عَن الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَن الْبَرَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [راحع ما قبله].

(۱۸۷۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٩٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّو عَوَانَةَ عَن هِلَالِ بُنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُ قِيَامَهُ فَرَكُعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ عَالِي وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُ قِيَامَهُ فَرَكُعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ فَاسْتَهُ بَيْنَ النَّسُلِيمِ وَمَا بَيْنَ التَّسُلِيمِ وَمَا بَيْنَ التَّسُلِيمِ وَإِلانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ فَسَجُدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسُلِيمِ وَمَا بَيْنَ التَّسُلِيمِ وَإِلانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ وَصححه مسلم (٤٧١)].

(۱۸۷۹) حضرت براء فی تفایت مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے آپ می الیا کا قیام، رکوع، رکوع کے بعد اعتدال، مجدہ، دو مجدول کے درمیان جلسہ، تعدهٔ اخیرہ اور سلام پھیرنے سے واپس جانے کا درمیانی وقفہ تقریباً برابر ہی یایا ہے۔

( ١٨٨٠٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدُتَ فَضَعُ كَفَيْكَ وَارْفَعُ مِرْفَقَيْكَ [راحع: ١٨٦٨٣].

(۱۸۸۰۰) حضرت براء ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا جب تم سجدہ کیا کروتو اپنی ہتھیلیوں کوزمین پرر کھالیا کرواور اپنے بازواد پراٹھا کرر کھا کرو۔

(١٨٨٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُ الْعَدُوَّ وَرَأَيْتُمُ الْقَيْائِمَ قَالُوا عَلَيْكُمُ الْفَنَائِمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ آلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الطَّيْرَ تَخْطَفُنَا فَلَا تَبْرَحُوا فَلَمَّا رَأُوا الْفَنَائِمَ قَالُوا عَلَيْكُمُ الْفَنَائِمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ آلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحُوا قَالَ غَيْرُهُ فَنَزَلَتْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحُوا قَالَ غَيْرُهُ فَنَزَلَتْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ الْفَعَنَائِمَ وَهَزِيمَةَ الْعَدُولَ [راجع: ١٨٧٥].

(۱۸۸۰) حضرت براء اللظاف مروی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جی علیا نے بیاس تیراندازوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر الله علی کو مقرر کردیا تھا اور انہیں ایک جلد پر متعین کر کے فرمادیا اگرتم ہمیں اس حال میں دیکھو کہ ہمیں پر ندے اچک کرلے جارہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلنا جب تک میں تمہارے پاس پیغام نہ بھیج دوں الیکن جب انہوں نے مال غنیمت کو دیکھا تو کہنے گے لوگو! مال غنیمت ، حضرت عبداللہ بن جبیر رائلٹونے فرمایا کیا تم وہ بات فراموش کر رہے ہوجو نبی علیا نے تم سے فرمائی تھی ؟ انہول نے ان کی بات نہیں مانی ، چنا نچہ بیر آیت نازل ہوئی "تم نے جب اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھیں تو نافر مانی فرمائی تھی ؟ انہول نے ان کی بات نہیں مانی ، چنا نچہ بیر آیت نازل ہوئی "تم نے جب اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھیں تو نافر مانی

هي مُنالًا أَمَّوْنَ شِلْ بِينِيدُ مَرَّم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كرنے لكے "بعني مال غنيمت اور دشمن كي شكست كود كير كرتم نے پنيمبر كاحكم نه مانا۔

الْهُرَوِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِیءُ وَحُسَیْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْنَی قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَبُدُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهِ عَالَیْهِ مَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَمَا عَدَیْ بُنُ مَالِكِ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ بَیْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَمَا عَقِیْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهِ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهِ عَلَیْهِ اللَّهِ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهِ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَی

(۱۸۸۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَالِكِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ لِمَ تَحَتَّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَرَاءُ بَيْنَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَهْسِمُهَا سَبُى وَخُرُقِي قَالَ فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِى نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَهُ سَمُّهَا سَبُى وَخُرُقِي قَالَ فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ فَنِيمَةٌ يَهُ فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ فَلَقُ وَلَى أَنْ السَّاكِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ كَيْفَ تَأْمُو وِلِى أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ [احرحه ابويعلى (١٧٠٨). سناده ضعيف وقال الحازمى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ [احرحه ابويعلى (١١٧٠٨). سناده ضعيف وقال الحازمى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ [احرحه ابويعلى (١١٧٠٨).

(۱۸۸۰) محمد بن ما لک میناند کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت براء ڈاٹٹؤ کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیمی ہوگ ان سے کہدر ہے تھے کہ آپ نے سونے کی انگوشی کیوں پہن رکھی ہے جبکہ نبی علیا نے اس کی ممانعت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے پاس حاضر تھے، آپ میاٹیٹی کے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر تھا جے نبی علیا تقسیم فرمار ہے تھے، ان میں قیدی بھی تھے اور معمولی چیزیں بھی ، نبی علیا نے وہ سب چیزیں تقسیم فرمادیں ، یباں تک کہ یہ انگوشی رہ گئی ، نبی علیا نے نظر اٹھا کراپٹے ساتھیوں کود یکھا پھر نگا ہیں جھکالیں ، تین مرتبہ ایسا ہی ہوا ، پھر نبی علیا نے میرانا م لے کر پکارا ، میں آ پکر نبی علیا کے

### هي مُنالًا اَخْرَانُ بل يُنظِم مَنْ الكوفيتين ﴿ اللَّهُ مُنالًا اَخْرَانُ بل يُنظِم مُنظَالًا الكوفيتين ﴿ اللّ

سامنے بینے گیا، نبی طالیہ نے وہ انگوشی پکڑی اور میری چھنگلیا کا گئے کی طرف سے حصہ پکڑ کرفر مایا بیانو، اور پہن او، جو تہمیں اللہ اور رسول بہنا دیں، تو تم مجھے کس طرح اسے اتار نے کا کہدرہے ہو جبکہ نبی علیہ نے مجھے سے فر مایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تہمیں جو پہنا رہے ہیں، اسے پہن او۔

(١٨٨.٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بُنَ آبِي مُوسَى يُحَدِّثُ عَنِ الْبَهِ أَنِي السَّفَرِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ آخُيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ [صححه النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ آخُيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ [صححه مسلم (٢٧١١)]. [انظر: ١٨٨٩٠].

(۱۸۰۴) حفرت براء ظائنے مروی ہے کہ نبی الیا جب بیدار ہوتے تو یوں کہتے" اس اللہ کاشکر جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور ای کے پاس جمع ہونا ہے "اور جب سوتے تو یوں کہتے اے اللہ! یس تیرے ہی نام سے جیتا ہوں اور تیرے ہی نام برمرتا ہوں۔
تیرے ہی نام برمرتا ہوں۔

( ۱۸۸۰ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِى ابْنَ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ عَلَى ٱلْيُتَى الْكُفِّ [صححه ابن حزيمة: ( ٦٣٩) ، وابن حبان ( ١٩١٥) ، والحاكم ( ٢٢٧/١). اسناده ضعيف. وروى مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه. وذكر الهيثمى ان رحاله رحال الصحيح.

(۱۸۸۰۵) حفرت براء والنوسے مروی ہے کہ نبی ملیا جھیلی کے باطنی حصکوز مین پر فیک کر بجدہ فرماتے تھے۔

(١٨٨٠٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قُلَيْحٌ عَن صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَن آبِي بُسْرَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعَ عَشُرَةً غَزُوةً فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكُعَتَيْنِ حِينَ تَمِيلُ فَزَوْتُ فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكُعَتَيْنِ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ [راحع: ١٨٧٨٤].

(۱۸۸۰۲) حضرت براء ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے ہمراہ جہاد کے دس سے زیادہ سفر کیے ہیں، میں نے آ ب مالی کا ایک میں کھا۔ آ ب مالی کی کھی کھیرے پہلے دور کھتیں چھوڑتے ہوئے ہیں دیکھا۔

(١٨٨.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِیُّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنِ حَرَامٍ بُنِ مُحَیِّصَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ آنَهُ كَانَتُ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَلَخَلَتُ حَائِطًا فَٱفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى آهْلِهَا وَآنَ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُو عَلَى الْمُعْلِي اللَّيْلِ فَهُو عَلَى الْمُعْلِي اللَّيْلِ فَهُو عَلَى أَهْلِهَا وَآنَ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى آهْلِهَا وَآنَ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُو عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللللِللللللللللِللللللللللللِ

## هُ مُنلاً امْرِينَ بل اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۸۸۰) حضرت براء رفائظ سے مروی ہے کہ ان کی ایک اونٹی بہت تک کرنے والی تھی ، ایک مرتبداس نے کسی باغ میں داخل ہوکر اس میں پھے نقصان کر دیا ، نبی علیہ نے اس کا فیصلہ بی فرمایا کہ دن کے وقت باغ کی حفاظت ما لک کے ذہبے ہواور جانوروں کی حفاظت رات کے وقت ان کے مالکوں کے ذہبے ہواور جو جانور رات کے وقت کوئی نقصان کر دے ، اس کا تاوان جانور کے مالک پر ہوگا۔

( ١٨٨.٨ ) حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِیُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَن آبِی إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ \_ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ [راحع: ١٨٧٩.].

(۱۸۰۸) حضرت براء ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی نایش کے پاس آیا اور ''کلالہ'' کے متعلق سوال پوچھا، نبی نایش نے فرمایا اس سلسلے میں تمہارے لیے موسم گر ما میں نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔ (سورۃ النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

( ١٨٨.٩) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَن آبِي الْجَهُمِ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَالِبٍ قَالَ إِنِّي لَٱطُوفُ عَلَى إِبِلِ ضَلَّتُ لِي فَالْمَاتِ عَالِبٍ قَالَ إِنِّي كَالُوفُ عَلَى إِبِلِ ضَلَّتُ لِي فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا ٱجُولُ فِي ٱبْيَاتٍ فَإِذَا آنَا بِرَكُبٍ وَفَوَارِسَ إِذْ جَالُوا فَطَافُوا بِي فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا ٱجُولُ فِي ٱبْيَاتٍ فَإِذَا آنَا بِرَكُبٍ وَفَوَارِسَ إِذْ جَالُوا فَطَافُوا بِي فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا عَرَّسَ بِفِنَائِي فَاسْتَخُرَجُوا رَجُلًا فَمَا سَٱلُوهُ وَلَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنْقَهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا سَأَلُتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَرَّسَ بِفِينَائِي فَاسْتَخُرَجُوا رَجُلًا فَمَا سَٱلُوهُ وَلَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنْقَهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا سَأَلُتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَرَّسَ بِفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعِيهِ الْمَعْرَاقِ أَبِيهِ [صححه الحاكم (١٩٢/٢) . اسناده ضعيف لاضطرابه وقال الألباني: صحبح (ابو داود: ٢٥٤٦)].

(۱۸۸۰۹) حضرت براء ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طائیلا کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ میرا ایک اونٹ کم ہوگیا، میں اس کی حلاق میں حقاف گھروں کے چکر لگار ہاتھا، اچا نگ جھے پچھٹہ سوار نظر آئے، وہ آئے اور انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کرلیا جس میں میں تھا اور اس میں سے ایک آ دمی کو ٹکالا، اس سے پچھ پوچھا اور نہ ہی کوئی بات کی، بلکہ بغیر کسی تا خیر کے اس کی گردن اڑا دی، جب وہ چلے گئے تو میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی تھی۔

( ١٨٨١ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَن مُطَرِّفٍ قَالَ أَتُوا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ قَالَ قُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا رَجُلٌ دَخُلَ بِأُمَّ امْرَآتِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُ

(۱۸۸۱) حضرت براء رفاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کھی شہوارا سے اور انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کرلیا جس میں میں تھا اور اس میں سے ایک آ دمی کو نکالا ، اور بغیر کسی تاخیر کے اس کی گردن اڑا دی ، جب وہ چلے گئے تو میں نے اس کے متعلق بوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی تھی ، ان لوگوں کو نبی علیشانے بھیجا تھا تا کہ اسے قبل کردیں۔

( ١٨٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْفَقَّارِ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثِنِى عَدِقُ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثِنِى عَدِقُ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثِنِى عَدِقُ بُنُ ثَابِيهِ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبُرَاءِ عَنَ أَبِيهِ قَالَ لَقُو عَبْد الرَّحْمَنِ رَجُلٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَغْدِهِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَقْتُلَهُ وَنَأْخُذَ مَالَهُ قَالَ فَفَعَلُوا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ

## هي مُنالًا اَمُرُانَ بْلِ رَبِيدُ مَرْمُ ﴾ ﴿ الله الله فيدِين الله فيدين الله في الله في

مَا حَدَّثَ أَبِي عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَبْدِ الْعَقَّارِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ لِعِلَّتِهِ [راحع: ١٨٧٥٦].

(۱۸۸۱) حضرت براء ڈگاٹئا ہے مروی ہے کہ ایک دن اپنے ماموں ہے میری ملا قات ہوئی، ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، میں نے النے باپ کے ان سے بوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی ملیکا نے ایک آ دمی کی طرف بھجا ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد آپنے باپ کی بیوی (سوتیلی ماں) سے شادی کر لی ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ اس کی گرون اڑا دوں اور اس کا مال چھین لوں چنا نچے انہوں نے ایسا ہی کیا۔

(١٨٨١٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلُ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَى يُمْسِى وَإِنَّ فَلَانًا الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَكَمَّا حَضَرَهُ الْإِفْطَارُ آتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكِ مِنْ طَعَمْ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ آنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ فَعَلَبَتُهُ عَيْنَهُ وَجَائَتُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتُهُ فَلَكَ تَعْيَدُ لَكُمْ لَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ أُحِلَّ لَكُمْ لَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ أُحِلَّ لَكُمْ لَلْلَةَ الصِّيامِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ أُحِلَّ لَكُمْ لَلْلَةَ الصِّيامِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ النَّعَطُ النَّاسُودِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ وَإِنَّ قَيْسَ الْرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْآبُيْضُ مِنْ الْخَيْطِ الْآسُودِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ وَإِنَّ قَيْسَ الْوَقَى إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ الْخَيْطِ الْآسُودِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ وَإِنَّ قَيْسَ الْوَقِي عَلَيْهِ وَلَوْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْآبُيْضُ مِنْ الْخَيْطِ الْآسُودِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ وَإِنَّ قَيْسَ الْفَالَ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَالِقَ عَلَى اللَّهُ وَلِهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَوْمَ عَلَيْهُ وَلَوْمَ عَلَيْهُ وَلَوْمَ عَلَى اللَّهُ وَلَوْمَ الْوَلَةُ وَلِهُ وَلَيْ الْفَالِقُ وَلَوْمَ الْمُعْلِقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ الْعَلَقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْمَالِقُ الْعَلَقُ الْفَالُو وَالْوَالُو الْعَلَقُ الْمُقَالِقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُلَقُ الْعُولُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُلُولُ الْعَلَقُ الْعُلَقُ الْمُولِقُ الْعَلَى الْعَلَقُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُول

(۱۸۸۱۲) حضرت براء ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ابتداءِ اسلام میں جو مخص روزہ رکھتا اور افطاری کے وقت روزہ کھو لئے ہے پہلے سو جاتا تو وہ اس رات اور اگلے دن شام تک کچھ نہیں کھائی سکتا تھا، ایک دن فلاں انصاری روز ہے ہے تھا، افطاری کے وقت وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے؟ اس نے کہانہیں، لیکن میں جاکر پچھ تلاش کرتی ہوں، اسی دوران اس کی آنکھ لگٹی، بیوی نے آکرد بکھا تو کہنے لگی کہتمہار اتو نقصان ہو گیا۔

ا گلے دن جبکہ ابھی صرف آ دھا دن ہی گذراتھا کہ وہ (بھوک پیاس کی تاب نہ لاکر) بیہوش ہوگیا، نبی علیا کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو اس موقع پر بیرآ بیت نازل ہوئی'' تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیو بوں سے بے تکلف ہونا حلال کیا جاتا ہے۔''

( ١٨٨١٣ ) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ أَنَّ آحَلَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ فَذَكَرَ نَحُوا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَزَلَتُ فِي آبِي قَيْسِ بُنِ عَمْرٍو [مكرر ما قبله].

(۱۸۸۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨١٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ

### هي مُنالًا أَمُّرُن لِي مِنْ الرَّيْدِ مِنْ أَلِي مِنْ الرَّفِيدِين فَي مُنالًا الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُ

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضُوِبُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ ابْنُ أَبِى بُكْيْرٍ لَتَضُوِبُ قَوِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهِ مِرَارًا مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلّا ضَحِكَ [راحع: ١٨٦٦٥].

( ١٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرَ وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ثَلَاتَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعِ مِنْ الدُّنْيَا تَنَزَّلَتُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ كَأَنَّ عَلَى وُجُوهِهِمُ الشَّمْسَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ كَفَنَّ وَحَنُوظٌ فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُيحَتُ لَهُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهُلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدُعُونَ اللَّهَ أَنْ يُغْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبِّ عَبُدُكَ فَكَانٌ فَيَقُولُ ٱرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ ٱصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُولُ رَبِّى اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ وَهِيَ آخِرُ فِتُنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَلَلِكَ حِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَهُ صَدَفْتَ ثُمَّ يَأْتِيهِ آتٍ حَسَنُ الْوَجْهِ طُيِّبُ الرِّيحِ حَسَنُ الثِّيَابِ فَيَقُولُ ٱبْشِرْ بِكَرَامَةٍ مِنُ اللَّهِ وَنَعِيمٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ وَٱنْتَ فَبَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ كُنْتَ وَاللَّهِ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَطِينًا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ الْجَنَّةِ وَبَابٌ مِنْ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ مَنْزِلَكَ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ هَذَا فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ رَبِّ عَجِّلْ قِيَامَ السَّاعَةِ كَيْمَا أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِى وَمَالِى فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعَ مِنْ الدُّنْيَا وَإِفْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَتُ عَلَيْهِ مَلَاثِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ فَانْتَزَعُوا رَّوحَهُ كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ الْكَثِيرُ الشُّعُبِ مِنْ الصُّوفِ الْمُبْتَلِّ وَتُنْزَعُ نَفْسُهُ مَعَ الْعُرُوقِ فَيَلْعَنُهُ كُلُّ مَلَكِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ ٱبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ ٱهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَعْرُجَ رُوحُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبِّ فَكَانُ بُنُ فَكَانِ عَبْدُكَ قَالَ أَرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَازَةً أُخْرَى قَالَ فَإِنَّهُ لِيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ ٱصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوا عَنْهُ قَالَ

هي مُنالاً امَّهُ رَضَ بل مِنظِ مِنْ الكوفيتين ﴿ ١٨١ ﴿ حَلَى المُنالِ الكوفيتين ﴾

فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيْكَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِى فَيَقُولُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلُوْتَ وَيَأْتِيهِ آتٍ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ النِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِهَوَانِ مِنُ اللَّهِ وَعَذَابٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ وَأَنْتَ فَبَشَرَكَ اللَّهُ بِالشَّرِ اللَّهِ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْحَبِيثُ كُنْتَ بَطِينًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ فَجَوَاكَ اللَّهُ شَوَّا ثُمَّ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْحَبِيثُ كُنْتَ بَطِينًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ فَجَوَاكَ اللَّهُ شَوَّا ثُمَّ اللَّهُ مَنْ أَنْتَ فَيَعْمِ لَهُ اللَّهُ مَرْبَةً لَوْ صُرِبَ بِهَا جَبَلْ كَانَ تُوابًا فَيَصْرِبُهُ صَرْبَةً حَتَّى يَصِيرَ تُوابًا ثُمَّ لَيُعَلِّمُ اللَّهُ كَمَا كَانَ فَيَضُوبُهُ ضَرْبَةً أَخْوَى فَيصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الظَّقَلَيْنِ قَالَ الْبَوَاءُ اللَّا لِيَعْمَلُ اللَّهُ كَمَا كَانَ فَيَضُوبُهُ ضَرْبَةً أَخْوَى فَيصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الظَّقَلَيْنِ قَالَ الْبَوَاءُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ كَمَا كَانَ فَيَضُوبُهُ ضَرْبَةً أَخْوَى فَيصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الطَّقَلَيْنِ قَالَ الْبَوَاءُ اللَّهُ كَمَا كَانَ فَيَضُوبُهُ ضَرْبَةً أَخْوَى فَيصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الطَّقَلَيْنِ قَالَ الْبَوَاءُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ كُمَا كُانَ فَيضُوبُهُ مِنْ النَّارِ وَيُمَهَّدُ مِنْ فُرُشِ النَّارِ واحِي ١٤٠٤.

(۱۸۸۱۵) حفرت براء را النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابقہ کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، ہم قبر کقریب پنچ تو ابھی تک لحد تیار نہیں ہوئی تھی، اس لئے نبی علیہ بیٹھ گئے، ہم بھی آپ مُن اللّٰ نیٹم کے اردگر دبیٹھ گئے، ایبامحسوں ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، نبی علیہ کے دست مبارک میں ایک کلڑی تھی جس ہے آپ مُن اللّٰ تا میں کوکرید رہے تھے، پھر سراٹھا کرفر مایا اللہ سے عدا ہے تیجے کے لئے پناہ ما گلو، دو تین مرتبہ فر مایا۔

پرفر مایا کہ بندہ مون جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان سے روش جرد ل والے فرشتے ''جرد ل والے فرشتے ''جن کے چر سے سورج کی طرح روش ہوتے ہیں' آتے ہیں،ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے،تا حدثگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آکر اس کے سر ہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس نفس مطمئنہ!اللہ کی مغفرت اورخوشنودی کی طرف نکل چل، چنا نچاس کی روح اس طرح بہدکرنکل جاتی ہے جسے مشکیز سے کے مندسے پانی کا قطرہ بہدجاتا ہے، ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسر نے فرشتے پلک جھیئے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں بہدجاتا ہے، ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسر نفر شتے پلک جھیئے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے ہیں،اور اس کے جسم سے ایس خوشبو آتی ہے جسے مشک کا ایک خوشگو ارجمو دکا جوز مین پر محسوس ہو سکے۔

پھرفرشتے اس رون کو لے کراوپر پڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گذر ہوتا ہے، وہ گروہ پو چھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب ہیں اس کاوہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا ہیں لوگ اسے پکارتے تھے، جی کہ وہ اسے لے کر آسان دنیا تک بی جائے ہیں، اور دروازے کھلواتے ہیں، جب دروازے کھلتا ہے قوہر آسان کے فرشتے اس کی مشالیت کرتے ہیں اورا لگر تھا جائے ہیں، اوراللہ تعالی مشالیت کرتے ہیں اورا گئے آسان تک آسے چھوڑ کر آتے ہیں اوران طرح وہ ساتویں آسان تک بی جی اوراللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال 'دعلیین' میں کھردواور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کوز مین کی مٹی ہی سے بیدا کیا ہے، اس میں انہیں لوٹاؤں گا اوران سے دوبارہ نکالوں گا۔

چنانچاس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، پھراس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرارب اللہ ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا مناله المرابط المستدر المحرك من المحرك المحرك المستدر الكوفيتين

دین اسلام ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ بیکون مخص ہے جوتمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر مُلَّا لَيْتُمَا ہِيں، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیراعلم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی،اس پرایمان لا یا اوراس کی تصدیق کی، اس پرآسان سے ایک مناوی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے بچ کہا،اس کے لئے جنت کابستر بچھادو،اسے جنت کالباس پہناوو اوراس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ اسے جنت کی ہوائیں اورخوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور تا حدنگاہ اس کی قبر وسیع کردی جاتی ہے،اوراس کے پاس ایک خوبصورت چہرے،خوبصورت لباس اورانتہائی عمدہ خوشبووالا ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مہیں خوشخری مبارک ہو، بیوبی دن ہے جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس سے بوچھتا ہے کہتم کون ہو؟ كة تبهارا چېره بى خير كاپية دينا ہے، وه جواب دينا ہے كە بين تبهارا نيك عمل ہوں،اس پروه كہنا ہے كە پرورد گار! قيامت اجھى قائم كردية كهين ايخ الل خانداور مال مين واليس لوث جاؤل -

اور جب کوئی کافر مخص دنیا سے رفضتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تواس کے پاس آسان سے سیاہ چبروں والغرشة اتركرآتے ہیں جن كے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ تاحد نگاہ بیٹے جاتے ہیں، پھر ملک الموت آكراس كے سر ہانے بین جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ! اللہ کی نارائمنگی اور غصے کی طرف چل، بیمن کر اس کی روع جسم میں ووڑ نے لگتی ہے، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح تھنچتے ہیں جیسے کیلی اون سے سے تھیجی جاتی ہے، اور اسے پکڑ لیتے ہیں، فرشتے ایک بلک جھکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں ، اور اس سے مردار کی

بد بوجیساایک ناخوشگواراور بد بودار محونکا آتا ہے۔

مچروہ اے لے کراو پر چڑھتے ہیں ،فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گذر ہوتا ہے ، وہی گروہ کہتا ہے کہ سیکسی فبید روح ہے؟ وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا برترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کداسے لے کرآسان دنیا پر بھنے جاتے ہیں، درواز ، کھلواتے ہیں لیکن درواز ، نہیں کھولا جاتا ، پھرنی ملیا نے بیآیت تلاوت فرمائی ''ان کے لئے آسان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقتیکہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے'' اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہاس کا نامہ اعمال ' سحبین' میں سب سے علی زمین میں لکھ دو، چنانچیاس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے پھر ہے آیت تلاوت فرمائی' جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ، وہ ایسے ہے جیسے اُسان سے گر پڑا، پھراسے پرندے اچک لیس یا ہوا اسے دور دراز کی

مجراس کی روح جم میں اوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دوفر شتے آگراہے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوں! مجھے کچھ پیتنہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ پھروہی جواب دیتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون تخص تھا جوتمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ پھروہی جواب دیتا ہے، اور آسان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ بیجھوٹ بولنا ہے، اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو، اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو، چٹا نچہ

هي مُنالًا اَمَٰن شَلِي مِنْ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ مَنْ اللهُ اللهُ وَلِينِ اللهُ اللهُ وَلِينِ اللهُ وَلِينِ اللهُ وَلِينِ اللهُ وَلِينِ اللهُ وَلِينِ اللهُ اللهُ وَلِينِ اللهُ إِلَّهُ وَلِينِينِ اللهُ وَلِينِ اللهُ وَلِينِ اللهُ وَلِينِ اللّهُ وَلِينِ اللهُ وَلِينِ اللهُ ال

وہاں کی گری اور لواسے پہنچ لگئی ہے، اور اس پر قبر تنگ ہوجاتی ہے جی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسر ہے میں تھس جاتی ہیں، پھراس کے پاس ایک بدصورت آدی گذرے کپڑے کہ تر کے جس سے بد ہو آدی ہوتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے خوشخری مبارک ہو، یہ وہ بی دن ہے جس کا تھے سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ پو چھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہ تیرے چیرے ہی سے شرکی خبر معلوم ہوتی ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گندہ عمل ہوں، تو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں سست اور اس کی نافر مانی کے کاموں میں ست اور اس کی نافر مانی کے کاموں میں چست تھا، لہٰ دااللہ نے تجھے برابدلہ دیا، پھراس پر ایک ایسے فرشتے کو مسلط کر دیا جاتا ہے جواندھا، گونگا اور بہرا ہو، اس کے باتھ میں اتنا بڑا گرز ہوتا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہوجائے، اور وہ اس گرز سے اسے ایک ضرب لگا تا ہے اور وہ اس کر نے موجوبا تا ہے، پھر اللہ اسے پہلے والی حالت پر لوٹا دیتا ہے، پھر وہ اسے ایک اور ضرب لگا تا ہے جس سے وہ اتنی زور سے تی خارتا ہے کہ جن وانس کے علاوہ ساری گلوتی اسے نئی ہے، پھر اس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ گا فرش بچھا دیا جاتا ہے۔

( ١٨٨١٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن يُونُسَ بُنِ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبُرَاءِ نُنِ عَازِبٍ مِثْلَةُ [مكرر ما فبله].

(۱۸۸۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٨٨١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ عَن طَلْحَةَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ النَّهُمِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ النَّاهُ وَلِي [راجع: ١٨٧١٦].

(۱۸۸۱۷) حفرت براء رفان سے مروی ہے کہ نبی طلیا اپنی مفوں والوں پراللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہے ہیں۔ کرتے رہے ہیں۔

( ١٨٨١٨) وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُواتِكُمْ [راحع: ١٨٦٨٨].

(١٨٨١٨) اورقر آن كريم كواني آواز مرين كيا كرو

( ١٨٨١٩ ) وَمَنْ مَنْحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ مَنِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ [راحع: ١٨٧١].

(۱۸۸۱۹) اور جو شخص کسی کوکوئی ہدیہ شلا چاندی سونا دے، یا کسی کو دودھ پلا دے یا کسی کومشکیز ہ دے دی تو یہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَلِى ۚ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن سَفْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اضْطَجَعَ الرَّحُلُ فَتَوسَّدَ يَمِينَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَسُلَمْتُ نَفْسِى وَفَوَّضْتُ آمْدِى إِلَيْكَ وَالْبَحَاتُ إِلَيْكَ وَجُهِى رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا

### 

مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ بُنِى لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ آراجع: ١٨٧٦٠.

(۱۸۸۲) حفرت براء نگانگئے سے مروی ہے کہ نبی طلیکانے فر مایا جو شخص اپنے بستر پرآئے اور دائیں ہاتھ کا تکیہ بنا کریوں کہدلیا کرے' اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کردیا، اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاملات کو تیرے سپر د کردیا، اوراپنی بیشت کا تجھ ہی کو مہار ابنالیا، تیری ہی رغبت ہے، تجھ ہی سے ڈر ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جھے تو نے بھیج دیا' اگر یہ کلمات کہنے والا اسی رات میں مر جائے تواں کے لئے جنت میں ایک گھرینا دیا جائے گا۔

( ١٨٨٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ عَلَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ وَلَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا صُّفُوفَكُمْ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ كَآوُلَادِ الْحَدَفِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَوْلِادُ الْحَدَفِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَوْلادُ الْحَدَفِ قَالَ سُودٌ جُرْدٌ تَكُونُ بِأَرْضِ الْيَمَنِ

(۱۸۸۲) حضرت براء ڈاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارتشاد فر مایاصفیں سیدھی رکھا کرو، اورصفوں کے درمیان'' حذف'' جیسے بیچے نہ کھڑے ہوں، کسی نے پوچھایارسول اللہ! حذف جیسے بچوں سے کیا مراد ہے؟ فر مایاوہ کا لے سیاہ بے دلیش بیچ جوسر زمین بین میں ہوتے ہیں۔

( ١٨٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحُمَنِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ عَن عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ عَن عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا [احرحه ابويعلى (١٦٥٤). اسناده ضعيف لا ضطرابه. وذكر الهيشمي ان رحاله رحال الصحيح الا الحسن وهو ثقة ].

(۱۸۸۲۲) حضرت براء رفائشے سے مردی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا جو محض دیہات میں رہتا ہے وہ اپنے اوپرظلم کرتا ہے۔

( ١٨٨٢٢) حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَن مُطَرِّفٍ عَن أَبِى الْجَهْمِ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهَ ﴿ أَبِيهِ أَنْ يَقُتُلُهُ

(۱۸۸۲۳) حفرت براء را النظام مروی ہے کہ ایک دن نی ملیان نے ایک آ دی کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعدا ہے باپ کی بیوی (سوتیلی مال) سے شادی کرلی ہے کہ اس کی گردن اڑادو۔

( ١٨٨٢٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ غَبْد اللَّهِ وَأَظُنَّ أَنِّى قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ خَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى جَرِيرُ

هُ مُنالًا اَمَرُينَ بُل بِيدِ مِنْ الْكُوفِيِينَ الْمُؤْمِنُ بُل بِيدِ مِنْ الْكُوفِيينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤ

بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُ صُفُوفُكُمُّ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصَّفُوفِ الْأُولَى [راحع: ١٨٧١].

(۱۸۸۲۳) حضرت براء بن عازب ر النظام مروی ہے کہ نبی علیظامف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے پیچھے مت ہوا کرو، ور شتمہارے دلوں میں اختلاف بیدا ہوجائے گا، اور فرماتے تھے کہ بہلی مفول والوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٨٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَوٍ فَأَتَيْنَا عَلَى رَكِىًّ ذَمَّةٍ فَنَزَلَ فِيهَا سِنَّةٌ أَنَا سَابِعُهُمْ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَامِئُهُمْ قَالَ مَاحَةً فَأَدُلِيَتُ إِلَيْنَا دَلُو وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِى فَجَعَلْتُ فِيهَا ثَامِئُهُمْ قَالَ مَاحَةً فَأَدُلِيَتُ إِلَيْنَا دَلُو وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِى فَجَعَلْتُ فِيهَا نِصُفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلْفِهَا فَرُفِعَتُ اللَّلُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِذَتُ إِلَيْلَى هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِذَتُ إِلَيْنَا اللَّهُ مِنَا وَجَدُتُ فَغَمَسَ يَدَهُ فِيهَا وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَأَعِيدَتُ إِلَيْنَا اللَّهُ بِمَا وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَأَعِيدَتُ إِلَيْنَا اللَّهُ بِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَقَالُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَأَعِيدَتُ إِلَيْنَا اللَّهُ بِمَا وَلَا عَلَى مُؤَا وَكُولَ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَقَدُ أُخُوجَ آخِرُنَا بِعَوْنِ مَحَافَةَ الْغَرَقِ ثُمَّ سَاحَتُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً رَهُبَةَ الْعَرَقِ [راحع: ١٨٧٥٥].

(۱۸۸۲۵) حفرت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیہ کے ساتھ کی سفر میں تھے، ہم ایک کنوئیں پر پنچے جس میں تھوڑ اسا پانی رہ گیا تھا، چھآ دی جن میں سے ساتواں میں بھی تھا، اس میں اترے، پھر ڈول لٹکائے گئے، کنوئیں کی منڈیر پر نی علیہ بھی موجود تھے، ہم نے نصف یا دو تہائی کے قریب پانی ان میں ڈالا اور انہیں نبی علیہ کے سامنے چش کر دیا گیا، میں نے اپنے ترن کواچھی طرح جیک کیا کہ اتنا پانی ہی مل جائے جسے میں اپنے حلق میں ڈال سکوں، لیکن نہیں مل سکا، پھر نبی علیہ نے اس ڈول میں ہاتھ ڈالا اور کچھ ظمات ''جواللہ کو منظور تھے'' پڑھے، اس کے بعدوہ ڈول ہمارے پاس واپس آگیا، (جب وہ کنوئیں میں انڈیلا گیا تو ہم کنوئیں میں ہی تھے) میں نے اپنے آخری ساتھی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے سے پکڑ کر باہر نکالا گیا کہ کہیں وہ خرق ہی نہ ہوجائے اور یانی کی جل تھل ہوگئے۔

(١٨٨٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن عَاصِمِ عَن الشَّعْبِيِّ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْسٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِينًا [صححه البحاری (٢٢٦) ومسلم (٩٣٨)] (١٨٨٢٢) حضرت براء اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ لُحُوم الْحُمُّرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِينًا [صححه البحاری (٢٢٦) ومسلم (١٨٨٢) حضرت براء اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْ وَى مِ كَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ خَيْبِر كَمُوقَع بِرِ بِالتُولُدُ عُول كُوشت سيمُ عَرْ وَاد يا تَعَا عَدَاده وَ كُوابِع اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلِي الْعَلَيْدِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْعِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِي وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ فَالِنَا وَلِي عَا

(١٨٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَن أَبِي الضَّحَى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا فَقَالَ ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُتِمُّ

## الم المراك المرا

رضاعة في الْجَنَّة [راجع: ١٨٧٤٩].

(۱۸۸۲۷) حضرت براء ڈگاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم ڈگاٹٹ کی نماز جنازہ پڑھائی جن کا انتقال صرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا، پھر انہیں جنت البقیج میں دفن کرنے کا تھم دیا اور فرمایا جنت میں ان کے لئے دائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی تحکیل کرے گی۔

( ١٨٨٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَن زَاذَانَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدُنَا الْقَبْرَ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ وَجَلَسُنَا [راحع:١٨٧٣] مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدُنَا الْقَبْرَ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ وَجَلَسُنَا [راحع:١٨٧٣] مَعْ رَسُب اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

( ١٨٨٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَهُمَرٌ عَن أَشْعَتْ عَن عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَن يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَن آبِيهِ قَالَ لَقِينى عَمِّى وَمَعَهُ رَايَدٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُويدُ فَقَالَ مَعَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ آبِيهِ فَآمَرَنِي عَنِي وَمَعَهُ رَايَدٌ فَقُلْتُ أَيْنِ تُويدُ فَقَالَ مَعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ آبِيهِ فَآمَرَنِي أَنُ ٱقْتُلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ آبِيهِ فَآمَرَنِي أَنْ ٱلْقُعْلَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ آبِيهِ فَآمَرَنِي أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً آبِيهِ فَآمَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً آبِيهِ فَآمَرَنِي

(۱۸۸۲) حفرت براء ٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک دن اپنے پچا حارث بن عمرو سے میری طاقات ہوئی ، ان کے پاس ایک جھنڈ اتھا، میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے نی طائع نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنج باپ کے مرنے بعدا پنج باپ کی بیوی (سوتلی ماں) سے شادی کر لی ہاور مجھے تھم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دول۔ (۱۸۸۲) حَدَّثَنَا یَحْمَی بُنُ زُکویًا حَدَّثَنَا أَبُو یَعْقُوبَ الثَّقَفِیُّ حَدَّثَنِی یُونُسُ بُنُ عُبَیْدٍ مَوْلَی مُحَمَّد بُنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعْمَیٰی مُحَمَّد بُنُ الْقَاسِمِ إِلَی الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ آسْالُهُ عَنْ رَایَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا کَانَتُ بَعْمَد مُن نَوْدَة مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ [قال الألبانی: صحیح دون احرہ (ابو داود: ۱۹۵۱، الترمذی: ۱۹۸۰). قال شعیب: حسن لغیرہ، و هذا اسناد ضعیف ].

(۱۸۸۳) بونس بن عبید رئینیہ کہتے ہیں کہ مجھے (میرے آقا) محد بن قاسم رئینیہ نے حضرت براء ڈاٹٹوئے پاس یہ بوچھنے کے لئے بھیجا کہ نبی ملینہ کا مجمنڈ اکیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا سیاہ رنگ کا چوکور جھنڈ اٹھا جوچھتے کی کھال سے بنا ہوا تھا۔

(١٨٨٢١) حَلَّاثَنَا يَخْتَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَن مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَآزِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ [راجع: ١٨٦٧٣].

(١٨٨٣١) حضرت براء والتفات مروى ب كرعيد الانتحى كدن نبي مليك في مازك بعد جم عضطا بفرما يا تقا-

( ١٨٨٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اغْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَاغْتَمَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ اغْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ بِعُمُورَتِهِ الَّتِي

# ﴿ مُنالَا اللَّهُ الل

حَجَّ فِيهَا [احرحه ابو يعلى (١٦٦٠). وثق الهيشمي رحاله. وقال شعيب، صحيح لغيره].

(۱۸۸۳۴) حضرت براء دال کا است مروی ہے کہ نبی مالیا نے جے سے پہلے عمرہ کیا تھا، حضرت ما کشہ دالی کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ براء جانتے ہیں کہ نبی مالیا نے چار مرتبہ عمرہ فرمایا تھا جن میں مجے والاعمرہ بھی شامل تھا۔

(۱۸۸۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا دَاوُدُ وَابْنُ آبِي عَدِىًّ عَن دَاوُدَ الْمَعْنَى عَن عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ قَبْل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ قَبْل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ قَبْل أَنْ نُصِلِّى اللَّهِ عَذَا يَوْمُ اللَّحْمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِى مَكُرُوهُ وَإِنِّى أَنْ نُصَلِّى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِى عَدِى مَكُرُوهُ وَإِنِّى ذَنُ نُصَلِّى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِى عَدِى مَكُرُوهُ وَإِنِّى ذَنْ نَصَال اللهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِى مَكُرُوهُ وَإِنِّى ذَنْ نَصَلَى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا يَوْمُ اللّهُ عَنْ قَبْل بَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلا نَعْمُ وَلا يَعْمُ عَنْ أَحَدٍ بَعُذَكَ وَهِى خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ [راحع: ١٨٦٧٣].

(۱۸۸۳۳) حضرت براء ڈٹاٹٹا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی طلط نے ہمیں خطبہ دیے ہوئے فر مایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں گے، (پھروایس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے) میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار ڈٹاٹؤ نے نماز عید سے پہلے ہی اپنا جانور ذرج کرلیا تھا، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی فرج کرلیا البتہ اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور ہے بھی بہتر ہے، نبی طیع نے فرمایا اس کی جگہ ذرج کرلو، لیکن تہمارے علاوہ کی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٨٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى وَقَالَ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راحع: ١٨٧٥].

(۱۸۸۳) حفرت براء ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی نالیا جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور بیدہ عاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تواپنے بندوں کوجمع فرمائے گا، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٨٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الرَّبِيعِ بُنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [راحع:١٨٦٦٨]

(۱۸۸۳۵) حفرت براء را النظام مروی ہے کہ بی اللہ جب بھی سفرے واپس آتے تو بددعاء بڑھتے کہ ہم تو بہرتے ہوئے کو شدت کو اس میں۔ کوٹ رہے ہیں ،اور ہم اپنے رب کے عبادت گذار اور اس کے ثناء خوال ہیں۔

( ۱۸۸۲۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ السَّعَضُغَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنَ عُمَرَ فَرُدِدُنَا يَوْمَ بَدْرٍ [صححه البحاري (٣٩٥٥)]. اسْتَصْغَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنَ عُمَرَ فَرُدُونَا يَوْمَ بَدْرٍ [صححه البحاري (٣٩٥٥)]. (١٨٨٣١) حضرت براء بن عازب الله عمروي ہے كه نبي عليه في في بدركم وقع پر مجھے اور عبدالله بن عمر الله يُن عمر الله عن الله عن الله عن عمر الله عن عمر الله عن الله عن الله عن عمر الله عن الله عن الله عن الله عن عمر الله عن الله ع

### هي مُنالًا اَخْرُنْ بَلِ يَنْ مِنْ أَلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ اللَّهِ فَيْمِينَ فَي مُنْ اللَّهِ فَيْمِينَ لَهِ مُنْ اللَّهِ فَيْمِينَ لَيْ اللَّهِ فَيْمِينَ لَهِ مُنْ اللَّهِ فَيْمِينَ لَهُ اللَّهِ فَيْمِينَ لَكُونِينِ لَيْ اللَّهِ فَيْمِينَ لَكُونِينِ لَيْ اللَّهِ فَيْمِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِ لَيْ اللَّهِ فَيْمِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِ لَكُونِينِ لَكُونِينِينَ لَيْنِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَهُمُ اللَّهُ لِينَا لِمُؤْمِنِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لْمُؤْمِنِينَ لَكُونِينِينَ لَيْنَالِينَا لِينَالِي لَلْمُؤْمِنِينَ لَلْمُؤْمِنِينَ لَلْمُؤْمِنِينَ لَكُونِينِينَ لَيْنِينَالِينَالِينَالِينَ لِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ لَلْمُؤْمِنِينِينَ لَلْمُؤْمِنِينِ لَلْمُؤْمِنِينِينَ لِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِ

( ١٨٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيَامُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَا نَدُرِى أَيَّهُ أَفْضَلَ [راجع: ١٨٦٦١].

(۱۸۸۳۷) حضرت براء بن عازب التلفظ سے مروی ہے کہ نبی طیا کی نماز کی کیفیت اس طرح تھی کہ جب آپ شکا تی آنماز پڑھتے ، رکوع کرتے ، رکوع سے سرا ٹھاتے ، سجدہ کرتے ، سجدہ سے سرا ٹھاتے اور دو سجدوں کے درمیان تمام مواقع پر برابر دورانیہ ہوتا تھا، ہم نہیں جاننے کہ ان میں سے افضل کیا ہے؟

( ۱۸۸۲۸) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَى الْمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نُقِرُّ بِهِذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنعُناكَ الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ مَا مَنعُناكَ شَيْئًا وَلَيْنَ أَنْتَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّا رَسُولُ اللَّهِ وَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكُتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ وَاللَّهِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَا يُدْخِلَ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَلَا يَمُنَعُ أَحَدًا مِنْ الْمُلِكَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَلَا يَمُنَعُ أَحَدًا مِنْ الْمُلِكَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَلَا يَخُرُجَ مِنُ الْمُلِهَا أَحَدٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبِعَهُ وَلَا يَمُنَعَ آحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يُغِيمَ بِهَا فَلَمَّا وَحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُوا عَلِي الْقَالُوا قُلُ لِصَاحِيكَ فَلْيَخُورُجُ عَنَا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدُ أَنْ يَتَعِعَلَى السَّامِ وَاللَّهُ مَا السَّامِدِهِ إِلَيْهُ السَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ مَا اللَّهُ السَامِلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَامِولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَاحِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا عَالَوا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَ

(۱۸۸۳) حضرت براء ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ذیقعدہ کے مہینے میں نی علیہ عمرے کے لئے روانہ ہوئے تو اہل مکرے انہیں مکہ مرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تا آ نکہ نی علیہ ان سے اس شرط پر مصالحت کر لی کہ وہ صرف تین دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے، جب لوگ اس مضمون کی دستا ویز لکھنے کے لئے بیٹھے، تو انہوں نے اس میں ''محدرسول اللہ'' (مَنَّا لَٰہِیْمُ) کا لفظ لکھا، کیکن مشرکییں کہنے گئے کہ آپ یہ نفظ کرت اس کے کہا گرآپ خدا کے پینیم ہوتے تو ہم آپ سے بھی جنگ نہ کرتے، نی علیہ ان کہ کہا گرآپ خدا کے پینیم ہوتے تو ہم آپ سے بھی جنگ نہ کرتے، نی علیہ ان کہ نی علیہ ان کہ نی علیہ ان کہ نی علیہ ان کے کہ ان اس کے کہا گرآپ خود بن ان کے کہا گئے کہ میں تو اسے نہیں مٹا سکتا، چنا نچے نبی علیہ ان کے دست مبارک سے اسے مٹا دیا، حالا تکہ نی علیہ ان کہا تھا جا نا چا ہے، اور اس نے ساتھے وں میں سے کہا کو مگر مہ میں واض ہونے کے بعد جب تین دن گذر کے تو مشرکین مکہ حضرت علی ڈاٹٹو کے کہا تھا تھا ور کہنے کہا تھا تھا ور کہنے کہا تھا تھا کہا تھا کہا تھا کہا ہونے کے بعد جب تین دن گذر کے تو مشرکین مکہ حضرت علی ڈاٹٹو کے کہا ہونے کے بعد جب تین دن گذر کے تو مشرکین مکہ حضرت علی ڈاٹٹو کے باس آ کے اور کہنے گئے کہا نے کہا کہ کہ دو، کیونکہ مدت پوری ہو چی ہے، چنا نچے نبی علیہ انگل آ کے۔ پیس آ کے اور کہنے گئے کہا ہوئے نبی علیہ انگل آ کے۔ پیس آ کے اور کہنے گئے کہا نے کہا کہ کہ دو، کیونکہ مدت پوری ہو چی ہے، چنا نچے نبی علیہ انگل آ کے۔ پیس آ کے اور کہنے گئے کہا کہ کہ دو، کیونکہ مدت پوری ہو چی ہے، چنا نچے نبی علیہ انگل آ کے۔ پیس آ کے اور کہنے گئے کہا کہ کہ دو، کیونکہ مدت پوری ہو چی ہے، چنا نچے نبی علیہ انگل آگے۔ پیس آ کے اور کہنے گئے کہ دو، کیونکہ مدت پوری ہو چی ہے، چنا نچے نبی علیہ انگل آگے۔ پیس آ کے اور کہنے گئے کہ دو، کیونکہ مدت پوری ہو چی ہے، چنا نے نبی علیہ انگل آگے۔ پیس کی کو کہ کیونکہ کیا کہ کی حدی خواد کیا کہا کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کے کہ کیا کہ کرانے کیا کہ کیا کہ کی کی کو کہ کی کہ کی حدی کیا کے کہ کیا کہ کی حدی کیا کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کہ کی کیا کہ کیا ک

### هي مُنلاً) اَمَٰرُن شِل ﷺ مَنْ الكوفيتين ﴿ ١٩٣ ﴿ مُنلاً) اَمَٰرُن شِلْ الكوفيتين ﴿ مُنلاً) الكوفيتين

( ١٨٨٢٩) وحَدَّثَنَاه أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْ لَا يُدْخِلَ مَكَّةَ السِّلَاحَ وَلَا يَخُرُجَ مِنْ أَهْلِهَا

(۱۸۸۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٤) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَفَرَسٌ لَهُ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمُ يَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتُ بِالْقُرْآنِ فَلَا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّا آصْبَحَ ذَكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتُ بِالْقُرْآنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتُ بِالْقُرْآنِ

(۱۸۸۴) حضرت براء ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھر میں کوئی جانور (گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کنے لگا، اس شخص نے ویکھا تو ایک باول یاسا ئبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی ملیٹھ سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی ملیٹھ نے فرمایا اے فلاں! پڑھتے رہا کروکہ یہ میکینہ تھا جو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اثر تا ہے۔

(١٨٨٤١) حَدَّثْنَا حُجَيْنٌ حَدَّثْنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَامِلَةً بَرَائَةُ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتُ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ [صحمه البحارى (٤٦٠٥)، ومسلم (١٦١٨)].

(۱۸۸۳) حضرت براء طالتی سے مروی ہے کہ نی طلیلا پر جوسورت سب سے آخر میں اور کمل نازل ہوئی، وہ سورہ براء ت تقی، اور سب سے آخری آیت ہے۔ اور سب سے آخری آیت جونازل ہوئی، وہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔

(١٨٨٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِشَاءِ وَالنَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَلَمُ ٱسْمَعْ أَحْسَنَ صَوْتًا وَلَا أَحْسَنَ صَلَّاةً مِنْهُ [راحع: ١٨٧٩٧].

(۱۸۸۳۲) حضرت براء ڈاٹنیا سے مردی ہے کہ میں نے نبی طینی کونما زعشاء کی ایک رکعت میں سورہ والتین کی تلاوت فر ماتے ہوئے سنا، میں نے ان سے اچھی قراءت کسی کی نہیں سئی۔

( ١٨٨٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ [راحع: ١٨٧٠.].

(۱۸۸۳۳) حفرت براء ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا صف اوّل کے لوگوں پراللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فر شختے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٨٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ [صححه البحاري (١٧٨١) وقال الترمذي: حسن صحيح].

### هي مُنالًا أَخْرِينَ بل يَنظِيمَ مَنْ أَلْكُوفِينِين فِي مَنالًا الْحَرْيِنِ مِنْ أَلْكُوفِينِين فِي

(۱۸۸۳۳) حضرت براء رُنْ النَّهُ الصحروي بي كدني النَّلِي في النَّالِي المادي عمره كيا بـ-

( ١٨٨٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بْنِ تَابِتٍ الْهُجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ [احرجه النسائى في الكبرى ( ٨٢٩٥). قال شعيب، اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٨٨٢].

(۱۸۸۳۵) حضرت براء بن عازب ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے حضرت حسان بن ثابت ڈاٹٹؤ سے فر مایا کہ شرکیین کی ججو بیان کرو، جبریل تمہار ہے ساتھ ہیں۔

(١٨٨٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَن الْبَرَاءِ

بُنِ عَازِبٍ يَشْهَدُ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولِ

[راحع: ١٨٧١]

(۱۸۸۴۲) حضرت براء ڈاٹٹنے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا صف اوّل کے لوگوں پرانلد تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہے ہیں۔

(١٨٨٤٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آهَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَشْعَتُ بُنِ آبِي الشَّعْفَاءِ عَن مُعَاوِية بُنِ سُويُدِ بُنِ مُقُونِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيادَةِ الْمَوْيِينِ الْبَرَاءِ الْقَسَمِ وَنَصْوِ الْمَطْلُومِ وَنَهَانَا وَاتِبَاعِ الْمَعْانِ وَإِجَابَةِ اللَّهَ عِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَادِ الْقَسَمِ وَنَصْوِ الْمَطْلُومِ وَنَهَانَا وَاتِبَاعِ الْمَعْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ وَلَهُ اللَّهُ عِي وَإِفْسَانِ الْمُطُلُومِ وَنَهَانَا وَالْمَيَاثِوِ الْمَعْدِ وَالْمَعْدِ وَاللّهِ عَلَى وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَعْدِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَعْدِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُولِي وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُعْدِ وَالْمَعْدِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُ وَالْمَعْدُ وَالْمُ وَالْمُعْلِقُومِ وَلَهُ اللّهُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ عَلَامُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَالُ لَهُ اللّهُ وَلَالُ لَهُ اللّهُ وَلَالُهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلُ الْمُولُ وَلَالُ لَهُالَا عَنْ آلِيَةً وَلَالًا عَلَى اللّهُ وَلَالُومُ وَاللّهُ وَلَمْ يَلُومُ وَلَالُ لَهُانَا عَنْ آلِيَةً وَلَالُ لَهُانَا عَنْ اللّهُ وَلَالُومُ وَقَالَ لَهُانَا عَنْ آلِيَةً وَلَالُ لَهُانَا عَنْ آلِيَةً وَلَالُهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ الْقُومُ وَالْمُ وَلَالُ لَهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَمْ يَلُومُ وَلَالًا اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَالُ لَهُ اللّهُ وَلَالُ لَا اللّهُ وَلَالُ اللّهُ وَلَلْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَلْمُ اللّهُ وَلَالُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَوْلُ الللّهُ وَلَالُومُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَلْمُ الللّهُ وَلَالُومُ اللّهُ اللّهُ وَلَالُومُ الللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَلَالُ الللللّهُ وَلَالُومُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَ

(۱۸۸۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سند به می مروی ہے۔

( ١٨٨٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ وَعَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَن آبِى إِسْحَاقَ عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولِ [راحع: ١٨٧١].

# ﴿ مُنْلِهُ الْمُرْنَ مِنْ بِيَدِ مَرْمُ كَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

(۱۸۸۳۹) حضرت براء ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا صف اوّل کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٨٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ مِنْ بَنِى بَجُلَةً مِنْ بَنِى الْبَرَاءِ بُنِ سُلَيْمٍ عَن طَلُحَةً قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا طَلُحَةً بُنُ مُصَرِّفٍ عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالِبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِى عَمَلًا يُدُخِلُنِى الْجَنَّة فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِى عَمَلًا يُدُخِلُنِى الْجَنَّة فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَيْنَ كُنْتَ أَفْصَرْتَ الْخُطُبَةَ لَقَدُ أَعْرَضَتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقُ النَّسَمَةَ وَفُكَ الرَّقِبَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَيْنَ كُنْتَ أَفْصَرْتَ الْخُطُبَةَ لَقَدُ أَعْرَضَتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقُ النَّسَمَةَ وَفُكَ الرَّقِبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوثُ أَوْلِكَ فَأَنْ الرَّقِبَةِ أَنْ تُعْينَ فِي عِتْقِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوثُ وَاللَّهُ وَلَكُ فَالْعُمْ الْجَائِعُ وَاسْقِ الظَّمْآنَ وَأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَاللَهَ عَنْ وَالْفَى عُلَى فَالَى اللَّهُ عَلَى فَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْتَ الْعَلَى الْرَاحِمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْتَصَافَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْرَاقِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِي الْعَلَى الْمُو

(۱۸۸۵) حضرت براء مُنَّاقُتُ عروی ہے کہ بی علیہ کی ضدمت میں ایک دیباتی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے کوئی ایساعمل بنادیجے جو مجھے جنت میں داخل کرادے؟ بی علیہ نے فر مایا بات قوتم نے خصر کئی ہے کیئن سوال بڑا کہ باچوڑ اپوچھا ہے ،عتق نسمہ اور فک رقبہ کیا کرو، اس نے کہایا رسول اللہ! کیا بیدونوں چیزیں ایک بی نہیں جیں؟ (کیونکہ دونوں کامعنی غلام آزاد کرنا ہے) نی علیہ نے فر مایا نہیں ،عتق نسمہ سے مراد ہے ہے کہ تم اکیلے پوراغلام آزاد کر دو، اور فک رقبہ سے مراد ہے کہ غلام کی آزادی میں تم اس کی مدوکرو، اس طرح قر بھی رشتہ دار پر جوظا کم مو، احسان اور مهر بائی کرو، اگرتم بیں اس کی طاقت نہ موتو جو کو کھانا کھلا دو، بیا ہے کو پائی بلا دو، امر بالمعروف اور نی کی کرسکوتو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند کر کے دکھو۔ کملا دو، بیا ہے کو پائی بلا دو، امر بالمعروف اور نی کی ایستحاق قال سیمغت البُراء بُن عازِب یقُولُ لَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ الْآیَةُ وَصَلَّم اللَّهُ الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ آجُورًا عَظِيمًا آتَاهُ النَّرُ أُمِّ مَکْتُومٍ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنی إِنِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم النَّدُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم النَّدُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللَّهُ الْمُحَوقِ وَالدَّوَ اَقِ اِللَّه عَلَیْ وَالدَّوَ اَقِ اِللَّه عَلَیْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّم الْکُونِ وَالدَّوَ اَقِ اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّم الْکُونِ وَالدَّوَ اَقِ اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْه وَالدَّوَ اِللَّهُ عَلَیْه وَ اللَّوْحِ وَالدَّوَ اِور اِحْدِ اِدِی اِسْرِی وَالدَّوْرَ اِدِی اِحْدَ وَالدَّوْرَ اِدِی اِحْدِ وَالدَّوْرَ اِسْرَاء مِنْ اللَّهُ عَلَیْه وَالدَّوْرَ وَالدَّوْرَ اللَّه وَالدَّوْرَ وَالدَّوْرَ وَالدَّوْرَ وَالدَّوْرَ وَالدَّوْرَ وَالدَّوْرَ وَالدَّوْرَ وَالدَوْرَ وَالدَّوْرَ وَالدَّوْرَ وَالدَوْرَ وَالدُورَ وَالدَّوْرَ وَالْوَاقِ وَالدَوْرُ وَالدَّوْرُ وَالدُورُ وَالدَّوْرَ وَالدَّوْرَ وَالْوَاقِ وَالدَوْرَ وَالدُورُ وَالْوَاقِ وَالدَوْرَ وَالْوَاقِ وَالدُورُ وَالْوَاقِ وَالدَورَ وَالْوَسُولَ اللَّهُ عَلَیْه وَالْوَاقِ وَالْوَاقِ وَالدَورَ وَالْوَسُلَمُ الْوَاقِ وَالْوَاقِ وَالدُورُ وَالْوَاقِ وَالدُ

(۱۸۸۵۱) حفرت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی کہ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹے ہیں، وہ اور راو خدا میں جہاد کرنے والے بھی برابز نہیں ہو بکتے''نی علیا نے حضرت زید ڈاٹھ کو بلا کر حکم دیا، وہ شانے کی ایک ہٹری لے آئے اور اس پر ہے آیت لکھ دی، اس پر حضرت ابن کمتوم ڈاٹھ نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں غیر اور کی الفظ مزید نازل ہوا اور نبی علیا نے فرمایا میرے پاس شانے کی ہٹری یا شختی اور دوات لے کرآؤ۔

## هي مُنالًا اَخْرَانَ بِل بِيدِ مَرْمَ ﴾ ﴿ ﴿ كُلُّ هُو ﴿ كُلُّ الْكُوفِيدِينَ ﴾ ﴿ مُنالًا اللَّهُ اللَّهُ فَي مِنْ الْكُوفِيدِينَ ﴾ ﴿ مُنالًا اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهِ فَي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ اللَّهُ لِلللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ اللّ

(١٨٨٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أَبِيهِ وَعَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ عَن أَشُعَتُ بُنِ سُلِيْمٍ عَن مُعَاوِيَةَ بُنِ سُويُدٍ بُنِ مُقَرِّن قَالَ آمِرَنَا وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَشُعَتُ بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ سُويُدٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ أَمَرَنَا وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن أَشُعتُ بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ سُويُدٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ أَمْرَنَا وَعَبُدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَريضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصُرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالنَّعَبُ مِاللَّهُ مِن اللَّاعِي وَلَمُ يَلُومُ وَإِبْرَارِ الْمُقْلِمِ وَالْمَاسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصُرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْفَصِّةِ وَالْفِصَّةِ وَالْمَعْرُونَ وَالْمُعْرُونَ وَالْمُ اللَّهِ مِنْ وَالْمُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مُن وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُسَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْتُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُسَامِ وَالْمُعْتُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

(۱۸۸۵۲) حضرت براء والنئوس مروی ہے کہ نبی علیظ نے ہمیں سات چیزوں کا تقم دیا ہے، اور سات چیزوں سے منع کیا ہے، پر انہوں نے تھم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیار پرسی کا تذکرہ کیا، نیزیہ کہ جنازے کے ساتھ جانا، چینئے والے کو جواب دینا، سلام کا جواب دینا، شم کھانے والے کو چاکرنا، وعوت کو قبول کرنا مظلوم کی مدوکرنا اور نبی علیظ نے ہمیں چاندی کے برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیباج (شیوں ریٹم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش سے اور ریٹی کتان سے منع فر مایا ہے۔ برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیباج (شیوں ریٹم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش سے اور ریٹی کتان سے منع فر مایا ہے۔ (۱۸۸۵۲) حکد ثنا و کیٹے گئ شُون شُعْبَة عَنْ حَدِی اُنِ فَا بِیتِ عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لِحَسَّانَ هَا جِهِمْ أَوْ الْمَجْهُمْ فَإِنَّ جِبُریلَ مَعَكَ [راجع: ۲۵ کا ۱۷].

(۱۸۸۵۳) حضرت براء بن عازب بالثناسة مروى ہے كه نبى عليا في حضرت حسان بن ثابت بالثنائي سے فرمايا كه مشركيين كى ججو بيان كرو، جبريل تمہارے ساتھ ہيں۔

( ١٨٨٥٤) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ إِذَا أُويُتَ إِلَىٰ فَوَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَلَىٰ فَوَاشِكَ أَمْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ اللَّهُمَّ السَّلْمَتُ وَبَيْبِيكَ الَّذِى الْرَسُلُتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ مُتَ عَلَى الْفِطُرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ آصَبْتَ خَيْرًا [راحع: ١٨٧٠٩].

(۱۸۸۵) حفرت براء نائن سے مروی ہے کہ نبی ملائل نے ایک انصاری آ دمی کو تکم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کر ہے تو یوں
کہ لیا کر ہے'' اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنے چبرے کو تیری طرف متوجہ کر لیا، اپنے معاملات کو
تیرے سپر دکر دیا، اور اپنی پشت کا جھی کو سپار ابتالیا، تیری ہی رغبت ہے، تجھی سے ڈر ہے، تیرے علاق ہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ
نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جھے تو نے بھیج دیا'' اگر تم ای رات میں مر گئے تو
فطرت پر مرو گے اور اگر میجیالی تو خیر کے ساتھ میج کرو گے۔

( ١٨٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مُرَّةَ أَوْقَالَ حَدَّثَنَا عَن عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ شُعْبَةُ مِثْلَهُ [راحع: ١٨٦٦٢]

### هي مُنالاً امَّرُانُ بل يَوْمِنْ اللهُ وَيُعْلِينَ اللهُ وَيُعْلِينَ اللهُ وَيُعْلِينَ اللهُ وَيُعْلِينَ اللهُ

(۱۸۸۵۵) حضرت براء بن عازب را النظام مروى ہے كه نبي عليها نماز فجراورنما زمنرب ميں تنوت نازله يڑھتے تھے۔

( ١٨٨٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَن شُعْبَةَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن آبِي إِسْحَاقَ أَنَهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ وَكَتبَهَا فَشَكًا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَ [النساء: ٥٩]. [راجع: ١٨٦٧٧].

(۱۸۸۵) حضرت براء ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآ بت نازل ہوئی کہ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹے ہیں، وہ اور راہِ خدامیں جہاد کرنے والے بھی برابز ہیں ہوسکتے'' نبی طیسے نے حضرت زید ڈٹاٹٹؤ کو بلا کرحکم دیا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر بیر آبت کھی دی، اس پر حضرت ابن کمتوم ڈٹاٹٹؤ نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آبت میں خَیْرُ اُولی الضّرَدِ کالفظ مزید نازل ہوا۔

( ١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ الْمَاكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ اَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا إِذَا آخَذَ مَضْجَعَةُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَوَجُهُتُ وَجُهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلِيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا وَجُهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلِيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ [راحع: ٩ - ١٨٧].

(۱۸۸۵۷) حضرت براء خان سے مروی ہے کہ ٹی ملیک انساری آدمی کو تعم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کر ہے تو یوں کہ دلیا کر ہے ''اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاملات کو تیرے میر دکر دیا، اور اپنی پشت کا بھی ہی کو سہار ابنالیا، تیری ہی رغبت ہے، بھی ہی ہے ڈرہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ نہیں، میں تیزی اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس ٹی پر جھے تو نے بھیج دیا''اگریکلمات کہنے والا اس رات شیس مرجائے تو وہ فطرت پر مرے گا۔

( ١٨٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ١٨٧٦٠].

(۱۸۸۵۸) گذشته مدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٥٩ ) قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَلِي عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

َ (۱۸۸۵۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِى إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ

### هي مُنالِهَ اللهُ مِنْ لِيَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَشْجُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسْجَدَ [راجع: ١٨٧٠٥].

(۱۸۸۱۰) حضرت براء والنفاع مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی علیا کے پیچے نماز پڑھتے تھے قو ہم لوگ صفوں میں کھڑے رہتے تھے، جب آپ مالیا کے بیروی کرتے تھے۔ تھے، جب آپ کالیفیا ہجدے میں چلے جاتے تب ہم آپ کی بیروی کرتے تھے۔

(١٨٨٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [صححه ابن حبان (٢٧١٢). قال شعيب: صحيح].

(۱۸۸۷۱) حضرت براء رفائق سے مروی ہے کہ نی علیا جب بھی سفر سے واپس آتے تو بید دعاء پڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے اوٹ رہے ہیں، اور ہم اپنے رب کے عبادت گذار اور اس کے ثناء خوال ہیں۔

( ١٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و عَن شُعْبَةَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ مِفْلَ ذَلِكَ [راجع: ١٨٦٦٨]

(۱۸۸۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ عَمُوهِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ ابْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ [راحع: ١٨٦٦٢].

(۱۸۸۷۳) حفرت براء بن عازب را النظام وي ب كه ني مليك نماز فجر مين قنوت نازله پڑھتے تھے۔

( ١٨٨٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ يَنْقُلُ النَّوَابَ وَقَدُ وَارَى النُّوَابُ شَعَرَ صَدُرِهِ [راحع: ١٨٦٧٨].

( ١٨٨٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُشُهِدُكَ آنِّى أَوَّلُ مَنْ آخْيَا سُنَّةً قَدْ أَمَاتُوهَا [راجع: ١٨٧٢٤].

### هي مُنلاً احَيْنَ شِنْ الْكُونِينِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(۱۸۸۲۲) حضرت براء رفاق سے مروی ہے کہ نی علیظانے ایک یبودی کورجم کیا اور فرمایا اے اللہ! میں سب سے پہلا آ دمی موں جو تیرے تھم کوزندہ کررہا ہوں جبکہ انہوں نے اسے مردہ کردیا تھا۔

( ١٨٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَن الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْوَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ [راجع: ٦٨٦٩].

(۱۸۸۷۷) حضرت براء و النظام کیا گیا نے فرمایا ابراہیم والنظام کیا گیا ہے۔ انتظام کیا گیا ہے۔

( ١٨٨٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن طَلْحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالِمَ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقٍ أَوْ مَنِيحَةً لَبَنٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ عَالِي وَسَلَّمَ مِنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقٍ أَوْ مَنِيحَةً لَبَنٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ كَانِ لَهُ كَعَدْلِ رَقَيَةٍ وَقَالَ مَرَّةً كَعِنْقِ رَقَبَةٍ [راجع: ١٨٧١].

(۱۸۸۲۸) حضرت براء بن عازب اللفئات مردى ہے كه نبى طائع ان فرما يا جو محض كسى كوكوئى مديد مثلاً جاندى سونا و بے، ياكسى كو دودھ بلادے ياكسى كو مشكيزه دے دے تو بيانے ہے جيسے ایک غلام كوآ زاد كرنا۔

(١٨٨٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِى لِمَةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ [راجع: ١٨٦٦٥].

(۱۸۸۲۹) حضرت براء ٹٹٹٹ سے مروی ہے کہ ایک دن آپٹلٹٹٹ کے سرخ جوڑا زیب تن فر مار کھاتھا، بیں نے اس جوڑے میں ساری مخلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی ٹیس دیکھا (منظیٹٹر) اور ان کے بال کندھوں تک آتے تھے۔

( ١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَن سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِى شَيْبَانَ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا كُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَدُهُ أَطُولُ مِنْ يَدِى أَوْ مَا نَهَى عَنْه مِنْ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَدُهُ أَطُولُ مِنْ يَدِى أَوْ قَالَ يَدِى أَوْ قَالَ يَدِى أَفُورَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَّضَهَ وَالْمَرْجَاءُ لَيْكُونَ فِي الْفَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضَهَ وَالْمَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضَهَ وَلَا يَعْوَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَرْبَعَ لَا تَعْوَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِينَ اللَّهُ عَلَى الْمَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَّضَهَ وَالْمَرْبِعِ الْمَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَوْرِيضَةُ الْمُعْمِى الْمَوْرَاءُ الْمَاكِونَ فِي الْلُونُ وَلَا لَهُ مَا كُوهُ مَا فَيْعُولُ وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحَدٍ [راحع: ١٨٧٠].

(۱۸۸۷) عبید بن فیروز میشنی نے مفرت براء ڈاٹٹنے پوچھا کہ نبی علیا نے سوتھ کے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے اور کے مکروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله مُنافِین کے فرمایا چارجانور قربانی میں کافی نہیں ہو سکتے ، وہ کانا جانور جس کی کنگر اہنے واضح ہواور وہ جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ کنگر اجانور جس کی ننگر اہنے واضح ہواور وہ جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ کنگر اجانور جس کی ننگر اہنے واضح ہواور وہ جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ کنگر اجانور جس کی ننگر اہنے واضح ہواور وہ جانور جس کی ہڈی

### هي مُنالِهَ أَخْرِينَ بِن بِيهِ مِنْ أَنْ يُولِي هِي ٢٠١ وَ اللهِ مِنْ اللهِ فِيدِينَ اللهِ فِيدِينَ اللهِ اللهِ فَيدِينَ اللهِ فَيدِينَ اللهِ اللهِ فَيدِينَ اللهِ فَيدَانِينَ اللهِ فَيدِينَ اللهِ فَيدَانِ اللهِ فَيدَانِ اللهِ فَيدَانِ اللهِ فَي أَنْ اللهِ فَيدَانِ اللهِ فَي أَمْ اللهِ فَيدَانِ اللهِ فَي مَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ

ٹوٹ کراس کا گودا نکل گیا ہو، عبید نے کہا کہ میں اس جانور مکروہ سجھتا ہوں جس کے سینگ، کان یا دانت میں کوئی نقص ہو، حضرت براء ڈائٹیؤنے فرمایا کہتم جسے مکروہ سجھتے ہو،اسے چھوڑ دولیکن کسی دوسرے پراسے حرام قرار نددو۔

(١٨٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أُتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَوْبٍ حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ ٱلْيَنُ مِنْ هَذَا [راحع: ١٨٧٤٣].

(۱۸۸۷) حضرت براء رہا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلہ کی خدمت میں ایک رکیٹی کیڑا پیش کیا گیا، لوگ اس کی خوبصورتی اور زمی پر تعجب کرنے لگے، نبی ملیلہ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے کہیں زیادہ نرم۔

( ١٨٨٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزُوةً [راحع: ١٨٧٥٨].

(۱۸۸۷)حضرت براء منافئة ہے مروی ہے کہ نبی علیا فیردہ غزوات میں شرکت فرمائی ہے۔

(١٨٨٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن إِسْرَائِيلَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدُ طَبَخْنَا الْقُدُورَ فَقَالَ مَا هَذِهِ قُلْنَا حُمُرًا آصَبْنَاهَا قَالَ وَحُشِيَّةٌ أَمْ أَهْلِيَّةٌ قُلْنَا أَهْلِيَّةٌ قَالَ أَكُفِئُوهَا [راحع: ١٨٧٧٣].

(۱۸۸۷) حفرت براء بن عازب فالفئات مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نی طیابہ ہمارے پاس سے گذرے، اس وقت ہم کھانا پکار ہے بیٹے ، نی طیابہ ہم کھانا پکار ہے بیٹے ، نی طیابہ کھے تھے ، نی طیابہ نے پوچھا ان ہانڈ یوں میں کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا پالتو ، نی طیابہ نے فرمایا پھر ہانڈیاں الثادو۔

( ١٨٨٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئُو قَالَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ فَإِذَا فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ قَالَ فَنَزَعَ دَلُوًا ثُمَّ مَضْمَضَ ثُمَّ مَجْ وَدَعَا قَالَ فَرَوِينَا وَأَرُويْنَا وَ١٨٨٦٣].

(۱۸۸۷) حضرت براء بن عازب ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ہم لوگ صدیبیہ پہنچ جوالیک کنواں تھااوراس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چودہ سوافراد سے ،اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا، نی مایشانے اپنے دست مبارک سے پانی لے کرکلی کی اورکلی کا پانی کمؤئیں میں بی ڈال دیا اور دعاء فرمادی اور ہم اس پانی سے خوب سیراب ہو گئے۔

( ١٨٨٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن إِسُرَائِيلَ عَن أَبِي إِسُحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [راحع: ١٨٨٦٣].

# 

(۱۸۸۷۵) حفرت براء رفاتی سے مروی ہے کہ نبی علیلہ جب سونے کا ارادہ فر ماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور یہ دعاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تواپنے بندوں کو جمع فر مائے گا، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

(١٨٨٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ مَرُزُوقٍ عَن شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَزَلَتُ حَافِظُوا عَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَقْرَأَهَا لَمْ يَنْسَخُهَا اللَّهُ فَأَنْزَلَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ مَعَ اللَّهُ أَنْ نَقْرَأَهَا لَمْ يَنْسَخُهَا اللَّهُ فَأَنْزَلَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ مَعَ شَقِيقٍ يُقَالُ لَهُ أَزْهَرُ وَهِى صَلَاةً الْعَصْرِ قَالَ قَدْ أَخْبَرُتُكَ كَيْفَ نَزَلَتُ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصِحَه مسلم (٦٣٠)، والحاكم (٢٨١/٢)].

(۱۸۸۷) حضرت براء مثانی سے مروی ہے کہ ابتداء میہ آیت نازل ہوئی کہ''نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پرنمازعصر کی''
اور ہم اسے نبی علیہ کے دور باسعادت میں اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک اللہ کو منظور ہوا اور اللہ نے اسے منسوخ نہ کیا،
بعد میں نماز عصر کے بجائے'' ورمیانی نماز'' کا لفظ نازل ہو گیا، ایک آ دمی نے حضرت براء مثانی سے پوچھا اس کا مطلب ہے ہے
کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے شہیں بتا دیا کہ وہ کس طرح نازل ہوئی اور کیسے منسوخ ہوئی،
اب اللہ بی بہتر جانتا ہے۔

(١٨٨٧٧) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٦٧٩].

(۱۸۸۷) حضرت براء ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا کوافتتا ہے نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت نبی مالیٹا کے انگو مٹھے کا نوں کی لوکے برابر ہوتے تھے۔

(١٨٨٧٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكَ يَغْنِى ابْنَ أَبِى أَنَسٍ عَن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنُ الضَّحَايَا فَقَالَ أَرْبَعٌ وَقَالَ الْبَرَاءُ وَيَدِى أَفْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا الْبَرَاءُ وَلَئِينً عَوَرُهَا وَالْعَرْمَاءُ الْبَيْنُ عَرَضُها وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِى [راحع: ١٨٧٠٤].

(۸۷۸۸) حفزت براء نگانٹنا ہے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی علیا سے پوچھا کہ قربانی میں کس قتم کے جانور سے بچاجائے؟ میراہاتھ نبی علیا کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، جناب رسول الله تگانٹی آنے فرمایا چارجانور قربانی میں کافی نہیں ہو سکتے، وہ کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو، وہ بیار جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ کنگڑ اجانور جس کی کنگر اہٹ واضح ہواور وہ جانور جس کی ہڑی ٹوٹ کر اس کا گودانکل گیا ہو۔

( ١٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

## هي مُناله احَدُن شِل يُنِيدِ مِنْ اللهِ يَنْ مِنْ اللهِ يَنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُنَاسٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فِي مَجَالِسِهِمْ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلِكَمَ وَآعِينُوا الْمَظْلُومَ [راجع:١٨٦٧].

(۱۸۸۷) حضرت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کی کھانصاری حضرات کے پاس سے گذر سے اور فر مایا کہ اگر تمہارارا سے میں بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

( ١٨٨٨ ) و قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَن شُعْبَةَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْبَرَاءِ

(۱۸۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٨٨) حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةً الصَّيْفِ [راحع: ١٨٧٩٠].

(۱۸۸۸) حضرت براء رفان ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی علیہ کے پاس آیا اور "کلالہ "کے متعلق سوال پو جھا، نبی علیہ نے فرمایا اس سلیلے میں تمہارے لیے موسم گر ما میں نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔ (سورۃ النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

( ١٨٨٨٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلٌ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا حَسَّانُ اهْجُ الْمُشُوكِينَ فَإِنَّ جِبُويلَ مَعَكَ أَوْ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع ٥٠١٨] حَسَّانُ اهْجُ الْمُشُوكِينَ فَإِنَّ جِبُويلَ مَعَكَ أَوْ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع ٥٠١٥] اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا مُعْرَكِين كَى جَو الْمُكَالِي مَشْركين كَى جَو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا يَكُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ ا

( ١٨٨٨٣) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ حَلَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعُوا إِلَى زَيْدًا يَجِىءُ أَوْ يَأْتِى بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ أَوْ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ كَتَبَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يَسُتِي اللَّهِ قَالَ هَكَذَا نَوْلَتُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يَسُتِي اللَّهِ قَالَ ظَهْرِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِعَيْنَى ضَرَرًا قَالَ فَنَزَلَتُ قَبْلَ أَنْ يَبُوحَ غَيْرُ أُولِى الطَّرَرِ [راحع:١٨٦٧٧]

(۱۸۸۸) حفرت براء ٹائٹو ہے مروی ہے کہ اہتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کہ ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انتظار میں بیٹے ہیں، وہ اور راو خدا میں جہاد کرنے والے بھی برا برنہیں ہوسکتے'' نبی طینا نے حضرت زید ٹائٹو کو بلا کر حکم دیا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر بیآیت کی قوان وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر بیآیت کی قوان کے جانے سے پہلے اس آیت میں ''خیر اولی المضور''کالفظ مزید نازل ہوگیا۔

( ١٨٨٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسُحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ

هي مُنلاً احَيْرُانُ بَل يُسِيِّم مَرْمُ كُولِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِينِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِينِ الْمُعِلِينِي الْمُعِينِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْ

وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى ٱنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا [راحع: ٩ ١٨٧٠].

(۱۸۸۸) حضرت براء ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نی علیہ انسان آدی کوتھم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کرے تو یوں کہہ لیا کرے'' اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کر لیا، اپنے معاملات کو تیرے سپر دکر دیا، اور اپنی پشت کا تجھ ہی کوسہار ابنالیا، تیری ہی رغبت ہے، تجھ ہی سے ڈرہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تونے نازل کی اور اس نبی پر جسے تونے بھیج دیا''اگرتم اس رات میں مر گئے تو فطرت پرمرو گے اور اگر مجھ پالی تو خیر کے ساتھ میں کرو گے۔

( ١٨٨٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ وحَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًّا أَخْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ إِذَا قَرَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْحَنِ الْعَبْدِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًّا أَخْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ إِذَا قَرَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٦٩٧]

(۱۸۸۸) حفرت براء بھاٹھ ہے مروی ہے کہ میں نے ٹی طیلا کونما نے عشاء کی ایک رکعت میں سورہ واکنین کی علاوت فر ماتے ہوئے سنا، میں نے ان سے اچھی قراءت کسی کی نہیں تی۔

( ١٨٨٨٦) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى زِيَادٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٦٧٩]

(۱۸۸۸) حضرت براء ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کوافتاح نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے ویکھا ہے اس وقت نبی ملیلا کے انگو مضے کانوں کی لوئے برابر ہوتے تھے۔

(١٨٨٨) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ وَاذَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْنَا مِنْهُمْ رَدُّوهُ إِلَيْهِمْ وَعَلَى أَنْ يَجِيءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَأَصْحَابُهُ فَيَدُخُلُونَ وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السَّلَاحِ النَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحُورِهِ وَيَحْوِلُ وَلَا يُلْفُولُ وَلَا يُذْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السِّلَاحِ النَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَيَحُورِهِ وَالْعَوْسِ وَيَحُولِهِ وَالْعَوْسِ وَيَحُولِهِ وَالْعَوْسِ وَيَحْوِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْمِلِ وَأَصْحَابُهُ فَيْمُونَ إِلَّا ثَلَانًا وَلَا يُذْخِلُونَ إِلَّا جَلَبُ السِّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلِي وَالْقَوْسِ وَيَحُولِهِ وَالْعَوْسُ وَالْفَوْسِ وَيَحُولِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْدِلِ وَالْعُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَ

(۱۸۸۸) حفرت براء ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ذیقعدہ کے مہینے میں نبی طینا عمرے کے لئے روانہ ہوئے تو اہل مکہ نے انہیں مکہ مکر مدمیں واخل ہونے سے روک دیا تا آ نکہ نبی طینا نے ان سے اس شرط پر مصالحت کر لی کہ وہ آئندہ سال آ کر صرف تین دن مکہ مکر مدمیں قیام کریں گے، وہ مکہ مکر مدمیں سوائے نیام میں پڑی ہوئی تکوار کے کوئی اسلحہ نہ لائیں گے، مکہ مکر مدسے کسی کو

کی مندانا اکورنین کے مندانا اکورنین کی دورہ کی ان کے ساتھ جانا چاہے ، اور اپنے ساتھوں میں سے کسی کو مکہ مرمہ میں قیام کرنیس لے جائیں گے۔''
کرنے سے نہیں روکیں گے۔''

( ١٨٨٨٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَرْتَجُزُ بِكَلِمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى التَّرَابُ جِلْدَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَرْتَجُزُ بِكَلِمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ اللَّهُ مَّ لَوُلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتُ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ لَاقَيْنَا إِنَّ لَاقَيْنَا إِنَّ لَالْفَيْنَا إِنْ لَاقَيْنَا وَإِنْ أَزَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا [راحع: ١٨٦٧٨].

(۱۸۸۸) حفرت براء بڑا تھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایک کوخند ق کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آپ تُل تُلِیْ آلوگوں کے ساتھ مٹی اٹھ سے جارہے ساتھ مٹی اٹھ اٹھ سے جارہے ساتھ مٹی اٹھ اٹھ سے جارہے جارہے جارہے ہیں اے اللہ! اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پا سکتے ،صدقہ کرتے اور نہ ہی نما ز پڑھ سکتے ،لہذا تو ہم پرسکینہ نازل فرما اور دیثمن ہے آ منا سامنا ہونے پر ہمیں ثابت قدی عطاء فرما ، ان لوگوں نے ہم پرسر شی کی ہے اور وہ جب کسی فقنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں ، اس آخری جملے پر نبی مالیک اور بائد فرما لیتے تھے۔

( ١٨٨٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ حَرِيرٌ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَشُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ تَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ ٱلْيَنُ [راحع: ١٨٧٤٣].

(۱۸۸۹) حضرت براء ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا کی خدمت میں ایک رکیٹی کیڑا پیش کیا گیا،لوگ اس کی خوبصورتی اور نری پرتنجب کرنے لگے، نبی ملیکانے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے کہیں زیاد وزم بہتر میں۔

( ١٨٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ بُنَ أَبِي مُوسَى يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آخَيَانَا مِنُ مُوسَى يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ اللَّذِي آخَيَانَا مِنُ بَعْدِ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِالسَمِكَ آخَيَا وَبِالسَمِكَ أَمُوتُ إِذَا مَا مَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةً هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِالسَمِكَ آخَيَا وَبِالسَمِكَ أَمُوتُ اللَّهُ مَا أَمُوتُ وَراحَعَنَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۸۹۰) حفرت براء الله الله عمروی ہے کہ تی ملی جب بیدار ہوتے تو یوں کہتے ''اس الله کاشکر جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اس جے جونا ہے'' اور جب سوتے تو یوں کہتے اے اللہ! میں تیرے ہی نام سے جیتا ہوں اور تیرے ہی نام پرمرتا ہوں۔
تیرے ہی نام پرمرتا ہوں۔

(١٨٨٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِيٍّ بَنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ [زاجع: ١٨٦٩٦]

### ﴿ مُنالِهُ الْمَرْبِينِ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِينِ اللَّهِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيْنِينِ الْمُعِلَّينِينِ الْمُعِلَّيِنِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِلِي الْمُعِلَّيِينِ الْمُعِلَّيِينِ الْمُعِلِي ا

- (۱۸۸۹) حضرت براء ڈٹاٹنؤ سے مردی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا ابراہیم ڈٹاٹنؤ کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا گیا ہے۔
- ( ١٨٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى قَالَ بَهُزٌ حَدَّثَنَا عَدِى ثُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْبَوْرَاءَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ فَصَلّى الْعِشَاءَ الْبَوْرَاءَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ فَصَلّى الْعِشَاءَ الْاَحْرَةَ فَقَرَأَ بِإِحْدَى الرَّكَعَتَيْنِ بِالنّيْنِ وَالزَّيْتُونِ [راجع: ١٨٦٩٧].
- (۱۸۸۹۲) حضرت براء رفی تخطی مروی ہے کہ نبی علیا ایک سفر میں تھے، آپ میکی ایک ایک رکعت میں سور ہ واتبین کی تلاوت فر مائی۔
- (١٨٨٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرٍ وَبَهُزَّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى قَالَ بَهُزَّ قَالَ آخْبَرَنَا عَدِى ثُن ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ هَاجِهِمُ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ هَاجِهِمُ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ هَاجِهِمُ أَوْ قَالَ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ [راحع: ١٨٧٢٥].
- (۱۸۸۹۳) حضرت براء بن عازب وٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے حضرت حسان بن ثابت ڈٹاٹیؤ سے فر مایا کہ مشرکیین کی ہجو بیان کرو، جبریل تمہار ہے ساتھ ہیں۔
- ( ١٨٨٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَدِيُّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ [مكرر ما قبله].
- (۱۸۸۹۳) حضرت براء بن عازب ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے حضرت حسان بن ثابت ٹٹاٹنڈ سے فر مایا کہ مشرکیین کی ہجو بیان کرو، جبریل تبہار سے ساتھ میں۔
- ( ١٨٨٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَلَمَةِ بُنِ كُهَيْلِ عَن أَبِي حُجَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرُدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْدِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِى إِلَّا جَذَعَةٌ وَأَظُنَّهُ قَدُ قَالَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنُ يَجُذِىءَ أَوْ تُولِقِي عَنْ أَحَدٍ بَعُلَكَ [صححه البحارى (١٥٥٥)، ومسلم (١٦١)، وابن حبان (١٩٥١).
- (۱۸۹۵) حضرت براء ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقر عید کے دن) حضرت ابوبردہ بن نیاز ٹٹاٹٹ نے نماز عید ہے پہلے بی اپنا جانور ذرخ کرلیا، نبی طیسانے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے کوئی اور جانور قربان کرلو، وہ کہنے لگے یارسول اللہ! اب تو میرے باس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور ہے بھی بہتر ہے، نبی طیسانے فرمایا اس کو اس کی جگہ ذرئ کرلو، لیکن تمہار سے علاوہ کی کواس کی اجازت نہیں ہے۔
- ( ١٨٨٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ

## 

الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَوْمًا فِيهِمْ كَعُبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ [راجع: ١٨٦٧٩].

دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں گے، پھر واپس گھر پہنچ کر قربائی کریں گے، جو تھ اسی طرح کرے تو وہ ہمارے طریقے تک پہنچ گیا، اور جو نماز عید سے پہلے قربانی کر لیے تو ہوں نے اپنے اہل خانہ کو پہلے دے دیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیاز بڑھ تھائے نے نماز عید سے پہلے بی اپنا جانور ذئے کرلیا تھا، وہ کہنے لگے یارسول اللہ!

عیں نے تو اپنا جانور پہلے بی ذئے کرلیا البتہ اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، بی علیق نے فرمایا اس کی جگہ ذنے کرلوں کی تمہارے علاوہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٨٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحَفُو الْحَنْدَقِ قَالَ وَعَرَّضَ لَنَا صَخُوةٌ فِى مَكَانِ مِنُ الحَنْدَقِ لَا تَأْخُذُ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ الْمَعْوَلَ فَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ فَصَرَبَ صَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجُو فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ قَصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِى هَذَا ثُمَّ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَصَرَبَ الْحُمْرِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَلَولَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَالِ اللَّهُ إِنِى لَأَبْصِرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْمَيْونِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ أَبُوسِرُ عَمْرَهَا اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَعْنَ مِنْ مَكَانِى هَذَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَرَبَ صَرْبَةً أُخْرَى فَقَلَعَ بَقِيَّةَ الْحَجُولِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبُولُ اللَّهُ أَكْبُولُ اللَّهُ أَكْبُولُ اللَّهُ أَكْبُولُ اللَّهُ أَكْبُولُ اللَّهُ أَكْبُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَرَاقِ مَنْ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۶۸۰). اسنادہ ضعیف و قال ابن کثیر: غریب]. [تکرر بعدہ] ا (۱۸۹۸) حضرت براء ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ہمیں (غزوہ احزاب کے موقع پر) خندق کھودنے کا حکم دیا، خندل کے کھودتے ہوئے ایک جگہ بینچ کرایک ایسی چٹان آ گئی کہ جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی تھی ،صحابہ ٹاکٹھ نے نبی مالیا سے اس کی شکایت کی ، نبی ملیا خودتشریف لائے اور چٹان پر چڑھ کر کدال ہاتھ میں پکڑی اور بسم اللہ کہہ کرایک ضرب لگائی جس سے اس کا

# هي مُنالِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا، نبی علیظ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فرمایا مجھے شام کی تنجیاں دے دی گئیں، بخدا! میں اپنی اس جگہ ہے اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں، پھر بسم اللہ کہہ کر ایک اور ضرب لگائی جس ہے ایک تہائی حصہ مزید ٹوٹ گیا اور نبی علیظ نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا مجھے فارس کی تنجیاں دے دی گئیں، بخدا! میں شہر مدائن اور اس کے سفید محلات اپنی اس جگہ ہے در کا بیاں ور سے دی گئیں دے دی گئیں، بخدا! میں شہر گیا اور نبی علیظ نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا مجھے بمن کی تنجیاں دے دی گئیں، بخدا! میں صنعاء کے دروازے اپنی اس جگہ ہے دی کیور ہا ہوں۔

( ١٨٨٩٩ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن مَيْمُونِ قَالَ ٱخْبَرَنِي الْبَرَّاءُ بْنُ عَاذِبٍ الْأَنْصَادِيُّ فَذَكَرَهُ

(۱۸۸۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

- ( ١٨٩٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُهُمَّ يَنِي مُنَامِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَاذَكَ إِراحِع: ١٨٧٥] كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُهُمَّ يَنِي مَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ إِراحِع: ١٨٧٥] ( المعن ١٨٧٥) عن ما الله من من المناه المناه من المنا
- (۱۸۹۰۰) حضرت براء ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا جب سونے کا ارادہ فریاتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور یہ دعاء پڑھتے اےاللہ! جس دن تواپنے بندوں کو جمع فرمائے گا، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔
- ( ١٨٩٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَن عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ اهْجُ الْمُشُرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ [راحع: ١٨٧٧].
- (۱۸۹۰۱) حضرت براء بن عازب ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>نیں</sup> نے حضرت حسان بن ثابت ڈاٹھئا سے فر مایا کہ مشر کیین کی ججو بیان کرو، جبریل تمہار بے ساتھ ہیں۔
- (١٨٩.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابُنُ بُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ يَزِيدُ إِنَّ عَدِى بُنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ الْآخِرَةَ وَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْنُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].
- (۱۸۹۰۲) حضرت براء ڈٹلٹنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نمی ملیٹھا کے چیچے نمازعشاء پڑھی ، آپ ٹالٹیٹم نے اس کی ایک رکعت میں سورۂ والتین کی تلاوت فر مائی۔
- ( ١٨٩٠٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَجُلَحُ عَن آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقًا [راحع: ١٨٧٤].
- (۱۸۹۰۳) حضرت براء رفی شخص مروی ہے کہ نبی ملیکائے فرمایا جب دومسلمان آپس میں مطنے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں توان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔
- (١٨٩٠٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عِن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا زَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ

## هي مُناهُ امَرُ ان بَل مِنظِ مَنْ اللهِ فِينِين ﴾ ٢٠٩ لهم الله وفينين الله وفينين الله

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ [راخع: ١٨٦٦٥].

(۱۸۹۰۳) حضرت براء رای نظافی نے مردی ہے کہ ایک دن آپ منگافی اُسے سرخ جوڑ ازیب تن فرمار کھاتھا، میں نے اس جوڑ ہے میں ساری مخلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں ویکھا۔ (مَنْالْتَیْمُ)

( ١٨٩.٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ وَصَفَ السُّجُودَ قَالَ فَبَسَطَ كُفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَخَوَّى وَقَالَ هَكَذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة: (٦٤٦)، والحاكم (٢٢٧/١) وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩٦،٥ والنسائي: ٢١٨٨).

(۱۸۹۰۵) حضرت براء بڑاٹنڈ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے سجدہ کرنے کا طریقہ سجدہ کرکے دکھایا ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھا اور اپنی سرین کو اونچار کھا اور پید کوزمین سے الگ رکھا ، پھر فر مایا کہ نبی ملیٹی بھی ای طرح سجدہ کرتے تھے۔

( ١٨٩.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذْنَيْهِ [راحع: ١٨٦٧٩]

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذْنَيْهِ [راحع: ١٨٩٠٩]

وقت نِي عَلَيْهِ كَانُول كَي لوك برابر بوت تھے۔

( ١٨٩.٧) حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِ عَن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَنْصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِيلِ قَالَ لَا قَالَ أَنْصَلِّى فِي عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَنْصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِيلِ قَالَ لَا قَالَ أَنْصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ لَهُ قَالَ آلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَنْصَلَى فِي أَعْمُ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهِ مَا لَعْمُ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَكَانَ قَاضِي الرَّكِي وَكَانَتُ جَدَّتُهُ مَوْلَاةً لِعلِيٍّ أَوْ جَارِيَةً وَرَوَاهُ عَنْهُ آدَمُ وَسَعِيدُ بُنُ مَسْرُوقِ وَكَانَ ثِقَةً [راحع: ١٨٧٣٧].

(۵۰۷) حضرت براء ڈائٹؤے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی ملیک ہے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے متعلق پوچھا تو نبی ملیکا نے فرمایا وضو کرلیا کرو، پھراونٹوں کے باڑے میں تماز پڑھنے کا سوال پوچھا گیا تو نبی ملیکا نے فرمایاان میں نماز نہ پڑھا کرو، پھر بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال پوچھا گیا تو نبی ملیکا نے فرمایاان میں نماز پڑھ لیا کرو پھریہ سوال ہوا کہ کری کا گوشت کھا کر ہم وضو کیا کریں؟ نبی ملیکا نے فرمایا نہیں۔

( ١٨٩.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا طُلْحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ابْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْيَامِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَحَ

### 

مَنِيحَةً وَرِقِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا أَوْ سَقَى لَبَنًا كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راجع: ١٨٧١٠].

(۱۸۹۰۸) حضرت براء بن عازب را النفاس مروی ہے کہ بی علیہ ان فر مایا جو شخص کسی کوکوئی ہدیہ مثلاً چاندی سونا دے، یا کسی کو دورہ پلا دے یا کسی کومشکیزہ دے دی تو یہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٩٠٩) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشَرَ مِرَادٍ كَانَ لَهُ عَدُلُ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راجع: ١٨٧١].

(١٨٩٠٩) اور جو محض دس مرتبه يه كلمات كهدك لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ توبيا يك غلام آزاد كريني كي طرح ب-

( ١٨٩١٠) وَكَانَ يَأْتِينَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ صُدُورَنَا آوُ عَوَاتِقَنَا يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ آوُ الصُّفُوفِ الْأَوَلِ آراحع: ١١٨٧١٢

(۱۸۹۱) اور نبی طینا صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے پیچے مت ہوا کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرماتے تھے کہ پہلی صفوں والوں پراللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٩١١) وَقَالَ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُواتِكُمْ كُنْتُ نُسِّيتُهَا فَلَكَّرَنِيهَا الضَّحَّاكُ بُنُ مُزَاحِم [راحع: ١٨٦٨٨].

(۱۸ ۹۱۱) اورنی علیا نے ارشا وفر مایا قرآن کریم کواپنی آواز سے مزین کیا کرو۔

( ١٨٩١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ عَن مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ابْنُ لَهُ ابْنَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَهُوَ رَضِيعٌ قَالَ يَحْيَى أُرَاهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٧٤٩].

(۱۸۹۱۲) حضرت براء ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ ہی علیا کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم ڈٹائٹا کا انتقال صرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا، نبی علیا نے فرمایا جنت میں ان کے لئے وائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی تکمیل کرے گی۔

( ١٨٩١٣) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّقِيى أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَوَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَوَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ وَلَي سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّتُهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبِلِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذُ بِلِجَامِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِدُ بِلِجَامِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ [راحع: ١٨٦٦].

(۱۸۹۱۳) حضرت براء بڑاٹھ سے قبیلہ قیس کے ایک آ دی نے یو چھا کہ کیا آپ لوگ غز وہ حنین کے موقع پر نبی علیا او چھوڑ کر بھاگ اٹھے تھے؟ حضرت براء بڑاٹھ نے فرمایا کہ نبی علیا تو نہیں بھاگے تھے، دراصل پچھ جلد بازلوگ بھاگے تو ان پر بنو ہواز ن

کے لوگ سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ کرنے لگے، میں نے اس وقت نبی علیہ کوایک سفید خچر پرسوار دیکھا، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث ڈٹائٹڑ نے تھام رکھی تھی اور نبی علیہ کہتے جار ہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

( ١٨٩١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهُرًا ثُمَّ وُجِّة إِلَى الْكَعْبَةِ وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَيْنَكَ قِبْلَةً تُرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ أَلْكُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَيْنَكَ قِبْلَةً تُرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْلَيْهَ قَالَ فَمَرَّ رَجُلٌ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَادِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَهُ وَيَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَا فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ [راحع: ١٨٦٩].

(۱۸۹۱۳) حضرت براء ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب مدید منورہ تشریف لاے تو آپ کا ٹیٹٹو نے نبولہ (یاسترہ) مہینے بیت المحقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جبکہ آپ کی خواہش بیتی کر قبلہ بیت اللہ کی جانب ہو، چنا نچ اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمادی 'نہم آپ کا آسان کی طرف بار بار چرہ کرنا و کیور ہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر کرر ہیں گے جو آپ کی خواہش خواہش ہے اللہ کی طرف رخ کر کے سب سے پہلی جونماز خواہش ہو اللہ کی طرف رخ کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سب سے پہلی جونماز پڑھی، وہ نماز عصر تھی، جس میں پچھاوگ نبی طیاب کے ساتھ شریک تھے، ان جی میں سے ایک آ دمی با ہر لکلا تو کسی مجد کے قریب سے گذرا جہاں نمازی بیت المحقدی کی طرف رخ کر کے رکوع کی حالت میں سے ایک آپ کہا کہ میں اللہ کے نام پر گواہی و یتا ہوں کہ میں نے نبی علیہ کے ساتھ بیت اللہ کی جانب ہوں کہ میں نے نبی علیہ کے ساتھ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے، چنا نچہ وہ لوگ اس حال میں بیت اللہ کی جانب مگوم گئے۔

( ١٨٩١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مِسْعَر وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَن الْبَوَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُورُا فِي الْعِشَاءِ قَالَ مُحَمَّدٌ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۹۱۵) حضرت براء ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائیلا کونما زُعشاء کی ایک رکعت میں سورہ والتین کی علاوت فرماتے ہوئے سنا۔

( ١٨٩١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانِ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

### هي مُنزايً احَرِينَ بل يَسِيْمِ مِنْ الكوفيتين ﴿ مُنزايً احْرَاتُ الكوفيتين ﴿ مُنزايً احْرَاتُ الكوفيتين ﴿ مُن

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ نَسْجُدَ إِراحِينَ ١٨٧٠] (١٨٩١٤) حضرت براء وَلَا تَعْ صَروى ہے كہ نبى عَلِيْنا جب ركوع سے سراٹھاتے تھے تو صحابہ كرام وَلَيْنَاس وقت تك كفر ہے رہے جب تك نبى عَلِيْنا سجد ہے جاتے ،اس كے بعدوہ تجد ہے میں جاتے تھے۔

( ١٨٩١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَوٌ عَن ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ عَن ابُنِ الْبَرَاءِ عَن الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبَّ أَوْ نُحِبُّ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راجع: ٢٥٧٥].

(۱۸۹۱۸) حفرت براء رفائٹ سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نی علیا کے پیچے نماز پڑھتے تو اس بات کواچھا سیجھتے تھے کہ نبی علیا کی دائیں جانب کھڑے ہوں، اور میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار! جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

( ۱۸۹۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا آبُو حَنَابٍ عَن يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَن آبِيهِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى فَوْسٍ أَوْ عَصًا [صححه ابن السكن. وقال الألباني: حسن (ابو داود: ١١٤٥). قال شعيب صحيح واسناده هذا ضعيف].

(۱۸۹۱۹) حضرت براء بن عازب والتفاس مروى ہے كه نبي اليكان كمان يالاتھى پرسهارالے كرخطبدويا ہے۔

### حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكُكٍ اللَّهُ وَالنَّوْدُ

#### حضرت ابوالسنابل بن بعكك رثاثين كي حديثين

( ١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبُكَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ وَلَدَتُ سُبَيْعَةُ بَعُدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا بِفَلاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَشَوَّفَتُ فَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلُ فَقَدُ مَضَى أَجَلُهَا [صححه ابن حبان (٢٠٢٩). وقال الترمذي: مشهور غريب. قال الالباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٢٧، الترمذي: ١٩٩٠) النسائي: ١٩٩٦). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۱۸۹۲۰) حضرت ابوالسنا بل ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۵ یا ۲۵ دن بعد ہی بچے کی وفات کے صرف ۲۵ یا گئی ہے گئیں ، نبی علیا کے پاس کسی نے آ کر اس کی خبر دی ، تو نبی علیا نے فر مایا اگروہ ایسا کرتی ہے تو (محک ہے کیونکہ ) اس کی عدت گذر چکی ہے۔

(١٨٩٢١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ حِ وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ



### هي مُنالِهُ اللهِ فَيْنِ مِنْ اللهِ فِينِينَ اللهِ فَيْنِينَ اللهِ فِينِينَ اللهِ فِينِينَ اللهِ فِينِينَ اللهِ

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكُكٍ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زُوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتُ تَشَوَّفَتُ لِلنِّكَاحِ فَٱنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ عَفَّانُ فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا

(۱۸۹۲) حضرت ابوالسنابل ڈٹائٹئے مروی ہے کہ سیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی بیچے کی ولا دت ہوگئی، اور وہ دوسرے دشتے کے لئے تیار ہونے لگیس، نبی ملیٹا کے پاس کسی نے آ کراس کی خبر دی، تو نبی ملیٹا نے فر مایا اگروہ ایسا کرتی ہے تو (ٹھیک ہے کیونکہ) اس کی عدت گذر چکی ہے۔

### حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٌّ بْنِ الْحَمْرَاءِ الزُّهُوكِيِّ اللَّهِ

#### حضرت عبدالله بن عدى بن حمراء زهرى رفاتفة كي مديثين

(۱۸۹۲۲) حضرت عبداللہ بن عدی ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کومقام جزورہ'' جو مکہ مکر مہ کی ایک منڈی میں واقع تھا'' میں کھڑے ہو کر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کوسب سے مجبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتاتو میں بھی یہاں سے نہ جاتا۔

(١٨٩٢٢) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَدِى بُنِ الْحَمْرَاءِ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَرُورَةِ مِنْ مَكَّةَ يَقُولُ لِمَكَّةَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَآخَيَرُ آرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ آرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِّي بِالْحَرْمُ مَا مَلَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِّي أَنْ فَرَجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ آرَمَرِ مَا مَلَهَ إِ

(۱۸۹۲۳) حضرت عبداللہ بن عدی ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طیش کو مقام مزورہ ''جو مکہ کرمہ کی ایک منڈی ش واقع تھا'' میں کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کوسب سے محبوب زمین ہے،اگر مجھے یہاں سے نکالانہ جاتا تو میں بھی یہاں سے نہ جاتا۔

( ١٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَقَفَ

هي مُنلها اَمَّن تَن بل يَنظِ مِنْ الْمُؤْلِين اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه ا

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَزُورَةِ فَقَالَ عَلِمْتُ أَنَّكِ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخُورَجُونِى مِنْكِ مَا خَرَجْتُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْحَزُورَةُ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّاطِينَ [احرحه النسائي في الْكَرْورَةُ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّاطِينَ [احرحه النسائي في الكبرى (٢٥٤). قال شعيب: صحيح على وهم في اسناده].

(۱۸۹۲۳) حفرت عبداللہ بن عدی اللہ عن عروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو مقام حزورہ ' جو مکہ مکر مہ کی ایک منڈی میں واقع تھا'' میں کھڑے ہو کر میڈر ماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرز مین ہے اور اللہ کوسب سے مجبوب زمین ہے ، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں بھی یہاں سے نہ جاتا۔

( ١٨٩٢٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ بُنِ شِهَابِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْطِهِمُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي سُوقِ الْحَزُورَةِ وَالله إِنَّكِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْطِهِمُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ وَهُوَ فِي سُوقِ الْحَزُورَةِ وَالله إِنَّكِ لَا أَنِي اللهِ وَلَوْ لَا آنِي الله وَلَوْ لَا آنِي الله وَلَوْ لَا آنِي أَخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ [انظر ما قبله].

(۱۸۹۲۵) حضرت عبداللہ بن عدی اللہ تن عدی اللہ تقائی ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو مقام جزورہ ' جو مکہ مکرمہ کی ایک منڈی میں واقع مقا'' میں کھڑے ہو کے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کوسب سے مجبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں بھی یہاں سے نہ جاتا۔

### حَدِيثُ أَبِي ثَوْرٍ الْفَهُمِيِّ ثَالَّتُهُ حضرت الوثو تنهي ثالِيْهُ كي حديث

( ١٨٩٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍ و عَنُ أَبِى ثُوْرٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ الْفَهْمِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأْتِى بِغَوْبٍ مِنْ ثِيَابِ الْمَعَافِرِ فَقَالَ آبُو سُفْيَانَ لَعَنَ اللَّهُ هَذَا الثَّوْبَ وَلَعَنَ مَنْ يَعْمَلُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ إِسْحَاقُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُهُ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ قَالَ إِسْحَاقُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُهُ

(۱۸۹۲۷) حفزت ابوثور فہنی وٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ایٹھا کے پاس موجود تھے کہ آپ ٹاٹٹوکل خدمت میں خاکشری رنگ کا ایک کپڑ الا یا گیا، حضرت ابوسفیان وٹاٹٹؤ کہنے لگے کہ اس کپڑے پراوراس کے بنانے والے پرانٹد کی لعنت ہو، نبی ملٹھانے فرمایا ان لوگوں پرلعنت مت جیجو کیونکہ وہ جھے سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

## حَدِيثُ حَرْمَلَةَ الْعَنْبَرِيِّ رَّالَّيْنَ حضرت حرمله عنبري رَّالَّيْنَ كَي حديث

( ١٨٩٢٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ضِرْغَامَةَ بْنِ عُلَيْبَةَ بْنِ حَزْمَلَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ

قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِى قَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا كُنْتَ فِيْ مَجْلِسُ قُوْمٍ فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا يُعْجِبُكَ فَأْتِهِ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا تَكُرَهُ فَاتُرُكُهُ [احرجه عبد بن حميلُ (٤٣٣): قَالُ شعيب: حسن اسناده ضعيف].

(۱۸۹۲۷) حضرت حرملہ النظائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طین کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرمادیں، نبی طین نے فرمایا اللہ سے ڈرا کرو، اور جب کسی مجلس میں شریک ہونے کے بعد وہاں سے انھو، اور ان سے کوئی احت سنوتو اسے چھوڑ دو۔ احتجاب کرہ کرتے ہوئے سنوتو اسے چھوڑ دو۔

#### حَدِيثُ نَبِيْطِ بْنِ شَرِيطٍ اللهُ

#### حفرت نبيط بن شريط رالفيز كي حديثين

( ١٨٩٢٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نُبَيْطٍ عَنُ آبِيهِ وَكَانَ قَدُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيَتُهُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرِهِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٢٨٦، النسائي:/ ٢٥٣/٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٩٣٠].

(۱۸۹۲۸) حضرت عبط ناتش سے مروی ہے' جنہوں نے نبی علیا کے ساتھ جج کیا تھا'' کہ میں نے نبی علیا کوعرفد کے دن اپنے اونٹ پر خطید دیتے ہوئے دیکھا۔

(۱۸۹۲۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنِى أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّثِنِى نُبُطُ بُنُ شَرِيطٍ قَالَ إِنِّى لَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى عَجُزِ الرَّاحِلَةِ فَوضَغْتُ لَرَدِيفُ أَبِى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِذْ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى عَجُزِ الرَّاحِلَةِ فَوضَغْتُ يَدِى عَلَى عَاتِقِ أَبِى فَسَمِغْتُهُ يَقُولُ أَيُّ يَوْمٍ آخَرَمُ قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ الْبَلَدُ قَالَ الْبَلَدُ قَالَ الْبَلَدُ قَالَ الْبَلَدُ قَالَ الْبَلَدُ عَلَى عَبُولُ اللَّهُ مَ وَامْوَالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِ كُمْ فَالًا فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا فِي الكَبرى (١٩٧٧). هَذَا فِي بَلَدِكُمْ وَالْوَا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَ

قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۸۹۲۹) حضرت قبط منافقات مروی ہے کہ جید الوداع کے موقع پر میں اپنے والد صاحب کے پیچے سواری پر بینها ہوا تھا،
نی طابیہ نے جب خطبہ شروع فر مایا تو میں اپنی سواری کے پیچلے جے پر کھڑ اہو گیا اور اپنے والد کے کندھے پر ہاتھ دکھ لئے، میں
نی طابیہ نے جب خطبہ شروع فر مایا تو میں اپنی سواری کے پیچلے جے پر کھڑ اہو گیا اور اپنے والد کے کندھے پر ہاتھ دکھ لئے، میں
نے کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ کون سا دن سب سے زیادہ حرمت والا ہے؟ صحابہ ٹاکھانے عرض کیا ہی شہر ( مکہ ) چھر پوچھا کہ سب سے زیادہ حرمت والامہینہ
مون سا ہے؟ صحابہ ٹاکھانے عرض کیا موجودہ مہینہ، نی طابیہ نے فرمایا چھر تمہاری جان اور مال ایک دوسرے کے لئے اس طرح

#### هي مُنالاً اخْرَانْ بل يَنْ سَرِّم الْهِ هِي ١١٦ الْهِ هِي ١١٨ اللهُ هَيْنَ الكوفيتين الْهِ

قابل احرّ ام وحرمت میں جیسے تمہار ہے اس شہر میں ، اس میننے کے اس دن کی حرمت ہے ، کیا میں نے تم کک پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ ڈٹائٹی نے عرض کیا جی ہاں! نبی ملیّھانے فر مایا ہے اللہ! تو گواہ رہ، اے اللہ! تو گواہ رہ۔

( ١٨٩٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ قَالَ كَانَ آبِي وَجَدِّى وَعَمِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخْبَرَنِى أَبِي قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخْبَرَنِى أَبِي قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَشِيَّةً عَرَفَةً عَلَى جَمَلٍ آخْمَرَ قَالَ قَالَ سَلَمَةُ أَوْصَانِى آبِي بِصَلَاةِ السَّحَرِ قُلْتُ يَا آبَتُ إِنِّي لَا يَخْطُبُ عَشِيَّةً عَرَفَةً عَلَى جَمَلٍ آخُمَرَ قَالَ قَالَ سَلَمَةُ أَوْصَانِي آبِي بِصَلَاةِ السَّحَرِ قُلْتُ يَا آبَتُ إِنِّي لَا أَبُتُ إِنِّي لَا أَبُتُ إِنِّي لَا أَبُتُ إِنِّي لَا أَنْظُرُ الرَّكُعَيِّيْنَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا تَدَعَنَّهُمَا وَلَا تَشْخَصَنَّ فِي الْفِتْنَةِ [راحع: ١٩٩٨].

(۱۸۹۳) حفرت عبط ناتئ سے مروی ہے 'جنہوں نے نبی ملی کے ساتھ فج کیا تھا'' کہ میں نے نبی ملی کوعرف کے دن اپنے سرخ اونٹ پرخطید دیتے ہوئے دیکھا۔

(۱۸۹۳۱) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا رَافِعُ بُنُ سَلَمَةَ يَعْنِى الْأَشْجَعِيَّ وَسَالِمُ بُنُ آبِى الْجَعْدِ عَنُ آبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِى سَلَمَةً بُنُ بُنُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْهِ فِي حَدَّقَنِى سَلَمَةً بُنُ بُنُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْ فَخُذُ بِوَاسِطَةِ الرَّحُلِ قَالَ فَقُمْتُ حَجِّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ آرِنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْ فَخُذُ بِوَاسِطَةِ الرَّحُلِ قَالَ انْظُرُ إِلَى صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ الَّذِى يُومِىءُ بِيَدِهِ فِى يَدِهِ الْقَضِيبُ فَالَ انْظُرُ إِلَى صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ الَّذِى يُومِىءُ بِيكِهِ فِى يَدِهِ الْقَضِيبُ فَالَ انْظُرُ إِلَى صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ الَّذِى يُومِىءُ بِيكِهِ فِى يَدِهِ الْقَضِيبُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

#### حَدِيثُ أَبِي كَاهِلٍ الْأَثْمُةُ حضرت ابوكا الله اللهُ يُنْ كِي حديث

#### هي مُنالُهُ امَّهُ رَضِل مِنْ مِنْ الْمُوفِيدِين اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# حَدِيثُ حَارِثَةً بُنِ وَهُبٍ ثِلَاثُمُ

#### حضرت حارثه بن وهب رفاتية كي حديثين

(١٨٩٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمُشِى بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِى أُغْطِيَهَا لَوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الَّذِى أُغْطِيهَا لَوْ جِنْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ قَبِلْتُهَا وَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةً لِى فِيهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا [صححه البحارى (٢١١١)، ومسلم بِنْ يَقْبَلُهَا [صححه البحارى (٢١٤١)، ومسلم (١٠١١)، وابن حبان (٢٦٧٨)]. [انظر: ١٨٩٣٦].

(۱۸۹۳) حضرت حارث النظائر سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ عنقریب ایباوقت بھی آئے گا کہ ایک آ دی صدقہ کی چیز لے کرنگے گا، جے دے گاوہ کہ گا کہ اگرتم بیکل لے کرآئے ہوئے تو میں اسے قبول کر لیتا لیکن اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی ، چنانچ اسے کوئی آ دی ایبانہیں طے گا جواس کا صدقہ قبول کر لے۔ (۱۸۹۲۶) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ آبِی اِسْحَاقَ عَنْ حَارِفَةَ بُنِ وَهُبِ الْخُوزَاعِیِّ قَالَ صَدِّیْتُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ بِمِنِی اُکُورَ مَا کانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ رَکُعَتَیْنِ [صححه البحاری (۱۰۸۳)، وابن حبال (۱۰۸۳)، وابن حبال (۲۷۰۷)، وابن حزیمة: (۱۷۰۱). [انظر: ۱۸۹۳۸].

(۱۸۹۳۳) حضرت حارثہ والنزائے مروی ہے کہ میں نے لوگوں کی کشرت اور امن کے زمانے میں نبی علینا کے ساتھ میدانِ منی میں ظہراور عصر کی دودور کعتیں پڑھی ہیں۔

( ١٨٩٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ صَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ صَعِيفٍ مُتَصَعَّفٍ لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ كَانُونُ مَنْ اللَّهِ لَأَبَرَ كُلُّ جَوَّاظٍ جَعْظَرِكِي مُسْتَكْبِرٍ [صححه البحاري (٢٠٧١)، ومسلم (٢٨٥٣)، وابن ماحة: (٢١٠٥)، وابن حبان (٢٧٩). [انظر: ١٨٩٣٥) اللهِ اللهِ المُركِن (٢١٠٥).

(۱۸۹۳۵) حضرت حارثہ ڈٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی طابعہ نے فرمایا کیا میں تنہیں اہل جنت کے متعلق نہ بناؤں؟ ہروہ آ دی جو کمزور ہواورا ہے دبایا جا تا ہولیکن آگروہ اللہ کے نام کی قتم کھالے تو اللہ اس کی قتم کو پورا کردے، کیا میں تنہیں اہل جہتم کے متعلق نہ بناؤں؟ ہروہ بدخلق آ دمی جو کینۂ بروراور متکبر ہو۔

( ١٨٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخُرُجَ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ [راحع: ١٨٩٣٣]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخُرُجَ بِصَدَقَيْتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ [راحع: ١٨٩٣٣]. (١٨٩٣٦) حضرت حارث اللَّهُ سے مروی ہے كہ میں نے نبی اللَّه كو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے صدقہ فیرات كيا آرو، كونكہ

الم الما اَحْدِرُ مِنْ اللهِ الكوفية مِن اللهِ الكوفية مِن اللهِ الكوفية مِن الكوفية مِن الكوفية مِن الكوفية م عنقريب الياوقت بهى آئة كاكدا يك آدى صدقه كى چيز كر نظي كالبيكن اليكو كى آدى اليانبيس ملے گاجواس كا صدقه قبول كركے۔

( ١٨٩٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرَّهُ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرَّهُ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرَّهُ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِأَهْلِ النَّذِي كُلُّ عَنْدُ مَا اللَّهِ لَا أَنْبَنْكُمْ إِلْهِ اللَّهِ الْمَارِدُ وَالْمِعِينِ وَمِنْ مَا لَا لَهُ اللَّهِ لَا أَنْبَنْكُمْ إِلَيْهِ وَاللّهِ لَا أَنْبُنْكُمْ إِلَى اللّهِ لَا لَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ لَا أَنْبُنْكُمْ إِلَّهُ إِلَّهُ لِللّهِ لَا لَهُ مِنْ اللّهِ لَا لَهُ مُنْ اللّهُ لَا اللّهِ لَا لَهُ مَا لَا لَهُ اللّهِ لَا أَنْهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ

(۱۸۹۳۷) حضرت حارثہ رفاق ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کیاً میں تہدیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ آ دمی جو کمزور ہواورا سے دبایا جاتا ہولیکن اگروہ اللہ کے نام کی قتم کھالے تو اللہ اس کی قتم کو پورا کردے، کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ بدخلق آ دمی جو کیبۂ پروراور مشکیر ہو۔

( ١٨٩٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهُبِ الْخُزَاعِيِّ الْخُزَاعِيِّ الْخُزَاعِيِّ الْخُزَاعِيِّ الْخُزَاعِيِّ الْخُزَاعِيِّ الْمُعَنِّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ بِمِنَّى رَكْعَتَنْنِ [راجع: ١٨٩٣٤].

(۱۸۹۳۸) حضرت حارثہ رہا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے لوگول کی کشرت اور امن کے زمانے میں نبی مالیلا کے ساتھ میدانِ منی میں ظہراورعصر کی دودور کعتیں پڑھی ہیں۔

( ١٨٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَّرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٨٩٣٥].

(۱۸۹۳۹) حدیث نمبر (۱۸۹۳۵) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ خُرَيْتٍ ثَالْثَيْرُ

#### حضرت عمروبن حريث والنفؤ كي حديثين

( ١٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَالْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [التكوير: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [التكوير: ١٧].

(۱۸۹۴) حفرت عمرو بن حریث دان السمس کورت ، بی ایش کو فجر کی نماز میں سورہ "اذا السمس کورت" پڑھتے ہوئے ساجس میں "واللیل اذا عسعس" بھی ہے۔

(١٨٩٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ [صححه مسلم (١٣٥٩)].

(۱۸۹۳) حضرت عمرو بن حریث رفان سے مروی ہے کہ ایک مرحبہ نبی علیہ انے لوگوں کے سامنے سیاہ رنگ کا عمامہ باندھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔

( ١٨٩٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ السَّدِّى عَمَّنْ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ حُرِيْثٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ [احرحه عبد بن حميد (٢٨٥) قال شعيب، صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف][انظر ما بعده] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ [احرحه عبد بن حميد (٢٨٥) قال شعيب، صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف][انظر ما بعده] (١٨٩٣٢) حضرت عمروبن حريث المالي عمرت بي اليَّا في جوتيال پَهن كرنما زيرهي -

( ١٨٩٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ السُّلَّىِّ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْتٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَيْنِ [مكرر ما قبله].

(۱۸۹۴۳) حضرت عمر و بن حریث والله سے مروی ہے کہ ایک مرجبہ نبی ملیا انسانی ہوئی جو تیاں پہن کرنماز پڑھی۔

(١٨٩٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَجَّاجِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ آبِي الْأَسُودِ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوا لَا الْقُسِمُ بِالْخُنَّسِ الْحَوَارِ الْكُنَّسِ قَالَ صَلَّيْتُ عَلْفِهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوا لَا الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ فَى الكبرى (١١٦٥٠). قال شعيب: صحيح].

(۱۸۹۳) حفرت عمر و بن حریث رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علینا کونماز میں سورہ "اذا الشمس کورت" پڑھتے ہوئے ساہے۔

( ١٨٩٤٥) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّاثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ الْوَلِيدِ بُنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمُرِو بُنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [راجع: ١٨٩٤٠].

(۱۸۹۳۵) حفرت عمرو بن حریث النظائے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیک کو فجر کی نماز میں سورہ "اذا الشمس کورت" پڑھتے ہوئے ساجس میں والگیل إِذَا عَسْعَسَ بھی ہے۔

#### حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ رَاللَّهُ

#### حضرت سعيد بن حريث رظائفي كي مديث

( ١٨٩٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي إِسُمَاعِيلٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ يَغْنِي آبُنَ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلُ عُرَيْثٍ أَخِ لِعَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلُ ثَمْنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ فَهِمَنَا أَنْ لَا يُبَارِكَ لَهُ فِيهِ [ضعف اسناده البوصيرى وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٤٩٠). قال شعيب: حسن بمتابعاته وشواهده. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۹۴۷) حضرت سعید بن حریث والنظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جو شخص مکان یا جائیداد بیچے اور اس کی قمت کو

#### هي مُنالًا اَخْرِينَ بل يَنظِ مَرْمُ ﴾ وهم الله عنه الله ويتين الله ويتين الله ويتين الله ويتين الله

اس جیسی چیز میں نہ لگائے تو وہ اس بات کا حقد ارہے کہ ان بیسوں میں اس کے لئے برکت نہ رکھی جائے۔

#### حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ اللَّهِ

#### حضرت عبداللدبن يزيدانصاري والثنؤ كي حديثين

(١٨٩٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ قِالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ [صححه البحارى (٢٤٧٤)]. [انظر: ١٨٩٤٩].

(۱۸۹۴۷) حفرت عبداللہ بن پریدانصاری ڈاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی نے لوٹ مارکرنے اور لاشوں کے اعضاء یاجسم کا ٹے منع فرمایا ہے۔

( ١٨٩٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنِي عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْمَوْدِ الْبَعَارِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ [احرحه البحارى الأدب المفرد (٢٣١). قال شعب: اسناده قرى].

(۱۸۹۳۸) حضرت عبدالله بن يزيدانصاري رفاتفات مروى بكه ني اليسافي ارشادفر مايا برنيكي صدقه ب-

( ١٨٩٤٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْخَطُمِيّ وَهُوَ الْمُثَلَةِ إِسْمَاعِيلُ بُنِ يَزِيدَ الْخَطُمِيّ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ [راجع: ٧٤ ١٨٩].

(۱۸۹۳۹) حضرت عبدالله بن بزید انصاری دانشات مردی ہے کہ نبی نے لوث مارکرنے اور لاشوں کے اعضاء یاجسم کا نئے سے منع فر مایا ہے۔

#### حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ ظُالُمُ

#### حضرت ابو جحیفه طالعهٔ کی صدیثیں

( ١٨٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِغَتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظَّهْرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ يَمُرٌّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرْآةُ وَالْحِمَارُ [انظر: ١٨٩٦٩].

(۱۸۹۵۰) حضرت ابو جیفہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کرظہراورعصر کی دو دورکعتیں پڑھیں اوراس نیزے کے آگے سے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔

#### هي مُنالاً اَخْرَانْ بل يَنظِم مَرْم اللهِ اللهُ الله

(١٨٩٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَكَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى الظُّهُرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَتَوَصَّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ وَفِي حَدِيثِ عَوْنٍ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ [صححه البحارى (١٨٧)، ومسلم (٥٠٠)]. [انظر: ١٨٩٧٤ ١٨٩٧٤].

(۱۸۹۵) حضرت ابو جحیفہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینیانے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیزہ گاڑ کرظہراورعصر کی دو دورکعتیں پڑھیں اور وضو کیا ،لوگ اس وضو کے باقی ماندہ پانی کو حاصل کرنے لگے ،اورعون کی حدیث میں ہے کہ اس نیز بے کے آگے سے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔

(١٨٩٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثِنِي أَبُو جُحَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آشُبَةَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ [صححه البحارى (٣٥٤٣)، ومسلم (٢٣٤٣)، والحاكم (١٦٨/٣)]. [انظر: ١٨٩٥٥].

(۱۸۹۵۲) حضرت ابو جحیفہ دلائی سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی طیا کی زیارت کی ہے، نبی طیا کے سب سے زیادہ مشابہہ حضرت امام حسن ولائی تھے۔

( ١٨٩٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةً قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ وَعُمَرُ بُنُ أَبِى زَائِدَةً عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِى جُحَيُفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطِحِ الظَّهْرَ وَالْمَصُرَّ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَدْ أَقَامَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَمُرُّ مِنْ وَرَاثِهَا النَّاسُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرُّ أَةُ [انظر: ١٨٩٦٩]

(۱۸۹۵۳) کھنرت ابو جیفہ ٹاٹیئوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیزہ گاڑ کرظہراور عصر کی دودور کعتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آگے ہے ورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٥٤ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا آبُو بَكُو عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ [انظر: ١٨٩٧٢،١٨٩٥٥، ١٨٩٦٢،١٨٩٥٥].

(۱۸۹۵۳) حضرت ابو جحف و التحقيد ولي مراكم الك مرتبه مل في الينا كم ساته وادى بطحاء من عصرى دور كعتين براهيس - (۱۸۹۵ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ الْحَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ وَإِنْ كَانَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ [راحع: ١٨٩٥].

(۱۸۹۵۵) حضرت ابو جیفہ والتی سے دیادہ مشاہد کے نبی ملیکا کی زیادت کی ہے، نبی ملیکا کے سب سے زیادہ مشاہبہ المحت والتی ہے۔ حضرت امام حسن والتو تھے۔

( ١٨٩٥٦) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُنلاً امَرُن بن المعالمَة عن المعالم المعا

وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَكَيْهِ عَنَزَةٌ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ, [انظر: ١٨٩٦٩].

- (۱۸۹۵۲) حضرت الوجیفه رنگشنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیا نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کر ظہر آور عصر کی دو دور کعتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آگے سے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٩٥٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ قِيلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَنِذٍ قَالَ آبْرِى النَّبَلَ وَأَرِيشُهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ قِيلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَنِذٍ قَالَ آبْرِى النَّبَلَ وَأَرِيشُهَا وَالْحَمْ: ١٨٩٥٤].
- (۱۸۹۵۷) حضرت ابوجیفہ رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیا کے ساتھ وادی بطحاء میں عصر کی دور کعتیں پڑھیں۔
- ( ١٨٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَوْنِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ فَوَكَزَ عَنَزَةً فَجَعَلَ يُصَلِّى إِلَيْهَا بِالْبُطْحَاءِ يَمُوُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكُلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْ أَقُرانَظر ٩٠ ١٨٩٦]
- (۱۸۹۵۸) حضرت ابو جحیفہ نظافتات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے سرخ جوڑے میں ملبوس ہوکر وادی بطحاء میں اپنے
  - سامنے نیز ہ گاڑ کرظہراورعصر کی دودور کعتیں پڑھیں اوراس نیزے کے آگے سے عور تیں اور گدھے کتے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٩٥٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهُبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ السَّوَائِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَبْطِحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةً بَيْنَهُ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَبْطِحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةً بَيْنَهُ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَبْطِحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةً بَيْنَهُ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَبْطِحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةً بَيْنَهُ وَسَلَّمَ صَلَّى بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّوْلِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنزَةً اللهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنزَةً الْمُسْمَاعِيلُ أَنْ مَارَّةِ الطَّولِيقِ وَرَأَيْتُ الشَّيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْعُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُوا
- (۱۸۹۵۹) حفرت ابو جیفہ نگاٹئا ہے مروی ہے کہ ایک مرحبہ میں نے دیکھا کہ نبی علیا نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیزہ گاڑ کرعصر کی دور کعتیں پڑھیں اور میں نے نبی علیا کے نبلے ہونٹ کے بالول میں چند سفید بال دیکھے ہیں۔
- ( ١٨٩٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ ابْنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَبْطَحِ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَكُعَتَيْنِ [انظر: ١٨٩٦].
- (۱۸۹۷۰) حضرت ابو جھیفہ ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نی ملیشا نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز وگاڑ کرعصر کی دور کعتیں پردھیں۔
- (١٨٩٦١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَفْمَرِ قَالَ أَخْبَرَٰنِي آبُو جُحَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَكِنَّا [صححه البحاري (٣٩٩ه) وابن حبان (٢٤٠ه)].[انظر: ١٨٩٧١،١٨٩٧١].
  - (١٨٩٨١) حضرت ابوجيفه رئاتين سے مروى ہے كه جناب رسول الله مَنَاتَيْنِكُم في ارشاد فرمِ ايا ميں مَيك لگا كركھا نانبيں كھا تا۔
- ( ١٨٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ السُّوَائِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

# هي مُنالهَا مَرْن بل مِن مِن الكونيين ﴿ مُنالهَا مَرْن بل مِن الكونيين ﴿ مُنالهَا مَرْن بل مِن الكونيين ﴿ مُن

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۸۹۷۲) حضرت ابو جیفہ خاتف مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیظا کے ساتھ وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کر عصر کی دور کعتُیس پڑھیں ۔

(١٨٩٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ جُحَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بُنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ آبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتُ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكُلُبِ وَكُسِبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ [صححه البحارى (٢٠٨٦) وابن حبان (٤٩٣٩). [انظر: ١٨٩٧٥].

(۱۸۹۲۳) عون بن ابی جیفه رئینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والدکود یکھا کہ انہوں نے ایک بینگی لگانے والا غلام خریدا، پھر انہوں نے بینگی لگانے کے اوز ارکے متعلق علم دیا تو اسے تو ژدیا گیا، میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ٹی علیا سے نے خون کی قیمت ، کتے کی قیمت اور فاحشہ عورت کی کمائی سے منع فرمایا ہے اورجسم گودنے اور گدوانے والی عورت بسود کھانے اور کھلانے والے اور مصور پرلفت فرمائی ہے۔

( ١٨٩٦٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ آخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ قَالَ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ فَصَلَّى الظَّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةٌ إِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنزَةٌ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنزَةٌ إِلَيْهِ عَنزَةً اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنزَةً اللهِ عَلَيْهِ عَنزَةً اللهُ عَلَيْهِ عَنزَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنزَةً اللهُ عَلَيْهِ عَرَقَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنزَةً اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱۸۹۲۳) حضرت ابو جمیفہ والفناسے مروی ہے کہ ایک دن دو پہر کے وقت نبی علیا انظے اور وضوفر مایا ، لوگ بقیہ ماندہ وضو کے یانی کوایئے جسم پر ملئے لگے ، پھر نبی علیا نے ایئے سامنے نیزہ گاڑ کرظہر کی دور کعتیں پڑھا کیں۔

( ١٨٩٦٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهُبٍ وَهُوَ أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ أَمَّنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى فَرَكَزَ عَنَزَةً لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى بِنَا رَكُعَتَيْنِ [راحع: ١٨٩٥].

(۱۸۹۷۵) حضرت ابو جیفہ ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیاً نے وادی منی میں اپنے سامنے نیزہ گاڑ کرہمیں دو رکعتیں پڑھائیں۔

(١٨٩٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بِنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ بِلَالًا يُؤَدِّنُ وَيَدُورُ وَكَانُو وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ أُرَاهَا مِنْ أَدَمِ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنزَةِ فَرَكَزَهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ فَجُدُرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنزَةِ فَرَكَزَهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَسَمِعْتُهُ بِمَكَّةً قَالَ بِالْبَطْحَاءِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكُلُبُ وَالْمَرُآةُ وَالْحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَآتَى آنَظُرُ إِلَى بَنِي سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ نُواهَا حِبَرَةً [انظر: ١٨٩٦٩].

(۱۸۹۲۲) حضرت ابو جیفہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت بلال بڑا تھ کو ایک مرتبداذان دیتے ہوئے دیکھا، وہ گھوم رہ ہے تھا اور بھی اس طرف اس دوران انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے رکھی تھیں، نبی بلیا اس وقت ایک سرخ رنگ کے خیمے میں تھے جو غالبًا چڑے کا تھا، پھر حضرت بلال بڑا تھ ایک نیزہ لے کر نگلے اور نبی بلیا کے سامنے اسے گاڑ دیا اور نبی بلیا نماز پڑھانے گے اور آپ تا تھی کے سامنے سے کتے ، عورتیں اور گدھے گذرتے رہے، اس وقت نبی بلیا نے سرخ رنگ کا جوڑ اپین رکھا تھا اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی بلیا کی پنڈ لیوں کی سفیدی اور چک اب بھی میری آئے تھوں کے سامنے ہے اور بیں اسے دیکھ رہا ہوں۔

(۱۸۹٦۷) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ آبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيْفَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ قُبَّةً حَمْرًاءَ مِنْ أَدَمٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِوَضُوءٍ لِيَصُبَّهُ فَابُتَدَرَهُ النَّاسُ فَمَنُ آخَذَ مِنْ الْحَدُ مِنْ بَلَلِ يَد صَاحِبِهِ وَرَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَد صَاحِبِهِ وَرَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا يَمُنُّ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مُشَمِّرًا وَرَآيْتُ بِلَالًا آخُرَجَ عَنزَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا يَمُنُّ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مُشَمِّرًا وَرَآيْتُ بِلَالًا آخُرَجَ عَنزَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا يَمُنُّ مِنْ وَرَائِهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا يَمُنُّ

(۱۸۹۷) حضرت الوجیفہ نگانڈے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کا ایک خیمہ دیکھا جو چڑے کا تھا اور سرخ رنگ کا تھا ، اور میں نے حضرت بلال ٹائٹو کو دیکھا کہ وہ وضوکا پانی لے کرآئے ، لوگ اس کی طرف دوڑے ، جسے وہ پانی مل گیا اس نے اپنے اوپر اسے مسل لیا اور جسے نہیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری لے لی ، پھر میں نے دیکھا کہ نبی ملیٹ سرخ رنگ کے ایک جوڑے میں اپنی پنڈلیوں سے تہبند کو او ٹچا کے ہوئے نکلے پھر حضرت بلال ٹائٹو ایک نیز ہ لے کر نکلے اور نبی ملیٹ کے سامنے اسے گئے ورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔
گڑ دیا اور نبی ملیکٹا نماز پڑھانے گے اور آپ کے سامنے سے کتے ، مورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عَنَزَةٍ أَوْ شَبَهِهَا وَالطَّرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا [انظر ما بعده].

(۱۸۹۲۸) حفرت ابو جیف را گانوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیظانے اپنے سامنے نیزہ گاڑ کرنماز پڑھائی جبکہ اس کے آگ گذرگاہ رہی۔

(۱۸۹۹۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي عَوْنُ بُنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطِحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِفَصْلِ وَضُوئِهِ فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ قَالَ فَأَذَّنَ بِلَلْ فَكُنْتُ أَتَنَبُعُ فَاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي يَمِينًا وَشِمَالًا قَالَ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُنْتُ أَتَنَبُعُ فَاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي يَمِينًا وَشِمَالًا قَالَ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنزَةٌ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرًاءُ أَوْ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَوِيقِ سَاقَيْهِ فَصَلَّى بِنَا إِلَى الْعَنزَةِ الظُّهُرَ أَوْ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرًاءُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لَا يُمْنَعُ ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُصَلِّى رَكُعَيْنِ حَتَى أَتَى الْمَدِينَةَ وَقَالَ الْعَصْرَ رَكَعَيْنِ حَمَّى الْمَوْآةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لَا يُمْنَعُ ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُصَلِّى رَكُعَيْنِ حَتَى أَتَى الْمَدِينَةَ وَقَالَ

#### هي مُنالاً اعَبْرَ فَيْلِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُوفِيين ﴿ مُنَالاً الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِينِ اللَّهِ فَيْلِين

وَكِيغٌ مَرَّةً فَصَلَى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَضُرَ رَكُعَتَيْنِ [صححه البحارى (٣٧٦)، ومسلم (٥٠٣)، وابن حيان (٢٣٩٤)، وابن خزيمة: (٣٨٧ و ٢٨٩ و ٤٨١ و ٢٩٩١ و ٢٩٩٠)]. [راجع: ١٨٩٥، ١٨٩٥، ١٨٩٥، ١٨٩٥، ١٨٩٥، ١٨٩٥٨، ١٨٩٥٨].

(۱۸۹۲۹) حضرت الوجیفه دان شخص مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کا ایک خیمہ دیکھا جو چڑے کا تھا اور سرخ رنگ کا تھا، اور میں نے حضرت بلال دان شکا کو دیکھا کہ وہ وضوکا پانی لے کرآئے ، لوگ اس کی طرف دوڑے، جسے وہ پانی مل گیا اس نے اپنے او پر اسٹل کیا اور جسے نہیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری لے لی، چرمیں نے دیکھا کہ نبی علیہ سرخ رنگ کے ایک جوڑے میں اپنی پنڈلیوں سے تہبند کو او نچا کیے ہوئے نکلے پھر حضرت بلال دان شائڈا کی نیز ہ لے کر نکلے اور نبی علیہ کے سامنے اسے گاڑ دیا اور نبی علیہ نماز پڑھانے کے اور آئے کے سامنے سے کتے ، عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ عَوْنِ بْنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ

(١٨٩٤) حفرت الوجيف التأثيَّة عروى بي كه في علينان فاحشة عورت كي كما كي سيمنع فرماياب

( ١٨٩٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ قَالَ أَبِي وَابُنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْٱقْمَرِ عَنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَكِّنًا [راجع: ١٨٩٦١]

(۱۸۹۷) حضرت ابو جیفہ رہائٹن ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ارشاد فرمایا میں فیک لگا کرنہیں کھا تا۔

( ١٨٩٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوالِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ [انظر: ١٨٩٥].

(۱۸۹۷۲) حضرت الوجیف و الفظیت مروی ہے کہ میں نے نبی علیم کوشی میں دور کعتیں برجے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٨٩٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْٱقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَكِنًا [راحع: ١٨٩٦١].

(١٨٩٤) حضرت الوجيف التاليك عروى بهكه في عليهان ارشادفر مايا من فيك لكا كرنيس كها تا-

(عَهَمَا) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ آخْبَرَنِي شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيُفَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُهَاجِرَةِ إِلَى الْبُطْحَاءِ فَتَوَضَّا وَصَلَّى الظَّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيُهِ عَنَزَةٌ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ آبِيهِ آبِي جُحَيْفَةَ وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ قَالَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيُهِ عَنَزَةٌ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ آبِيهِ آبِي جُحَيْفَةَ وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَهُ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ فَآخَذُتُ يَدَهُ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِى فَإِذَا هِى آبُودُ مِنْ النَّلْحِ وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ [راج: ١٨٩٥].

# ﴿ مُنْلِهَا مُنْنَ لِي مِنْ الْمُونِينِ مِنْ الْمُونِينِ لَهِ اللَّهِ مِنْ الْمُونِينِ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۹۷) حضرت الوجیقه بھٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے دادی بطحاء میں اپنے سامنے نیزہ کا ڈکرظہر اور عصری دودور کھتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آگے سے عور تیں اور گدھے گذرتے رہے، راوی کہتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہوکر نبی علیہ کا دست مبارک پکڑ کراپنے چروں پر ملنے لگے، میں نے بھی اس طرح کیا تو نبی علیہ کا دست مبارک برف سے زیادہ خشر ااور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔

- (۱۸۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ آنَهُ الشَّرَى عُلَامًا حَجَّامًا فَامَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَقُلْتُ لَهُ ٱتَكْسِرُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَتَعْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَتَعْمَ الْكُلْبِ وَكُسْبِ الْبَعِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَةُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ [راحع: ١٨٩٦] وقَمَنِ الْكُلْبِ وَكُسْبِ الْبَعِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَةُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ [راحع: ١٨٩٤] وقَمْنِ الْكُلْبِ وَكُسْبِ الْبَعِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَةُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ [راحع: ١٨٩٤] والمَا عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ وَلَعَنَ الْمُعْرَالِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ
- (١٨٩٧٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ و آبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلِهِ مِنْهُ وَأَشَارَ إِلَى عَنْفَقِيهِ بَيْضَاءُ فَقِيلَ لِآبِي جُحَيْفَةَ وَمِثْلُ مَنْ آنْتَ يَوْمَئِذٍ قَالَ ٱبْرِى النَّبُلَ وَأَرِيشُهَا [صححه البحارى (٣٥٤٥)، ومسلم (٢٣٤٢)]. [راجع: ١٨٩٥٩].
- (۱۸۹۷) حضرت الدجیفہ ظافی سے مردی ہے کہ میں نے نبی طیا کود یکھا ہے، آپ تا اللہ اس ان اشارہ نچلے ہوئٹ کے بید بال 'اشارہ نچلے ہوئٹ کے بین بالوں کی طرف تھا'' سفید تھے، کسی نے حضرت الدجیفہ ظافی سے بچھا کہ اس زمانے میں آپ کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تیرتر اشتا اور اس میں پرلگا تا تھا۔
- (۱۸۹۷۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ ابْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ وَهْبِ السَّوَائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَإِنْ كَادَتُ لَتَسْبِقُهَا وَجَمَعَ الْآعُمَشُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ مَرَّةً إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِي
- (کے ۱۸۹۷) حضرت وہب سوائی ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فرمایا محصاور قیامت کواس طرح بیجا گیا ہے (اعمش نے شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے دکھایا) ہوسکتا ہے کہ بیاس سے آ گے لکل جائے۔
- (١٨٩٧٨) و حَدَّثَنَاه آبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ عَنْ الْآَعُمَشِ عَنْ آبِي خَالِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ بُعِثْتُ مِنْ السَّاعَةِ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ [انظر: ١٨٩٧٩، ١٨٦٠، ٢١١٦،

(۱۸۹۷) حضرت وہ بلب سوائی ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فر مایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے (اعمش نے شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشار ہ کر کے دکھایا) ہوسکتا ہے کہ بیاس ہے آ گے نکل جائے۔

﴿ ١٨٩٧٩) و قَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الشَّوَائِيِّ قَالَ آبِي حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ

(۱۸۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَغْمَرَ طَالْنَهُ

#### حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر اللثناكي مديثين

( ۱۸۹۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَكَيْرِ بَنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ يَعْمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ يَعْمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ فَقَالَ الْحَجَّ يَوْمُ عَرَفَةَ أَوْ عَرَفَاتٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ فَقَالَ الْحَجَّ يَوْمُ عَرَفَةَ أَوْ عَرَفَاتٍ وَمَنْ آذُرُكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاقٍ الصَّبْحِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ آيَّامُ مِنَّى ثَلَاثُةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ آذُرُكَ لَيْلَةً جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاقٍ الصَّاحِةِ الشَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلِيْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ وَمَنْ تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ آذُولُكَ لَيْلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللْعَرَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَرَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

(۱۸۹۸) مصرت عبدالرمن بن يتم فالله التم مروى ہے كه ايك آدى نے ني طبیقا سے عرفه كه دن ج كے متعلق پو چھا تو یس نے نبی طبیقا كوفر ماتے ہوئے سنا كه ج تو ہوتا ہى عرفه كے دن ہے، جو شخص مزدلفه كى رات نما نے فجر ہونے سے پہلے بھی ميدان عرفات كو پالے قواس كا ج مكمل ہوگيا، اور ملى كے تين دن ہیں، سو جو شخص پہلے ہی دودن میں واپس آجائے تواس پركوئی گناہ نہیں۔ نہیں اور جو بعدیش آجائے اس بر بھی كوئی گناہ نہیں۔

(١٨٩٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءِ اللَّيْفِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ يَقُولُ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهُلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفِ الْخَجُ قَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةً فَمَنْ جَاءَ قَيْلُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمْعٍ فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ آيَامُ مِنَّى اللَّهِ كَيْفِ الْحَجُ فَقَالُ الْحَجُ عَرَفَةً فَمَنْ تَعَجَّلُ ايَّامُ مِنَّى اللَّهِ كَيْفِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْمَونَ وَمَنْ تَعَجَّلُ فَي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِى بِهِنَّ [مكرر ما فبله].

(۱۸۹۸۱) حضرت عبدالرحلن بن يعمر طالع سے مروی ہے کہ کچھ اہل نجد نے آ کر نبی علیا سے ج کے متعلق ہو چھا تو میں نے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے ساکہ جج تو ہوتا ہی عرفہ کے دن ہے، جو محض مزدلفہ کی رات نما زِفجر ہونے سے پہلے بھی میدان عرفات

﴿ مُنلاً احَدُن شِل بِيهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

کو پالے تواس کا ج مکمل ہوگیا، اور منی کے تین دن ہیں، سوجو مخص پہلے ہی دودن میں واپس آ جائے تواس پر کوئی گناہ نہیں اور جو بعد میں آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں پھر نبی مالیا نے ایک آ دمی کواینے پیچھے بٹھالیا جوان باتوں کی منادی کرنے لگا۔

( ١٨٩٨٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ بُكْيُرِ بُنِ عَطَاءٍ اللَّيْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَاتٍ أَوْ عَرَفَةَ مَنْ الْحَجُّ لَيَامُ مِنَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا مَنْ آذُرَكَ لَيْلَةً جَمْعِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الصَّبْحَ فَقَدْ آذْرِكَ الْحَجَّ آيَّامُ مِنَّى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: ٢٠٣].

(۱۸۹۸۲) حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر خلافؤے مروی ہے کہ ايک آدی نے نبئ اليئلا سے جج کے متعلق پوچھا تو میں نے نبی الیئلا کو فرماتے ہوئے سنا کہ جج تو ہوتا ہی عرفہ کے دن ہے، جو شخص مز دلفہ کی رات نماز فجر ہونے سے پہلے بھی میدان عرفات کو پالے تو اس کا تج مکمل ہوگیا، اور منی کے نئین دن ہیں، سوچو شخص پہلے ہی دودن میں واپس آجائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو بعد میں آجائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔

# حَدِيثُ عَطِيَّةً الْقُرَ ظِیِّ الْاَثْوَةُ حفرت عطیه قرظی اللَّنَهُ کی حدیث

#### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ثَالْمُ

#### بنوثقیف کے ایک صحابی طافقہ کی روایت

( ١٨٩٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ عَامِرٍ أَخْبَرَنِى فُلَانٌ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكُرَةَ وَكَانَ مَمْلُوكًا

وَأَسْلَمَ قَبْلَنَا فَقَالَ لَا هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الشَّبَاءِ وَآسُلُمَ قُرَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ فَلَمْ الشِّبَاءِ وَكَانَتُ أَرْضُنَا أَرْضًا بَارِذَةً يَغْنِي فِي الطَّهُورِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِيهِ [راجع: ١].

(۱۸۹۸) ایک تقفی صحابی بڑھنے سے مروی ہے کہ ہم نے نبی علیا سے تین چیزوں کی درخواست کی تھی لیکن نبی بایا نے ہمیں رخصت دے دیں، رخصت نبیس دی، ہم نے نبی علیا سے عرض کیا کہ ہماراعلاقہ بہت شخنڈ اہے، ہمیں نماز سے قبل وضونہ کرنے کی رخصت دے دیں، لیکن نبی علیا نے اس کی اجازت نبیس دی، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما گی تو اس وقت اس کی بھی اجازت نبیس دی، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما گی تو اس وقت اس کی بھی اجازت نبیس دی، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما گی تو اس وقت اس کی بھی اجازت نبیس دی، پھر ہم نے درخواست کی کہ ابو بکرہ کو ہمارے حوالے کر دیں؟ لیکن نبی علیا نے انکار کر دیا اور فر مایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا آزاد کردہ ہے، دراصل نبی علیا نے جس وقت طاکف کا محاصرہ کیا تھا تو حضرت ابو بکرہ ڈاٹھ نے وہاں سے نکل کر اسلام قبول کر لیا تھا۔

#### حَديثُ صَخْرِ بْنِ عَيْلَةَ رَاللهُ

#### حفرت صحر بن عيله ظافية كي حديث

( ١٨٩٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنِى عُمُومَتِى عَنُ جَدِّهِمْ صَخْرِ بُنِ عَيْلَةَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنُ ٱرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَأَخَذْتُهَا فَٱسْلَمُوا فَخَاصَمُونِى فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِذَا آسُلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ

(۱۸۹۸۵) حضرت صحر بین عیله طافت صروی ہے کہ جب اسلام آیا تو بنوسلیم کے پچھلوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر بھاگ گئے ، میں نے ان پر قبضہ کرلیا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور ان جائیدادوں کے متعلق نبی علیق کے سامنے میرے خلاف مقدمہ کر دیا، نبی علیقانے وہ جائیدادیں انہیں واپس لوٹا دیں، اور فر مایا جب کوئی شخص مسلمان ہوجائے تو اپنی زمین اور مال کا سب سے زیادہ حقد اروہی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي أُمَيَّةَ الْفَزَارِيِّ الْفَنَا وَ مَا اللَّهُ

هي مُنالاً اَعَٰن فَال يَنْ مَنْ مُنْ الْمُؤْنِ فَال يَنْ مِنْ مُنْ الْمُؤْنِينِ لَيْ الْمُؤْنِينِ لَيْ

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَلَا تُوَّ حضرت عبدالله بن عكيم وَلَا تُوْ كَي حديث

(۱۸۹۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُكْيْمٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بَعْمَ وَنَحْنُ بَعْمَدٍ إِسَادَهُ مَعْيَنَةً وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَة بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [صححه ابن حبان (۱۲۷۸). بِأَرْضِ جُهَيْنَةً وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَة بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [صححه ابن حبان (۱۲۷۸). استاده ضعيف لا نقطاعه واضطرابه. وترك احمد هذا الحديث لا ضطرابه. وقد حسنه الترمذي. واشار الحازمي الى اضطرابه. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۲۷ ۱ ، ابن ماحة: ۳۲۱۳، الترمذي: ۱۷۲۹، النسائي: ۱۷۰/۱۷)].

(۱۸۹۸۷) حضرت عبداللہ بن عکیم ٹاٹھئاسے مردی ہے کہ نبی طبیقا کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جبید میں رہتے تھے،اور میں اس وقت نوجوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پھول سے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ آخِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ذَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْيْمٍ وَهُوَ مَرِيطٌ نَعُودُهُ فَقِيلَ لَهُ لُو تَعَلَّقُتَ شَيْنًا فَقَالَ ٱتُعَلَّقُ شَيْنًا وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقُ شَيْنًا وُكِلَ إِلَيْهِ وَسححه الحاكم ٢١٦/٤). قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٠٧٢). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٩٩٣].

(۱۸۹۸) عیسیٰ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عکیم ڈاٹٹٹا ایک مرتبہ بیار ہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو کسی نے کہا کہ آپ کوئی تعویذ وغیرہ گلے میں ڈال لیتے ؟ انہوں نے فر مایا میں کوئی چیز لٹکا وُں گا؟ جبکہ نبی علیسا نے فر مایا ہے کہ جوشخص کوئی بھی چیز لٹکائے گا، وہ ای کے حوالے کر دیا جائے گا۔

( ١٨٩٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُكْيْمٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلَا عَصَّبِ [اسناده إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلا عَصَّبِ [اسناده ضعيف. وترك احمد هذا الحديث لما اضطرابوا فيه وحسنه الترمذي، قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢٨ ٤)].

(۱۸۹۸۹) حضرت عبداللہ بن عکیم ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جہینہ میں رہتے تھے، اور میں اس وقت نو جوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پھوں سے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَغْنِى ابْنَ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱرْضِ جُهَيْنَةَ

هي مُنالهَ امَيْنَ شِي يَنْ مِنْ الْمُوفِيتِين ﴾ ٢٣٦ أي حجاب المناكل الكوفيتين ﴿

قَالَ وَأَنَّا غُلَامٌ شَاتُ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَنْ لَاتَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [راجع:١٨٩٨٧] فَالَ عُلَامٌ شَاتُ فَلَا مَنْتُهُ مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبِ [راجع:١٨٩٨٧] (١٨٩٩٠) حضرت عبدالله بن عَلَيْم الله على مروى ہے كه نبى الله الله على الله

( ١٨٩٩١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ جَائَنَا أَوْ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [مكرر ما قبله].

(۱۸۹۹۱) حضرت عبدالله بن عليم الله الله عليم الله الله عليه الكه خط بهارت باس آيا جبكه بم جهينه مين رتبت تنع اور مين اس وفت نوجوان تقاكه مردار جانوركي كهال اور پيموں سے كوئى فائده مت الحاؤ۔

( ۱۸۹۹۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْيْمٍ آنَّهُ قَالَ قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ٱرْضِ جُهَيْنَةَ وَآنَا غُلَامٌ شَابٌ ٱنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

(۱۸۹۹۲) حضرت عبداللہ بن علیم رفی تنظیر سے مروی ہے کہ نبی طالیا کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جہینہ میں رہتے تھے، اور میں اس وقت نوجوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پھوں ہے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ۔

## حَدِيثُ طَارِقِ بَنِ سُويْدٍ رَالِّنَوْ حضرت طارق بن سويد رَالْتُوْدُ كِي حديث

( ١٨٩٩٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ سُويُدٍ الْحَضْرَمِيِّ آنَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِٱرْضِنَا آعُنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشُرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَعَاوَدُتُهُ فَقَالَ لَا الْحَضْرَمِيِّ آنَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا آعُنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشُرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَعَاوَدُتُهُ فَقَالَ لَا الْحَرْيِضِ فَقَالَ إِنَّ فَاكُونِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَرِيضِ فَقَالَ إِنَّ فَاكُنَا لَيْسَ شِفَاءً وَلَكِنَّهُ دَاءٌ [صحححه ابن حبان (١٣٨٩). قال فَقُلْتُ إِنَّا نَسْتَشُفِي بِهَا لِلْمَرِيضِ فَقَالَ إِنَّ فَاكُ لَيْسَ شِفَاءً وَلَكِنَّهُ دَاءٌ [صحححه ابن حبان (١٣٨٩). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٠٥٠)]. [انظر: ٢٢٨٦٩].

(۱۸۹۹) حضرت طارق بن سوید رفی الفیات مروی ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیایا رسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم انہیں نجوڑ کر (ان کی شراب) پی سکتے ہیں؟ نبی الیا نے فرمایا نہیں، میں نے اپنی بات کی تکرار کی،

بیرتو نری بیاری ہے۔

( ١٨٩٩٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ خَنْعَمٍ أَبِيهِ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ حَجَّاجٌ إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ خَنْعَمٍ يُقَالُ لَهُ سُويُدُ بُنُ طَارِقٍ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ أَوْ طَارِقُ بُنُ سُويُدٍ الْجُعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْتَحْمُو فَنَهَاهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [صححه مسلم (١٩٨٤)]. [انظر: ١٩٠١/ ١٩٠١) النَّعَمُ وَلَا يَكُو رَائِحَدِيثَ [صححه مسلم (١٩٨٤)].

(۱۸۹۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيْثُ خِدَاشِ آبِي سَلَامَةَ ثَلَيْنُ

#### حضرت خداش ابوسلامه رٹائٹو کی حدیثیں

(١٨٩٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِي سَلَامَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى الرَّجُلَ بِأُمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأُمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأُمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِمَوْلَاهُ اللَّهِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ آذًى يُؤْذِيهِ [قال الألباني: ضعيف أُوصِى الرَّجُلَ بِمَوْلَاهُ اللَّهِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ آذًى يُؤْذِيهِ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣٦٥٧)]. [انظر: ١٨٩٩٨ ١٨٩٩٩]

(۱۸۹۹) حضرت ابوسلامہ ڈھٹٹ ہے مردی ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ اپنے تین مرتبہ فرمایا میں ہر شخص کواس کی والدہ سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور میں ہر شخص کواس کے والد سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور میں ہر شخص کواس کے فالم سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چیان افراد سے اسے کوئی تکلیف ہی پہنچتی ہو۔

(١٨٩٩٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِى بْنِ عُرْفُطَةَ السُّلَمِى عَنْ عِدَاشٍ آبِي سَلَامَةَ عَنُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ أُوصِى امْرَأً بِأُمِّهِ أُوصِى امْرَأً بِأَبِيهِ أُوصِى امْرَأً بِأَبِيهِ أُوصِى امْرَأً بِمَوْلَاهُ الَّذِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيهِ أَذَاةٌ تُؤْذِيهِ بِأُمِّهِ أُوصِى امْرَأً بِآبِيهِ أُوصِى امْرَأً بِمَوْلَاهُ الَّذِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيهِ أَذَاةٌ تُؤْذِيهِ

(۱۸۹۹۷) حفرت ابوسلامہ ڈاٹئو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا انے تین مرتبہ فرمایا بیں ہر شخص کواس کی والدہ ہے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور بیس ہر شخص کواس کے والد سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور بیس ہر شخص کواس کے والد سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چدان افراد سے اے کئی تکلیف ہی پہنچتی ہو۔

( ١٨٩٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُرْفُطَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ خِدَاشٍ أَبِي سَلَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِي امْرَأَ فَذَكَرَ مَغْنَاهُ

# هي مُنالِمَا مَنْ فَيْنِ بِيَنِهِ مَرْمُ كَلِي هِي ٢٣٣ كِي هِي ٢٣٣ كِي مُنَالُمُ الكوفيتين ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۱۸۹۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ ضِرَارِ بُنِ الْأَزُورِ ثُلْتُنَا

#### حضرت ضراربن ازور ڈلاٹنؤ کی حدیث

( ١٨٩٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سِنَانٍ عَنْ ضِرَادِ بُنِ الْأَزُورِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَحُلُبُ فَقَالَ دَعُ دَاعِيَ اللَّبَنِ [انظر: ١٩١٩]

(۱۸۹۹۹) حضرت ضرار بن از ور بی از ور شخائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیکا ان کے پاس سے گذرے، وہ اس وقت دودھ دوہ رہے تھے، نبی مالیکا نے فر مایا کہ اس کے تقنول میں اتنادودھ رہنے دو کہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

#### حَدِيثُ دِحْيَةَ الْكُلْبِيِّ ثَالْثُوْ

#### حضرت وحبير كلبى فالفؤ كاحديث

( ... ١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ مِنْ آلِ حُذَيْفَةَ عَنِ الشَّغْمِيِّ عَنْ دِحْيَةَ الْكَلْمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَحْمِلُ لَكَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ فَيُنْتِجَ لَكَ بَغُلًا فَتَرْكَبُهَا قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(۱۹۰۰۰) حضرت دحید کلبی الله است مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں ایسانہ کروں کہ آپ کے لئے گدھے کو گھوڑے پر سوار کرووں (جفتی کرواؤں) جس سے ایک نچر پیدا ہواور آپ اس پر سواری کر سیسیں؟ بی علیہ این نے فرمایا میکام وہ لوگ کرتے ہیں جو کچھنیں جانتے۔

#### حَدِيْثُ رَجُلٍ

#### ايك صحالي ظالنن كي حديث

(۱۹.۸) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوْ حَلَّاثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَرُفَجَةً قَالَ كُنْتُ فِى بَيْتٍ فِيهِ عُتْبَةً بُنُ فَرَقَدٍ فَارَدُتُ أَنُ أُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ قَالَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مِنْهُ قَالَ فَحَدَّتَ الرَّجُلُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِى رَمَضَانَ تُفَتَّحُ أَبُوابُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مِنْهُ قَالَ فَحَدَّتَ الرَّجُلُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِى رَمَضَانَ تُفَتَّحُ أَبُوابُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِى رَمَضَانَ تُفَتَّحُ أَبُوابُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِى رَمَضَانَ تُفَتَّحُ أَبُوابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا السَّمَاءِ وَتُعَلَّقُ أَبُوابُ النَّالِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَ وَيَا طَالِبَ الْشَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَقُلُ الْمُعْلِى وَمُعَلِّلَ الْعَنْمُ وَيَا السَّالَةِ وَتُعْلَقُ أَنُونِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقِ اللَّالِقُ مِنَادٍ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

هي مُنايًا مَرْنُ بَلِ يُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْم

(۱۹۰۰۱) عرفجہ میں گئی کہ میں ایک گھر میں تھا جہاں عتبہ بن فرقد بھی موجود تھے، میں نے وہاں ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کمیا لیکن وہاں نبی طیلیا کے ایک صحافی ڈٹاٹٹ بھی موجود تھے اور وہی حدیث بیان کرنے کے زیادہ حقد ارتھے، چنا نچے انہوں نے بید حدیث بیان کی کہ نبی طیلیا نے ارشاد فر مایا ماہ و مضان میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور اس میں ہر سرکش شیطان کو پا ہندسلاسل کردیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی نداءلگا تا ہے دروازے خبر کے طالب! آگے بڑھاورا اے شرکے طالب! رک جا۔

(۱۹.۰۲) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ آبُو عَبُدِ الرَّحُمَّنِ حَدَّثِنِي عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُبُدَةً بَنِ فَلَمَّا رَآهُ فَرُفَادٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ عُنْهُ وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عُنْهُ هَابَهُ فَسَكَّتَ قَالَ فَحَدَّثَ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عُنْهُ فَا بَاغِي وَمُضَانَ تَعْلَقُ فِيهِ آبُوابُ النَّارِ وَتُفَتَّحُ فِيهِ آبُوابُ الْجَنَّةِ وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ قَالَ وَيُنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي الْخَمْرِ آنْشِرْ يَا نَاغِيَ الشَّرِ آنْشِرْ يَا نَاغِيَ الشَّرِ آنْشِرْ يَا نَاغِيَ الشَّرِ آنْشِرْ يَا نَاغِيَ الشَّرِ آنْشِرْ يَا نَاغِي الشَّامِ الْفَيْرُ آنْشِرْ يَا نَاغِي الشَّرِ آنْ الْفَالِ الْعَلَى السَّولِ الْعَلَى الْمَالِمُ الْمُعْرِ آنْشِرْ يَا نَاغِي الشَّرِي الْمَالِي السَّلَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّعْمَ الْقَالِ السَّهُ السَّولَ اللَّهِ مَلْكَ يَا الْمَالِي الْعَلَى السَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرِي السَّلَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمُعْرِي الْمُ الْمَالِي الْمُعْلَى السَّهُ الْمُ السَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْعَالِ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمَالِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمَالِقُ الْمُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

(۱۹۰۰۲) عرفجہ میشند کہتے ہیں کہ میں ایک گھر میں تھا جہاں عتبہ بن فرقد بھی موجود تھے، عتبہ نے وہاں ایک حدیث بیان کرنے کا ادادہ کیا لیکن وہاں نبی علیہ کیا کہ علیہ کا ادادہ کیا لیکن وہاں نبی علیہ کا کہ علیہ کا ادادہ کیا لیکن وہاں نبی علیہ کے ایک صحافی ڈٹائٹو آ گئے ، عتبہ انہیں و کچھ کرخاموش ہوگئے چنا نچہ انہوں نے بید کردیئے جاتے ہیں نبی علیہ اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور اس میں ہر سرکش شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی نداء لگاتا ہے کہ اے خیر کے طالب! آگ بڑھا ورائے شرکے طالب! آگ بڑھا ورائے شرکے طالب! آگ بڑھا ورائے شرکے طالب! رک جا۔

# حَديثُ جُندُبِ البَجَلِيِّ الْمُأْتُونُ حضرت جندب اللَّيْءُ كَي حديثين

(۱۹۰۰۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ قَالَتُ الْمُرَأَةُ لِلَّهِ سَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَدْ أَبْطاً عَلَيْكَ قَالَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ مَا وَدَّعَكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَدْ أَبْطاً عَلَيْكَ قَالَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ مَا وَدَّعَكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٩٠٥٧)، وأَبُلُ وَمَا قَلَى وَصَحَمُ البَحَارِي (١٩٠٥، ١٩٠١)، وصلم (١٩٠٧)، وأبن حبان (٢٥٠٥٥)]. [انظر: ١٩٠١٥، ١٩٠١].

(۱۹۰۰۳) حضرت جندب رفی این سے مروی ہے کہ ایک عورت نے نی طیف سے کہا کہ میں وکھ رہی ہوں کہ تمہارا ساتھی کافی عرصے سے تمہارے پاس نہیں آیا، اس پریہ آیت نازل ہوئی' تیرے رب نے تھے چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے''۔ (۱۹۰۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسُودِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ أَصَابَ إِضْبَعَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ

#### مناها اَمَان شِل اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَىٰءٌ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ حَجَرٌ فَدَمِيتُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ [صححه البحاري (٢٨٠٨)، ومسلم (١٧٩٦)، وابن حبان (٢٥٧٧)]. [انظر: ١٩٠١].

(م.٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْأَسُودُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالُ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُعِدُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالُ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُعْدُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَلْ كَانَ لَمْ يَذْبَحُ فَلْيَذْبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ [صححه البحارى (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠)، وابن حبان (٩١٥)، وابن حبان (٩١٥). [انظر: ٩٠١٥، ١٩٠١)، وابن حبان (٩١٥).

(۱۹۰۰۵) حضرت جندب رفائن سے مروی ہے کہ وہ اس وقت ہی علیہ کی خدمت میں حاضر تھے جب ہی علیہ نے نماز پڑھ کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز عور سے نمازعیر کے اور جس نے نمازعیر سے پہلے قربانی کر کے اور جس نے نمازعیر سے پہلے جانور ذرج نہ کیا ہموتو اب اللہ کا نام لے کر ذرج کر لے۔

(١٩٠٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِى أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنِ آبِى عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِيِّ حَدَّثَنَا جُندُبُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطُلَقَ عِقَالَهَا ثُمَّ رَكِبَهَا ثُمَّ نَادَى اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكُ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَهُ وَلُونَ هَذَا أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ قَالُوا رَحْمَةِ فَالْوَا مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعُولُونَ هَذَا أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ قَالُوا بَعْنَ اللَّهُ وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا وَعِنْدَهُ تِسْعُونَ أَتَقُولُونَ هُو آضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ [قال الألباني: صحيح دون الْخَلَائِقُ جِنَّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا وَعِنْدَهُ تِسْعُونَ أَتَقُولُونَ هُو آضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ [قال الألباني: صحيح دون (نقال رسول.)) (ابو داود: ١٨٥٥) اسناده ضعيف لا ضطرابه].

(۱۹۰۰۲) حضرت جندب رئاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبدایک دیمیاتی آیا، اپنی اونٹنی بٹھائی، اسے باندھااور نبی الیسی کے پیچے نماز میں شریک ہوگیا، نماز سے فرافت کے بعدوہ اپنی سواری کے پاس آیا، اس کی ری کھولی اور اس پر سوار ہوگیا، پھر اس نے بلند آواڑ سے بید وعاء کی کہ اسے اللہ! مجھ پر اور محمد (مُنَائِقِیُّا) پر اپنی رحمتیں ناز ل فر بااور اپنی اس رحمت میں ہمارے ساتھ کسی کو شریک ندفر ما، نبی علیہ اللہ! بھی پر اور محمد فر مایا بیبہ تاؤ کہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سانہیں کہ اس نے کیا کہا ہے؟ صحابہ شائش نے کہا کیول نہیں ، نبی علیہ ان فر مادی ، اس کا نتیجہ ہے کہ تمام مخلوقات جن وانس اور جانور تک ایک دوسرے پر دم یہ پر اور مہر بانی کرتے ہیں اور بھی ننانوے رحمتیں اس کے پاس ہیں ، اب بناؤ کہ بیزیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟

# هُ مُنالًا اَمَانُ مِنْ الْكِونِيِينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْكُونِينِ ﴾ ﴿ مُنالًا الْكُونِينِ ﴾ ﴿ مُنالًا الْكُونِينِ ﴾

(۱۹.۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَعْنِى الْقَطَّانَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ جُندُبِ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ فَحُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ فَالْمَتْ جِرَاحَتُهُ فَاسْتَخْرَجَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَطَعَنَ بِهِ فِي لَبَّتِهِ فَلَا كُوُوا ذَلِكَ عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صَحْحه البحارى عِنْدَ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيمَا يُرُوى عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صَحْحه البحارى عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صَحْحه البحارى (٣٤٦٣)، ومسلم (١١٣)، وابن حبان (٩٨٩٥)].

(۱۹۰۰۷) حضرت جندب ظائفا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی کو (میدانِ جنگ میں) کوئی زخم لگ گیا، اسے اٹھا کرلوگ گھر لے آئے، جب اسے درد کی شدت زیادہ محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیز نکالا اور اپنے سینے میں اسے خود ہی گھونپ لیا، نبی طیک کے سامنے جب یہ بات ذکر کی گئی تو نبی طیک نے اللہ تعالیٰ کا بیار شاد نقل کیا کہ میرے بندے نے اپنی جان کے معالمے میں مجھ سے سبقت کرلی۔

( ١٩٠.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُب بُنَ سُفْيَانَ يَقُولُ اشْتَكَى رَسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمْ أَرَهُ قَرَبَكَ مُنْدُ رَسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَعَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمْ أَرَهُ قَرَبَكَ مُنْدُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمْ آرَهُ قَرَبَكَ مُنْدُ لَيْلُ اللَّهُ عَلَى وَالشَّهُ عَلَى وَالشَّكِي وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الصحى: ٢-٣] لَيْلَتِي أَوْ ثَلَاثٍ فَالْوَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضَّحَى: وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الصحى: ٢-٣]

(۱۹۰۰۸) حضرت جندب بر التین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہی علیا ہی اربو گئے جس کی وجہ سے دو تین را تیں قیام نہیں کر سکے ایک عورت نے آ کر نبی علیا سے کہا کہ میں ویکھ رہی ہوں کہ تمہارا ساتھی کافی عرصے سے تمہارے پاس نہیں آیا ،اس پر یہ آیت نازل ہوئی'' تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بی ناراض ہوا ہے''۔

(١٩٠.٩) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِي الْآَسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ ثُمَّ الْعَلَقِيِّ آنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحَى فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَذَبَائِحِ الْأَضْحَى فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ مِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ عَلَى أَنْ نُصَلِّى فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أَخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذُبُحْ مِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبُلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيَذُبَحْ مَكَانَهَا أَخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى فَلَكُونُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُعِ اللَّهِ وَالْعَالَ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَالَقِي وَالْعَالَمُ الْعَالَ وَلَاللَهُ وَالْعَالَقِي وَالْعَالَقِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَقِي الْعَلَقِي وَلَى الْعَلَقِي الْمُ وَالْعَلَقِي الْعَلَقِي اللَّهُ وَلِي الْعَلَقِي الْعَالَقِي الْعَلَقِي الْمَالِقِي الْعَلَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُرَاقِ وَالْعَلَقِي الْعَلَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَقِي الْعَلَقِي الْعَلَقِي الْعَلَقِي الْعَلَقِي اللَّهُ الْعَلَقِي الْعَلَقِي الْعَلَقِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُوالِقِ

(۱۹۰۰۹) حضرت جندب تفاقظ ہے مروی ہے کہ وہ اس وقت نبی ملیک کی خدمت میں حاضر تھے جب نبی ملیکا نمازعیدالاضی پڑھ کروا پس ہوئے تو گوشت اور قربانی کے ذرخ شدہ جانو رنظر آئے ، نبی علیک سمجھ گئے کہ ان جانوروں کونما زعید ہے پہلے ہی ذرخ کرلیا گیا ہے ، سوٹی علیک نے فرمایا جس شخص نے نمازعید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نمازعید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نمازعید سے پہلے جانور ذرخ نہ کیا ہوتو اب اللہ کا نام لے کرذرج کرلے۔

( ١٩.١٠) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ

# هي مُنالِمَا أَوْرُنَ بَل بِيهِ مِنْمَ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ الكوفيتين ﴾ مُستَدُا لكوفيتين ﴿ مُستَدُا لكوفيتين

رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله فَلَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله عَزَّوَجَلَّ وَلَا يَظُلُبُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ [صححه مسلم (٢٥٧)، وابن حبان (١٧٤٣)]. [انظر: ١٩٠١٩].

(۱۹۰۱) حضرت جندب ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طائیا نی طائیا ہی ایٹا بیار ہو گئے جس کی وجہ سے دو تین راتیں قیام نہیں کر سکے، ایک عورت نے آ کر نی طائیا سے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تہارا ساتھی کا فی عرصے سے تہارے پاس نہیں آیا، اس پر سہ آیت نازل ہوئی'' تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے''۔

(۱۹۰۱۲) حضرت جندب بڑا تھا ہے مروی ہے کہ وہ اس وقت نبی ملیک کی خدمت میں حاضر تھے جب نبی ملیک نماز عیدالا تکی پڑھ کر واپس ہوئے تو گوشت اور قربانی کے ذرح شدہ جانو رنظر آئے ، نبی ملیک سمجھ گئے کہ ان جانوروں کونماز عیدسے پہلے ہی ذرح کرلیا گیا ہے ، سونمی ملیک نے فرمایا جس شخص نے نماز عیدسے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عیدسے پہلے جانور ذرج نہ کیا ہوتو اب اللہ کانام لے کرذری کرلے۔

(۱۹.۱۲) خُدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيَّ يُحَدِّثُ آنَّ جِبُرِيلَ أَبْطَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزِعَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ قَالَ فَنزَلَتُ وَالطَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ آنُتِ إِلَّا وَبَنَ وَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ آنُتِ إِلَّا وَمَا قَلَى قَالَ و سَمِعْت جُنْدُبًا يَقُولُ دَمِيتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ آنُتِ إِلَّا وَبَنَ وَمَا قَلَى قَالَ و سَمِعْت جُنْدُبًا يَقُولُ دَمِيتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ آنُتِ إِلَّا وَلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ آنُتِ إِلَّا إِنْكُ وَمَا قَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا لَقِيتِ وَالصَحَى: ١-٣]: [صححه النحاري (١٤٩٩)، ومسلم (٢٩٨٧)، وابن

حبان (٤٠٦)]. [راخع: ١٩٠٠٤،١٩٠٠].

(۱۹۰۱۳) حفزت جندب والنواسيم مروى ہے كەلىك مرتبه حضرت جبريل الياسے بارگا و نبوت ميں حاضر ہونے ميں كچھ تا خبر كر دى، جس سے نبى الياس بے چين ہو گئے ،كسى نے اس پر پچھ كهد ديا، اس پر بير آيت نازل ہوئى '' تيرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہى ناراض ہوا ہے''۔

# هي مُناا اَمَرُانَ بَل مِنْ مَنْ الكوفيتين ﴿ ٢٣٨ ﴿ مُسَالُ الكوفيتين ﴿ مُسَالُ الكوفيتين ﴿ مُسَالُ الكوفيتين ﴿

( ١٩٠١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُالرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُباً يَقُولُ قَالَ عَبُدُالْرَّحْمَنِ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُسَمِّعْ بَسَمِّعْ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاثِي يُرَاثِي اللَّهُ بِهِ

(۱۹۰۱۳) حضرت جندب و النظام مروی ہے کہ بی علیا نے ارشاد فرمایا جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لئے کوئی کام کرتا ہے، اللہ اسے اس کے ہی حوالے کردیتا ہے اور جو شخص ریاء کاری سے کوئی کام کرے، اللہ اسے اس کے ہی حوالے کردیتا ہے۔

(١٩٠١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جُنْدُبِ الْعَلَقِيِّ سَمِعَهُ مِنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ [صححه المعارى (٢٥٨٩)، ومسلم (٢٢٨٩)]. [انظر:

(۱۹۰۱۵) حضرت جندب مٹائنڈ سے مروی ہے کہ بی ملیکانے ارشادفر مایا میں حوض کوٹر پرتمہارا منتظر ہوں گا۔

( ١٩٠١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنُدُبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ سُفْيَانُ الْفَرَطُ الَّذِى يَسْبِقُ [مكرر ما قبله].

(١٩٠١٦) حضرت جندب التنك مروى بكريس نے ني عليه كويفر ماتے ہوئے ساہ كديس حوض كوثر پرتمهارا منتظر ہوں گا۔

(١٩٠١٦م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَةٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جُنْدُب قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ أَنَا فَرَطُّكُمْ عَلَى الْحَوْضِ [سقط من الميمنية].

(١٩٠١٦م) حفرت جندب الله المنظر موى ب كديس في الله كويفر مات بوع ساب كديس حوض كورثر يرتمهارامنظر مول كا

( ١٩٠١٧) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرٍ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْآسُودِ بَنِ قَيْسِ آنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا الْبَجِلِيَّ يُحَدِّثُ آنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدُ مَكَانَهَا أُخُرَى وَمَنْ لَا فَلْيَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى [راحع: ١٩٠٠٥].

(۱۹۰۱۷) حضرت جندب و النظام مروی ہے کہ وہ اس وقت نی طین کی خدمت میں حاضر تھے جب نی طین نے نماز پڑھ کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز عمید خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز عمید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عمید سے پہلے جانور ذرج نہ کیا ہوتو اب اللہ کانام لے کر ذرج کرلے۔

( ١٩٠١٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ سُفْيَانُ الْفَرَطُ الَّذِي يَسُبِقُ [راجع: ١٥٠٥].

(١٩٠١٨) حضرت جندب ولا التفاية عمروي ہے كه نبي مليكات ارشاد فر مايا ميں حوضٍ كوثر پرتمها را منتظر موں گا۔

# منال) اَمْرُانَ بْلِيَدِ مَرَّى كُوْلِ الْمُولِيِينَ ﴾ و ٢٣٠ الله وفيين الكوفيين الكوفيين الكوفيين الله

(١٩.١٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَإِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ قَالَا أَنَا دَاوُدُ يَغْنِى ابْنَ آبِى هِنْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَانْظُوْ يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَطْلُبُنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ [راحع: ١٩٠١].

(۱۹۰۱۹) حضرت جندب را النظر سے مروی ہے کہ نبی اگر متالی ایک ارشاد فر مایا جو محض فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہداری میں آجا تا ہے، البذاتم اللہ کی ذمہداری کو ہلکا (حقیر) مت مجھواوروہ تم سے اپنے ذمے کی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔

( ١٩٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سُمِعْتُ جُنْدُبَ بُنَ سُفْيَانَ يَقُولُ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ قَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدُ أُصْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذُبَحُ فَلْيَا مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدُ أُصْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذُبَحُ فَلْيَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٠٠٥].

(۱۹۰۲۰) حضرت جندب التنوس مروى ہے كدوه اس وقت ني طليعه كى خدمت ميں حاضر تھے جب ني طليعه في تماز پڑھ كر خطبه وية مور خطبه اور جس نے نماز عميد سے بہلے قربانى كرلى ہو، وه اس كى جگد دوباره قربانى كر سے اور جس نے نماز عميد سے بہلے جانور ذئے نہ كيا موتواب الله كانام لے كر ذئے كر لے۔

( ١٩٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيِّ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ آبِي مُطِيعٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ مَا انْتَلَفَتُ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفُتُمْ فَقُومُوا قَالَ يَعْنِى عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ [صححه النحاري (٢٦١٥)، ومسلم (٢٦٦٧)، وابن حبان (٢٣٢)].

(۱۹۰۲۱) حضرت جندب ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی الیسے نے ارشاد فرمایا قرآن کریم اس وقت تک پڑھا کرو جب تک تمہارے دلوں میں نشاط کی کیفیت ہواور جب بیکیفیت فتم ہونے لگے تواٹھ جایا کرو۔

# حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ثَالَثْوَ

#### حضرت سلمه بن قيس طافية كي حديث

(۱۹.۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ بْنِ يِسَافٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ بْنِ يِسَافٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّانَ فَانْتَثِرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأُوْتِنُ [صححه ابن حبان (٤٣٦)]. وقال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّانِي صحيح (ابو دَاود: ٢٠١، الترمذي: ٢٧، النسائي: ١/١١ و ٢٧)]. [انظر: المردي: ٢٠ الترمذي: ٢٠ النسائي: ١/١ و ٢٧)]. [انظر: ١٩٢٠ ١٩٢ ١٩٢ ١٩٢ ١٩٢ ١].

(۱۹۰۲۲) حضرت سلمہ بن قیس ڈاٹھا سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے قرمایا جب وضوکیا کروتو ناک صاف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے لیے ڈھیلے استعال کیا کروتو طاق عدد میں ڈھیلے لیا کرو۔

(١٩٠٢٢) حَدَّثَنَّا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ سَلَمَةً بُنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَأَوْتِرُ

(۱۹۰۲۳) حضرت سلمة بن قيس الله تنظيم وى ہے كه نبي عليه في مايا جب وضوكيا كروتوناك صاف كرليا كرو،اور جب استنجاء كے ليے الله عليے استعمال كيا كروتو طاق عدد ميں الم صلي ليا كرو۔

# حَدِيثُ رَجُلِ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### ايك صحافي طالفيز كي حديثين

(١٩٠٢٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ رَحُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى حَلَبٌ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوُ الْصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى حَلَبٌ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ احِدَةً فَهُو فِيهَا بِآخِرِ النَّظُرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ نَاقَةً قَالَ شَعْدٍ [انظر: ١٩٠٢].

(۱۹۰۲۳) ایک صحابی دان نظام مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّا نَیْنَا نے ارشاد فر مایا با ہر سے آنے والے تاجروں سے پہلے نہ طا جائے ،کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت فروخت نہ کرے اور جوشض کوئی الی بمری یا او بٹنی خرید تا ہے جس کے تھن بند ھے ہوئے ہوئے ہوں تو جب وہ دو دورو ہو ہے (اوراس پراصلیت ظاہر ہوجائے) تو اسے دو میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کرلینا جائز ہے (یا تو اسے اس حال میں اپنے پاس رکھ لے) اور اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاح گندم (یا تھجور) بھی دے۔

( ١٩٠٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى عَنُ رَجُّلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنُ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ [وذكر الهيشي ال رحاله رحال الصحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٧٠٥) النسائي: ٢٨٨٨٨]. [انظر: ١٩٠٣١].

(۱۹۰۲۵) ایک صحابی طالفتا سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے کچی اور کی مجبوراور کشمش اور مجبور سے منع فر مایا ہے۔

(١٩٠٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَوٍ فَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَدٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَكُو وَسَلَّمَ لَا يَعْمَوْ لَا يَتَكُفَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو بِأَحَدِ النَّظُورَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعْهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمُو فِيهَا بِآخِو النَّظُورَيْنِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو بِأَحَدِ النَّظُورَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعْهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمُو فِيهَا بِآخِو النَّظُورَيْنِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو بِأَحَدِ النَّظُورَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعْهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمُو فِيهَا بِآخِو النَّطُورَيْنِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو بِأَحِدِ السَّطُورَانِ إِنْ رَدَّهُ مَعْهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمُو

# هي مُنالِهُ الْمَرْنُ بْلِيَةِ مِنْ أَلِي الْمُوفِيتِينَ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

جائے ، کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت فروخت نہ کرے اور جو شخص کوئی ایسی بھری یا او مٹی خریدتا ہے جس کے تھن بندھے ہوئے ، ہونے کی وجہ سے پھولے ہوئے ہوں تو جب وہ دو دھد دو ہے (اوراس پراصلیت ظاہر ہوجائے) تو اسے دو ہیں ہے کسی ایک صورت کو اختیار کرلین جائز ہے (یا تو اسے اسی حال میں اپنے پاس رکھ لے) اور اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاح گذم (یا مجبور) بھی دے۔ ا

(۱۹۰۲۷) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى قَالَ حَلَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ الْحِجَامَةِ وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ الْمُعَمِّنِي وَيَسْقِينِي [وصحح ابن حجر اسناده، قال الألباني صحيح (ابو داود: إنْ أُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي [وصحح ابن حجر اسناده، قال الألباني صحيح (ابو داود: ٢٣٤٤٢)] [انظر: ٢٣٧٤]

(۱۹۰۲۷) ایک صحابی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے سینگی لگوانے اور صوم وصال سے منع فریایا ہے لیکن اسے حرام قرار نہیں دیا، تا کہ صحابہ کے لئے اس کی اجازت باقی رہے، کسی نے بوچھایا رسول اللہ! آپ خود تو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نبی طلیقائے فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے میر ارب کھلاتا اور پلاتا ہے۔

(١٩٠٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ إِنِّى وَالْمُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَإِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُنِي وَيَشْقِينِي [مكرر ما قبله].

(۱۹۰۲۸) ایک صحابی و انگر سے مروی ہے کہ نبی علیا نے سینگی لگوانے اور صوم وصال سے منع فرمایا ہے کیکن اسے حرام قرار نہیں دیا ، تا کہ صحابۃ کے لئے اس کی آجازت باقی رہے ، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ خودتو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نبی علیا اللہ فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو بچھے میر ارب کھلاتا اور پلاتا ہے۔

(١٩.٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِيْعِي بُنِ حِرَاشٍ عَنْ بَغْضِ آصُحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصُبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدًا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ
بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْظِرُوا [صححه الحاكم (٢٩٧/١). قال الألباني:
صحيح (ابو داود: ٢٣٣٩)]. [سياتي في مسند بريدة: ٢٥٤٥].

(۱۹۰۲۹) ایک صحابی رہائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے ماہ رمضان کے ۳۰ وین دن کا بھی روزہ رکھا ہوا تھا کہ دودیہاتی آ دمی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہادت دی کہ کل رات انہوں نے عید کا جا نددیکھا تھا، تو نبی علیا نے لوگوں کوروزہ

کی منالاً اکٹرن منبل مینیا مترقم کے کہ ۱۳۲ کی دے دیا۔ ختم کرنے کا تھم دے دیا۔

( ١٩٠٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوُا اللَّهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ حَتَّى تُكُمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ يَرَوُا الْهِلَالَ [صححه ابن حزيمة: (١٩١١)، وابن حبان الْهِلَالَ وصحه ابن حزيمة: (١٩١١)، وابن حبان (٣٤٥٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٢٦، النسائي: ١٣٥/٤)].

#### حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ثِلَّاثِنُ حضرت طارق بن شهاب الْالنُّذُ كَي حديثين

( ١٩.٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مُخَارِقٍ بُنِ خَلِيْفُةَ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ طَارِقٍ أَنَّ الْمِفْدَاذَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِلَيْفُةَ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ طَارِقٍ أَنَّ الْمِفْدَاذَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اذُهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ

(۱۹۰۳۲) حفرت طارق ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ غزوہ کہدر کے موقع پر حفرت مقداد ڈاٹٹؤ نے بارگاورسالت میں عرض کیایارسول اللہ! ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موئ ملیکا سے کہددیا تھا کہتم اور تمہارارب جا کرلڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کارب جا کرلڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہیں۔

(١٩.٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ طَارِقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آئَ الْجَهَادِ ٱفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِدٍ [انظرَ: ١٦٠٥].

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق طالی این این این این ایک آدی نبی علیه کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ گون ساجہادسب سے افضل ہے؟ می علیه نے فرمایا طالم باوشاہ کے سامنے کلمہ کی کہنا۔

( ١٩٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّحْمَٰنِ عَنُ شُعْبَةَ وَابْنُ جَعُفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ فِي خِلَافَةِ آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بِضُعًا وَآرْبَعِينَ

#### هي مُنلاً امَدِينَ بن يَنْ مِنْ الْكِوفِينِين فِي مُنظاً امَدِينَ بن الله فِينِين فِي مُنظاً الكوفينين في

أَوْ بِضُعًا وَثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ غَزُوقٍ وَسَوِيَّةٍ و قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَأَرْبَعِينَ مِنْ غَزُوقٍ إِلَى سَوِيَّةٍ [صححه الحاكم (٨٠/٣). وصحح رجاله الهيثمي. قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٠٤٠].

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق را النظائے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کی زیارت کی ہے اور حضرات شیخین رہ اللہ کے دور خلافت میں تمیں، جالیس سے اوپرغز وات وسرایا میں شرکت کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔

( ١٩.٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرُقَدٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ آنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْعَرُزِ آئَّ الْجِهَادِ ٱفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرِ [راجع: ١٩٠٣].

(۱۹۰۳۵) حفرت طارق والنظامة مروى بركرايك آدى نبى الله كى خدمت ميں ماضر جوا''اس وقت نبى اليه نام اپنے پاؤل ركاب ميں ركھ جوئے تے'اور كہنے لگا كدون ساجهادسب سے افضل ب؟ نبى الله ان فرما يا ظالم بادشاہ كے ساسنے كلمة حق كہنا۔

( ١٩.٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ يَزِيدَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعُ ذَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً فَعَلَيْكُمْ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ

(۱۹۰۳۲) حفرت طارق ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیّھ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیاری الی نہیں چھوڑی جس کا علاج نہ ہو، لبنداتم گائے کے دودھ کواپنے اوپر لازم کرلو، کیونکہ وہ ہر درخت سے چارہ حاصل کرتی ہے (اس میں تمام نباتاتی اجزاء شامل ہوتے ہیں)

(١٩٠٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱجْنَبَ رَجُلَانِ فَتَيَمَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبُ عَلَيْهِمَا [انظر ما بعده]. المَّدُهُمَا فَصَلَّى وَلَمْ يُعِبُ عَلَيْهِمَا [انظر ما بعده].

(۱۹۰۳۷) حضرت طارق را النظام مروی ہے کہ دوآ دمیوں پوسل واجب ہوگیا،ان میں سے ایک نے میم کر کے نماز پڑھ لی اور دوسر سے نے پائی نہ طنے کی وجہ سے نماز نہ پڑھی،وہ دونوں نبی طابعات کے پاس آئے تو نبی علیا نے ان میں سے کسی کو بھی مطعون مہیں کیا۔

( ١٩٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ قَدِمَ وَفَدُ بَجِيلَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْسُوا الْبَجَلِيِّينَ وَابْدَؤُوا بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْسُوا الْبَجَلِيِّينَ وَابْدَؤُوا بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَحْمَسِيِّينَ قَالَ فَتَحَلَّفَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَقُولُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ خَمْسَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ أَوُ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمْ فَالَ فَتَحَلَّفُ رَاحِهِ الطِيالسي (١٢٨١). قال شعيب: اسناده صحيح].

#### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْنِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِي ال

(۱۹۰۱۸) حضرت طارق رفی نظیم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیک کی خدمت میں 'مبیلہ'' کا وفد آیا، نبی ملیک نے سے اب رفیلیّا کی خدمت میں 'مبیلہ'' کا وفد آیا، نبی ملیکا نے سے اب رفیلیّا کے سے فر مایا بجیلہ والوں کولباس پہنا واوراس کا آغاز'' المس ''والوں سے کرو، قبیلہ قیس کا ایک آدی پیچےرہ گیا جو بیرد یکھنا چاہتا تھا کہ نبی ملیکا ان کے لئے کیا دعاء فر ماتے ہیں، اس کا کہنا ہے کہ نبی ملیکا نے مرتبہ اُن کے لئے کیا دعاء فر ماتے ہیں، اس کا کہنا ہے کہ نبی ملیکا نے مرتبہ اُن کے لئے ''اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ'' کہہ کر دعاء فر مائی ۔۔۔

( ١٩.٣٩) حَدَّثَنَا ٱبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ أَحْمَسَ وَوَفُدُ فَيْسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْدَؤُواْ بِالْأَحْمَسِيِّينَ قَبْلُ الْقَيْسِيِّينَ وَدَعَا لِأَحْمَسَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي آخْمَسَ وَخَيْلِهَا وَرِجَالِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ

(۱۹۰۳۹) حضرت طارق والتلائت مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں'' بجیلہ'' کا وفد آیا، نبی علیہ نے صحابہ والتی اسے فرمایا بجیلہ والوں کولہاں پہنا واوراس کا آغاز'' آمس'' والوں ہے کرو، قبیلہ قیس کا ایک آدی بیچے رہ گیا جو بید کجھنا چاہتا تھا کہ نبی علیہ اس کے لئے کیا دعاء فرمائے کے دیا مات مرتبہ ان کے لئے ''الملھم صل علیہم'' کہہ کروعاء فرمائی۔

( ١٩.٤٠) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَّوْتُ فِى خِلَافَةِ أَبِى بَكُو وَعُمَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَأَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَأَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَأَلْبَعِينَ مِٰنُ غَزُوّةٍ إِلَى سَوِيَّةٍ [راحع: ١٩٠٣٤].

(۱۹۰۴۰) حضرت طارق دفائی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کی زیارت کی ہے اور حضرات شیخین دفائی کے دور خلافت میں تمیں، چالیس سے او پرغز وات وسرایا میں شرکت کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔

#### حَدِيثُ رَجُلِ اللَّهُ

#### ايك صحاني ظائنة كي روايت

(١٩.٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا عَلَى آصُحَابِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَدِ قَالَ إِنْ أُواصِلُ إِلَى السَّحَدِ فَرَبِّى عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُنِى وَيَشْقِينِى [داح: ١٩٠٢].

(۱۹۰۴۱) ایک صحابی را این اجازت با تی رہے کہ نبی ملیلا نے سینگی لگوانے اور صوم وصال سے منع فرمایا ہے کیان اسے حرام قرار نہیں دیاء تا کہ صحابہ کے لئے اس کی اجازت باتی رہے کسی نے پوچھایار سول اللہ! آپ خودتو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نبی مالیلانے

# هي مُنالاً احْدِن بَل يُسْتِدُم اللهِ فَيْدِين اللهِ فَيْدِينِ اللّهِ فَيْدِينِ اللّهُ فَيْدِينِ اللّهِ فَيْدِينِينِ اللّهِ فَيْدِينِ اللّهِ فَيْدِينِ اللّهِ فَيْدِينِ اللّهِ فَيْدِينِ اللّهِ فَيْدِينِ اللّهِ فَيْدِينِ اللّهِ فَيْدِينِينِ اللّهِ فَيْدِينِ اللّهِ فَيْدِينِينِي اللّهِ فَيْدِينِ اللّهِ فَيْدِينِ اللّهِ فَيْمِينِينِ اللّهِ فَيْمِينِينِ اللّهِ فَيْمِينِي اللّهِ فَيْمِينِي اللّهِ فَيْمِينِينِي اللّهِ فَيْمِينِي اللّهِ فَيْمِينِي اللّهِ فَيْمِينِينِينِي اللّهِ فَيْمِينِي اللّهِ فَيْمِينِي اللّهِ فَيْمِينِي اللّ

فرمايا اگرمين ايباكرتا مول تو مجصے مير ارب كھلاتا اور بلاتا ہے۔

#### حَدِيثُ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ مَثَالَيْكُمُ إِ

#### ز کو ہ وصول کرنے والے ایک صحابی طالعۃ کی روایت

(۱۹۰۳۲) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی ملیٹا کی طرف ہے زکو قاوصول کرنے والے ایک صحابی ڈاٹٹوا آئے ، سوید کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جیٹھا تو آئیس سے کہتے ہوئے سنا کہ ججھے بیدوصیت کی گئی ہے کہ کسی دودھ دینے والے جانورکونہ لوں اور متفرق کوجمع اور جمع کومتفرق نہ کیا جائے ، پھران کے پاس ایک آ دمی ایک بڑے کو ہان والی اوْٹی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ لے لیجئے ، کیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔

#### خامى مسند الكوفييين

#### حَدِیْثُ وَائِلِ بْنِ حُجْمِ رِ الْاَثْنَا حضرت واکل بن حجر رِ اللّٰنِیٰ کی مرویات

( ١٩٠٤٢) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِى آهُلِى عَنْ آبِى قَالَ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ فِى الدَّلُو ثُمَّ صَبَّ فِى الْبِنْرِ آوُ شَرِبَ مِنْ الدَّلُو ثُمَّ مَجَّ فِى اللَّلُو ثُمَّ صَبَّ فِى الْبِنْرِ أَوْ شَرِبَ مِنْ الدَّلُو ثُمَّ مَجَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنْ الْمِسْكِ [انظر: ١٩٠٧٩].

(۱۹۰۳) حضرت واکل ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ٹی علیہ کی خدمت میں ایک ڈول چین کیا گیا، ٹی علیہ نے اس میں ہے کھی پانی پیا آور ڈول میں کلی کردی، چراس ڈول کو کوئی میں الناویا، یا ڈول میں سے پائی پی کر کنو کی میں گلی کردی جس سے وہ کنواں مشک کی طرح مہلے لگا۔

( ١٩٠٤٤) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ [انظر: ١٩٠٦، ١٩٠٦، ١٩٠٦].

(۱۹۰۴۲) حضرت واکل والتفاسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کود یکھا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے تو اپنی ناک زمین پررکھ

#### هي مُنايًا مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

دیے تھے۔

( ١٩.٤٦) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٥٥٨) قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(١٩٠٨٧) حفرت واكل طافظ سے مروى بكرانبول نے نبى عليا كو من كہتے ہوئے سا ہے۔

( ١٩٠٤٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهِيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ [حسنه الترمذي. وصححه ابن حجر سنده، وصححه الدارقطني واعله ابن القطان. وقال الألبائي: صحيح (ابو داود: ٩٣٢، ١٤٨) الترمذي: ٢٤٨، ٢٤٩)].

المعدد و الله المنظم المعدد ا

( ١٩.٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

(۱۹۰۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے اور اس میں پست آ واز کا ذکر ہے۔

( ١٩.٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ حَدَّثِنِى آهُلُ بَيْتِى عَنْ آبِى أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ بَيْنَ كَفَيْهِ

(۱۹۰۴۹) حضرت واکل ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی طالیہ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان چرہ رکھ کر بحدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۱۹۰۵۰) حضرت واکل بھا تھا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹ کو بجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ مالیٹو کے ہاتھ کا نوں تے ریب تھے۔

( ١٩٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُمَيْرٍ الْعُنبَرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ

# هي مُنالًا) أَمْرُانُ بَل يَسِيْمِ مَرْمُ الْمُحْلِينِ مِنْ الْمُحْلِينِ مِنْ الْمُحْلِينِ اللَّهِ فِينِين اللَّهِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاقِ [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٢/ ١٢٥)].

(۱۹۰۵۱) حفرت واكل طُلَّقَ سے مروى ہے كہ ميں نے نى اللَّهِ كونماز كے دوران اپنا داياں ہاتھ باكيں ہاتھ پرر كھے ہوئے ديكھا۔ (۱۹۰۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْوٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّتَاءِ قَالَ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرُفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ [قال الألباني: صحيح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّتَاءِ قَالَ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرُفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ۲۷)].

(۱۹۰۵۲) حضرت واکل و النظامے مروی ہے کہ میں موسم سر مامیں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے صحابہ و النظام کو دیکھا کدوہ اپنے ہاتھوں کواپنی چاوروں کے اندر ہی سے اٹھار ہے تھے۔

( ١٩٠٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي الْبَحْتَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ وَائِلِ نُنِ حُحْرٍ الْحَضُّرَمِيِّ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكُبِيرِ [انظر: ٥٠ - ١٩]

(۱۹۰۵۳) حضرت واکل بڑالن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو تکبیر کے ساتھ ہی رفع یدین کرتے ہوئے و یکھا ہے۔

( ١٩٠٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطُرٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاذَتُ إِبْهَامُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٧٣٧، النسائي: ٢٣/٢). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]

(۱۹۰۵۴) حضرت واکل بڑا تھا ہے مروی ہے کہ بیں نے نبی علیا کونماز کے آغاز میں ہی رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے یہاں تک کہا گوشے کا نوں کی کو کے برابر ہوجاتے۔

( ١٩٠٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يُصَلِّى قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَلْوَ مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَادَ أَنْ يَزْكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَلْوَ مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيِّهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَلْوَ مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيِّهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَلُو مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَلُو مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيْهِ فَلَمَّا وَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَهُ مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيْهِ فَلَمَّا وَعَلَى اللَّهُ فَعَدَ الْمُتَوْمِ وَلَعَ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّيْسُونَى وَوَضَعَ يَدَهُ وَاحِدَةً وَاشَارَ النَّهُ مَلَى وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ وَحَقَدَ ثَلَاثِينَ وَحَقَقَ وَاحِدَةً وَاشَارَ الْمُسْتِكِ السَّبَابَةِ [راجع: ١٩٠٥].

(۱۹۰۵۵) حضرت واکل بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں بیضر ورد کیھوں گا کہ نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں بیضر ورد کیھوں گا کہ نبی ملیک کے میں مطرح نماز پڑھتے ہیں، چنا نچہ نبی ملیک نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کبی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر

#### هي مُنالاً احَدُن شِل مِينَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیئے، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو بائیں پاؤل کو بچھا کردائیں پاؤل کو کھڑ اکرلیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھ لیا اور کہنی کی حدکودائیں ران پر رکھ لیا اور تمیں کے عدد کا دائر ہینا کر خلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فر مایا۔

( ١٩.٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الْجَبَّارِ بُنَ وَائِلٍ يَذْكُرُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَلُو مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ [انظر: ١٩٠٧].

(۱۹۰۵۲) حضرت وائل ڈاٹنٹا کے مروی ہے کہ نبی علیم کی خدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا، نبی علیم نے اس میں سے پچھ پانی پیااور ڈول میں کلی کردی، پھراس ڈول کو کئو کیں میں الٹادیا۔

( ١٩٠٥٧) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ حَدَّثَنِي آهُلُ بَيْتِي عَنْ أَبِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ فِي الصَّلَاقِ قِال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٧٥)] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْنِ مُرتَ بوت ويكا ہے اور (١٩٠٥٤) حضرت وائل المُعَنِي مروى ہے كمانبول نے نبي عَلِيًا كوتكبير كے ساتھ ہى رفع يدين كرتے ہوئے ويكھا ہے اور ان اينا داياں باتھ بائي ہاتھ يرر كے ہوئے ويكھا۔

( ١٩٠٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ الْمَحْصُرِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ وَيَرُفَعُ يَكَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ لِى أَبَانُ يَعْنِى ابْنَ تَغْلِبَ فِى الْحَدِيثِ حَتَّى يَبُدُو وَضَحُ وَجُهِهِ فَقُلْتُ لِعَمْرِو أَفِى الْحَدِيثِ حَتَّى يَبُدُو وَضَحُ وَجُهِهِ فَقَالَ تَعْبِي الْمَعْبِ وَعَنْ يَسِارِهِ قَالَ شَعِيبَ وَعَنْ يَسَارِهِ قَالَ شَعْبَةً قَالَ لِى أَبَانُ يَعْنِى ابْنَ تَغْلِبَ فِى الْحَدِيثِ حَتَّى يَبُدُو وَضَحُ وَجُهِهِ فَقَالَ عَمْرُو أَفِى الْحَدِيثِ حَتَّى يَبُدُو وَضَحُ وَجُهِهِ فَقَالَ عَمْرُو أَوْ نَحُو ذَلِكَ [احرجه الدارمي (١٢٥٥). قال شعيب: صحيح]. [راجع: ١٩٠٥]

(۱۹۰۵۸) حضرت وائل ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کے ساتھ نماز پڑھی، آپ سُلُٹٹِؤ ہرمرتبہ جھکتے اور اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھاور تکبیر کہتے وفت رفع یدین کرٹے تھاور دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرٹے تھے۔

(١٩٠٥٩) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ آبِي الْعَنَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلَقَمَةً

يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ أَوْ سَمِعَهُ حُجْرٌ مِنْ وَائِلٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ قَالَ آمِينَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ
يَمْمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ [احرحه الطيالسي (٢٠٢٤). قال شعب: صحيح دود: ((واحفى صوته))].

(١٩٠٥٩) حضرت واكل والتي سعروى بكرنى عليه في مين نماز يرصائي مين في بيه اليه كودو لاالبضالين "كمن كر بعد

آ ستم وازے آ مین کتے ہوئے سنا اور نبی علیہ نے داہنا ہاتھ باکیں ہاتھ پررکھا اور دائیں باکیں دونوں جانب سلام پھرا۔ ( ١٩٠٦) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم بُنِ کُلَیْبِ عَنْ آبِیهِ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ صَلَّیْتُ کَلُیْبِ عَنْ آبِیهِ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ صَلَّیْتُ وَحِینَ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَکَبَّرَ حِینَ دَحَلَ وَرَفَعَ یَدَهُ وَحِینَ آرَادَ أَنْ یَرْکَعَ رَفَعَ یَدَیْهِ وَحِینَ رَفَعَ رَاسَهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَوَضَعَ کَقَیْهِ وَجَافَی وَفَرَشَ فَخِذَهُ الْیُسُری مِنْ الْیُمْنی وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ [انظر: ١٩٠٧٥].

(۱۹۰۱) حضرت وائل رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کے پیچھے نماز پڑھی ، نبی علیہ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تبییر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے ، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور جب بجد ے میں گئے بلند کیا ، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور جب بجد ے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو چہرے کے قریب رکھ دیا ، اور جب بیٹے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کرلیا ، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹے پررکھ لیا اور شہاوت کی انگل سے اشارہ فرمایا۔

(۱۲ - ۱۹) حضرت وائل ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کود یکھا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور پیشانی پرسجدہ کرتے تھے۔

(١٩.٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بُنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَاثِلِ بُنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٩٣٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۹۰ ۲۲) حضرت واکل والنواسے مروی ہے کہ آپ فالنوا اور کس بائیں دونو ل طرف سلام پھیرتے تھے۔

# هي مُنالًا اَمَرُانُ بَل يَنِيَ مَوْم كَلْ الْمُونِيِين كِهِ مَنالًا الْمَرْانُ بِل يَنِيَ مَوْم كَلْ الْمُؤْنِينِين كِهِ

اوردونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، جب رکوع کاارادہ کیا تو پھر رفع پدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب سجد ہے ہیں گئے بلند کیا، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع پدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب سجد ہے ہیں گئے تو اپنے ہاتھوں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کرلیا، اور بائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کو چھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کرلیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹے پر کھ لیا اور شہادت کی انگل سے اشارہ فر مایا پھر دوسر اسجدہ کیا اور آپٹائٹی کے ہاتھ سجد سے کی حالت میں کا نوں کے برابر تھے۔

( ١٩٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَآنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنِّى أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ [راحع: ٥ ٩ ٩ ٨ ١].

(۱۹۰۲۳) حضرت سوید بن طارق ٹٹاٹٹنے سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں ، کیا ہم انہیں نبچ ڈکر (ان کی شراب) پی سکتے ہیں؟ نبی علیفہ نے فر مایانہیں ، نے عرض کیا کہ ہم مریض کو علاج کے طور پر بلا سکتے ہیں؟ نبی علیفہ نے فر مایا اس میں شفاء نہیں بلکہ دیتو نری بھاری ہے۔

(١٩٠٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْقَائِلُ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْحَيْرَ فَقَالَ لَقَدُ فُتِحَتُ لَهَا آبُوابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْقَائِلُ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْحَيْرَ فَقَالَ لَقَدُ فُتِحَتُ لَهَا آبُوابُ السَّمَاءِ فَلَمْ يُنَهُنِهُهَا دُونَ الْعَرْشِ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحه: ٢٨٠٢، النسائي: ٢٥/١٤). قال شعيب صحيح لغيره].

(۱۹۰۷۵) حضرت واکل بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیگ کے ساتھ نماز پڑھی، دورانِ نماز ایک آ دمی کہنے لگا"الحمدلله کشیراً طیبا مباد کا فیه"نماز سے فراغت کے بعد نبی ملیگ نے بوچھا پر کلمات کس نے کہے تھے؟اس آ دمی نے کہا یارسول اللہ! میں نے کہے تھے اور صرف خیری کے ارادے سے کہے تھے، نبی ملیگ نے فرمایاان کلمات کے لئے آسان کے درواز رکھل گئے اور عرش تک جنگنے سے کوئی چیز انہیں روک نہ کی۔

(١٩٠٦١) حَدَّثُنَا يَرِيدُ أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ بِنُ سُوَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بَنِ وَائِلِ بَنِ خُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لِى مِنْ وَجُهِهِ مَا لَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهِ مِنْ وَجُهِ رَجُلٍ مِنْ بَادِيةِ الْعَرَبِ صَلَّيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لِى مِنْ وَجُهِهِ مَا لَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهِ مِنْ وَجُهِ رَجُلٍ مِنْ بَادِيةِ الْعَرَبِ صَلَّيْتُ خَلُقَهُ وَكَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَر وَرَفَعَ وَوَضَعَ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [احرحه الطيالسي (٢٠٢٢). قال شعب: صحيح دون رفع البدين عن السحود].

(۱۹۰ ۲۲) حضرت واکل والنی سے مروی ہے کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے ان کے رخ انور کی زیارت کے

بدلے میں کوئی چیز محبوب نہ تھی ، میں نے نبی طالیہ کے ساتھ نماز پڑھی ، آپ مَنَّا اللَّهُم ہر مرتبہ جھکتے اور اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے اور کتبیر کہتے تھے اور کتبیر کہتے تھے اور کتبیر کہتے تھے۔ تکبیر کہتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔

(١٩.٦٧) حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةً بُنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ طَارِقَ بُنَ سُويْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا نَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا نَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ [راجع: ١٨٩٩٥].

( ١٩٠٦٨) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ آخُبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَالِلِ عَنْ وَالِلِ بُنِ حُحْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي آرْضِ فَقَالَ آحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا الْتَوَرَى عَلَى آرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْتَوَى عَلَى آرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُو امْرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ فَقَالَ لَهُ بَيِّنَدُكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذًا يَذُهَبُ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَلَمَا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَلَمَا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَطَعَ آرْضًا ظَالِمًا لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ [صححه مسلم (١٣٩)، وابن حبان (١٧٤٥)]

(۱۹۰ ۱۸) حضرت وائل ڈائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیثا کی خدمت میں حاضرتھا، کہ دوآ دی نبی علیثا کے پاس ایک زمین کا جھڑا لے کرآئے ، ان میں سے ایک نے کہا یارسول اللہ! اس شخص نے زمانہ جاہلیت میں میری زمین پر قبضہ کرلیا تھا (یہ کہنے والا امر وُ القیس بن عابس کندی تھا اور اس کا مخالف ربیعہ بن عبدان تھا) نبی علیثانے اس سے گواہوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ گواہ تو میری زمین نے جائے گا، اس نے کہا کہ گواہ تو میری زمین ہیں، نبی علیثانے فرمایا بھر بیتم کھائے گا، اس نے کہا کہ اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا، نبی علیثانے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، جب وہ دو سرا آدی تم کھانے لگا تو نبی علیثانے فرمایا جو شخص ظلما کسی کی زمین ہوگا۔

( ١٩.٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبُدِ الْحَبَّارِ بْنَ وَائِلِ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَسُجُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَاضِعًا جَبْهَتَهُ وَٱنْفَهُ فِي سُجُودِهِ [راحع: ٤٤، ١٩].

(۱۹۰۲۹) حضرت واکل نظافظ سے مروی ہے کہ میں کئے نبی ملیک کودیکھا ہے کہ جب وہ محدہ کرتے تو اپنی ناک اور پیشانی پرسجدہ کرتے تھے۔

( ١٩.٧. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلِّبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ خُجْرٍ

# هي مُنالها مَرْبن بل مِينِهِ مِنْ اللهِ ا

قَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وُكُبَيُّهِ [راحع: ١٩٠٥].

- (۱۹۰۷) حضرت واکل ڈھٹؤ سے مروکی ہے کہ میں نے نبی علیا ہو دیکھا کہ آپ تھا گئے آنے رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کھنوں پر رکھ دیئے۔
- (١٩٠٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ وَائِلِ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ وَمَوْلَى لَهُمُ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَفَعَ يَدَيُهِ حِينَ وَائِلٍ وَمَوْلِي بَنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَفَعَ يَدَيُهِ حِينَ دَخَلُ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرُ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيالَ أُذُنِيهِ ثُمَّ الْتَحَفَّ بِعَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُوى فَلَمَّا ذَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَرُ وصَفَ هَمَّامٌ حِيالَ أُذُنِيهِ ثُمَّ الْتَحْفَ بِعَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ النَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ فَلَمَّا فَكَبَرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ فَلَمَّا فَكَبَر فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ فَلَمَّا مَنْ عَرِيمة نَوْلِ مَعْهُ مَا فَكَبَر فَى الْتَعْلِمِ وَمُ لَى الْمُ مَا لَهُ مُنْ النَّهُ فِي اللَّهُ لِمَنْ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ وَلَى السَّمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ فَلَمَّا مَن عَرَيهِ وَلَا مَا عَلَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ عَلَيْهِ وَلَى مَا لَكُولِ فَلَا مَا عَلَيْهُ وَلِمَا عَلَى الْعَلَى مَالِمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ مَا مُعْمَلِكُ اللَّهُ لِمَنْ عَلَيْهِ فَلَكُولُ مِن عَلِيمة وَالْعَلَى مَا عَلْمُ مَا عَلَى الْعَلْمُ الْمَا عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَالُولِ عَلَى الْعَلْمُ مُوالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُهُ مَا اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- (اے ۱۹۰) حضرت واکل نگاتھ سے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نی الیا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھرا پنے کپڑے میں لیٹ کردائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا اراوہ کیا تو اپنے ہاتھ والی ہوتھ باہر نکال کر پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے سراٹھایا اور سمع الله لمن حمدہ کہاتو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے میں گئے تو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان مجدہ کیا۔
- (١٩.٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْوٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٩٠٥].
- (۱۹۰۷۲) حضرت واکل ڈاٹنؤے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو بحدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ علی النیوا کے ہاتھ کا نوں کے قریب تھے۔
- (١٩.٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْوٍ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ
  - (۳٤-١٩) حضرت وائل النظاع مروى بكدانهول في اليله كوآمين كهتے موسے سا ب
- (١٩٠٧٤) حَدَّثُنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ وَاللِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بَآمِينَ
- (۱۹۰۷) حضرت واکل اللظ الله الله عالی کو تو آلا الطّالیّن " کہنے کے بعد بلندآ واز ہے آمین کہتے ہوئے ساہے۔ جوئے ساہے۔
- (١٩٠٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ

#### مُنلهَا مَرْن بل يَدِيدُ مَرْمَ اللهِ فَيْسِين اللهِ فَيْسِين اللهِ فَيْسِين اللهِ فَيْسِين اللهِ فَيْسِين اللهِ

(۱۹۰۷) حضرت واکل ڈھٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو دیکھا کہ نبی علیہ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تبہیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، چردائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بیٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا کردائیں پاؤں کو کھڑا کرلیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹے پررکھ لیا اور تیں

کے عدد کا دائر ہ بنا کر حلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی سے اشار ہ فر مایا۔

( ۱۹۰۷۷) حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِیُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتُكُوهَتُ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِى آصَابَهَا وَلَمْ يَذُكُّو أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِى آصَابَهَا وَلَمْ يَذُكُو أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا عَهُورًا وَقَالَ البَيهَ عَلَى اللَّذِى آصَابَهَا وَلَمْ يَذُكُو أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا عَمْهُورًا وَقَالَ البَيهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ وَحَهِينَ قَالَ الْالبَانِي : مَهُورًا وَقَالَ البَيهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِيهُ وَاللَّهُ الْكُولُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُونَا إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّالِمُ الْعُلَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّالَّةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۹۰۷) حضرت وائل را الجركاواقعد پیش آیا، بی ایستادت میں ایک عورت كے ساتھ زیا بالجركاواقعد پیش آیا، بی نے اس عورت سے سزا كومعاف كرديا اور مرد پرسزا جارى فرمائى، راوى نے بيذكر نہيں كيا كہ نبى طالِقانے اس كے لئے مهر بھى مقرركيا (يانہيں؟)

( ۱۹۰۷ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ عَنْ وَائِلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِى الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ الرُّسْغِ وَوَضَعَ بَدَهُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْزَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ الرُّسْغِ وَوَضَعَ بَدَهُ حِينَ يُوجِبُ حَتَّى يَبْلُغَا أُذُنَيْهِ وَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَقَرَآ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ فَقَالَ آمِينَ يَجْهَرُ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ فَقَالَ آمِينَ يَجْهَرُ وَصَلَّيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالَينَ فَقَالَ آمِينَ يَجْهَرُ وَصَلَّيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الْعَلَالَ آمِينَ يَجْهَرُ الْمُعْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّيْنَ فَقَالَ آمِينَ يَجْهَرُ الْمُعْرِ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا الطَّلَقِ الْمَالِي وَلَى اللَّهُ الْوَصَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْولُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ ا

(۸۷-۱۹) حضرت واکل ڈاٹٹئے ہمروی ہے کہ بیل نے نبی علیا کودیکھا کہ نمازیں وہ اپنادایاں ہاتھ با کمیں ہاتھ پر گوں کے قریب رکھتے تھے، اور نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور میں نے آپ مُلٹِیَّم کے پیچے نماز پڑھی ہے، آپ مُلٹِیَّم نے ''ولاالضالین'' کہ کر بلندآ واز سے آمین کہی۔

(١٩٠٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِدَلُو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَتَمَضْمَضَ فَمَجَّ فِيهِ أَطْيَبَ مِنْ الْمِسُكِ أَوْ قَالَ مِسُكُ وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنْ الدَّلُو [قال بِدَلُو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَتَمَضْمَضَ فَمَجَّ فِيهِ أَطْيَبَ مِنْ الْمِسُكِ أَوْ قَالَ مِسُكُ وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنُ الدَّلُو [قال المُسْكِ أَوْ قَالَ مِسْكُ وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنُ الدَّلُو [قال الموصيرى: هذا اسناد منقطع وقال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٥٩). قال شعيب: حسن]. [راجع: ٢٥٠٩].

(۱۹۰۷) حضرت وائل ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ بی علیہ کی خدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا، نبی علیہ نے اس میں سے پچھ پائی پیا اور ڈول میں کلی کردی، پھراس ڈول کو کنوئیس میں الٹا دیا، یا ڈول میں سے پائی پی کر کنوئیس میں کلی کر دی جس سے وہ کنوال مشک کی طرح میکنے لگا اور ڈول سے ہٹا کرنا کے صاف کی۔

( ۱۹۰۸) حَذَّتُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِالْحَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْيُسْرَى فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ آبِي بَكْمٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْيُسْرَى فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ آبِي بَكْمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الصَّلَاقِ عَلَى الْيُسْرَى فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ آبِي بَكْمٍ (١٩٠٨٠) مديث نبر (١٩٠٤٨) الدوسرى سند سے بھى مروى ہے۔

(١٩٠٨١) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ٱنَّ ٱبَاهُ ٱخْبَرَهُ ٱنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ

هُ مُنالًا اَمَدُنُ تَن لِي مِن مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ الل

آخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَآنُظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّى فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أَذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى أَذُنَيْهِ ثُمَّ آخَذَ شِمَالَهُ بِيمِينِهِ ثُمَّ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أَذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى أَذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عِنَا فَذُنِيهِ عَلَى وَخَلَة الْمُسْرَى وَخَلَة الْمُسْرَى فَخِذِهِ فِي صِفَةٍ عَاصِمٍ ثُمَّ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى وَخَلَة الْمُسْرَى فَخِذِهِ فِي صِفَةٍ عَاصِمٍ ثُمَّ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَصَ الْمُنْ وَعَلَق الْمُنْ عَلَى وَعَلَق الْمُنْ وَعَلَق الْمُنْ وَحَلَق الْمُنْ وَعَلَق الْمُنْ وَعَلَق الْمُنْ وَعَلَق الْمُنْ وَعَلَق وَعَلَق الْمُنْ وَعَلَق الْمُنْ وَعَلَق الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ وَعَلَق الْمُنْ وَالَعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى السَّبَابَةِ الثَّانِيَةِ [راحع: ١٩٠٥].

(۱۹۰۸۱) حضرت واکل ڈاٹھؤٹے مروی ہے کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں بیضرور دیکھوں گا کہ نبی علیہ کسلطرح نماز پڑھتے ہیں، چنا نچہ نبی علیہ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تعبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر دائمیں ہاتھ سے بائمیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹوں پر رکھ دیئے، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہوئے اپنے ہوئے اپنے ہوئے باتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجد ہے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا، اور جب ہیٹے تو بائمیں پاؤں کو کھڑا کرلیا، اور جب بیٹے تو بائمیں ہاتھ کو بائمیں گھٹے پر رکھ لیا اور کہٹی کی حدکودا ئیس ران پر رکھ لیا اور تہیں کے عدد کا دائر ہ بنا کر صلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی نے اشارہ فرمایا۔

( ١٩٠٨٢) قَالَ زُهَيُرٌ قَالَ عَاصِمٌ وَحَدَّثَنِي عَبُدُ الْجَبَّارِ عَنُ بَعْضِ آهْلِهِ أَنَّ وَائِلًا قَالَ أَتَيْنَهُ مَرَّةً أُخْرَى وَعَلَى النَّاسِ ثِيَابٌ فِيهَا الْبُرَانِسُ وَفِيهَا الْأَكْسِيَةُ فَرَايَتُهُمْ يَقُولُونَ هَكَذَا تَحْتَ الثِّيَابِ

(۱۹۰۸۲) حضرت وائل والنظ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر موسم سر ما میں نی النظ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے صحابہ وی النظ کود یکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کواپنی خیا دروں کے اندر ہی سے اٹھار ہے تھے۔

(۱۹.۸۲) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عُنُ وَائِلِ الْحَصْرَمِيِّ آنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَخَوَّى فِي رُكُوعِهِ وَخَوَّى فِي سُجُودِهِ فَلَمَّا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ وَضَعَ فَخِذَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَآشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَحَلَّقَ بِالْوُسْطَى [راحع: ١٩٠٥].

(۱۹۰۸۳) حفرت واکل ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹاپٹی کو دیکھا کہ نبی ٹاپٹی نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تبہیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بیٹھے تو بائیں یاؤں کو بچھا کردائیں یاؤں کو کھڑا کرلیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹے پر رکھ لیا اور تمیں

هي مُنِلْهَ امَرُانُ بِلِي مِنْ مُنْ الْكُوفِيدِينَ ﴾ ٢٥٦ ﴿ ٢٥٨ ﴿ مُنْكُرُ الْكُوفِيدِينَ ﴾ ﴿ مُنْكُرُ الْكُوفِيدِينَ ﴾

کے عدد کا دائر ہ بنا کر حلقہ بنالیا اور شہادت کی انگل سے اشارہ فرمایا۔

(۱۹.۸٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُرَى قَالَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمُعْتَدِيةِ وَجَافَى فِي الرُّكُوعِ [محرر ماقبله]. وَزَادَ فِيهِ شُعْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا كَانَ فِي الرُّكُوعِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى فِي الرُّكُوعِ [محرر ماقبله]. (۱۹۰۸۳) گذشته مديث ال دومرى سند سے بھى مروى ہے۔

# حَديثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ثَلِيْتُهُ

#### حضرت عمار بن ياسر خالفن كي حديثين

(١٩٠٨٥) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ آبِى سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِى بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بَا أَبَا الْيَقْطَانِ لَا الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بَا أَبَا الْيَقُطَانِ لَا الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بَا أَنَا الْيَقُطَانِ لَا الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بَا أَنَا الْيَقُطَانِ لَا أَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلُ لَيْصَلِّى وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ السَّهُو إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلُ لَيْصَلِّى وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ السَّهُوَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلُ لَيْصَلِّى وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ الْعَدِيدِ إِلَّا عُشْرُهَا وَتُسْعَهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا خَتَى انْتَهَى إِلَى آخِوِ الْعَدَدِ [صححه ابن حبان (١٨٨٩)] قال شعب: صحيح اسناده حسن

(۱۹۰۸۵) ابوبکر بن عبدالرحمٰن بینید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مجار ڈاٹیؤ مسجد میں داخل ہوئے اور دو ہلکی لیکن کھل رکعتیں پڑھیں ،اس کے بعد بیٹھ گئے ، ابوبکر بن عبدالرحمٰن بینیڈ نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوالیقظان! آپ نے بید دورکعتیں تو بہت میں ہلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے فر مایا کیا میں نے اس کی حدود میں کچھ کی کی ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، البتہ آپ نے بہت مخضر کر کے پڑھا ہے ، انہوں نے فر مایا میں نے ان رکعتوں میں بھولئے پرسبقت کی ہے ، کیونکہ میں نے نبی علیظ کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے کہ لیک آ دمی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے نماز کا دسوال ، نوال ، آٹھوال یا ساتواں حصہ ہی نصیب ہویا تا ہے یہاں تک کہ آخری عدد تک پہنچ گئے۔

( ١٩٠٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْبُحْتَرِيِّ قَالَ قَالَ عَمَّازٌ يَوْمَ صِفْينَ ائْتُونِي يَشُرْبَةٍ لَبَنٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِوُ شَرْبَةٍ تَشُرَبُهَا مِنْ الدُّنْيَا شَرْبَةُ لَبَنِ فَأَتِي بِشَرْبَةٍ لَبَنِ فَأَتِي بِشَرْبَةٍ لَبَنِ فَأَتِي بِشَرْبَةٍ لَبَنٍ فَشَرِبَهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ [صححه الحاكم (٣/٩/٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه]. [انظر: ١٩٠٨٩]

(١٩٠٨٢) ابوالبختري الميلية كمنت المين كم جنگ صفين كے موقع پر حضرت عمار بن ياسر التا تا خرمايا ميرے پاس دوده كا بياليه

# هي مُنالًا اَخْرُنَ بْلِ يَهِ مُنْ مُنَالًا اَخْرُنَ بْلِ يَهِ مُنْ الْكُوفِيدِين ﴿ مُنَالًا الْكُوفِيدِين ﴿ وَ

لاؤ، كيونكه نبى عليكان فرمايا تعادنيا مين سب سے آخرى گھونٹ جوتم پيو گےوہ دودھ كا گھونٹ ہوگا، چنانچەان كے پاس دودھ لايا گيا،انہوں نے اسے نوش فرمايا اور آ گے بڑھ گئے اور شہيد ہوگئے۔

( ١٩٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زِيَادٌ آبُو عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أُمَّتِى مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدُرَى آوَّلُهُ خَيْرٌ آمْ آخِرُهُ

(۱۹۰۸۷) حضرت عمار بن یاسر طالت سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فرمایا میری امت کی مثال بارش کی ہے جس کے بارے بارے بچے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا آغاز بہتر ہے یا اختیام؟

( ١٩٠٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَنْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نَمْكُثُ الشَّهُرَ وَالشَّهُرَيْنِ لَا نَجِدُ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ آمًّا أَنَا فَلَمْ آكُنْ لِأُصَلَّى حَتَّى آجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا بِمَكَانِ كَلَا وَنَحْنُ نَرْعَى الْإِبِلَ فَتَعْلَمُ آنَّا ٱجْنَبْنَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَإِنِّي تَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَضَحِكَ وَقَالَ كَانَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ كَافِيكَ وَضَرَبَ بِكُفَّيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَبَغْضَ ذِرَاعَيْهِ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ قَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِنْتَ لَمْ أَذْكُرُهُ مَا عِشْتُ أَوْ مَا حَييتُ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ وَلَكِنْ نُولِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَولَّيْتَ [راحع:١٨٥٢] (۱۹۰۸۸)عبدالرحمٰن بن ابزی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی ہمارے سامنے حضرت عمر اللفظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امير الهؤمنين! بعض اوقات بميں ايك ايك دودوم بينے ياني نہيں ملتا؟ حضرت عمر ظافظ نے فر مايا ميں تو اس حال ميں تمهمي نما زنہيں ير مول كاتا آئك يانى مل جائے ، حضرت ممار والنو كہنے كے كمامير المؤمنين! كيا آپ كويا ذہيں ہے كميں اور آپ ايك اشكريس تھے، ہم دونوں پڑسل واجب ہو گیا اور یانی نہیں ملا ، تو آپ نے تو نما زنہیں پڑھی جبکہ میں نے مٹی میں لوٹ یوٹ ہو کرنماز پڑھ لی، پھر جب ہم ٹی طیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے نبی علیا سے اس واقعے کا ذکر کیا اور نبی علیا نے بنس کر فرمایا تہارے لیے یاکمٹی ہی کافی تھی، یہ کہ نی الیا نے زمین پر ہاتھ مارا، پھراس پر پھونک ماری اور اسے اپنے چبرے اور ہاتھوں پر پھیرلیا؟ حضرت عمر نگافتن نے فرمایا عمار! اللہ سے ڈرو، انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! اگر آپ کہتے ہیں تومیں آئندہ مرتے وم تک ال حدیث کوبیان نیس کرول گا؟ انہوں نے فر مایا ہر گزنہیں ، ہم تہمیں اس چیز کے پیر دکرتے ہیں جوتم اختیار کرلو۔ ( ١٩٠٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْبُخُتُرِيِّ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَتِي بِشَرْبَةِ لَهَنٍ فَضَحِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آخِرَ شَرَابٍ ٱشْرَبُهُ لَبَنْ حَتَّى أَمُوتَ [راحع: ١٩٠٨٦]. (١٩٠٨٩) ابوالبختري يُعَلَيْهِ كَتِي بين كه جنگ صفين كے موقع پر حضرت عمار بن ياسر ظائفتا كے پاس دودھ لا يا كميا تو انہوں نے بنس كرفر ما يا نبي عليه في فرما يا تفاد نيا ميسب سي آخري كهونث جوتم بيو كوه دوده كا كهونث بوكا\_

هي مُنالِهُ المَوْرُينَ بل يُؤِيدُ مَرْقُ الكوفيتين ﴿ ٢٥٨ ﴿ مُسَالُ الكوفيتين ﴿ مُسَالُ الكوفيتين ﴿

( ١٩.٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ رَآيْتُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفِّينَ شَيْحًا كَبِيرًا آدَمَ طُوالًا آخِذًا الْحَرْبَةَ بِيدِهِ وَيَدُهُ تُرْعَدُ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَقَدُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفِّينَ شَيْحًا كَبِيرًا آدَمَ طُوالًا آخِذًا الْحَرْبَة بِيدِهِ وَيَدُهُ تُرْعَدُ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَقَدُ قَالَاتُ بَهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوُ قَاتَلُتُ بِهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوُ قَاتَلُتُ بِهِذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوُ فَتَالُثُ بِهِذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوُ فَتَالُثُ بِهِذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوَ فَاللَّهُ عَلَى الطَّلَالَةِ [صححه ابن ضَرَبُونَا حَتَى يَبُلُغُوا بِنَا شَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفْتُ أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَوْمُ وَالَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ [صححه ابن حباد (٧٠٨٠)، والحاكم (٣٨٤/٣). قال شعيب: هذا الاثر اسناده ضعيف].

(۱۹۰۹۰) عبداللہ بن سلمہ ڈاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار ڈاٹھ کو دیکھا، وہ انہائی بوڑھے، عمر رسیدہ، گندم گول اور لیے قد کے آدمی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں نیزہ پکڑر کھا تھا اوران کے ہاتھ کا نپ رہے تھے، انہوں نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نے تین مرتبہ نبی علیا ہی معیت میں اس جھنڈ ہے کو لئے مایا کی ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر بدلوگ ہمیں مارتے لئے کر قبال کیا ہے، اور یہ چوتھی مرتبہ ہے، اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر بدلوگ ہمیں مارتے مولے ہمرکی چوٹیوں تک بھی جھوں گا کہ ہمار مے مصلحین برحق میں اور و، فلطی پر ہیں۔

(۱۹.۹۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّنُ عَنْ آبِي نَضُوةً قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ أَبَا نَضُرةً عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارٍ أَرَأَيْتَ قِتَالَكُمْ رَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ قَإِنَّ الرَّأْيَ يُخْطِيءُ وَيُصِيبُ أَوْ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ حَجَّاجٌ ارَآيْتَ هَذَا الْأَمْوَ يَعْنِي قِتَالَهُمْ رَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ فَإِنَّ الرَّأْيَ يُخْطِيءُ وَيُصِيبُ أَوْ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَمُهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَمُهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِى أُمَّتِى قَالَ شُعْبَةً وَيَحْسِبُهُ قَالَ حَدَّنِي حُدَيْفَةً إِنَّ كَافَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِى أُمَّتِى قَالَ شُعْبَةً وَيَحْسِبُهُ قَالَ حَدَّنِي حُدَيْفَةً إِنَّ كَافَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِى أُمَّتِى قَالَ شُعْبَةً وَيَحْسِبُهُ قَالَ حَدَّيْنِي حُدَيْفَةً إِنَّ وَسُلَمْ مُنَا وَيَعْهُمُ اللَّهُ بَلِكُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ حَتَى يَنْجُمَ فِى صُدُورِهِمْ [صححه مسلم ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكُونِكُوا إِللَّهُ عَلَى الْمُولِي قَلْ الْمُعَلِي عُلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ فِي عَمْ مُدُورِهِمْ [صححه مسلم (۲۷۷۹]. [انظر: ۲۲۷۰۹]. [انظر: ۲۳۷۰۹]. [انظر: ۲۳۷۰۹].

(۱۹۰۹۱) قیس بن عباد میشد کیتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یا سر را النوا سے پوچھا اے ابوالیقظان! یہ بتا ہے کہ جس مسئلے میں آپ لوگ پڑچکے ہیں، وہ آپ کی اپنی رائے ہے یا نبی النوالی کوئی خاص وصیت ہے؟ انہوں نے فرما یا کہ نبی بالیہ نے ہمیں خصوصیت کے ساتھوالی کوئی وصیت نہیں فرما تی جو عام لوگول کو نہ تی بالیہ نبی بالیہ منافق ہول گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور نداس کی مہک یا کیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوں گے اور نداس کی مہک یا کیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے ، ان میں سے آٹھ وہ لوگ ہوں گے جن سے تمہاری کفایت '' و بیلہ'' کرے گا، یہ آگ کا ایک پھوڑ اہو گا جو ان کے کندھوں پر نمودار ہوگا اور سینے تک سوراخ کردے گا۔

( ١٩.٩٢ ) حَدَّثَنَا بَهْزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ

# هي مُنالاً اَحْدِينَ بْلِ يُسِيدُ مَرْمُ كُولِ اللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ

قَدِمْتُ عَلَى آهُلِى لَيُلَا وَقَدُ تَشَقَقَتُ يَدَاى فَصَمَّخُونِى بِالزَّعْفَرَانِ فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي فَقَالَ اغْسِلُ هَذَا قَالَ فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ جِنْتُ وَقَدُ بَقِي عَلَى مِنْهُ شَيْءٌ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ اغْسِلُ هَذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ بَقِي عَلَى مِنْهُ شَيْءٌ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى وَلَمْ يُرَحِّبُ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَصَمِّخَ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَصَمِّخَ عَلَى وَلَا إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَالَ الْمَالِمُ فَى وَلَا الْمُتَعْمِقُونَ وَلَا الْمَالِمُذِي وَلَا الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُونِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَل الله الله المَعْمَلُ عُلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي

(۱۹۰۹۲) حضرت بمار والنوز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آیا، میرے ہاتھ پھٹ چکے شخے اس لئے انہوں نے میرے ہاتھ س پر زعفران مل دی، شخ کو میں نی طیش کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ ہنگا ہے تھے اس لئے انہوں نے میرے ہاتھ واپس آیات و سوکر آؤ، میں نے طبح کراسے دھولیالیکن جب واپس آیاتو پھڑئی کے خواج دو اور نہ ہی خوش آمد بد کہا، بلکہ فر مایا اسے دھوکر آؤ، میں نے جا کراسے دھولیالیکن جب واپس آیاتو پھڑئی کی کھڑئی کے خواج کی اس مرتبہ بھی نی طبی نے اس مرتبہ بھی نی طبی نے اس مرتبہ بھی نی طبی نے سلام کیا تو نبی طبی نے جواج بھی دیا اور خوش آمد بد بھی کہا اور فر مایا کہ رحمت کے فرشتے کا فر کے جنازے ، زعفر ان ملے والے اور جنبی کے پاس نہیں آتے اور نبی طبی اس نے جنبی آدی کو وضو کر کے سوجانے یا کھانے بینے کی رخصت دی ہے۔

(١٩٠٩٢) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُغُبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْبَحَطَّابِ عَنْ التَّيْتُمِ فَلَمْ يَدُو مَا يَقُولُ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ أَمَا تَذُكُو حَيْثُ كُنَّ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ عُمَرَ بْنَ النَّحَطَّابِ عَنْ التَّيْتُمِ فَلَمْ يَدُو مَا يَقُولُ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ أَمَا تَذُكُو حَيْثُ كُنَا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ فَقَالَ إِنَّمَا يَكُفِيكَ هَكَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ فَتَمَعَّكُتُ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكُفِيكَ هَكَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ عَلَى وَكَنَّ فِي يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً [راحع: ١٨٥٢٢].

على دجيه والقع في يديو هم مسع بيها وجهه و حقيه مره والجناد الرابع المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد

هي مُنالًا أَمُرُانُ بَلِ يُعَدِّمُ اللهِ فَيْنِينَ ﴾ ﴿ ٢١٠ ﴿ ﴿ كُلُّ هُمَا لُمُ لِنَالِهِ فِينِينَ ﴾

فَلَخُلُ عَلَيْهَا أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ لَقَدُ نَزَلَ عَلَيْنَا فِيكِ رُخُصَةٌ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا إِلَى وُجُوهِنَا وَضَرَبْنَا فِيكِ رُخُصَةٌ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا إِلَى وُجُوهِنَا وَضَرَبْنَا فِيكِ رُخُصَةٌ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا إِلَى وُجُوهِنَا وَصَرَبْنَا فِيكِ رُخُصَةٌ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا إِلَى وَجُوهِنَا وَصَرَبْنَا فِيكِ رُخُصَةٌ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا إِلَى وَالْآبَاطِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣١٨ و ٣١٩، ١٩ و ٢١٥). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٠٩، ١٩ و ١٩، ٩٩].

(۱۹۰۹۴) حضرت ممار بن یاسر رفاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیا کے ہمراہ تھے، کہ حضرت عائشہ فاقا کا ہاتھی دانت کا ایک ہارٹوٹ کر گر پڑا، لوگ ان کا ہارتال کرنے کے لئے رک کئے ، پیسلسلہ طلوع فجر تک چاتار ہا، اور لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا (کہ نماز پڑھ کیس) حضرت ابو بکر ڈاٹھ نے حضرت عائشہ فاٹھا کو سخت کہا، اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو پل بی بھی نہیں تھا (کہ نماز پڑھ کیس) حضرت ابو بکر ڈاٹھ نے حضرت عائشہ فاٹھا کو سخت کا پہلولین پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھم نازل فرما دیا، حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ نے نی صاحبزادی حضرت عائشہ میں موجد سے ہم پر دخصت نازل فرما دی ہے، اللہ نے تیری وجد سے ہم پر دخصت نازل فرما دی ہے، اللہ نے تیری وجد سے ہم پر دخصت نازل فرما دی ہے، پنانچہ ہم نے ایک ضرب چرے کے لئے لگائی، اور ایک ضرب سے کندھوں اور بفلوں تک ہاتھ پھیرلیا۔

( ١٩٠٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا آبُو رَاشِدٍ قَالَ خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَتَجَوَّزَ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَتَجَوَّزَ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُطِيلَ الْخُطْبَةَ [صححه الحاكم (٢٨٩/١). اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٠٦)].

(۱۹۰۹۵) ابووائل مینی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار رہا تھائے ہمیں انتہائی بلیغ اور مختفر خطبہ ارشاد فرمایا، جب وہ منبر سے نیچا ترے تو ایک قریش آ دمی نے عرض کیا اے ابوالیقظان! آپ نے نہایت بلیغ اور مختفر خطبہ دیا، اگر آپ طویل گفتگو فرمائے تو کیا خوب ہوتا، انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیقا نے لیے خطبہ سے منع فرمایا ہے۔

(١٩٠٩٦) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَرَوْحٌ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْحَوَّادِ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يُخْبِرُ عَنْ رَجُلُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِّو زَعَمَ عُمَرُ أَنَّ يَحْيَى قَدْ سَمَّى ذَلِكَ الرَّجُلَ وَسَعَ يَعْمَرُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي الرَّجُلَ وَنَسِيهُ عُمَرُ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ تَخَلُّقُتُ خَلُوقًا فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ الْجُورُ وَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي آيَطًا قَالَ وَقَالَ الْجُورُ وَكُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَكُونُ الْمُؤْمِنِ وَالْمَاعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي آيَطًا قَالَ وَقَالَ الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي آيَالِهُ فَلَا عُنْكُ فَلَاكُونُ فَلَاكُمْ وَلَاكُ مُونُولُ الْأَلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَانْتَهَرَلِي آيَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْعَالَ وَقَالَ الْأَلِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ عُمْلُ أَلُونَ فَا لَكُونُ الْمُؤْمِقُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعْرِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَاكُمُ وَلَالِ اللَّهِ وَعَلَى الْمُؤْمِلُ عَنْكُ فَلَاكُمُ وَلَاكُ مُنْ الْمُلْكُ مَوْالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَنْكُ فَلَاكُمُ وَلَاكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلُولُ الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُلْكُ مَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللْعُلِي الْمُؤْمِلُ اللْعُلِي الْمُؤْمِلُ اللْعُلِي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْمُولُ اللَهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

(۱۹۰۹۲) حضرت عمار رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ''خلوق'' نامی خوشبولگالی، جب بارگاہ بوت میں حاضر ہوا تو نی طائیلانے مجھے جھڑک کر فر مایا ابن ام عمار! اسے دھوکرآؤ، میں نے جا کراسے دھولیالیکن جب واپس آیا تو اس مرتبہ بھی نبی طائیلا نے جھڑک کر فر مایا اسے دھوکرآؤ، تین مرتبہ اس طرح ہوا۔

(١٩٠٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ

هي مُنالًا اَمَٰزُنَ بَل يَبِيدُ مَرْمُ الْمُ الْمُؤْنِينِ الْمُ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُ

يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَعَهُ عَائِشَهُ فَهَلَكَ عِقْدُهَا فَحُبِسَ النَّاسُ فِي الْبِعَائِهِ حَتَّى أَصْبَحُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَنَزَلَ التَّيَثُمُ قَالَ عَمَّارٌ فَقَامُوا فَمَسَحُوا بِهَا فَصَرَبُوا أَيْدِيَهُمْ فَانَ عَمَّارٌ فَقَامُوا فَمَسَحُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِبطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ فَمَسَحُوا وُجُوهَهُمْ ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ ثَانِيَةً ثُمَّ مَسَحُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِبطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ فَمَسَحُوا وَبُوهَهُمْ ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ ثَانِيَةً ثُمَّ مَسَحُوا أَيْدِيهُمْ إِلَى الْإِبطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْحَجْ عَلَى الْمَنَاكِ فَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْحَجْ عَلَى الْمَنَاكِ فَا لَالْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِيقِهُمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا إِلَى الْمُعَالِيقِهُمْ أَنْ مُعَالِمُ فَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ فَلَا إِلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِهُمْ أَلْتُهُ عَلَى اللّهُ مَعْ مَا اللّهُ مَالِمُ اللّهُ اللّ

(۱۹۰۹۷) حفرت بمار بن یاسر رہ النہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ہمراہ سے، کہ حفرت عائشہ ہے کا ہاتھی دانت کا ایک ہارٹوٹ کر گر پڑا، لوگ ان کا ہار تلاش کرنے کے لئے رک گئے، یہ سلسلہ طلوع فجرتک چلتار ہا، اور لوگوں کے پاس یانی بھی نہیں تھا (کہ نماز پڑھ کمیں، حضرت ابو بکر ڈاٹھ نے حضرت عائشہ ڈاٹھا کو سخت ست کہا) اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو میں رخصت کا پہلولیونی پاک مٹی کے ساتھ ہیم کرنے کا حکم نازل فرمادی، (حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ نے اپنی صاحبز اوی حضرت عائشہ میں رخصت کا پہلولیونی پاک مٹی کے ساتھ ہیم کرنے کا حکم نازل فرمادی ہے، اللہ نے تیری وجہ سے ہم پر رخصت نازل فرمادی ہے) چنا نچہ ہم نے ایک ضرب جے کندھوں اور بناوں تک ہاتھ پھیرلیا۔

( ١٩.٩٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرِ و عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشٍ بْنِ آنَسٍ سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٍّ يَعْنِى عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ كُنْتُ أَجِدُ الْمَذْى فَاسْتَحْيَيْتُ أَنَّ أَسْأَلَهُ أَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِى فَقُلْتُ لِعَمَّارٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَكُفِى مِنْهُ الْوُضُوءُ [قال أَجِدُ الْمَذْى فَاسْتَحْيَيْتُ أَنَّ أَسْأَلَهُ أَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِى فَقُلْتُ لِعَمَّارٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَكُفِى مِنْهُ الْوُضُوءُ [قال المجدد المُعنية عنه المُعنية عنه المُعنية المُوسَد المناد ضعيف].

(۱۹۰۹۸) حضرت علی بڑا تھڑنے ایک مرتبہ برسرمنبر کوفہ فر مایا کہ مجھے ندی کے خروج کا مرض تھا، میں اس وجہ سے نبی ملیا سے یہ مسئلہ پوچھو، مسئلہ پوچھتے ہوئے شرماتا تھا کہ ان کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں، تو میں نے حضرت عمار ڈاٹھڑ سے کہا کہتم یہ مسئلہ پوچھو، انہوں نے پوچھا تو نبی ملیا ایک صورت میں وضوکا فی ہے۔

(١٩.٩٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ عَمَّارَ بُنَ عَمَّارَ بُنَ عَمَّارَ بُنَ عَمْدَ أَنَّ الرُّحُصَةَ الَّتِي آنُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّعِيدِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا آنَّهُ قَالَ إِنَّهُمْ ضَرَبُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّعِيدِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا آنَّهُ قَالَ إِنَّهُمْ ضَرَبُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّعِيدِ فَمَسَحُوا بِهِ وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا فَمَسَحُوا آيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ أَنَّا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا فَصَرَبُوا فَصَرَبُوا فَمَسَحُوا آيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ [راحع: ١٩٠٤].

(۹۹ ف ۱۹) حدیث نمبر (۱۹۰۹۴) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٠ ) حَلَّاثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ شَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرَ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَنْمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَأَخَفَّ الصَّلَاةَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبُنُ الْمَثْفَانِ لَقَدْ خَفَفْتَ قَالَ فَهُلُ رَأَيْتَنِى انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّى بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ أَبَا الْيُقْطَانِ لَقَدْ خَفَفْتَ قَالَ فَهُلُ رَأَيْتَنِى انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّى بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّيْطَانِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا

هي مُنالِهُ احَدُن شِل مِنْ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِ شِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا إِقال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٩٦). قال شعب: صححا.

(۱۹۱۰) ابوبکر بن عبدالرحمٰن میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار بطانی معبد میں داخل ہوئے اور دو ہلکی لیکن کھمل رکعتیں پر حسیں ، اس کے بعد بیٹھ گئے ، ابوبکر بن عبدالرحمٰن میشند نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوالیقطان! آپ نے یہ دور کعتیں تو بہت بی ہلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے فر مایا کیا میں نے اس کی صدود میں کچھ کی کی ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، البتہ آپ نے بہت مختر کر کے پڑھا ہے ، انہوں نے فر مایا میں نے ان رکعتوں میں بھولنے پر سبقت کی ہے ، کیونکہ میں نے نبی علیا کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے کہا کہ آ دمی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے نماز کا دسوال ، نوال ، آٹھوال یا ساتواں حصہ ہی نصیب ہویا تا ہے۔

# حَدِيثُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ

#### چند صحابه فالله کی روایت

(١٩١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا قَالَ آخْبَرُنَا حَجَّاجٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِقِ قَالَ خَطَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ زَيْدِ بْنِ الْحَطَابِ فِى الْيَوْمِ الَّلِدِى يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ آلَا إِنِّى قَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُوُيَتِهِ وَأَفْطِرُوا وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُمْ أَلَا وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُوُيَتِهِ وَأَفْطِرُوا إِنَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا وَأَفْطِرُوا إِنَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا وَأَفْطِرُوا إِنَالَ لِللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا وَأَفْطِرُوا إِنَالَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَأَنْ تَشَكُّوا لَهَا فَإِنْ غُمُّ عَلَيْكُمْ فَأَتِثُوا ثَلَاثِينَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا إِنَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا إِنَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ تَشَكُّوا لَهَا فَإِنْ غُمُ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا ثَلَاثِينَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا إِنَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنْ تَشَكُّوا لَهَا فَإِنْ غُمُ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُ وَالْمَالَى: صحيح (النسائي: ١٣٤٤). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۱۰) ایک مرتبه عبدالرحنٰ من زید بن خطاب نے یومِ شک کے حوالے سے خطبہ ویتے ہوئے کہا کہ میں نبی علیہ کے صحابہ شکائی کم علیہ کے میں نبی علیہ کے ارشاد فر مایا صحابہ شکائی کی مجالس میں بیٹھا ہوں اور میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی علیہ ارشاد فر مایا چاند دیکھ کرروزہ رکھواور چاند دیکھ کرعید مناؤ ، اور قربانی کرواور اگر باول چھائے ہوں تو تعیس کا عدد پورا کرواور اگر دومسلمان چاند دیکھنے کی گواہی دے دیں تو روزہ رکھ لیا کرواور عید منالیا کرو۔

# حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ رَالْنَهُ حضرت كعب بن مره ببزى رَالْنَهُ كَي حديثين

( ١٩١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ رَجُلِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةً الْبَهْزِىِّ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ الْبَهْزِىِّ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْجُوَبُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْجَوَبُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللَّيْلِ الْآخِرِ

#### هي مُنالِهَ اَخْرِينَ بل يَنْ مِنْ الكوفيتين ﴿ ٢٧٣ ﴿ مُسَالُه الكوفيتين ﴿ مُسَالُه الكوفيتين ﴿ مُ

(۱۹۱۰۲) حفرت کعب بن مرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیٹا سے پوچھا کہ رات کے کس حصے میں دعاءسب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی ملیٹا نے فرمایارات کے آخری پہر میں۔

( ١٩١.٣ ) وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنْ النَّارِ

(۱۹۱۰۳) اور جو شخص کسی غلام کوآزاد کرے، اللہ اس کے ہرعضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہرعضو کو جہنم کی آگ سے آزاد فر مادے گا۔

( ١٩١٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخَبَرَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّة الْبَهْزِيِّ قَالَ ثُمَّ اَلصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى الْبَهْزِيِّ قَالَ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظَّلُّ قِيَامَ يُصَلَّى الْفَجْرُ ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى يَقُومَ الظَّلُّ قِيَامَ الشَّمْسُ ثَمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِية رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَكُونَ الشَّمْسُ قِية رُمُحِ أَوْ رُمُحَيْنِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِية رُمُحِ أَوْ رُمُحَيْنِ ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى يَقُومَ الظَّلُّ قِيامَ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ وَعُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ صَلَاةً حَتَّى تَخُوايَاكَ مِنْ وَحُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَحُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجُلَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجُلَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجُلَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجُلَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ

(۱۹۱۰) حضرت کعب بن مرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! رات کے کون

سے پہر میں دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا آخری پہر میں، پھر نماز فجر تک نماز قبول ہوتی ہے، نماز فجر کے بعد کوئی
نماز نہیں ہے حتی کہ سورج ایک یا دو نیزوں کے برابر ہوجائے، پھر نماز مقبول ہوتی ہے حتی کہ ساید ایک نیزے کے برابر ہوجائے، پھر خروب
جائے، پھر زوال میں تک کوئی نماز نہیں ہے، پھر نماز مقبول ہوتی ہے حتی کہ سورج ایک دونیزوں کے برابر رہ جائے، پھر خروب
آفاب تک کوئی نماز نہیں ہے، اور فر مایا کہ جب تم اپنا چہرہ وصوتے ہوتو چہرے کے گناہ خارج ہوجائے ہیں، ہاتھ دھوتے ہوتو

# حَدِيثُ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ طَالْنُهُ

#### حضرت خريم بن فاتك والني كي حديثين

( ١٩١٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثِنِي سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ النَّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ أَحَدُ بَنِي عَمْرِو بُنِ أَسَدٍ عَنْ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ عَنْ بِعِ السَّعِ عَنْ مُشْرِكِينَ بِهِ [الحج: ٣٠ ـ ٣]. [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٥ ٩٩ ، ابن ماحة: ٢٣٧٧، الترمذي: ٢٣٠٠)].



(۱۹۱۰۵) حضرت خریم نگانگئے سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نے نماز فجر پڑھی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنی جگہ کھڑ ہے ہوگئے اور فرمایا جھوٹی گواہی کوشرک کے برابر قرار دیا گیا ہے، پھر نبی ملیکا نے بیآ یت تلاوت فرمائی ''جھوٹی بات کہنے سے بچو، اللہ کیلئے یک وہوجاؤاوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھمراؤ۔''

(١٩١٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شِمْرِ عَنْ خُرِيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ اثْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ اثْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ اثْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَتُولُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ الْعَنَاقِ مَا اللَّهِ لَا أَفْعَلُ [صححه الحاكم (١٩٥٤)، قال شعب: حسن بطرقه وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٢٤٦، ١٩٢٤، ١٩٢٤].

(۱۹۱۰۲) حضرت خریم طالفتات مروی ہے کہ بی الیا نے ان سے فر مایا اگرتم میں دو چیزیں نہ ہوتیں تو تم ہتم ہوتے ،عرض کیا کہ مجھے ایک ہی بات کافی ہے، نبی طالبتانے فر مایا تم اپنا تہدید مختے سے نیچے لئکاتے ہواور بال خوب لمبے کرتے ہو،عرض کیا اللہ کی قتم! اب یقینا ایسانہیں کروں گا۔

(۱۹۱۰۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَوَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْرَّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَغْمَالُ سِتَّةٌ وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ فَمُوجِبَتَانِ وَمِغْلَ بِمِفُلٍ وَحَسَنَةٌ بِعَشُو آمْثَالِهَا وَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ فَامًّا الْمُوجِبَتَانِ فَمَنْ مَاتَ لَا يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّهُ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ دَخَلَ النَّارَ وَأَمَّا مِثْلُ بِمِثْلٍ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ حَتَّى يَشُعُوهَا قَلْبُهُ وَيَعْلَمَهَا اللَّهُ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَبِعَشُو آمْثَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ مَنْ عَلَيْهِ فِى اللَّائِي وَمَنْ الْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَحَسَنَةً بِسَبْعِ مِائَةٍ وَامَنْ عَلَيْهِ فِى اللَّانِي اللَّهِ فَعَسَنَّةً بِسَبْعِ مِائَةٍ وَامْنَ عَلَيْهِ فِى اللَّانِ اللَّهُ مَنْهُ كُتِبَتْ عَلَيْهِ فِى اللَّانِي وَالْمَالُ عَلَيْهِ فِى اللَّانِي وَالْآخِرَةِ وَمُوسَعْ عَلَيْهِ فِى اللَّانِي وَالْآخِرَةِ وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِى اللَّانِي وَالْآخِرَةِ وَمُوسَعْ عَلَيْهِ فِى اللَّانِي وَالْآخِرَةِ وَمُوسَعْ عَلَيْهِ فِى اللَّانِي وَالْآخِرَةِ

(ے ۱۹۱۰) حضرت فریم رفاق ہے مردی ہے کہ نبی تالیہ نے ارشاد فر مایا اٹھال چھطرے کے ہیں اور لوگ چارطرح کے ہیں، دو
چیزیں واجب کرنے والی ہیں، ایک چیز برابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا اور ایک نیکی کا ثواب سات سوگنا ہے،
واجب کرنے والی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ چوشخص اس حال ہیں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھ ہراتا ہو، وہ جنت ہیں
داخل ہوگا اور جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جہنم ہیں داخل ہوگا، اور برابر سرابریہ ہے کہ چوشخص نیکی کا ارادہ کرے، اس
کے دل میں اس کا حساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی کلے دی جاتی ہو اتی ہے، اور جوشخص برائی کاعمل سرانجام
دے، اس کے لئے ایک برائی کھی جاتی ہے، جوشخص ایک نیکی کرے، اس کے لئے وہ دی گناکھی جاتی ہے اور جوشخص راو خدا
میں خرج کرے تو ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رہاوگ، توان میں سے بعض پردنیا میں کشادگی اور آخرت میں تنگی ہوتی ہے، بعض پردنیا میں تنگی اور آخرت میں

#### هي مُناهَامَةُ بن بن المَيْدِ مِنْ المَيْدِ مِنْ المَدِيدِ مِنْ المَدِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

کشارگی بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں تنگی اور بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں کشادگی ہوتی ہے۔

( ١٩١.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوعَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ شِمُرِ بُنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا خُرَيْمُ لَوْلَا خُلْتَانِ فِيكَ قُلْتُ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَالُكَ إِزَارَكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَعْرَكَ [راجع: ١٩١٠].

(۱۹۱۰۸) حضرت خریم فاتن سے مروی ہے کہ نبی طیکھانے ان سے فرمایا اگرتم میں دو چیزیں نہ ہوتیں تو تم ،تم ہوتے ، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ کیا؟ نبی طیکھانے فرمایا تم اپنا تہبند مخنے سے بنچ لاکاتے ہواور بال خوب لمبے کرتے ہو، (عرض کیا اللہ کا قتم! اب یقینا ایسانہیں کروں گا)۔

( ١٩١٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ زِيَادٍ عَنُ فَاتِكِ بُنِ فَضَالَةَ عَنْ أَيْمَنَ بُنِ خُرَيْمٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ الجُنِيمُوا قَوْلَ الزُّورِ [راحع: ٧٤٧]

(۱۹۱۰) حضرت خریم ٹاٹھ سے مردی نے کدایک مرتبہ نبی ملیا خطبہ دینے کے لئے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور تین مرتبہ فر مایا جھوٹی گوائی کوشرک کے برابر قرار دیا گیا ہے، پھر نبی ملیا نے بیا بت کہنے ہے۔'' سے بچے۔''

#### حَديثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

#### حضرت قطبه بن مالك ملافئة كي مديث

( ١٩١١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْفَجُورِ وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ [صححه مسلم (٤٥٧)، وابن حبان (١٨١٤)، وابن حزيمة: (٢٥٥ و ١٥٩١)، والحاكم (٢٨٤٤)].

(۱۹۱۱) حضرت قطبہ بن ما لک ٹائٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کونماز فجر میں "والنخل باسقت" کی تلاوت کرتے ہوئے سا ہے۔

#### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَكُرِ بْنِ وَائِلِ ثَالِثَةً بكر بن واكل كابك آدى كى روايت

( ١٩١١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِى ابْنَ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكُو بْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ

# هي مُنالاً امَرُانَ بْل يَنْ مِنْ الكوفيين ﴿ ٢١٦ ﴿ مُسْتَكُ الكوفيين ﴾

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُغْشِرُ قَوْمِي فَقَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ عُشُورٌ [راجع: ١٩٩٠].

(۱۹۱۱) بکر بن واکل کے ایک صاحب اپنے ماموں سے نقل کرتے ہیں کدا یک مرتبہ میں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی قوم سے نیکس وصول کرتا ہوں؟ نبی ملیکا نے فر مایا نیکس تو یہود و نصاری پر ہوتا ہے، مسلمانوں پرکوئی نیکس نہیں ہے۔

# حَدِيثُ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ ثَالْتُهُ

#### حضرت ضرار بن از ور مثالثنا کی حدیث

( ١٩١١٢) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا ثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ بَحِيدٍ عَنْ ضِرَارِ بُنِ الْأَزُورِ قَالَ بَعَشِي أَهُلِي بِلَقُوحٍ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ بِلَقُحَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱتَّيْتُهُ بِهَا فَآمَرَنِي أَنْ أَحُلْبَهَا ثُمَّ قَالَ ذَعُ يَلِقُوحٍ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ لَا تُجْهِدَنَّهَا [راحع: ١٦٨٢٢].

(۱۹۱۱۲) حضرت ضرار بن از در ڈاٹٹئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میرے گھر دالوں نے ایک دودھ دینے دالی اونٹنی دے کر نبی ملیٹا کے پاس بھیجا، میں حاضر ہوا تو نبی ملیٹا نے مجھے اس کا دودھ دو ہنے کا حکم دیا، پھرنبی ملیٹا نے فر مایا کہ اس کے تھنوں میں اتنا دودھ دہنے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَمْعَةَ ثَالَّةً

#### حضرت عبدالله بن زمعه رفافي كي حديث

(۱۹۱۲) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكُو بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَة بْنِ الْاَسُودِ بْنِ الْمُطَلِبِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ لَمَّا اسْتُعِزَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عِنْدَهُ فِي النَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكُو غَائِبًا فَقَالَ قُمْ يَا عُمَرُ فَصَلِّ فَقَالَ مُرُوا مَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَ فَعَمْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوْتَهُ وَكَانَ أَبُو بَكُو عَائِبًا فَقَالَ قُمْ يَا عُمَرُ وَصَلِّ فَقَالَ مُمُوا مَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَ فَعَمْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَكَانَ عُمْرُ رَجُعْلَ مُجْهِرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوْتُهُ وَكَانَ عُمْرُ وَكَانَ عُمْرُ وَعُلَا عُمْرُ وَكُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا أَمْرَئِي بَلْكُ وَلَوْلَا عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا ظَنَيْتُ حِينَ أَمْرُقِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَكَ بِذَلِكَ وَالْوَلَا عَبُولَ اللَّهِ مَا ظَنَيْتُ عِينَ أَمْرَتَنِى إِللَّهُ وَلَوْلَا عَمْرُ وَيُحَلِّى مَا فَالَا لِي عُمْرُ وَيُحَلِى وَلَوْلَا وَلَوْلَا مَا اللَّهِ مَا ظَنَيْتُ وَاللَّهِ مَا ظَنَيْتُ وَاللَّهِ مَا ظَنَيْتُ وَاللَّهِ مَا ظَنَيْتُ وَاللَّهُ مَا أَمْرَئِي رَسُولُ اللَّهِ مَا قَالَتُهُ وَاللَّهُ مَا أَمْرَئِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمْرَكَ بِذَلِكَ مَا صَلَّيْتُ بِالنَّاسِ قَالَ قُلُكُ وَاللَّهُ مَا أَمْرَئِي رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَا عَلَا لَا الْمَا الْمَا أَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَ

هي مُنلِهُ اَمْرِينَ بَلِ يَيْدِ مِنْ الْكُوفِيِّين لِيَّهِ مِنْ الْكُوفِيِّين لِيَّهِ مُنلِهُ الْكُوفِيِّين لِيَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حِينَ لَمْ أَرَ أَبَا بَكُو رَأَيْتُكَ أَحَقَّ مَنْ حَضَرَ بِالصَّلَاقِ [قال الألياني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٦٦٠). قال شعيب: في اسناده ابن اسحاق وان صرح بالتحديث فقد احتلف عليه وفي متنه ما يمنع القول بصحته.

(۱۹۱۱۳) حضرت عبداللہ بن زمعہ و اللہ علیہ علیہ مروی ہے کہ جب نبی طیا مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو میں مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں موجود تھا، استے میں حضرت بلال والتی نئی نئی مرصد این بی طیا نے فرمایا کس سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماذ پڑھا دے، میں باہر الکا تو حضرت عمر والتی لاگا تی اور حضرت ابو بکر صدیق والتی موجود نہے، میں نے کہا کہ عمر! آگے بڑھ کر نماز پڑھا ہے، چنا نچہ حضرت عمر والتی آگے بڑھ گئے، جب انہوں نے تکبیر کبی اور نبی طیا نے ان کی آ واز بلند تھی، تو فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں۔

پھر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹونے پاس کی کو بھیج کر انہیں بلایا، جب وہ آئے تو حضرت عمر ڈاٹٹونا وگوں کو وہ نماز پڑھا چکے تھے، پھر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹونے لوگوں کو نماز پڑھائی، عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹونے بھے سے فر مایا ہائے افسوں اسے این زمعہ ایہ تم نے میرے ساتھ کیا گیا؟ بخدا! جب تم نے جھے آگے بڑھنے کے لئے کہا تو میں یہی تہجا کہ اس کا حکم تہمیں نبی طابعہ نے دیا ہے، اگر ایسانہیں تھا تو میں لوگوں کو بھی بھی نماز نہ پڑھا تا، میں نے ان سے کہا کہ بخدا مجھے نبی طابعہ نہیں والے میں نے ماضرین میں آپ سے بڑھ کر کسی کو امامت کا مستحق نہیں دیا تھے۔

# حَديثُ المِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهُرِيِّ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ حَديثُ المِسُورِ بْنِ مُخْرَمَةَ الزُّهُرِيِّ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ حَرْبَ الْمُعَدُّ مِن الْعَيْدُ اللهِ الْمُعَمِّرِينَ عَلَم طَالِيْدُ كَلَمُ وَإِلَيْنَ الْحَكَمِ اللهِ اللهِ المُعَلِّمِ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ اللهِ المُعَلِمُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللهِ المُلْمِلْ اللهِل

( ١٩١١٤) حَلَّاتُنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّاتُنَا أُمُّ بَكُرٍ بِنْتُ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً عَنُ عُبِيدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى رَافِعِ عَنِ الْمِسُورِ أَنَّةً بَعَتَ إِلَيْهِ حَسَنُ بُنُ حَسَنٍ يَخْطُبُ ابْنَتَهُ فَقَالَ لَهُ قُلُ لَهُ قُلُ لَهُ قُلْيَلْقِنِى فِى الْعَنَمَةِ قَالَ فَلَقِيهُ فَحَمِدَ الْمِسُورُ اللَّهَ وَآتُنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَمَّا بَعْدُ وَاللَّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبِ وَلَا صِهْرِ الْعَبْرَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةً مُضَعَةً مِنِّى يَقْبِضُنِى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةً مُضَعَةً مِنِّى يَقْبِضُنِى مَا بَسَطَهَا وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِى وَسَبَيى وَصِهْرِى وَعِنْدَكَ ابْنَتُهَا وَلَوْ زَوَّجُتُكَ لَقَبَضَهَا ذَلِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ عَاذِرًا لَهُ [انظر: ١٩١٨].

(۱۹۱۱) حضرت مسور والله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حسن بن حسن میر اللہ نے ان کے پاس ان کی بیٹی سے اپنے لیے پیغام

# هي مُنالِهِ امَرُن بن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( ١٩١١٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ أُمِّ بَكُرٍ عَنِ الْمِسُورِ قَالَ مَرَّ بِى يَهُودِيُّ وَأَنَا قَائِمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّا قَالَ فَقَالَ ارْفَعُ أَوْ اكْشِفُ ثَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّا قَالَ فَقَالَ ارْفَعُ أَوْ اكْشِفُ ثَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ أَرْفَعُهُ قَالَ فَنَضَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِي مِنْ الْمَاءِ

(۱۹۱۱۵) حضرت مسور و النظامة مروى ہے كدا يك مرتبدا يك يجودى ميرے پاس سے گذرا، ميں نبي عليه كے پيچے كھڑا تھا اور نبي عليه وضوفر مارہے تھے، اس نے كہا كدان كا كبڑا ان كى پشت پرسے ہٹا دو، ميں ہٹانے كے لئے آگے بڑھا تو نبي عليه نے ميرے منہ پرپائی كا چھينلادے مارا۔

( ١٩١١٦) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرُوةَ عَنْ مَرُوانَ وَالْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشُرَةً مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِلْحِهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِلْكَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشُرَةً مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِلْكِ مَلْكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِلْكَ الْحُدَيْبِيةِ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا [انظر ما بعده].

(۱۹۱۱) حضرت مسور رہائی اور مروان رہائی سے مروی ہے کہ بی ملی احدیبیہ کے سال ایک ہزارہ او پر صحابہ رہائی کوساتھ لے کر نکلے ، ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ با ندھا ، اس کا شعار کیا اور و ہاں سے احرام با ندھ لیا ، اور اپنے آگے ایک جاسوں بھیج کرخود بھی روانہ ہوگئے۔

(۱۹۱۱۷) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَسَارِ عَنِ الزَّهْرِىِّ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً بُنِ الزَّبْيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُ الْهَدِّى سَبْعِينَ بَدَنَةً وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِائَةِ رَجُلِ عَامَ الْحَدَيْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيدُ قِتَالًا وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدِى سَبْعِينَ بَدَنَةً وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِائَةِ رَجُلِ فَكَانَتُ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ قَالَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيهُ بِشُولُ فَكَانَتُ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ قَالَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيهُ بِشُولُ اللَّهِ مَلْهِ قُرَيْشٌ قَدْ سَمِعَتُ بِمَسِيرِكَ فَخَرَجَتُ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَهُ لَا مُعَدِّي بِمُسِيرِكَ فَخَرَجَتُ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَي سُفِيانَ الْكَعْبِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ سَمِعَتُ بِمَسِيرِكَ فَخَرَجَتُ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَهُ لَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُن الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ قَدِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَهُ آلِكُ اللَّهُ أَنْ لَا تَذْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنُوةً آلِكُولُ اللَّهُ إِنْ الْآلِهُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ قَدْمُوا

إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ لَقَدْ أَكَلَتْهُمُ الْحَرْبُ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا وَإِنْ أَظُهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ وَافِرُونَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ فَمَاذَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَزَالُ أَجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ لَهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَسَلَكُوا ذَاتَ الْيَمِينِ بَيْنَ ظَهْرَى الْحَمْضِ عَلَى طَرِيقٍ تُخُوجُهُ عَلَى تَنِيَّةِ الْمِرَارِ وَالْحُدَيْبِيَّةِ مِنْ آسْفَلِ مَكَّةَ قَالَ فَسَلَكَ بِالْجَيْشِ تِلْكَ الطَّرِيقَ فَلَمَّا رَأَتُ خَيْلُ قُرَيْشٍ قَتَرَةَ الْجَيْشِ قَدُ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ نَكْصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا سَلَكَ ثَنِيَّةَ الْمِرَارِ بَرَكَتُ نَاقَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ خَلَأَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَاتُ وَمَا هُوَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنُ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةَ وَاللَّهِ لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْأَلُونِي فِيهَا صِلَةَ الرَّحِمِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ انْزِلُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بِالْوَادِي مِنْ مَاءٍ يَنْزِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَّا مِنْ كِنَانَتِهِ فَأَغْطَاهُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَنَزَلَ فِي قَلِيبٍ مِنْ تِلْكَ الْقُلُبِ فَغَرَزَهُ فِيهِ فَجَاشَ الْمَاءُ بِالرَّوَاءِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنٍ فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُدَيْلُ بُنُ وَرْقَاءَ فِي رِجَالٍ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ لَهُمْ كَقَوْلِهِ لِبُشَيْرِ بُنِ سُفْيَانَ فَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْشِ فَقَالُوا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنَّكُمْ تَفْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَأْتِ لِقِعَالِ إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لَحَقِّهِ فَاتَّهَمُوهُمُ قَالَ مُحَمَّدٌ يَفْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتُ خُزَاعَةُ فِي غَيْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا لَا يُخْفُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا كَانَ بِمَكَّةَ قَالُوا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَاءَ لِلَاكِ فَلَا وَاللَّهِ لَا يَدُخُلُهَا أَبَدًا عَلَيْنَا عَنُوَةً وَلَا تَتَحَدَّثُ بِلَلِكَ الْعَرَبُ ثُمَّ بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْآخْيَفِ آحَدَ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَمِّي فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا رَجُلٌ غَادِرٌ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِمَّا كَلَّمَ بِهِ ٱصْحَابَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَٱخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَعَثُوا إِلَيْهِ الْحِلْسَ بُنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيَّ وَهُوَ يَوْمَئِلٍ سَيِّدُ الْأَحَابِشِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَأَلَّهُونَ فَابْعَثُوا الْهَدْى فِي وَجِهِهِ فَبَعَثُوا الْهَدْىَ فَلَمَّا رَأَى الْهَدْى يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِى فِي قَلَائِدِهِ قَدْ أَكُلَ آوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ رَجَعَ وَلَمْ يَصِلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْظَامًا لِمَا رَأَى فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَدْ رَأَيْتُ مَا لَا يَحِلُّ صَدُّهُ الْهَدْى فِي قَلَائِدِهِ قَدْ أَكُلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ فَقَالُوا اجْلِسُ إِنَّمَا أَنْتَ أَغْرَابِيٌّ لَا عِلْمَ لَكَ فَبَعَثُوا إِلَيْهِ عُرُوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَا يَلْقَى

﴿ مُنالًا اَعَٰرُنَ بِلَ مِنْ مِنْ الْكُوفِينِ ﴾ ﴿ مُنالًا اَعَٰرُنَ بِلَ مِنْ الْكُوفِينِ ﴾ مُنالًا الكوفيين

مِنْكُمْ مَنْ تَبْعَثُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ إِذَا جَانَكُمْ مِنْ التَّغْنِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّكُمْ وَالِدٌ وَأَنِّى وَلَدٌ وَقَدْ سَمِعْتُ بِالَّذِي نَابَكُمْ فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى آسَيْتُكُمْ بِنَفْسِي قَالُوا صَدَقْتَ مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهَمِ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جَمَعْتَ أَوْبَاشَ النَّاسِ ثُمَّ جِنْتَ بِهِمْ لِبَيْضَتِكَ لِتَفُضَّهَا إِنَّهَا قُرَيْشٌ قَدْ خَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَيسُوا جُلُودَ النُّمُورِ يُعَاهِدُونَ اللَّهَ أَنَّ لَا تَدُحُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنُوةً أَبَدًا وَأَيْمُ اللَّهِ لَكَأْنِّي بِهَوُلَاءِ قَدْ انْكَشَفُوا عَنُكَ غَدًا قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فَقَالَ امْصُصْ بَظُرَ اللَّاتِ أَنَحْنُ نَنَّكَشِفُ عَنْهُ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَكَافَأَتُكَ بِهَا وَلَكِنَّ هَذِهِ بِهَا ثُمَّ تَنَاوَلَ لِحْيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيدِ قَالَ يَفُرَعُ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ آمْسِكُ يَدَكُ عِنْ لِحُيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَاللَّهِ لَا تَصِلُ إِلَيْكَ قَالَ وَيُحَكَ مَا ٱفَظَكَ وَٱخْلَطَكَ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا ابْنُ آخِيكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ آغُدَرُ هَلْ غَسَلْتَ سَوْأَتَكَ إِلَّا بِالْآمْسِ قَالَ فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَا كَلَّمَ بِهِ ٱصْحَابَهُ فَٱخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ يُرِيدُ حَرْبًا قَالَ فَقَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ لَا يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا إِلَّا ابْتَذَرُوهُ وَلَا يَبْسُقُ بُسَاقًا إِلَّا ابْتَذَرُوهُ وَلَا يَسْقُطُ مِنْ شَعَرِهِ شَيْءً إِلَّا ٱخَذُوهُ فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشِ فَقَالَ يَا مَغْشَرَ قُرَيْشِ إِنِّي جِئْتُ كِسُرَى فِي مُلْكِهِ وَجِئْتُ قَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيَّ فِي مُلْكِهِمَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فِي أَصْحَابِهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءٍ أَبَدًا فَرُوا رَأْيَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ بَعَثَ حِرَاشَ بْنَ أُمَيَّةَ الْخُزَاعِيَّ إِلَى مَكَّةَ وَحَمَلَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ التَّعْلَبُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَقَرَتْ بِهِ قُرَيْشٌ وَأَرَادُوا قَتْلَ حِرَاشٍ فَمَنعَهُمْ الْأَحَابِشُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا عُمَرَ لِيَبْعَثَهُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ قُرِيْشًا عَلِي نَفْسِي وَلَيْسَ بِهَا مِنْ بَنِي عَدِيٌّ أَحَدٌ يَمْنَعْنِي وَقَدْ عَرَفَتُ قُرَيْشٌ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا وَغِلْظَتِي عَلَيْهَا وَلَكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى رَجُلٍ هُوَ أَعَزُّ مِنَّى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ إِلَى قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبٍ وَأَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لِحُرْمَتِهِ فَخَرَجَ عُنْمَانُ حَتَّى أَتَىٰ مَكَّةَ وَلَقِيَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَدِفَ خَلْفَهُ وَآجَارَهُ حَتَّى بَلَّغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ حَتَّى أَتَى أَبَا سُفْيَانَ وَعُظَمَاءَ قُرَيْشِ فَبَلَّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ فَقَالُوا لِعُثْمَانَ إِنْ شِفْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْ بِهِ فَقَالَ مَا

هي مُنالًا اَمَارُينَ بل يَنِيدُ مَرْقُ الكوفيتين ﴿ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ الْكُوفِيتِينَ اللَّهُ اللَّهُ الكوفيتين ﴿ اللَّهُ اللّ

كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحْتَبَسَتُهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَا فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَحَدَّثَنِي الزُّهُرِيُّ أَنَّ قُرَيْشًا بَعَثُوا سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو أَحَدَ بَنِي عَامِرٍ بُنِ لُؤَى فَقَالُوا اثْتِ مُحَمَّدًا فَصَالِحُهُ وَلَا يَكُونُ فِي صُلْحِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامَهُ هَذَا فَوَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّهُ دَخَلَهَا عَلَيْنَا عَنُوَةً أَبَدًا فَأَتَاهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَرَادَ الْقَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَثُوا هَذَا الرَّجُلَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُلَّمَا وَأَطَالَا الْكَلَامَ وَتَوَاجَعَا حَتَّى جَرَى بَيْنَهُمَا الصُّلْحُ فَلَمَّا الْتَأْمَ الْأَمْرُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْكِتَابُ وَثَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى أَبَا بَكُرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرٍ أَوَلَيْسَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ أَوَلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُفطِى الذِّلَّةَ فِي دِينِنَا فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا عُمَرُ الْزَمْ غَرْزَهُ حَيْثُ كَانَ فَإِنِّي ٱشْهَدُ آنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عُمَرُ وَآنَا ٱشْهَدُ ثُمَّ ٱتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَسُنَا بِالْمُسْلِمِينَ أَوَلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِى الذِّلَّةَ فِي دِينِنَا فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي ثُمَّ قَالَ عُمَرُ مَا زِلْتُ أَصُومُ وَأَتَصَدَّقُ وَأُصَلِّي وَأَعْتِقُ مِنُ الَّذِي صَنَعْتُ مَخَافَةً كَلَامِي الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ يَوْمَنِذٍ حَتَّى رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍو لَا آغْرِفُ هَذَا وَلَكِنُ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و لَوْ شَهِدْتُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أَقَاتِلُكَ وَلَكِنْ اكْتُبُ هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى وَضُعِ الْحَرْبِ عَشُرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَى قُرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ بَيْنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً وَإِنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ وَكَانَ فِي شَرْطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ أَنَّهُ مَنْ آحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ وَمَنْ آحَبَّ أَنْ يَدُخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشِ وَعَهْدِهِمْ دَحَلَ فِيهِ فَتَوَالَبَتْ حُزَاعَةُ فَقَالُوا لَحُنُ مَعَ عَقْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِهِ وَتَوَاثَبَتُ بَنُو بَكُو فَقَالُوا نَحْنُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ وَأَنَّكَ تَرْجِعُ عَنَّا عَامَنَا هَذَا فَلَا تَدُخُلُ عَلَيْنَا مَكَّةَ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٍ خَرَّجْنَا عَنْكَ فَتَدُخُلُهَا بِأَصْحَابِكَ وَأَقَمْتَ فِيهِمْ ثَلَاثًا مَعَكَ سِلَاحُ الرَّاكِبِ لَا تَدُّحُلُهَا بِغَيْرِ السُّيُوفِ فِي الْقُرُبِ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ إِذْ جَانَهُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْحَدِيدِ قَدْ انْفَلَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُوا وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي الْفَتْح لِرُؤْيَا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَوْا مَا رَأُوْا مِنْ الصُّلْحِ وَالرُّجُوعِ وَمَا تَحَمَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفُسِهِ دَخَلَ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَهْلَكُوا فَلَمَّا رَأَى سُهَيْلٌ أَبَا جَنْدَلِ قَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ وَجُهَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ لُجَّتُ الْقَضِيَّةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَبْلَ آنْ يَأْتِيَكَ هَذَا قَالَ صَدَقْتَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ قَالَ وَصَرَخَ أَبُو جَنْدَلٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِوَ الْمُسْلِمِينَ أَتَرُدُونَنِي إِلَى أَهْلِ الشُّرُكِ فَيَفْتِنُونِي فِي دِينِي قَالَ فَزَادَ النَّاسُ شَرًّا إِلَى مَا بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا جَنْدَلِ اصْبِرُ وَاحْتَسِبُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا إِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا فَٱغْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَٱغُطُونَا عَلَيْهِ عَهْدًا وَإِنَّا لَنْ نَغْدِرَ بِهِمْ قَالَ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ أَبِي حَنْدَلٍ فَجَعَلَ يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَقُولُ اصْبِرْ أَبَا جَنْدَلٍ فَإِنَّمَا هُمْ الْمُشْرِكُونَ وَإِنَّمَا دُمُ أَحَدِهِمُ ذَمُ كُلُبٍ قَالَ وَيُكُنِى قَائِمَ السَّيْفِ مِنْهُ قَالَ يَقُولُ رَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ فَيَضُرِبَ بِهِ أَبَاهُ قَالَ فَضَنَّ الرَّجُلُّ بِأَبِيهِ وَنَفَذَتُ الْقَضِيَّةُ فَلَمَّا فَرَغَا مِنُ الْكِتَابِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُصْطَوِبٌ فِي الْحِلِّ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْحَرُوا وَاحْلِقُوا قَالَ فَمَا قَامَ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ حَتَّى عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلَهُمْ مَا قَدْ رَأَيْتَ فَلَا تُكَلِّمَنَ مِنْهُمْ إِنْسَانًا وَاغْمِدْ إِلَى هَدْيِكَ حَيْثُ كَانَ فَانْحَرْهُ وَاخْلِقُ فَلَوْ قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا حَتَّى أَتَى هَذَيَهُ فَنَحَرَهُ ثُمَّ جَلَسَ فَحَلَقَ فَقَامَ النَّاسُ يَنْحَرُونَ وَيَحْلِقُونَ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي وَسَطِ الطُّرِيقِ فَنَزَلَتُ سُورَةً الْفَتْحِ [صححه البخارى (١٦٩٤)، وابن خزيمة: (٢٩٠٦ و٢٩٠٧)، والحاكم (٩/٢٥).

[انظر: ۱۹۱۲۸، ۱۹۱۳۲، ۱۹۱۳۲، ۱۹۱۳۷، ۱۹۱۳۹، [راجع: ۲۱۱۹].

(۱۹۱۱) حضرت مسور بن مخر مداور مروان سے روایت ہے کہ رسول الدُّمَا اللهُ عَالَیْهُ مدیدیہ کے سال مدید سے چلے اس وقت آ پ کا اللهُ عَلَیْهُ اللهِ اللهُ عَلَیْهُ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهُ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حضور مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنا اللهُ عنا اللهُ عنا اللهُ عنا اللهُ عنا اللهُ عنا الله عنا

# هي مُنالًا احَدُنْ بَل يَسِيدُ مَنْ أَلَى الْعَدِينِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

اور جولوگ خانہ کعبہ سے مجھے روکنا چاہتے ہیں میں ان کے اہل وعمال کو گرفتار کرلوں اگروہ لوگ اپنے ہال بچوں کی مددگوآئیں گے تو ان کا گروہ ٹوٹ جائے گاور نہ ہم ان کو مفلس کر کے چھوڑ دیں گے، بہر حال ان کا نقصان ہے صدیق اکبر بڑا ٹھڑنے نے عرض کیا یارسول اللہ مُکالیکی آپ خانہ کعبہ کی نیت سے چلے ہیں لڑائی کے اراد سے منہیں نگلے آپ کو خانہ کعبہ کارخ کرنا چاہئے پھر جو ہم کوروکے گاہم اس سے لڑیں گے، حضور مُکالیکی نے فرمایا، اچھا (تو خدا کا نام لے کرچل دو) چنا نچے سب چلے دیے۔

اس کے بعد آپ مگافی آن فرن کو جھڑ کا اونٹی فور آاٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ مگافی کے کہ دوسری طرف کا دوسری طرف کا درخری کے جلے اور حدیدید دوسری طرف اس جگہ اثرے جہاں تھوڑ اتھوڑ اپانی تھا۔ لوگوں نے وہی تھوڑ اپانی لے لیا جب سب پانی تھی جھے اور حدیدید نے دوسری طرف اس جگہ اثرے جہاں تھوٹ تھوڑ اپانی تھا۔ ترکش میں سے ایک تیر کا کی مشاہد تا گئے۔ حضور مثل فی اس کے خربی ترکش میں سے ایک تیر نکال کر صحابہ شائش کودیا اور تھم دیا کہ اس کوپائی میں رکھ دو۔ صحابہ شائش نے تھم کی تھیل کی۔ جونہی تیرکوپائی میں رکھا فور آپائی میں رکھا فور آپائی میں رکھا فور آپائی میں ایک جونہی تیرکوپائی میں رکھا فور آپائی میں ایسا جوش آپائے کے سراب ہوکروا پس ہوئے اورپائی چربھی بھر بھی کی ترہا۔

#### هي مُنالًا آخُرِينَ بل يُسْتِدُ مَنْ الكوفيتين ﴿ ٢٢٣ ﴾ مُسنَلُ الكوفيتين ﴿ مُسنَلُ الكوفيتين ﴿ وَالْ

تکلیف اٹھانی ہی نہیں پڑے گی۔ اگر قریش ان باتوں میں سے کسی کونہ مانیں گے تو اس خدا کی تیم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اپنے امر (دین) پر ان سے اس وقت تک برابر لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن تن سے جدا نہ ہو جائے اور پیقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کوغلبہ عطاء فرمائے گا۔ بدیل بولا میں آپ کی بات قریش کو پہنچا دوں گا۔

یہ کہ کربدیل چلاگیا اور قریش کے پاس پہنچ کران سے کہا ہم فلاں آدمی کے پاس سے تہارے پاس آئے ہیں اس نے ہم سے ایک بات کہی ہے اگرتم چا ہوتو ہم تمہارے سامنے اس کا اظہار کردیں۔ قریش کے بیوقوف آدمی تو کہنے گے ہم کو کوئی ضرورت نہیں کہتم اس کی باتیں ہمارے سامنے بیان کرولیکن مجھ دارلوگوں نے کہاتم ان کا قول بیان کرو۔ بدیل نے حضور طُلُقَیْنِا کا تمام فرمان فقل کردیا۔ بیمن کرعروہ بن مسعود کھڑ اہوا اور کہنے لگا اے قوم کیا میں تمہار اباپ نہیں ہوں۔ سب نے کہا بے شک ہو۔ کہنے لگا گیا تم میری اولا دنہیں ہو، سب نے کہا ہیں۔ عروہ بولا کیا تم مجھے مشکوک آدمی سجھتے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ عروہ بولا کیا تم محملے مشکوک آدمی سجھتے ہو؟ سب نے کہا نہیں وہ معلقین و کیا تم کو معلوم نہیں اہل عکا ظاکو میں نے ہی تہاری مدد کے لئے بلیا تھا اور جب وہ نہ آئے تو میں اپنے اہل وعیال اور متعلقین و زیرہ ست لوگوں کو لئے کرتم ہے آکریل گیا۔ سب نے کہا جائے۔ اس کو قبول کر لواور بھھ کو اس کے یاس جانے کی اجازت دو، لوگوں نے کہا جاؤ۔

واقعہ پیضا کہ مغیرہ بن شعبہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک قوم کے پاس جا کررہے تھے اور دھوکے سے ان کوتل کر کے مال کے کر چلتے ہوئے تھے اور چسن آگر کر مسلمان ہو گئے تھے اور حضور مُنافِیْنِ کی بیعت لیتے وقت فرما دیا تھا کہ اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن مال والے معاملے سے جھے کوئی تعلق نہیں ، حاصل کلام یہ ہے کہ عروہ آئی تھیں بھاڑ بھاڑ کر صحابہ شاکھتے کو دیکھنے لگا۔خداکی

#### هي مُنالًا اَعَدُرُقُ بِل يُعِيدُ مِنْ الكوفيتين ﴿ مُعَالِمُ المُعْلِينِ الكوفيتين ﴿ مُسْلَكُ الكوفيتين ﴿ مُسْلَكُ الكوفيتين ﴾

بیسب باتیں دیکھنے کے بعد عروہ واپس آیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا ہے قوم خدا کی قتم میں بادشاہوں کے پاس قاصد

بن کر گیا ہوں۔ قیصر و کسری اور نجاشی کے درباروں میں بھی رہا ہوں لیکن میں نے بھی کوئی بادشاہ ایسانہیں دیکھا کہ اس کے
آدمی اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسے جم مُنافیظ کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہیں ،خدا کی قتم جب وہ تھوک بھینکتا ہے تو جس شخص

کے ہاتھ دہ لگ جاتا ہے وہ اس کو اپنے چہرہ اور بدن پر ٹل لیتا ہے اگر وہ کسی کام کا حکم ویتا ہے تو ہر ایک دوسر سے سہلے اس کی

تقمیل کرنے کو تبار ہوجاتا ہے۔ جس وقت وہ وضوکرتا ہے تو اس کے وضو کے بانی پرلوگ کشت وخون کرنے کے لیے تیار ہوجاتے

ہیں اس کے سامنے کلام کرتے وقت سب آوازیں بہت رکھتے ہیں اور اس کی تشیم کے لیے کوئی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں
و کھتا۔ اس نے تمہارے سامنے بہترین بات پیش کی ہے لہذاتم اس کو قبول کر لو۔

عروہ جب اپنا کلام ہم کر چکا تو قبیلہ بنی کنانہ کا ایک آ دمی بولا مجھے ذراان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ سب لوگوں نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ حضور گائیڈی کے پاس حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا۔ جب سامنے سے نمودار ہوا تو حضور گائیڈی نے فرمایا یہ فلاں شخص فلاں قوم ہیں سے ہے، اس کی قوم قربانی کے اونٹوں کی بہت عزت وحرمت کرتی ہے لہٰڈا قربانی کے اونٹ اس کے سامنے پیش کیے گئے اور لوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے اونٹ اس کی نظر کے سامنے کر دو، حسب انحام قربانی کے اونٹ اس کے سامنے پیش کیے گئے اور لوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے آئے، جب اس نے بیٹوالت دیکھی تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو کعبہ سے دو کناکسی طرح مناسب نہیں، بید دیکھ کروہ واپس آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا میں نے ان کے اونٹوں کے گئے میں ہار پڑے دیکھی جی اور اشعار کی علامت دیکھی ہے، میرے نز دیک مناسب نہیں کہ خانہ کعبہ سے ان کوروکا جائے۔

حضور مَنَّ اللَّيْظِ فَ كَا تَبِ كُوبُلُوا يَا اور فر ما يالكُصوبِ مُسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ، سهيل بولا خدا كُ فتم مِن رحلن كوتو جانبا بي نهيس كه كيا چيز ہے؟ بيرنه كلصو بلكه جن طرح پہلے باسمك اللَّهُمَّ لكصاكرتے تقے وہى اب لكصو، مسلمان بولے خداكى فتم بم تو بسم الله

ارطن الرحيم بى تصي كے مصور طَالِيَّةُ نِ فرما ياباسمك اللَّهُمَّ بى لكودو،اس كے بعد فرما يا تكھويه على فامدوه ہے جس پر محمد رسول الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

زہری کہتے ہیں بیزی حضور کا لیے گا کہ پہلے فرما بچکے تھے کہ جس بات میں حرم الہی کی عزت وحرمت برقرار رہے گا اور قریش مجھ سے اس کا مطالبہ کریں گے قو میں ضرور وے دول گا، خیر حضور کا لیے گئے نے فرمایا میں کا مطالبہ کریں گے تو میں ضرور وے دول گا، خیر حضور کا لیے گئے نے فرمایا میں کے کہ ہم پر دباؤ ڈال کر مجبور کیا گیا ہم کو خانہ کعبہ کی طرف جانے دوتا کہ ہم طواف کرلیں سہیل بولا خدا کی شم عرب اس کا چرچا کریں گے کہ ہم پر دباؤ ڈال کر مجبور کیا گیا (اس لئے اس سال نہیں) آئندہ سال بیہ ہوسکتا ہے، کا تب نے بیا بیہ بھی لکھ دی پھر سہیل نے کہا کہ سلی ان میں بیر طبھی ہوئی جو شخص ہم میں سے نکل کرتم سے ل جائے گا وہ خواہ تہمارے دین پر ہی ہولیکن تم کو داپس ضرور کرنا ہوگا ، مسلمان کہنے لگا سیان اللہ جو محض مسلمان ہو کرآ جائے وہ مشرکوں کو کیے دیا جاسکتا ہے۔

لوگ ای گفتگویس ہے کہ جمیل بن عمر و کابیٹا ابوجندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا آیا جو کہ کے نشی علاقہ سے نکل کر بھاگ آیا تھا،

آتے ہی مسلما نوں کے سامنے گر بڑا، سہیل بولامحر (مُنَافِیْنِ) ہے سب بہی شرط ہے جس پر میں تم سے سلح کروں گا، اس کوتم ہمیں واپس دے دو، حضور مُنافِیْنِ نے فر مایا ابھی تو ہم صلح نامہ کمل نہیں لکھ پائے ہیں ، سہیل بولا خدا کی شم پھر میں ہمی کسی شرط پر صلح نہیں کروں گا، حضور مُنافِیْنِ نے فر مایا اس کی تو مجھے اجازت دے دو، سہیل نے کہا میں اجازت نددوں گا، حضور مُنافِیْنِ نے فر مایا نہیں ہے تو کردو، سہیل بولا نہیں کروں گا، مکر زبولا ہم اس کی تو تم کو اجازت دیے ہیں (لیکن کرز کا قول شلیم نہیں کیا گیا) ابوجندل بولے مسلمانو! میں بولانہیں کروں گا، مکر زبولا ہم اس کی تو تم کو اجازت دیے ہیں (لیکن کرز کا قول شلیم نہیں کیا گیا) ابوجندل بولے مسلمانو! میں مسلمان ہو کر آگیا گیا جو مشرکوں کو واپس دیا جائے گا حالا نکہ جو تکلیفیں میں نے ان کی طرف سے برداشت کیں وہ تم د کھر ہے ہو، یہ واقعہ ہے کہ ابوجندل کو کا فروں نے خت عذاب دیا تھا۔

حفرت عمر الله تأثیر میں کر حضور تالی خدمت میں حاضر ہونے اور عرض کیا یا رسول الله تالیقی کی آپ خدا کے سے نی نہیں ہیں؟ فر مایا ہوں ، کیول نہیں ، حضرت عمر الله تی کا تین کے حضور تکا لیے کا نہیں ، حضور تکا لیے کا نہیں ، حضور تکا لیے کا نہیں ، حضرت عمر الله تی اور ہمارے دش کی دست ہونے ویں کے دصنور تکا لیے کا نہیں خدا کا رسول کیول نہیں ، حضرت عمر الله وی میرا مدد گارہ ، حضرت عمر الله کی تافید کی تافید

حضرت عمر تلاثین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر تلاثین کے پاس آیا اور ان سے کہا ابو بکر! بیضدا کے پنے نبی ہیں؟ ابو بکر ٹلائین نے کہا ضرور ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ حق پراور ہمارے دشن باطل پرنہیں ہیں، ابو بکر ڈلائین کہاضرور ہیں، میں نے

الله المرابي المرابي

کہا تو ہم اپنے دین میں ذات پیدا نہ ہونے دیں گے، ابو کر رفائٹ بولے کہ اے فیض وہ ضرور خدا کے رسول ہیں اپ رب کی نافز ہو اپنے میں اپ دیں ہے وہ ہم کے موافق عمل کر ، خدا کی ہم وہ ق پر ہیں ، عمر رفائٹ نے کہا کیا وہ ہم سے یہ بیان نہیں کیا کرتے تھے کہ ہم عنقریب کعبہ بی کے کرطواف کریں گے، ابو بکر رفائٹ نے کہا ہے جہ کہا تھا، لیکن کیا تم سے یہ بی کہ دیا تھا کہ اس سال تم کعبہ میں بہنچو گے، میں نے کہائیں ، ابو بکر بولے تو تم کعبہ کو بھی کرضروراس کا طواف کروگ سے یہ بھی کہ دیا تھا کہ اس سال تم کعبہ میں بہنچو گے، میں نے کہائیں ، ابو بکر بولے تو تم کعبہ کو بھی کرضروراس کا طواف کروگ سے معرض کہ دیا تھا کہ اس تصور (تعیل علم میں تو قف ) کے قدارک کے لیے میں نے کئی نیک عمل کے ، راوی کا بیان ہے کہ جب صلح نام ممل ہوگیا تو حضور مثال کے اس تھے ہو گاؤ کے ماتھ جو معاملہ کیا تھا اس کا تذکرہ فر بایا ، ام سلمہ بھی ہے اس کہ کو بھی کو بی نہ اٹھ اس کا تذکرہ فر بایا ، ام سلمہ بھی کے ہوئے جا کر خود قر بانی کر میں اور با ہم ایک و بلا کر سرمنڈ او بی کہ اور بی کو کہ اس کہ دور سے کہ کہ ہوئے جا کر خود قر بانی کر میں اور با ہم ایک دوسرے کا سرمونڈ نے گے اور وجوم کی وجہ سے قریب تھا کہ بعض بعض کو مار دیکھی کہ مورے جا کر قربانی کی اور با ہم ایک دوسرے کا سرمونڈ نے گے اور وجوم کی وجہ سے قریب تھا کہ بعض بعض کو مار دور میں اور با ہم ایک دوسرے کا سرمونڈ نے گے اور وجوم کی وجہ سے قریب تھا کہ بعض بعض کو مار دیکھی ہوئے۔

(١٩١١٨) حَلَّتُنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَلَّتَنَا آبِى قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَلِّثُ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنِ عَنِ الْمُسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ فَوَعَدَ بِالنِّكَاحِ فَٱتَتُ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ آنَكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَأَنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ آبِى جَهْلٍ فَقَامَ النَّيِيُّ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ آنَكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَأَنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ آبِى جَهْلٍ فَقَامَ النَّيِيُّ وَسَلَّمَ فَعَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى وَأَنَا ٱكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا وَذَكَرَ أَبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى وَأَنَا ٱكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا وَذَكَرَ أَبَا الْقَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَٱكْثَوَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةٍ نَبِيٍّ اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُو اللَّهِ فَرَفَضَ عَلِيًّ ذَلِكَ

[صححہ البحاری (۹۲۹)، ومسلم (۹۶۶)، وابن حبان (۷۰۹۰). [انظر: ۱۹۱۹، ۱۹۱۱].

(۱۹۱۱۸) حفرت مسور طُلُّنُوْ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت علی طُلُّنُوْ نے (حفرت فاطمہ طُلُّمُا کی موجودگی میں) ابوجہل کی بیٹی کے پاس پیغام نکاح بھیجا اور نکاح کا وعدہ کر لیا اس پرحفرت فاطمہ طُلُّا، ٹی طُلِیْ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کہنے گئیں آپ کی قوم کے لوگ آپس میں بیا میں کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے معاطے میں بھی خصر نیس آتا ، کیونکہ حصرت علی طُلُّمُن کے ابوجہل کی بیٹی کے باس پیغام نکاح بھیجا ہے، بیس کر نی طلِیُا صحابہ شُلُمُن کے درمیان کھڑے ہوئے ، اللہ کی حدوثنا ء بیان کی اور فرمایا فاطمہ میر ہے جگر کا گلزا ہے، میں اس بات کو اچھا نہیں سجھتا کہ اسے آز مائش میں جتال کیا جائے ، پھر نبی طلِیُا نے اپنے بڑے داماد حضرت ابوالعاص بن الربی طُلُمُن کا ذکر کیا اور ان کی خوب تعریف فرمائی ، پھرفر مایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دیمن کی بیٹی اور اللہ کے درمیان کر دیا۔

# هي مُنالِهَ أَخْرِينَ بْلِ يُسِيدُ مَرْمُ كُولِ الْمُعَالِينِ وَهُمْ الْمُعَالِينِ وَهُمْ الْمُعَالِينِ وَ الْم

( ١٩١١٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخَبَرَهُ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخَبَرَهُ أَنِي عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ النَّكَ لَا تَغْصَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا بِنَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ النَّكَ لَا تَغْصَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَهُ بِنِتَ مُحَمَّدٍ بَضَعَةٌ مِنِّى وَأَنَا أَكُرَهُ أَنْ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ و

(۱۹۱۱۹) حضرت مسور ڈائٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹوئے نے (حضرت فاطمہ ڈاٹٹو) کی موجود گی میں ) ابوجہل کی بیٹی کے پاس بیغام نکاح بھیجا اور نکاح کا وعدہ کر لیا، اس پر حضرت فاطمہ ڈاٹٹو)، نبی طایقا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیس آ ہے کی قوم کے لوگ آ پس میں میں بیا تیں کرتے ہیں کہ آپ کواپنی سیٹیوں کے معالمے میں بھی خصرت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگین ڈاٹٹو کے ابوجہل کی بیٹی کے پاس بیغام نکاح بھیجا ہے، یہ من کرنبی طایقا صحابہ دو گذاتھ کے درمیان کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد وثناء بیان کی اور فرمایا فاطمہ میر ے جگر کا کھڑا ہے، میں اس بات کوا چھانہیں سمجھتا کہ اسے آ زمائش میں جتال کیا جائے، پھر نبی طایقا کا ذکر کیا اور ان کی خوب تعریف فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی کی جی اور اللہ کے بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جع نہیں ہو سکتی، چنا نے حضرت علی ڈاٹٹو نے یہ خیال ترک کردیا۔

( ١٩١٢) حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ لَقِيهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ هَلْ لَكَ إِلَى مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّى أَنَى أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَآيَمُ اللَّهِ لَيَنْ اللهِ لَيْنَ أَبِي طُلِيتُ الْمَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَي مِنْسِ هِ هَذَا وَٱنْ يَوْمَئِدِ مُحْتَلِمٌ فَطَمَةً وَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَى فَاطِمَة وَسُلَمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَي مِنْسِ هِ هَذَا وَٱنَا يَوْمَئِدِ مُحْتَلِمٌ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَي مِنْسِ هِ هَذَا وَآنَا يَوْمَئِدِ مُحْتَلِمٌ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَي مِنْسِ هِ هَذَا وَآنَا يَوْمَعِدْ مُحْتَلِمٌ فَلَيْ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَي مِنْسِ هِ هَذَا وَآنَا أَتَخَوَّفُ أَنُ تُغْتَى فِي وَيَعْلَى إِلَى اللهِ مَنْ يَنِي عَبْدِ شَمْسَ فَاثَنَى فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي وَإِنِّى لَسْتُ أُحَرِّمُ حَكَلَا وَلَا أَلَا اللهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا وَلَكُ مَلَامً وَابَنَهُ عَدُو اللّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا أَلَى اللّهُ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا أَلَكُ مُ وَلَكُنُ وَالْكُونُ وَاللّهِ لَا لَكُونُ وَلَكُونُ وَاللّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَابْنَهُ عَدُو اللّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا أَلَا أَلَا اللّهُ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا فَالْكُونُ وَاللّهِ لَا لَكُونُ وَاللّهُ لَا لَكُونُ وَاللّهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ مَا أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ مُولَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ مُعَلَى وَاللّهُ وَلَا أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَل

(۱۹۱۲۰) امام زین العابدین میشد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رافظ کی شہادت کے بعد جب وہ لوگ بزید کے پاس سے

#### هي مُنالاً اَحَدُرُ مِنْ لِهِ يَوْمَ كُوْمُ الْمُوفِيِّينِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الكوفيِّينِ فِي

(۱۹۱۲) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ وَزَعَمَ عُرُوةً بُنُ الذَّبَيْرِ أَنَّ مَسْلِمِينَ فَسَأَلُوا أَنْ يَرُدُّ مَسْلِمِينَ فَسَأَلُوا أَنْ يَرُدُّ وَلَا لِلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى مَنْ تَرُونَ وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمْ وَسَبْيهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِى مَنْ تَرُونَ وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى السَّبْىُ وَإِمَّا السَّبْىُ وَإِمَّا الْمَالُ وَقَلْ كُنتُ اسْتَأْنَیْتُ بِکُمْ وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَعَ عَشُرَةً لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّابِفِيفِ فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْتُهُمْ فَمَنْ أَحَبُ مِنَا قُولُ الْحَالِقُ الْمُلْونَ وَمَنْ أَحْوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَنَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ فَكَلَّمُهُمْ عُرَفَاوَكُمْ الْمُ لَكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ مُرَافِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْعَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَمُ الْمُؤْمُ

(۱۹۱۲) خطرت مروان بڑاٹھ اورمسور ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جب بنو ہوازن کے مسلمانوں کا وفد نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان لوگوں نے درخواست کی کہ ان کے قیدی اور مال و دولت واپس کر دیا جائے ( کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں )

#### هي مُنلاً امَرُن بن يَنْ مِنْ مِنْ الكوفيتين ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مُسْنَكُ الكوفيتين ﴿ ﴾

نی علیا نے فرمایا میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں، تم انہیں و کھورہ ہو، بچی بات مجھے سب سے زیادہ پسندہ، اس لئے دومیں سے
کوئی ایک صورت اختیار کر لویا قیدی یا مال؟ میں تہیں سوچنے کاوقت دیتا ہوں۔

نی علیّا نے طائف ہے واپسی کے بعد دس سے پھھاو پر راتیں انہیں سوچنے کی مہلت دی، جب انہیں یقین ہوگیا کہ نی علیّا انہیں صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے تو وہ کہنے کے کہ ہم قیدیوں کو چیڑا نے والی صورت کو ترجیج دیتے ہیں، چنا نچہ نی علیہ انہیں صرف ایک ہی جو اور اللہ کی حمد وثناء اس کے ثنایانِ شان کی چرا ما بعد کہہ کر فر مایا کہ تمہارے بھائی تا تب ہو کر آئے ہیں، میری رائے یہ بن رہی ہے کہ انہیں ان کے قیدی واپس لوٹا دوں، سوتم میں سے جو شخص اپنے دل کی خوشی سے ایسا کرسکتا ہو تو وہ ایسا ہی کرے اور جو بہا مالی غیمت ہمارے پاس آئے تو ہم اسے اس کا حصد دے دیں تو وہ ایسا کر لے؟

لوگ کہنے لگے کہ ہم خوش ہے اس کی اجازت دیتے ہیں، نبی طایشانے فرمایا ہمیں کیا معلوم کرتم میں ہے کس نے اپنی خوش ہے اور کس نے اپنی خوش ہے اور کس نے نہیں؟ اس لئے ابتم لوگ واپس چلے جاؤ، یہاں تک کرتمہارے بڑے ہمارے سائے تمہاری اجازت کا معاملہ پیش کریں، چنانچہ لوگ واپس چلے گئے، پھران کے بروں نے ان سے بات کی اور واپس آ کرنبی کو بتایا کہ سب نے اپنی خوش ہے ہی اجازت دی ہے، بنوہ وازن کے قید یوں کے متعلق مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔

( ١٩٦٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى حَدَّثَنَا عُرُوة بُنُ الزُّبُيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَة آخَبَرَهُ أَنَّ عَمُو ابْنَ عَوْفِ الْمَنْصَارِى وَهُو حَلِيفُ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُوَى وَكَانَ قَلْ شَهِدَ بَلُورًا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ أَبَا عُبَيْدَة بُنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِى بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ أَبَا عُبَيْدَة بُنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِى بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ آهُلَ الْبَحْرَيْنِ وَآمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِي فَقَدِمَ آبُو عَبَيْدَة بِمَالٍ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ آهُلَ الْبَحْرَيْنِ وَآمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِي فَقَدِمَ آبُو عَبَيْدَة بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرِيْنِ فَلَكُو الْحَدِيثَ يَعْنِى مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَ [تقدم في مسند عمرو بن عوف: ١٧٣٦٦].

(۱۹۱۲۲) حفرت عمر و بن عوف الثاثؤ ''جو كه غزوه بدر ك شركاء من سے تے' سے مروى ہے كه نبي عليه في ايك مرتبه حضرت ابوعبيده بن جراح والله كو بن سے ملح كر لي تقى ابوعبيده بن جراح والله كو بن سے ملح كر لي تقى اوران يرحضرت علاء بن حضرى والله كو كوامير بناديا تھا، چنا نچه ابوعبيده والله يو بن سے مال لے كرة ئے ..... پھر داوى نے پورى حديث ذكر كي ۔

(١٩١٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهُرِى عَنْ عُرُوةَ بُنِ الرُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخْوَمَةً قَالَ سَمِعَتُ الْأَنْصَارُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً قَدِمَ بِمَالٍ مِنْ قِبَلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى الْبُحْرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَّضُوا فَلَمَّا رَآهُمُ فَوَافُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاةً الصَّبَحِ فَلَمَّا انْصَرَف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَرَّضُوا فَلَمَّا رَآهُمُ تَبَسَّمَ وَقَالَ لَعَلَّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً بُنَ الْجَرَّاحِ قَدِمَ وَقَدِمَ بِمَالٍ قَالُوا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ

أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ آخَشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ إِذَا صُبَّتُ عَلَيْكُمْ اللَّانْيَا فَتَنَافَسُتُمُوهَا كَمَا تَنَافَسَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

(۱۹۱۲۳) حضرت مسور بن مخرمه ولا تقطیعت مروی ہے کہ ابوعبیدہ ولا تفظیر کریں سے مال لے کرآئے ، انصار کو جب ان کے آنے کا پینہ چلا تو وہ نما زیجر میں نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

نی ملیکا جب نماز فجر پڑھ کرفارغ ہوئے تو وہ سامنے آئے، نی ملیکا انہیں دیکھ کرمسکرا پڑے، اور فرمایا شایدتم نے ابوعبیدہ کی واپسی اوران کے پچھ لے آنے کی خبر سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی یارسول اللہ: انبی ملیکا نے فرمایا خوش ہوجا وَ اور اس چیز کی امیدرکھوجس سے تم خوش ہوجا و گے، بخدا مجھے تم پرفقر وفاقہ کا اندیشہ نیس، بلکہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا اس طرح کشادہ کردی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کردی گئی تھی، اور تم اس میں ان ہی کی طرح مقابلہ بازی کرنے لگو گے۔ کشادہ کردی جائے گئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کردی گئی تھی، اور تم اس میں ان ہی کی طرح مقابلہ بازی کرنے لگو گے۔ (۱۹۱۶ء) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بُنُ آئیسِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِیهِ آنَّ الْمِسْوَرَ بُنَ مَخْوَمَةَ الْحُسَرَةُ

(١٩١٢٥) قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَغْنِى ابْنَ الطَّبَّاعِ قَالَ أَخْتَرَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتُ بَعْدَ وَفَاقٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَلْتِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتُ بَعْدَ وَفَاقٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِى [صححه البحارى (٥٣٢٥)]. [انظر: ١٩١٢] [راجع ما قبله].

(۱۹۱۲-۱۹۱۲) حضرت مسور بن مخر مد والتنظیر مروی ہے کہ سبیعہ کے پہال اپنے شوہر کی وفات کے چندون بعد ہی بیچ کی ولا دت ہوگئی، نبی ملیلا نے فرمایاتم حلال ہو چکی ہوالہذا نکاح کرسکتی ہو۔

( ١٩١٢٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ أَخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْٱسْلَمِيَّةَ تُوُقِّى عَنْهَا وَهُبَى حَمَّادُ بْنُ السَّلَمِيَّةَ تُولِقِي عَنْهَا وَهُبِي حَامِلٌ فَلَمْ تَمُكُثُ إِلَّا لَيَالِي حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتُ فَاسْتَأْذَنَتُ النَّبِيَّ وَرُجُهَا وَهِي حَامِلٌ فَلَمْ تَمُكُثُ إِلَّا لَيَالِي حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتُ فَاسْتَأْذَنَتُ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ فَآذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ فَنَكَحَتُ

(۱۹۱۲۲) حضرت مسور بن مخر مد اللفؤت مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف چندون بعد ہی بیجے کی ولادت ہوگئی،اوروہ دوسرے دشتے کے لئے تیار ہونے لگیس،اور نبی علیظا سے نکاح کی اجازت ما تکی، نبی علیظانے انہیں اجازت درسرانکاح کرلیا۔

(١٩١٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمِشُورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةً فَذَكُرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۱۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ قَالَا قَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَذِّى وَآشُعَرَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَأَخْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ حَلَقَ بِالْحُدَيْبِيَةِ

فِي عُمْرَتِهِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِلَاكِ وَنَحَرَ بِالْحُدَيْبِيةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِلَاكِ [راحع: ١٩١١٧].

(۱۹۱۸) حضرت مسور ڈاٹھٹا اور مروان ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ باندھا،اس کا شعار کیا اور وہاں سے احرام باندھ لیا،حدیبیہ میں صلق کرلیا اور اپنے صحابہ ڈوٹھٹا کو بھی اس کا تھم دیا اور حلق کرنے سے پہلے ہی قربانی کرلی اور صحابہ ڈوٹھٹا کو بھی اس کا تھم دیا۔

(١٩١٢٩) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ عَوْفِ بُنِ الْحَارِثِ وَهُو ابْنُ آخِى عَائِشَةَ لِأَمُّهَا آنَّ عَلَيْهَا عَائِشَةَ حَلَّثَتُهُ آنَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِى بَيْعِ آوْ عَطَاءٍ أَعُطَتُهُ وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَو لَأَحُجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَوقَالَ هَذَا قَالُوا نَعُمُ قَالَتُ هُو لِلَّهِ عَلَى ّنَذُرٌ آنُ لَا أُكلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةً أَبَدًا فَالُوا نَعُمُ قَالَتُ هُو لِلَّهِ عَلَى ّنَذُرٌ آنُ لَا أُكلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةً أَبَدًا فَالُوا نَعُمُ قَالَتُ هُو لِللّهِ عَلَى نَذُرٌ آنُ لَا أُكلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَة وَعَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتَ وَهُمَا مِنْ بَنِى فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الزَّبْيُرِ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا كَلَّمَتُهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ لَهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا كَلَّمَتُهُ وَقَبَلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ لَهَا وَنَلْمَ قَدْ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنْ الْهَجْرِ إِنَّةُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهُجُورَ آخَاهُ لَوْلَ ثَلَاثِ لِيَالِ [صححه المحارى (٢٠٧٣)].

(۱۹۱۲۹) حفرت عائشہ ڈاٹھا کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے کوئی بیجے کی یا کی کوکوئی بخشش دی تو حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھا (جوان کے بھانج شخے) نے کہا کہ بخدا! عائشہ ڈاٹھا کور کنا پڑے گا ور نہ میں انہیں اب یکھ نہیں دوں گا، حضرت عائشہ ڈاٹھا کومعلوم ہوا تو فرمایا کیا اس نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں! فرمایا میں اللہ کے نام پر منت مانتی ہوں کہ آئے کے بعد ابن زبیر ڈاٹھا سے بھی کوئی بات نہیں کروں گی، پھر عبداللہ بن زبیر ڈاٹھا نے حضرت مسور بن مخر مہ ڈاٹھا اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود ڈاٹھا '' جسفارش کروائی سے دونوں حضرت عائشہ ڈاٹھا کو ابن زبیر ڈاٹھا نے حصرت معلوم ہے کہ نبی علیا نے قطع بات کرنے اور ان کی معذرت قبول کرنے کے لئے قسمیں دیتے رہے اور کہنے گئے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نبی علیا نے قطع کلامی جائز نہیں ہے۔

( ١٩١٣ ) حَلَّتُنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَلَّثَنَا الْأَوْزَاعِیُّ حَلَّثَنَا الزُّهُوِیُّ عَنِ الطُّفَيْلِ بُنِ الْحَارِثِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنُوأَةَ وَكَانَ أَحًا لِعَائِشَةَ لِأُمِّهَا أُمِّ رُومَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَاسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِالْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ السَّحُونَ بَنِ اللَّهُ وَالْقُرَابَةَ وَقَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرِىءٍ مُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَلَلْمَا اللَّهُ وَاللَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرِىءٍ مُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

(۱۹۱۳) طفیل بن حارث ' جو که از دشنوء ه کے ایک فرو تنے اور حضرت عاکشہ ظافا کے ماں شریک بھائی تھے' سے مروی ہے۔ سے پھرعبداللہ بن زبیر ظاففا نے حضرت مسور بن مخرمہ ظاففا اور حضرت عبدالرحلٰ بن اسود ظاففو'' جن کا تعلق بنوز ہرہ سے تھا'' سے سفارش کروائی سے دونوں حضرت عاکشہ ظاففا کو ابن زبیر ظاففا سے بات کرنے اور ان کی معذرت قبول کرنے کے لئے

هي مُنالًا أَمَّرُ مِنْ بل يَهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ أَمْرُ مِنْ بل يَهِ مِنْ الكوفيدين ﴿ مُسَالًا الكوفيدين ﴾

قسمیں دیتے رہے اور کہنے لگے کہ آپ کوبھی معلوم ہے کہ نبی علیا نقطع کلای سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ کسی مسلمان کے لئے اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی جائز نہیں ہے۔

( ١٩١٣١ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ حَلَّثَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّلْفَيْلِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۱۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سندسیے بھی مروی ہے۔

(١٩١٣٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ مَرُوانَ وَالْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدِي وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مِنْ عُمْرَةٍ وَلَمْ يُسَمِّ الْمِسْورَ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا [راحع: ١٩١١٧]

(۱۹۱۳۲) حضرت مسور طالتی اور مروان طالتی سے مروی ہے کہ نبی طالع صدیبیہ کے سال ایک بزار سے او پر صحابہ شاقتہ کو ساتھ لے کر فکلے، ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ با ندھا، اس کا شعار کیا اور وہاں سے احرام با ندھ لیا، اور اپنے آگے ایک جاسوس بھیج کرخود بھی روانہ ہو گئے۔

( ١٩١٣٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرُوَانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ وَالْبَعِيرُ ٱفْضَلُ مِنْ الْمِجَنِّ

(۱۹۱۳۳) حفرت مروان ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک ڈھال چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا تھا تو اونٹ تو ڈھال سے افضل ہے۔

( ١٩١٣٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِى عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِى هِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِى هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَا آذَنُ ثُونِي مِي يُرِيبُنِي مَا آزَابَهَا وَيُؤُذِينِي مَا آذَاهَا [صححه البحارى (٢٣٠٥)، ومسلم والمُن عَبْنَ عَبْنَ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ مُنْ الْمُعْرِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ وَلَا لَمُعْرَاقًا الْمَعْمُ الْمُولِ اللَّهُ مُنْ الْمُلْمُ عُلَيْهِ وَيُؤُذِينِي مَا آذَاهَا أُولِي اللَّهُ مُنْ الْمُنِي مُنَا آذَاهُا وَيُؤُذِينِي مَا آذَاهَا أُولِي اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُولَالُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُولُولِ اللَّهِ الْمُعْلِي الللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

(۱۹۱۳۳) حضرت مسور رفائق سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو برسر منبر پیفر ماتے ہوئے شاہے کہ بنو مشام بن مغیرہ مجھ سے اس بات کی اجازت ما نگ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیں ، میں اس کی اجازت کبھی ٹہیں دوں گا ، تین مرتبہ فر مایا ، میری بیٹی میرے جگر کا نکڑا ہے ، جو چیز اسے پریشانی کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے اور جواسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ هي مُنلاً احَدَنْ بَل يَهُ حَرَّى الْهِ الْمُولِيِين فِي اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۹۱۳) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْنُ حَدَّثِنِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ أَهْدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ مُزَرَّرَةٌ بِاللَّهَبِ فَقَسَمَ الْفِيدَةُ فَقَالَ مَخْرَمَةُ قَالَ مَخْرَمَةُ قَالَ الْحَحُلُ فَادْعُهُ الْهُجُورَةُ إِلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ قَلَ لَ خَبَاتُ لَكَ هَذَا يَا مَخْرَمَةُ قَالَ مَخْرَمَةُ قَالَ الْحَحُلُ فَادَعُورُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ قَالَ خَبَاتُ لِكَ هَذَا يَا مَخْرَمَةُ قَالَ مَنْطَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَحْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَبَاءٌ مِنْهَا قَالَ خَبَاتُ لَكَ هَذَا يَا مَخْرَمَةُ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَحِيلَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَبَاءٌ وَمِعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَيَا عُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَيَا فَقَالَ مَحْرَمَةُ فَقَالَ مَحْرَمَةُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ فَيَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَقَالَ وَمِعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَا وَمَعْلَ وَالْمَعْرَالُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمُعْلَقُولُولُ وَالْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَالَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

(۱۹۱۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ الزَّهْرِيُّ آخَبَرَلِى عُرُوةُ بْنُ الزُّلْيُرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْوَمَةً وَمَرُوانَ بَنِ الْحَكْمِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيتُ صَاحِيهِ قَالاَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْدَيُهِ فِي يَضِعُ عَشُرةً مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِى الْحُكَيْفَةِ قَلْلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُدْى وَآشُعَرهُ وَآخُومَ بِالْعُمُوةَ وَيَعَتُ بَيْنَ يَكَيْهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةً يُخْوِهُ وَعَنْ فُرْيُشِ وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُدَى وَآشُعَرهُ وَآخُومَ بِالْعُمُوةِ وَيَعَتُ بَيْنَ يَكَيْهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةً يُخْوِهُ وَعَنْ فُرُيْشٍ وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُ عَيْنَا لَهُ مِنْ خُواعَةً وَمَعْ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشِيرُوا عَلَى آثَرُونَ أَنْ نَوْمَ الْكَ خُرُومِي وَالْ يَحْمُوعًا وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُونَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشِيرُوا عَلَى آثَرُونَ أَنْ نَوْمَ إِلَى فَرَارِي مَعْمُوا لَكَ جُمُوعًا وَهُمْ مَقُولُوكَ وَصَادُولَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشِيرُوا عَلَى آثَرُونَ أَنْ نَوْمَ الْبَيْتِ فَمَالَ النَّيْ مُولَولًا فَعَدُوا وَقَالَ يَحْمَى مِنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَ الْمَعْمُ وَمُولَوا بَيْعُولُ مَا وَلَكُنَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْ وَلَا لَيْهُ مِنْ وَسَلَمَ وَلَوْ وَسَلَمَ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْلُوا بِيعُصِ الْقُومِي وَكَانَ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ وَكُولُ وَاللَّهُ وَلَالًا مُعَلِي فَوَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَالَةً وَسَلَمُ وَلَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْلُوا بَعِمُومَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ مَا شَعَرُوا بَعِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَل

الله منالمًا أَمَّرُانُ بَلِيَةِ مَتْرًا لِي اللهِ اللهُ الكوفيين لا الكوفيين لا الكوفيين لا الكوفيين لا الكوفيين لا الكوفيين الكوفي ا

حَتَّى إِذَا هُوَ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشِ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّيْيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَّكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بَرَكَتُ بِهَا رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلُ حَلُ فَٱلنَّحْتُ فَقَالُوا خَلَآتُ الْقَصُواءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَآتُ الْقَصُواءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي حُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ بِهِ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهَا حَتَّى نَزَلَ بِٱقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ إِنَّمَا يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يَلْبَغُهُ النَّاسُ أَنْ نَزَحُوهُ فَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهُمَّا مِنْ كِمَانَتِهِ ثُمَّ آمَرَهُمْ آنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ٱهْلِ تِهَامَةَ وَقَالَ إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَكَّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَجِءُ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِنْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكَّتُهُمْ الْحَرْبُ فَٱضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَائُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ آظْهَرُ فَإِنْ شَائُوا آنْ يَدُخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ جَمَوْا وَإِنْ هُمْ أَبَوْا وَإِلَّا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي أَوْ لَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ قَالَ يَحْيَى عَن ابْن الْمُبَارَكِ حَتَّى تَنْفَرِدَ قَالَ فَإِنْ شَائُوا مَادَذْنَاهُمْ مُدَّةً قَالَ بُدَيْلٌ سَأَبُلِّعُهُمْ مَا تَقُولُ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا فَإِنْ شِنْتُمْ نَعْرِضُهُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أَنْ تُحَدِّثَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذُو الرَّأْي مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ إِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرْوَةُ بُنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ فَقَالَ آئ قَوْمُ ٱلسَّنُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ ٱوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلْ تَتَّهِمُونِي قَالُوا لَا قَالَ ٱلسُّتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ آهْلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَىَّ جِئْتُكُمْ بِٱهْلِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَذْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا ائْتِهِ فَأَتَاهُ قَالَ فَجَعَلَ يُكُلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلُتَ قَوْمَكَ هَلُ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْغَرَبِ اجْتَاحَ آهْلَهُ قَبْلَكَ وَإِنْ تَكُنُ الْأُخْرَى فَوَاللَّهِ إِنِّي لَآرَى وُجُوهًا وَأَرَى أَوْبَاشًا مِنْ النَّاسِ خُلُقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 🔻 امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ نَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَا يَدُّ كَانَتُ لَكَ عِنْدِى لَمْ ٱجْزِكَ بِهَا لَآجَبْتُكَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّمَا كَلَّمَهُ ٱخَذَ بِلِحْيَتِهِ

وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ وَكُلَّمَا أَهْوَى عُرُوةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحُيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَصْلِ السَّيْفِ وَقَالَ أَخَّرُ يَدَكَ عَنْ لِحُيَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ عُرُورَةُ يَدَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةَ قَالَ أَى غُدَرُ أُوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرُوةَ جَعَلَ يَرْمُقُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَلَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَكَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا ٱصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ إِلَى ٱصْحَابِهِ فَقَالَ أَىْ قَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطَّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ ٱصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنْ يَتَنَجَّمُ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذًا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا آمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّآ كَادُوا يَقُتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ وَإِذَا تَكَلَّمُوا حَفَضُوا أَصُواتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ ذَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا اثْتِهِ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْبُكُنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ الْقَوْمُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِهَوُّكَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدُنَ قَدُ فُلِّدَتُ وَأُشْعِرَتُ فَلَمُ أَرَ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ ا لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا اثْنِهِ فَلَمَّا ٱشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ يُكلِّمُهُ إِذْ جَاءَةٌ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلَ مِنْ ٱمْرِكُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا الْكَاتِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِشُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا هُوَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَا هُوَ وَلَكِنُ اكْتُبُ بِالسَّمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ مَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنُ اكْتُنُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ

هي مُنلِه المَيْن فيل يَنظِ مَنْ في الكوفيتين الكوفيتين الكوفيتين الكوفيتين الكوفيتين الكوفيتين الكوفيتين الكوفيتين

كَذَّاتُمُونِي اكْتُبُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذُنَا ضُغُطَةً وَلَكِنْ لَكَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشُوكِينَ وَقَلْ جَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو يَرْسُفُ وَقَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ يَرْصُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَقُضِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَا نُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجِزْهُ لِى قَالَ مَا آنَا بِمُجِيزُهُ لَكَ قَالَ بَلَى فَافْعَلُ قَالَ مَا آنَا بِفَاعِلٍ قَالَ مِكْرَزٌ بَلَى قَدْ آجَزُنَاهُ لَكَ فَقَالَ آبُو جَنْدَلِ أَيْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدُ جِنْتُ مُسْلِمًا أَلَّا تَرَوْنَ مَا قَدُ لَقِيتُ وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَامًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ٱلسَّتَ نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ بَلَى قُلْتُ ٱلسَّنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ إِنِّي رَسُولُ ۖ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِى قُلْتُ أَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدِّثْنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى قَالَ ٱفَٱخْبَرْتُكَ ٱنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَطَوِّفٌ بِهِ قَالَ فَٱتَيْتُ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكُرٍ ٱلَّيْسَ هَذَا نَبِيٌّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ ٱلسِّنَا عَلَى الْحَقّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُفْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ بِغَرْزِهِ وَقَالَ تَطَوَّفُ بِغَرْزِهِ حَتَّى تَمُوتَ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقِّ قُلْتُ أَوْلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثْنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى قَالَ أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَطَوِّفٌ بِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِلَالِكَ آعُمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِٱصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمُ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَامَ فَلَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجُ ثُمَّ لَا تُكَلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدُنكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَقَامَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ هَذْيَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَلَمَّا رَأَوُا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَغْضًا حَتَّى كَاذَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمَّا ثُمَّ جَاءَةُ نِسُوَّةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ حَتَّى بَلَغَ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ قَالَ

هي مُنالاً امَرُانَ بل يَسْتِ مُنْ الكوفيتين ﴿ ١٨٨ ﴿ ١٨٨ ﴿ مُسْتَلُ الكوفيتين ﴿ مُسْتَلُ الكوفيتين ﴿

فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالْأُخْرَى صَفُوانُ بْنُ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَائَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَقَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرِ بْنُ أُسَيْدٍ الثَّقَفِيُّ مُسْلِمًا مُهَاجِرًا فَاسْتَأْجَرَ الْآخُنَسَ بْنَ شَرِيقٍ رَجُلًا كَافِرًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَكُّ وَمَوْلًى مَعَهُ وَكَتَبَ مَعَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْوَفَاءَ فَأَرْسَلُوا فِي طَلِيهِ رَجُكَيْنِ فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا بِهِ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ يَا فَكَنُ هَذَا جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَوَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَذَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعُدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَى هَذَا ذُعُرًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُعِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ ٱنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ أُمَّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَتَفَلَّتُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخُرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدُ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اغْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمُوالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ لَمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُو آمِنْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ حَتَّى بَلَغَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا آنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُقِرُّوا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ [راحع: ١٩١١٧].

(۱۹۱۳ ) مسور بن مخر مداور مروان سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی اللہ

حضور مَنْ اللَّيْمِ اللهِ عَلَى اللهِ ع اور جولوگ خانه کعبہ سے مجھے روکنا چاہتے ہیں میں ان کے اہل وعیال کوگر فقار کرلوں اگروہ لوگ اپنے بال بچوں کی مدوکو آئیں

### هي مُنالًا المَّيْنِ مِنْ المِينِيدِ مَرْمَ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

گے تو ان کا گروہ ٹوٹ جائے گاور نہ ہم ان کومفلس کر کے چھوڑ دیں گے، بہر حال ان کا نقصان ہے صدیق اکبر ڈٹاٹٹڑ نے عرض کیا یارسول اللّٰمَثَالْثَیْرُ آپ خاند کعبہ کی نیت سے چلے ہیں لڑائی کے اراد سے سنبیں نکلے آپ کوخاند کعبہ کارخ کرنا چاہئے تجرجوہم کورو کے گاہم اس سے لڑیں گے، حضور مُثَالِّیُہُمْ نے فر مایا، اچھا (تو خدا کانام لے کرچل دو) چنانچے سب چلے دیئے۔

ا ثناراہ میں حضور کا لیڈ تا ہے فالدین ولید قریش کے (دوسو) سواروں کو لئے (مقام) عمیم میں ہماراراستہ روکے پڑا ہے لہذاتم بھی دہنی طرف کو ہی ( خالد کی جانب ) چلو، سب لوگوں نے دہنی طرف کا رخ کرلیا اوراس دفت تک خالد کو خبر نہ ہوئی جب تک لشکر کا غبار اڑتا ہوا انہوں نے نہ دیکھ لیا، غبار اڑتا و کھ کر خالد نے جلدی سے جا کر قریش کورسول الله مُکالیّنِ ہمی کی ہوئی جب تک لشکر کا غبار اڑتا ہوا انہوں نے نہ دیکھ لیا، غبار اڑتا و کھ کر خالد نے جلدی سے جا کر قریش کو رسول الله مُکالیّنِ ہمی کا است کے جب اس پہاڑی پر پہنچی، جس کی طرف سے لوگ مکہ میں اتر تے جی رسول الله مُکالیّنِ ہمی کی اور کی ہمی کے دخسواء (حضور مُکالیّنِ ہمی کی اور کی ہمی کی دوگر کے انہوں کے دخسواء (حضور مُکالیّنِ ہمی کی دوگر کہ ہمی کا تام تھا) اڑ گئی ۔ حضور مُکالیّن ہمی ہمی کر میان سے میکھ کے لئے بھر سے بھر کی میں اور کے جس کے بیضہ میں میری جان ہے، مکہ والے عظمت حرم برقر ار مرکفے کے لئے بھر سے جو بھر خواہش کریں گے میں دے دول گا۔

اس کے بعد آپ نگانی کے اور کی اور کی کوچھڑ کا اور ٹنی کوچھڑ کا اس جگہ اس جہاں تھوڑ اتھوڑ اپانی تھا۔ لوگوں نے وہی تھوڑ اپانی لے الیاجب سب پانی تھیج چکے اور پانی بالکل ندر ہاتو حضور مُلا اللہ کا ندہ ہونے کی شکایت آئی۔ حضور مُلا لیکٹی نے اپنی میں سے ایک تیر کا کا کہ اس کو پانی میں رکھا فور آگی تیر کو بانی میں رکھا فور آپانی میں رکھا فور آپانی میں رکھا فور آپانی میں ایسا جوش آیا کہ سب لوگ سیر اب ہوکروا پس ہوئے اور پانی پھر بھی ہے کہ ہا۔

ای دوران بدیل بن ورقہ خزاعی جورسول الله گانگانج کا راز دارتھا اپنی توم کے آدمیوں کوہمراہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میں خاندان کعب بن لوی اور قبائل عامر بن لوی کو صدیبیہ کے جاری پانی پر چوڑ کر آیا ہوں ان کے ساتھ دود دو انی اونٹیاں بھی میں اور ان کے اہل وعیال بھی ہیں اور تعداد میں صدیبیہ کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں دہ آپ سے لڑنے کے لئے اور آپ کو خانہ کعبہ سے روک دینے کے لئے تیار ہیں۔ صفور کا گانگانج نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آ کے صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ انہی لڑا کیوں نے قریش ان کے لئے مت مقرر کردوں گا انہی لڑا کیوں نے قریش کو خور کردیا ہے اور نہوہ ہم سے لڑیں۔ باقی دیگر کفار عرب کے معاملہ میں وہ وخل نہ دیں اس دوران اگر کا فر بھی پرغالب آگیا تو قریش کو اختیار ہے اگر وہ اس (دین) میں داخل ہونا چاہیں تو قریش کو اختیار ہے اگر وہ اس (دین) میں داخل ہونا چاہیں تو مدت سلے میں تو ان کو میں میری جان میں داخل ہونا چاہیں تو مدت سلے میں تو ان کو تیف میں میری جان میں داخل ہونا چاہیں گانہ میں بڑے گی۔ اگر قریش ان با توں میں سے کسی کونہ ما نیں گے تو اس خدا کی تم جس کے قبنہ میں میری جان

### هي مُنالاً اَمَارُينَ بل يَهِ مِنْ الكوفيتين ﴿ ٢٩٠ ﴿ مُنالاً الكوفيتين ﴿ مُنالاً الكوفيتين ﴿ مُنالاً الكوفيتين

ہے میں اپنے امر ( دین ) پران سے اس وقت تک برابرلز تارہوں گا جب تک میری گردن تن سے جدا نہ ہو جائے اور یہ یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کوغلبہ عطاء فرمائے گا۔ بدیل بولا میں آپ کی بات قریش کو پہنچادوں گا۔

سے کہہ کربدیل چلا گیااور قریش کے پاس پہنچ کران سے کہا ہم فلاں آ دی کے پاس سے تہارے پاس آئے ہیں اس نے ہم سے ایک بات کی ہے اگر تم چا ہوتو ہم تمہارے سامنے اس کا اظہار کر دیں۔ قریش کے بیوتو ف آ دی تو کہنے گئے ہم کو کوئی ضرورت نہیں کہتم اس کی با تیں ہمارے سامنے بیان کروکیکن مجھ دارلوگوں نے کہا تم ان کا قول بیان کرو۔ بدیل نے حضور سُکا ﷺ کا تمام فرمان فقل کردیا۔ بیکن کرعروہ بن مسعود کھڑ اہوااور کہنے لگا اے قوم کیا ہیں تہارا باپ نہیں ہوں۔ سب نے کہا ہے شک ہو۔ کہنے لگا کیا تم میری اولا دنہیں ہو، سب نے کہا ہیں۔ عروہ بولا کیا تم مجھے مشکوک آ دمی تجھتے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ عروہ بولا کیا تم محصور نہیں اہل عکا ظاکو ہیں نے ہی تہاری مدد کے لئے بلایا تھا اور جب وہ نہ آ ئے تو میں اپنے اہل وعیال اور متعلقین و نیر دست لوگوں کو لے کرتم ہے آ کر مل گیا۔ سب نے کہا ہے شک ، عروہ بولا اس شخص نے سب سے پہلے ٹھیک بات کی ہے تم اس کو قبول کر لواور مجھ کواس کے باس جانے کی اجازت دو ، لوگوں نے کہا جاؤ۔

واقعہ بیتھا کہ مغیرہ بن شعبہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک قوم کے پاس جا کررہے تھے اور دھوکے سے ان کوتل کر کے مال کے کر چلتے ہوئے تھے اور حضور مُنافِیْنِ کی بیعت لیتے وقت فرمادیا تھا کہ اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن مال والے معاملے سے مجھے کوئی تعلق نہیں ، حاصل کلام میہ ہے کہ عروہ آ تکھیں بچاڑ بچاڑ کرصحابہ ٹھائی کو دیکھنے لگا۔ خداکی قتم رسول اللّٰهُ مَنافِیْنِ جولعاب وہن منہ سے بچھیئتے تھے تو زمین پرگرنے سے قبل جس مختص کے ہاتھ لگ جاتا تھا وہ اس کوا ہے چیرہ پر

#### هي مُنالِهَ امَيْنَ فِي اللَّهِ عَنْمُ اللَّهِ فَيْنِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهِ فَيْنِينَ ﴾ ﴿ مُسْتَذُا لكوفيتين ﴾ ﴿

مل لیتا تھا اور جو بال آپ مَنَالِیَّیْمُ کا گرتا تھا صحابہ زمین پرگرنے سے قبل اس کو لے لیتے تھے جس کام کا آپ مُنالِیُّیْمُ کم دیتے تھے ہر ایک دوسرے سے پہلے اس کے کرنے کو تیار ہو جاتا تھا اور حضور مُنالِّیُّمُ کے وضو کے پانی پرکشت وخون کے قریب نوبت پہنچ جاتی تھی ، صحابہ ٹھائیؒ کلام کرتے وقت حضور مُنالِّیُّمُ کے سامنے بہت آواز سے باتیں کرتے تھے اور انتہائی عظمت کی وجہ سے تیز نظر سے حضور مُنالِیُّمُ کی طرف ندد کی صفحہ تھے۔

یہ سب با تیں دیکھنے کے بعد عروہ واپس آیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا ہے قوم خدا کی تئم میں باوشاہوں کے پاس قاصد

بن کر گیا ہوں۔ قیصر و کسری اور نجاشی کے درباروں میں بھی رہا ہوں لیکن میں نے بھی کوئی بادشاہ ایسانہیں دیکھا کہ اس کے

آدمی اس کی الیی تعظیم کرتے ہوں جیسے جم مُنظِظُ کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کی تئم جب وہ تھوک پھیکتا ہے تو جس شخص

کے ہاتھ وہ لگ جاتا ہے وہ اس کواپٹے جہرہ اور بدن پر مل لیتا ہے اگر وہ کسی کام کا تھم دیتا ہے تو ہرا لیک دوسر سے پہلے اس کی

تھیل کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ جس وقت وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی پرلوگ کشت وخون کرنے کے لیے تیار ہوجاتے

ہیں اس کے سامنے کلام کرتے وقت سب آوازیں پست رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم کے لیے کوئی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں

و کھتا۔ اس نے تمہار سے سامنے کہترین بات شیش کی ہے للبڈاتم اس کو قبول کرلو۔

عروہ جب اپنا کلام ختم کرچکا تو قبیلہ بنی کنانہ کا آیک آدی بولا جھے ذراان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ سب لوگوں نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ حضور مَنْ النّیْنَم کے پاس حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا۔ جب سامنے سے نمودار ہوا تو حضور مَنْ النّیْنَم نے فرمایا یہ فلال شخص فلال قوم میں سے ہے، اس کی قوم قربانی کے اونٹوں کی بہت عزت وحرمت کرتی ہے لہٰذا قربانی کے اونٹ اس کی سامنے پیش کیے گئے اورلوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے اونٹ اس کے سامنے پیش کیے گئے اورلوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے آئے ، جب اس نے بیرحالت دیکھی تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو کعبہ سے روکنا کسی طرح مناسب نہیں ، بید دیکھی ہے، واپس آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا جس نے ان کے اونٹوں کے گئے جس ہار پڑے دیکھے جیں اور اشعار کی علامت دیکھی ہے، میرے نزدیک مناسب نہیں کہ خانہ کعبہ سے ان کوروکا جائے۔

حضور طَالِيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### هي مُنالاً احَدُن بَل مِيدِ مَرْم اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

الله كَالْمَا الله كَالْمَ الله كَالْمُ الله كَالله كَالله كَالله عَلَى الله كَالله كَاله كَالله ك

زہری کہتے ہیں بیزی حضور کا الیکے اس لئے کی کہ پہلے فرما بچکے تھے کہ جس بات میں حرم الہی کی عزت وحرمت برقرار رہے گا اور قریش مجھے ہے اس کا مطالبہ کریں گے قومیں ضرور دے دوں گا، خیر حضور کا الیکی ہے نے نہ مایا مسلح نامہ اس شرط پر ہے کہتم لوگ ہم کو خانہ تعبہ کی طرف جانے دوتا کہ ہم طواف کرلیں سہیل بولا خدا کی شم عرب اس کا چرچا کریں گے کہ ہم پر دباؤ ڈال کر مجبور کیا گیا (اس لئے اس سال نہیں) آئندہ سال بیہ وسکتا ہے، کا جب نے بیہ بات بھی لکھ دی پھر سہیل نے کہا کہ ملح نامہ میں بیشرط بھی ہوئی چاہئے کہ جو خص ہم میں سے نکل کرتم سے ل جائے گا وہ خواہ تہمارے دین پر ہی ہوئیکن تم کو واپس ضرور کرنا ہوگا ، سلمان کہنے گیا سے ان اللہ جو خص مسلمان ہو کرآ جائے وہ شرکوں کو کیسے دیا جاسکتا ہے۔

لوگ ای گفتگویں ہے کہ مہل بن عمرہ کا بیٹا ابوجندل بیڑیوں میں جکڑ ابوا آیا جو کمہ کے نشیبی علاقہ نے لگ کر بھاگ آیا تھا،

آتے ہی مسلمانوں کے سامنے گر پڑا، سہیل بولا تھر (مَنْ النَّیْمُ ) یہ سب سے پہلی شرط ہے جس پر میں تم سے کے کروں گا، اس کوتم جسیں واپس دے دو، حضور مَنْ النَّیْمُ نے فر مایا ابھی تو بم صلح نامہ کمل نہیں لکھ پائے ہیں ، سہیل بولا خدا کی شم پھر میں بھی کسی شرط پر حلی نہیں کروں گا، حضور مَنْ النَّیْمُ نے فر مایا اس کی تو جھے اجازت دے دو، سہیل نے کہا میں اجازت نددوں گا، حضور مُنْ النِّیْمُ نے فر مایا اس کی تو جھے اجازت دے دو، سہیل نے کہا میں اجازت نددوں گا، حضور مُنْ النِّیْمُ نے فر مایا اس کی تو تم کو اجازت دیے ہیں (لیکن کمرز کا قول تسلیم نہیں کیا گیا) ابوجندل ہولے مسلمانو! میں مسلمان ہوکر آگیا گیا جم اس کی تو تم کو اجازت دیے ہیں (لیکن کمرز کا قول تسلیم نہیں کیا گیا) ابوجندل ہولے مسلمانو! میں مسلمان ہوکر آگیا گیا جو میں دیا جائے گا حالانکہ جو تکلیفیں ہیں نے ان کی طرف سے برداشت کیں وہ تم دیکے دے مور یہ دواقعہ ہے کہ ابوجندل کو کا فروں نے خت عذاب دیا تھا۔

حضرت عمر تالنظیہ من کر حضور کالیکے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کالیکی کیا آپ خدا کے سے نی نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں، کیوں نہیں، حضرت عمر اللہ کالیک نے خرف کیا تو کیا ہم جق پر اور ہمارے دشمن باطل پرنہیں ہیں؟ حضور کالیکی نے فرمایا ہیں، کیوں نہیں، حضرت عمر اللہ کا کیا تو ہم اپنے دین میں ذلت پیدا نہ ہونے دیں گے۔حضور کالیکی نے فرمایا میں خدا کا رسول ہوں اس کی نافر مانی نہیں کروں گاوہ می میرا لددگار ہے، حضرت عمر اللہ کا کیا آپ نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ اس سال ہم وہاں بہتی کراس کا طواف کریں گے،حضور کالیکی نے فرمایا ہی محضور کالیکی نے فرمایا تو بس نے کہا تھا کہا تھا کہ اس سال ہم وہاں بہتی ہی تو نہیں فرمایا تھا،حضور کالیکی نے فرمایا تو بس تے کہا تھا کہ اس سال ہم وہاں بہتی جا کیں گے،حضرت عمر ملائی نے کہا تھا کہ اس سال ہم وہاں بہتی جا کیں گے،حضرت عمر ملائی نے کہا تھا کہ اس کا مواف کرو گے۔

حضرت عمر النُّنُوُّ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر النُّنُوُکے پاس آیا اوران سے کہا ابو بکر! پیرخدا کے ہیے ہی نہیں ہیں؟ ابو بکر النُّنُوُّ نے کہا ضرور ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ حق پراور ہمارے دشمن باطل پڑہیں ہیں، ابو بکر النُّنُو کہا تو ہم اپنے دین میں ذات پیدا نہ ہونے دیں گے، ابو بکر النَّنُوُ بولے کہ اے شخص وہ ضرور خدا کے رسول ہیں اپنے رب ک

#### هي مُنالاً امَيْن شِن سِيَّةِ مَرْم كَلِي هِم اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهُ اللهِ في اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

نافرمانی نہیں کریں گے، وہی ان کا مددگار ہے تو ان کے تعلم ہے موافق عمل کر، خدا کی تنم وہ تق پر ہیں، عمر ر النفؤ نے کہا کیا وہ ہم سے میدیان نہیں کیا کرتے تھے کہ ہم عنقریب کعبہ بننچ کر طواف کریں گے، ابو بکر ر النفؤ نے کہا ہے انہوں نے کہا تھا، لیکن کیا تم سے مید بھی کہد یا تھا کہ اس سال تم کعبہ میں پہنچو گے، میں نے کہا نہیں ، ابو بکر بولے تم کعبہ کو بننچ کر ضروراس کا طواف کرو گے۔

حضرت عمر رفائظ کہتے ہیں کہ اس قصور (تعمیل علم میں توقف) کے قدارک کے لیے میں نے کئی نیک عمل کیے، راوی کابیان ہے کہ جب صلح نامہ عمل ہوگیا تو حضور طالع اس علیہ اس تعالیہ اس اللہ تعلقہ علیہ اس اللہ تعلقہ علیہ اس اللہ تعلقہ علیہ اس اللہ تعلقہ علیہ اس اللہ تعلقہ اسلام اللہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ اللہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ اللہ تعلی اللہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلی اللہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلی اللہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلی اللہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلی اللہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلی اللہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلی اللہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلقہ تعلی تعلقہ ت

اس کے بعد حضور طُلُقِیْم کے پاس پی کھ مسلمان عور تیس آئیں اور اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فر مائی یا ایُّھا الَّذِیْنَ آمَنُوْا اِذَا جَاءَ کُمُ الْمُوْمِنَاتُ مُهَا جِرَاتِ الْنِح اس آیت کے مطابق اس دن حضرت عمر طُلُقَیْنَ نے اپنی دوعورتوں کو طلاق دی جواس وقت تک حالت مثرک میں تھیں ، جن میں سے ایک سے تو معاویہ بن الجی سفیان نے اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے نکاح کر ایا ، ان امور سے فراغت یا کررسول اللہ مُلُلِقَائِم یہ یہ کولوث آئے۔

مدید جینی کے بعد ایک قریش ابو بصیرنا می مسلمان ہوکر خدمت والا میں حاضر ہوئے ، کافروں نے ان کی تلاش میں دو آدی بھیجے ، دونوں نے بعد ایک قرض کیا اپنا معاہدہ پورا سیجے ، حضور کا لیکنی نے ابو بصیر کو دونوں کے حوالہ کر دیا ، وہ ان کو ہمر اہ لے کر کی بھیجے ، دونوں نے بینے تو اثر کر کھوریں کھانے گے ، ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک شخص سے کہا خدا کی تم میر نے خیال میں تیری پیٹلوار تو بہت ہی اچھی ہے دوسرے نے اس کو نیام سے سیخ کر کہا ہاں بہت عمدہ ہے ، میں نے بار ہا اس کا تجربہ کیا ہے ، ابو بصیر ہولے ذرا جھے دکھانا ، اس نے ابو بصیر کے ہاتھ میں دے دی ، ابو بصیر نے اس کو تلوار سے قبل کر دیا ، دوسر ابھاگ کر مدینہ بہنی اور بھاگ کر دینہ بہنی اور اس تھی مارا گیا اور بھی مارے جائے کے قریب ہوں آتے میں آبو بھی بھی آگئے اور کہتے گئے یا رسول الشکا لیکن خدا کی شم میرا سی کھی مارے جائے کے قریب ہوں آتے میں آبو بھی بھی آگئے اور کہتے گئے یا رسول الشکا لیکن خدا کی میرا سیکھی میں ابو بھی بھی ان سے بورا کردیا ، آب نے بھی ان کے بھی ان سے بورا کردیا ہو بھی کہنی آگئے اور کہتے گئے یا رسول الشکا لیکن خوا مایا کہنی خوا اور ابو بھی کو کر کر مدلے جاتا ) ابو بصیر نے جب دیکھا کہ حضور میا گئے ور کہ کہنی کا دوں کے حوالہ کردیں گے وہ وہ ہاں سے فکل کر ساحل کی طرف چل دیے ، ادھرا بوجندل بھی مکہ سے بھاگ کر صور بھا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے میا گر کر کہا گئا وہ آبو بصیر سے کہا گر کر کہا گئا وہ آبو بھی کر کر کہا گئا کہ کر کر کے کہا گئی کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

#### هي مُنالاً اخْرَانْ لِيَنْ مِنْ الكوفيتين ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ الكوفيتين ﴿ مُنالاً الْحَرْثِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ان کا تقریباً سرآ دمیوں کا ایک جھا ہوگیا، اب تو یہ صورت ہوگی کے قریش کا جوقا فلہ شام کوجاتا اور ان کو فجر ہوجاتی تو راستے میں روک کر قافلہ والوں کو قل کر دیتے اور مال لوٹ لیتے ، مجبوراً قریش نے کسی کو صنور مُلَا ﷺ کے پاس بھیجا اور خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ کسی طرح ابوبصیراور اس کے ہمراہیوں کو مدینہ میں بلالیں، اگر ابوبصیروغیرہ مدینہ آجائیں گے تو پھر ہم میں سے جو بھی آپ کے پاس مسلمان ہو کر جائے گاوہ امن میں ہے (ہم اس کووالیس نہلیں گے) حضور مُلَا ﷺ نے ابوبصیروغیرہ سب لوگوں کو مدینہ بلالیا اور خدا تعالی نے ہے آیت نازل فر مائی و ھو الذی کف ایدید ہم عنکم و ایدیکم عنهم الی قولہ حمیة المجاهلية حمیت جا بلیت کے بیمعنی ہیں کہ قریش نے رسول الله مُلَا ﷺ کی نبوت کا اقر ارنہیں کیا اور بسم الرحمٰن الرحم کھنا گوارا نہ کیا اور مسلمانوں کوخانہ کو بیسے روک دیا۔

(۱۹۱۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنِ الْمِسُورِ بَنِ مَخْوَمَة وَمَرُوانَ بَنِ الْحَكْمِ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْيَةِ فِى الْمِسُورِ بَنِ مَخْوَمَة وَمَرُوانَ بَنِ الْحَكْمِ قَالَ وَمِنْ هَاهُنَا مُلْصَقٌ بِحَدِيثِ الزَّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَقِلَ بِصْعَ عَشُرةَ مِائَةً فَلَا كَوْمَعَهُ سَيْفُهُ إِنِّى آرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا أَخَا يَنِي عَامِ جَيِّدًا قَالَ نَعُمُ أَجُلُ قَالَ أَرِنِي ٱنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ فَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ سَيْفُهُ إِنِّى آرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا أَخَا يَنِي عَامِ جَيِّدًا قَالَ نَعُمُ أَجُلُ قَالَ أَيْ يَعْمِوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ يَطِئُ الْحَصَا مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا ذُعُوا فَلَ كَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِى الْمَسْجِدِ يَطِنُّ الْحَصَا مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاوَا لَلَهُ مَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى فَلَكُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْولُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَوالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۱۹۱۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سے معمولی فرق کے ساتھ بھی مردی ہے اور اس میں یہ بھی ہے دینہ وہ نیخ کے بعد ایک قریش ابوبھیرنا می سلمان ہو کر خدمت والایس حاضر ہوئے ، کا فروں نے ان کی تلاش میں دوآ دمی بھیجے ، دونوں نے آ کرعرض کیا اپنا معاہدہ پورا سیجے ، حضور مُن اللّی آنے ابوبھیر کو دونوں کے حوالہ کر دیا ، دہ ان کو ہمراہ لے کر نکلے ذوالحلیفہ میں پہنچ تو از کر کھوریں کھانے لگے ، ابوبھیر نے ان دونوں میں سے ایک شخص سے کہا خدا کی شم میر سے خیال میں تیری پہنوارتو بہت ہی اچھی کھوریں کھانے لگے ، ابوبھیر نے ان دونوں میں سے ایک شخص سے کہا خدا کی شم میر سے خیال میں تیری پہنوارتو بہت ہی اچھی کے دوسرے نے اس کونیا م سے کھنچ کر کہا ہاں بہت عمدہ ہے ، میں نے بار ہا اس کا تجربہ کیا ہے ، ابوبھیر بولے ذرا جھے دکھانا ، اس نے ابوبھیر کے ہاتھ میں دے دی ، ابوبھیر نے اس کونلوار سے تل کر دیا ، دوسرا بھاگ کر مدینہ ذرکی اور کہا مجبوراً قریش نے کہی کو گیا ، حضور مُن اللّی خور اللّی میں تو کر کی اور کہا مجبوراً قریش نے کہی کو گیا ، حضور مُن اللّی خور اللّی میں تو کر کی اور کہا مجبوراً قریش نے کہی کو گیا ، حضور مُن اللّی خور اللّی میں خور اللّی میں خور اللّی کے درائی میں خور اللّی کے دیکھا تو فر مایا پیضر ور کہیں ڈرگیا ہے ، سس بھر راوی نے پوری صدیث ذکر کی اور کہا مجبوراً قریش نے کہی کو

(١٩١٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكَّىُّ حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِم حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ غَنْ أُمِّ بَكُمٍ وَجَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى رَافِعٍ عَنِ الْمِسُورِ قَالَ بَعَثَ حَسَنُ بُنُ حَسَنٍ إِلَى الْمِسُورِ يَخُطُبُ بِنَتًا لَهُ قَالَ لَهُ تُوَافِينِى فِى الْعَتَمَةِ فَلَقِيَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ الْمِسُورُ فَقَالَ مَا مِنْ سَبَبٍ وَلَا نَسَبِ وَلَا صِهْرٍ احَبُّ إِلَى مِنْ مَن سَبَكُمْ وَصِهْرِ كُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ شُجْنَةٌ مِنِّى يَبْسُطُنِى مَا بَسَطَهَا وَيَشَعْفِي كُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ شُجْنَةٌ مِنِّى يَبْسُطُنِى مَا بَسَطَهَا وَيَقْ بَنْ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ اللَّهُ وَلَيْ فَاطِمَةُ مُنْ مِنْ عَبِيلِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۹۱۳) حضرت مسور رفاتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حسن بن حسن رکھا ہے۔ ان کے پاس ان کی بیٹی سے اپنے لیے پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے قاصد سے کہا کہ حسن سے کہنا کہ وہ عشاء میں بھی سے ملیں، جب طلاقات ہوئی تو مسور رفاتی نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور اما بعد کہہ کر فر مایا غدا کی تنم ! تمہار بے نسب اور سرال سے زیادہ کوئی حسب نسب اور سرال جھے مجوب نہیں، لکین نبی علیا نے فر مایا ہے فاطمہ میر رے مگر کا کلا ا ہے، جس چیز سے وہ شک ہوتی ہے، جس بھی تنگ ہوتا ہوں اور جس چیز سے وہ شک ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوں اور جس چیز سے وہ شک ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوں ، اور قیامت کے دن میر بے حسب نسب اور سرال کے غلاوہ سب نسب نامے ختم ہو جا کمیں گئی ہوتی ہے، آگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا تو نبی علیا اور میں ہوں گے۔ یہیں کرحسن نے ان کی معذرت قبول کر لی اور واپس چلے گئے۔

## حَدِيثُ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ مِنْ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ طَلَّمَةُ وَالنَّمِ النَّمَةِ النَّمَةُ عَلَيْهُ النَّمَةُ عَلَيْهِ النَّمَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ النَّمَةُ عَلَيْهِ النَّمَةُ عَلَيْهِ النَّمَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عِلْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ

( ١٩١٣٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ لَيْثُ يَغْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثِنِي بَكُرٌ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْآشَجِّ عَنْ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْآشَجِّ عَنْ ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثِنِي بَكُرٌ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْآشَجُ عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَرَرُّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ إِلَى إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَرَرُّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ إِلَى إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ [صححه ابن حبان (٢٥٩ ). وحسنه الترمذي. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩٢٥ ) الترمذي:

### هي مُنالِهَ اَمَٰرُينَ بِلِيَنِهِ مَرْمُ كَلِي هِ الْعَالَمُ فِينِينَ كَلِي الْعَالَمُ فِينِينَ كِ

٣٦٧، النسائي: ٥/٣). قال شعيب: صحيح اسناده حسن].

(۱۹۱۳۹) حضرت صہیب ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ملیا کے پاس سے گذرا، آپ ماٹھ کا فرا مراح تھے، میں فراس میا تو آپ ماٹھ کے اشارے سے جواب دیا۔

( ١٩١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّنِي رَجُلٌ مَنُ النَّهِ النَّمِوِ بْنِ قَاسِطٍ قَالَ سَمِعْتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلِ أَصَدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَانَهُ إِلَيْهَا فَعَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِي اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُو زَانِ وَأَيُّمَا رَجُلِ اذَانَ مِنْ رَجُلٍ دَيْنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَذَانَهُ إِلَيْهِ فَعَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ لَقِي اللَّه وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ لَقِي اللَّه وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَ

(۱۹۱۴) حفرت صہیب ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشادفر مایا جو خف کسی عورت کا مہر مقرر کرے اور اللہ جانتا ہو کہ اس کا اور مرا اور کے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اللہ کے نام سے دھو کہ دے کرناحی اس کی شرمگاہ کواپنے لیے حلال کر لیتا ہے تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شارز انیوں میں ہوگا، اور جو شخف کسی آ دمی سے قرض کے طور پر پھے پہنے لے اور اللہ جانتا ہو کہ اس کا وہ قرض واپس ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اللہ کے نام سے دھو کہ دے کرناحی کسی کے مال کواسینے او پر حلال کرتا ہے تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شارچوروں میں ہوگا۔

(۱۹۱۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صُهِيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُ شَفَتْيِهِ أَيَّامٌ حُنَيْنٍ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَفُعلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَبِيًّا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ أَعْجَبْتُهُ أَمْتُهُ فَقَالَ لَنْ يَرُومَ هَوُلَاءِ شَيْءٌ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ آوُ الْجُوعَ أَوْ الْمَوْتَ قَالَ خَيْرُهُمْ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ آوُ الْجُوعَ أَوْ الْمَوْتَ قَالَ فَقَالُوا أَمَّا الْقَتْلُ أَوْ الْمُوتُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فَقَالُوا أَمَّا الْقَتْلُ أَوْ الْجُوعُ فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَلَكِنُ الْمَوْتُ قَالَ قَالَ وَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فَقَالُوا أَمَّا الْقَتْلُ أَوْ الْمُؤْتُ لَالَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فِي ثَلَاثٍ سَبْعُونَ ٱلْفًا قَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَآنَا أَقُولُ الْآنَ اللَّهُمَّ بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ آصُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَلَى وَلِكَ أَوْلَ اللَّالِمِ مِنْ عَرِيبِ قَالَ اللَّهُ اللَّالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فِي ثَلَاثٍ سَبْعُونَ ٱلْفَا قَالَ فَقَالَ الرَّانَ اللَّهُمَّ بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ آصُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَلَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا الرَّولَ الْمُلْمَاتِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمَى وَاللَّهُ الْعَرْمَةِ عَلَى الْعَلَى الْمُلْعَلَى وَالْمُ الْمُولُ وَلِلْ الْمُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ عُلُولُ الْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ الْفَالِلُولُ الْمُؤْمِى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ

(۱۹۱۳) حضرت صہیب بڑا تھ مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیا کے ہونٹ ملتے رہتے تھے، اس سے پہلے بھی آ پ بٹالٹی کے ایس میں ایک پیلی امتوں میں ایک بیلی امتوں میں ایک بھی اور انہیں تین میں اور انہیں تین میں اور انہیں تین میں ایک بات کا اختیار دیا کہ یا تو ان پرکسی دیمن کومسلط کردوں جوان کا خون بہائے ، یا بھوک کومسلط کردوں یا موت کو؟ وہ

## هي مُنالِهَ أَمَّرُ بَنْ بِلِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ فَالْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّلِي الللللللِي الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِي

کہنے گئے کہ آل اور بھوک کی تو ہم میں طاقت تہیں ہے، البتہ موت ہم پر مسلط کر دی جائے، نبی علیہ ان خرمایا صرف تین دن میں ان کے ستر ہزار آدمی مرکعے، اس لئے اب میں بیر کہتا ہوں کہ اے اللہ! میں تیری ہی مدد سے حیلہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے قبال کرتا ہوں۔

(١٩١٤٢) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَحَجَّاجٌ قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ آَمْرَ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ آَمْرَ الْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ خَيْرًا وَإِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ خَيْرًا

[صححه مسلم (۲۹۹۹)، وابن حبان (۲۸۹۰)]. [انظر: ۲۲۱۹۱، ۲۲۶۲، ۲۲۶۲]

( ١٩١٤٤) حُدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ نُودُوا يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا فَقَالُوا أَلَمْ يُتَهَّلُ مَوَازِينَنَا وَيُعْطِينَا كُتُبُنَا بِأَيْمَانِنَا وَيُدْجِلُنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِينَا مِنْ النَّطْرِ النَّارِ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ فَيَتَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ قَالَ فَمَا أَعْطَاهُمْ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّطْرِ النَّالِ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ فَيَتَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ قَالَ فَمَا أَعْطَاهُمْ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّطُرِ

## هي مُنالِمًا مَنْ الْ يُسِدِّم الْهُ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينِ الْمُؤْلِنِينِ الْمُؤْلِنِين

إِلَيْهِ [انظر: ١٩١٤، ١٩١٤، ١٩١١].

(۱۹۱۳۳) حفرت صہیب ڈائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشادفر مایا جب جنتی جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اے اہل جنت! اللہ کاتم سے ایک وعدہ باتی ہے جو ابھی تک تم نے نہیں دیکھا جنتی کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمارے میزانِ عمل کو بھاری نہیں کیا اور ہمارا نامہ اعمال دا کیں ہاتھ میں نہیں دیا اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کیا ؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اپنے پروردگار کی زیارت کرسکیں گے، بخدا! اللہ نے انہیں جنتی نعتیں عطاء کررکھی ہوں گی، انہیں اس نعت سے زیادہ محبوب کوئی نعت نہ ہوگی۔

(١٩١٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغِنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عُهْمُهُ وَلَا يُحَدِّثُنَا بِهِ لَيْكَ عَنْ صُهْيُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى هَمَسَ شَيْنًا لَا نَهُ هَمُهُ وَلَا يُحَدِّثُنَا بِهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنْتُمْ لِى قَالَ قَائِلٌ نَعُمْ قَالَ وَلِيِّى قَدْ ذَكُرْتُ نَبِيًّا مِنْ الْأَنبِيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنْتُمْ لِى قَالَ قَائِلٌ نَعُمْ قَالَ وَكُلِمَةً شَيِهَةً بِهَلِهِ شَكَّ سَلَيْمَانُ قَالَ أَعْمِى عُنُوا مِنْ يَكُومُ لَهُ وَلِي مُعْوَى اللَّهُ إِلَيْهِ احْتَرُ لِقَوْمِكَ بَيْنَ إِحْدَى لَلَاثٍ إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْمُوتَ فَلَا وَكَانُوا فَالْ فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِى ذَلِكَ فَقَالُوا أَنْتَ نَبِي اللَّهِ لَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَخِرُ لَنَا قَالَ فَقَامَ إِلَى صَلابِهِ قَالَ وَكَانُوا فَلَا فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِى ذَلِكَ فَقَالُوا أَنْتَ نَبِي اللَّهُ لِيكُلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَخِرُ لَنَا قَالَ فَقَامَ إِلَى صَلابِهِ قَالَ وَكَانُوا لَكُومَ وَلَا إِلَى الصَّلَاقِ قَالَ فَصَلَّى قَالَ أَمَّا عَدُو فَى اللَّهُ عَلَى وَكُنُ الْمَوْتُ قَالَ اللَّهُ مَا مُعُونَ الْفًا فَهُمُ سِى اللَّذِى تَرَوْنَ أَنِّى أَقُولُ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ بِكَ فَسَلَطَ عَلَيْهِمْ الْمَوْلُ وَلَا وَلَا قَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩١٤].

#### هي مُنالًا اَمَٰزُن بَلِ يَكِيْ مَرْمُ الْكُوفِيين ﴿ ٢٩٩ ﴿ مُسَالُ الْكُوفِيين ﴾ مُسَالُ الْكُوفِيين ﴿ وَهِ مُنالًا الْمُؤْفِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٩١٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً بِهَذَا الْحَدِيثِ سَوَاءً بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلُ فِيهِ كَانُوا إِذَا فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

(۲۹۱۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ لِأَمْوِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا وَإِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا وَإِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا وَإِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا وراحع: ١٩١٤٢].

(۱۹۱۲۸) حفرت صہیب الگانٹو سے مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی طابھ کے ہون ملتے رہتے تھے، اس سے پہلے بھی آ پ منافی نیز ایسانہیں کیا تھا، بعد میں فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک پیغیر تھے، انہیں اپنی امت کی تعداد پراطمینان اورخوشی ہوئی اور انہیں تین میں اور ان کے مندسے ہے جملہ نکل گیا کہ پہلوگ بھی شکست نہیں کھا سکتے ، اللہ تعالیٰ نے اس پران کی طرف وی بھیجی اور انہیں تین میں سے کسی ایک بات کا احتیار دیا کہ یا توان پر کسی دشن کو مسلط کر دوں جوان کا خوف بہائے ، یا جبوب کو مسلط کر دوں یا موت کو؟ وہ کہنے گئے گئل اور بھوک کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے ، البتہ موت ہم پر مسلط کر دی جائے ، نبی طابعہ فرمایا صرف تین دن میں ان کے ستر ہزار آ دبی مر گئے ، اس لئے اب میں ان کی کثر ت دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ! میں تیری ہی مدد سے حیار کرتا ہوں ، تیری ہی مدد سے حیار کرتا ہوں ۔

( ١٩١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ٱخْبَرَنَا حَمَّادٌ ٱخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

هي مُنلاً احَدُن بُل مِنظِ مَرْم كِيْ مِنْ الْمُحَالِينِ اللهِ مَنْ اللهِ الْمُحَالِينِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

َ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَآهْلُ النَّارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ عَنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَّكُمُوهُ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ أَلَمْ يُثَقِّلُ النَّارِ نَادَى مُنَادٍ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَّكُمُوهُ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ أَلَمْ يُثَقِّلُ مَوَازِينَنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُجِزُنَا مِنْ النَّارِ قَالَ فَيْكُشَفُ لَهُمْ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَالَ فَيَكُشَفُ لَهُمْ الْحَجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَلَا أَقَلَّ إِلَيْهِمْ إِلَاهُ مِنْ النَّامِ الْحَبَيْقِمْ [راحع: ١٩١٤].

(۱۹۱۳۹) حفرت صہیب ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی الیا آنے ہے آ یت تلاوت کر کے''ان لوگوں کے لئے جنہوں نے نیکیاں کیں،
عمدہ بدلداور'' مزیداضافہ'' ہے''ارشاوفر مایا جب جنتی جنت میں واخل ہوجا نیں گے تو انہیں پکار کر کہاجائے گا کہ اے اہل جنت!
اللہ کاتم سے ایک وعدہ باقی ہے جو ابھی تک تم نے نہیں دیکھا، جنتی کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمارے چروں کوروشن نہیں کیا اور جمیں جہنم سے بچا کر جنت میں واخل نہیں کیا؟ اس کے جواب میں تجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اپنے پروردگار کی ذیارت کر سکیں گے ، بخدا اللہ نے انہیں جتنی تعشیں عطاء کر رکھی ہوں گی ، انہیں اس نعت سے ذیادہ محبوب کوئی نعت نہ ہوگ۔

( ١٩١٥ ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسُلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِصُهَيْبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا لَوْلَا ثَلَاثُ خِصَالٍ فِيكَ لَمْ يَكُنْ بِكَ بَأْسٌ قَالَ وَمَا هُنَّ فَوَاللَّهِ مَا نَرَاكَ تَعِيبُ شَيْئًا قَالَ اكْبِنَاوُكَ بِآبِي عَنْهُمَا لَوْلَا ثَكُنُ وَأَنَّكَ لَا تُمُسِكُ الْمَالَ قَالَ آمَّا يَخْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَادِّعَاوُكَ إِلَى النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ وَأَنْتَ رَجُلْ الْكُنُ وَأَنَّكَ لَا تُمُسِكُ الْمَالَ قَالَ آمَّا الْمَالَ قَالَ آمَّا الْحَانِي إِلَى النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَانِي بِهَا فَلَا أَدَعُهَا حَتَّى الْقَاهُ وَأَمَّا الْحَانِي إِلَى النَّهِ مِنْ فَاكَ وَامَّا الْمَالُ فَهَلُ تُوالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَانِي بِهَا فَلَا أَدَعُهَا حَتَّى الْقَاهُ وَأَمَّا الْمَالُ فَهَلُ تُوالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَانِي بِهَا فَلَا أَدَعُهَا حَتَّى الْقَاهُ وَأَمَّا الْمَالُ فَهَلُ تُوالِي اللّهُ وَاللَّهُ فَهُلِهُ وَاللَّهُ مِنْ ذَاكَ وَأَمَّا الْمَالُ فَهَلُ تُوالِي اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْمُ لِللْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّكُنَةُ مِنْ ذَاكَ وَأَمَّا الْمَالُ فَهَلُ تُوالِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا إِلَيْهُ لَهُ لِلْكُنَةُ مِنْ ذَاكَ وَأَمَّا الْمَالُ فَهَلُ تُوالِي أَلْفِقُ إِلَّا فِي حَقِّى إِلَى الْمُولُولُ اللّهُ الْمَعْلُ اللّهُ الْمَالُ فَهَلُ تُوالِي أَلْفِقُ إِلَّا فِي حَقِّى الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالُ فَلَا الْمَالُ فَهُلُ الْمَالُ الْمَالُ فَالْسُوا فَالْتُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُلْكُولُولُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمَالُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُلَالُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُ الْمُعْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِي الللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمِؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُ

(۱۹۱۵) زید بن اسلم کیانیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم طالی نے حضرت صبیب طالی سے فرمایا اگرتم میں تین چیزیں نہ ہوتیں تو تم میں کوئی عیب نہ ہوتا، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو تم میں کوئی عیب نہ ہوتا، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو تم میں کوئی اولا دہی نہیں ہے، ہوئے دیکھا ہی نہیں ، انہوں نے فرمایا ایک تو یہ کہتم اپنی کنیت ابویجی رکھتے ہو حالا نکہ تمہارے یہاں کوئی اولا دہی نہیں ہے، دوسرایہ کہتم اپنی نسبت نمر بن قاسط کی طرف کرتے ہو جبکہ تمہاری زبان میں لکنت ہے، اورتم مال نہیں رکھتے۔

حضرت صہیب نگائٹ نے عرض کیا کہ جہاں تک میری کنیت' ابو یجیٰ'' کاتفلق ہے تو وہ نی علیہ نے رکھی ہے البذا اسے تو میں بھی نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ ان سے جاملوں ، رہی نمر بن قاسط کی طرف میری نسبت تو میرچ ہے کیونکہ میں ان ہی کا ایک فرد ہوں لیکن چونکہ میری رضاعت' ایلہ'' میں ہوئی تھی ، اس وجہ سے ریکنت پیدا ہوگئ اور باقی رہا مال تو کیا بھی آپ نے جھے ایسی جگہ خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے جوناحق ہو۔

### هُ مُنالُهُ اَمَرُنُ مِنْ الْكِونِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### حَدِيثُ نَاجِيةَ الْحُزَاعِيِّ وْاللَّهُ

#### حضرت ناجية خزاعي وثالثظ كي حديث

(۱۹۱۵۱) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيةً الْخُزَاعِيِّ قَالَ وَكَانَ صَاحِبَ بُدُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعٌ بِمَا عَظِبَ مِنْ الْبُدُنِ قَالَ انْحَرْهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَظِبَ مِنْ الْبُدُنِ قَالَ انْحَرْهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاضُرِبُ صَفْحَتَهُ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ [صححه ابن حزيمة: (۲۰۷۷)، والحاكم (۲/۷۷۱). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الآلباني: صحيح (ابوداود:۱۷۲۲) ابن ماحة: ۲۰۱۰، الترمذي: من صحيح. قال الآلباني: صحيح (ابوداود:۱۷۲۲) ابن ماحة: ۲۰۱۰، الترمذي: ۹۱) [[نظر ما بعده] (۱۹۱۵۱) حضرت ناجيه رُلَّائِزُ (بونِي عَلِيُهُمُ كُونُ كَوْنَ عَلَى اللَّهُمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ كُونُ عَلَى الْعَلَامُ وَلَى عَلَيْهُمُ لَوْنَ عَلَى الْعَلَامُ وَالْعَلَى الْعَلَامُ وَالْعَلَى مِنْ الْعَلَامِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا كَوْنَ عَلَى الْعَلَامُ وَالْعَلَى الْعَلَامُ وَالْعَلَى الْعُونَ عَلَى الْعِلْمُ لَا اللَّهُ الْعُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَالْمَالُولُ الْعَلَامُ وَالْمَالُولُ الْمَالِي الْعَلَالُ وَالْمَالُولُ الْمُعْلِى الْعَلَامُ وَمُولُ الْمَالِمُ الْمُولِ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْعَلَامُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَلْمُ الْمُولِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي

( ١٩١٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ بَدُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ آصُنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْبِيلِ آوُ البُدُنِ قَالَ انْحَرُهَا ثُمَّ ٱلْقِ تَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ عَنْهَا وَعَنُ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوهَا

(1910) حفرت ناجید ظافظ (جونی علیہ کے اونٹوں کے ذمے دار تھے ) سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیہ سے پوچھا کہ اگر بدی کا کوئی اونٹ مرنے کے قریب ہوجائے تو کیا کروں؟ نبی علیہ نے فر مایا اسے ذرج کر دواور اس کے نعل کو اس کے خون میں ڈبوکراس کی پیشانی پڑل دو،اوراسے لوگوں کے لئے چھوڑ دوتا کہ دواسے کھالیس۔

#### حَدِيثُ الْفِرَاسِيِّ ثَالَثَنَا

#### حضرت فراس واللفؤ كي حديث

(۱۹۱۵۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ كَتَبَتُ إِلَىٰكَ بِحَطِّى وَخَتَمْتُ الْكَهُ وَلَىٰ سَعِيدٍ وَجَمَّهُ اللَّهُ وَهُوَ خَاتَمُ أَبِي حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ الْكَهُ وَهُوَ خَاتَمُ أَبِي حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَة اللَّهُ وَلَىٰ سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَى سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَى سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَة عَنْ بَكُرِ بُنِ سَوَاذَةً عَنْ مُسْلِم بُنِ مَخْشِقًى عَنِ آبُنِ الْفُواسِيِّ أَنَّ الْفُواسِيِّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ ال

(١٩١٥٣) حضرت فراس والفؤس مروي ب كدايك مرتبه انهول نے نبي عليه سے يو چھا كيا ميں لوگول سے سوال كرسكتا موں؟

کی مُنلگا اَعُدُن مُنل اِیک مِنْ مُنلگا اَعُدُن مُنلگا اَعُدُن مُنلگا اِیک مِنْ مُنلگا اِیک مِنْ مُنلگا اِیک م نبی مَلِیْلا نے فر مایا نہیں ،اورا گرسوال کرنا ہی ہوتو نیک لوگوں سے کرو۔

### حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْغَافِقِيِّ رَّالِّهُمُّ حضرت ابوموى عافقي رَّالِتُمُّ كَي حديث

( ١٩١٥٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بُنِ مَيْمُونِ الْحَضْرَمِیِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْغَافِقِیَّ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِیَّ یُحَدِّثُ عَلَی الْمِنْهِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِیتَ فَقَالَ أَبُو مُوسَی إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا لَحَافِظٌ أَوْ هَالِكُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آَوَ هَالِكُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَیْنَا أَنْ قَالَ عَلَیْكُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَی قَوْمٍ یُحِبُّونَ الْحَدِیثَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَیْنَا أَنْ قَالَ عَلَیْكُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَی قَوْمٍ یُحِبُّونَ الْحَدِیثَ عَلَیْ فَمَنْ قَالَ عَلَیْکُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَی قَوْمٍ یُحِبُّونَ الْحَدِیثَ عَلَی فَمَنْ قَالَ عَلَیْکُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَی قَوْمٍ یُحِبُّونَ الْحَدِیثَ عَلَیْهُ فَلَیْ عَلَیْ مَا لَمْ آقُلُ فَلْیَسَوْآ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ حِفْظَ عَنِّی شَیْنًا فَلْیُکُمْ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْ قَلْمُ عَلَیْهِ فَالَ عَلَیْ مَا لَمْ اَقُلُ فَلْیَسَوْآ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ حِفْظَ عَنِّی شَیْنَا فَلْیُونَ الْمَاسِولَ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمَالِی قَوْمٍ یُوسُولَ اللَّهِ مَا لَمْ اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ فَلْلِهِ مَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَالْمُولُولُولُولُولُ عَلَیْكُمْ الْکُتَابِ اللَّهُ عَلَیْ عَلَیْنَ الْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُولِيثُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيْقُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُ

(۱۹۱۵ ) حضرت ابوموی غافقی والنیز نے حضرت عقبہ بن عام جہنی والنیز کومنبر پر نبی والیدا کے حوالے سے پچھا حادیث بیان کرتے ہوئے ساتو فرمایا کہ تبہارا میر ساتھی یا تو حافظ ہے یا ہلاک ہونے والا ہے، نبی والید نہمیں آخری وصیت جوفر ما کی تھی وہ میری سبت سے حدیث کو مجبوب رکھے میری کہ کتاب اللہ کواپنے اوپر لازم پکڑو، عنظریب تم ایک الیمی قوم کے پاس پہنچو گے جومیری نسبت سے حدیث کو مجبوب رکھے گی ، یا در کھو! جو تحص میری طرف الیمی بات کی نسبت کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی ، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا محمکانہ بنا لے ، اور چوش میری حدیث کو اچھی طرح محفوظ کرلے ، اسے جاہئے کہ آگے بیان کر دے۔

#### طدس سند الكوفيين

# حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارُمِيِّ ثَالَثُوَّ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعْلِمِ المُعَلِمِ الْعُلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعِلَمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعَلِمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلِمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعَلِمِ المُعْلِمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعْلِمِ المُعِلَمِ المُعْلِمِ المُعِلَمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُع

( ١٩١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ آبِي الْعُشَرَاءِ عَنُ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوْ اللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَ أَكَ [قال الترمذي: غريب. وقال الألباني: ضعيف (ابوداود: اللهِ فِي الْحَلْقِ أَوْ اللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَ أَكَ [قال الترمذي: ١٨٤ ١٠]. وانظر: ٢٥ ٢٥ ١٩ ١٠ ١٩١٨ ، ١٩١٥ . ١٩١٨ ، ١٩١٥ .

(۱۹۱۵۵) حضرت ابوالعشراء کے والد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ہادگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جانور کو ذیح کرتے وقت اس کے حلق یا سینے ہی کی جانب سے ذیح کرنا ضروری ہے؟ نبی علیظانے فرمایا اگرتم اس کی ران میں بھی نیز ہ مار دو تو پیجی تنہارے لیے کافی ہے۔

فائده: يهم اس صورت من ب جبكه جانوراتنابدك كيا بوكه قابوي ندآ ربابو

#### هي مُنالهَ اَخْرِينَ بْل يَهِيْدِ مَرْمُ الْهِ هِنْ الْهِيْدِ مِنْ الْهِ هِنْ الْهِ مِنْ الْهِ لِهِ اللهِ الْهِ

( ١٩١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَبِيكَ

(۱۹۱۵ ) گذشته حدیث اس دوسری سند شے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٥٧) حَدَّثَنَا عبدالله حَدَّثَنَاه هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ

(۱۹۱۵۷) گذشته حدیث ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٥٨ ) حَلَّتُنَا عِبداللَّه حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بُنُ أَشْوَسَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَلَا كَرَ نَحْوَهُ

(۱۹۱۵۸) گذشته حدیث اس دومری سندیم بھی مروی ہے۔

## حَديثُ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ اللَّهُ

#### حفرت عبدالله بن الي حبيبه رالله كا مديثين

( ١٩١٥ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ كَتَبَ بِهِ إِلَى قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي حَبِيبَةَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ وَهُو غُلَامٌ حَدِيثٌ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِنَا يَعْنِى مَسْجِدَ قُبَاءَ قَالَ فَجَنْنَا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ مُسْجِدِنَا يَعْنِى مَسْجِدَ قُبَاءَ قَالَ فَجِنْنَا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ ثُمَّ مَسْجِدِنَا يَعْنِى مَسْجِدَ قُبَاءَ قَالَ فَجِنْنَا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ ثُمُّ مَا مُنْهَ وَمُعَلِّى فَى مُعْلَيْهِ [راجع: ١٨٥٠ ١٥].

(۱۹۱۵۹) محمد بن اساعیل کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں میں سے کسی نے ان کے نانا لیخی حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ ڈاٹنؤ سے پوچھا کہ آپ نے نبی طائیں سے کون سا واقعہ یا در کھا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طائیں ہماری اس مسجد میں تشریف لائے تھے، ہم بھی اور دوسر نے لوگ بھی نبی طائیں کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر تک نبی طائیں بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے، اس دن میں نے نبی طائیں کو جوتے بہن کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

(١٩١٦٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ حَدَّثِنِي مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ عَنْ غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ أَنَّهُ أَذُرَكُهُ شَيْخًا قَالَ) جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَاءَ فَجَلَسَ فِي فِنَاءِ الْأَجُمِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَاسُتِنْ قَلَ إِنَّا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا أَخُدَتُ الْقَوْمِ فَنَاوَلَنِي فَاسُتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقِى فَشَوِبَ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا أَخُدَتُ الْقَوْمِ فَنَاوَلَنِي فَاسُتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى بِنَا يَوْمَنِذٍ وَعَلَيْهِ نَعُلَانِ لَمْ يَنْزِعُهُمَا [راحع: ١٦١٧٩].

(۱۹۱۷) اہل قباء کے ایک غلام صحابی رہا تھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظام جارے میاس قباءتشریف لائے ،اور کنگرول کے

هي مُنلاً امَرُن شِل مِيدِ مَوْم كَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

بغیر صحن میں بیٹھ گئے، لوگ بھی جمع ہونے گئے، نی طلیقانے پانی منگوا کرنوش فر مایا، میں اس وفت سب سے چھوٹا اور آپ مَنْ الْمِیْتُوا کَ وَاسْ مِیْ مِیْ اِللّٰهِ اِنْ مِنْ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِنْ مِنْ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِنْ مِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

( ١٩١٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْد اللَّهِ وسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْد اللَّهِ وسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ الدَّرْاوَرُدِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيٌّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَبِيبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَالَنَا عَبْد النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهِلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي تُوبِهِ إِذَا صَحْدَ السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهِلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي تُوبِهِ إِذَا سَجَدَ [صححه ابن عزيمة: (٦٧٦) وقال البوصيرى: وهذا اسناد معضل. وقد احتلف في اسناده. وقال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ١٠٣١)

(۱۹۱۶) حفرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن ظافیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیکی ہمارے یہاں تشریف لائے اور بنوعبدالاشہل کی مبعد میں ہمیں نماز پڑھائی ، میں نے نبی مالیکی کودیکھا کہ جب آپ کا الفیز ہمیں نماز پڑھائی ، میں نے تو اپنے ہاتھ کیڑے (چادر) کے اندر کر لیے۔

## حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَّيْلِيِّ الْأَثْفَةُ كَاللَّمْ اللَّيْلِيِّ الْأَثْفَةُ كَا حَدِيث حَرِيث المُعْنَ المُعْنَ كَي حديث

(١٩١٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَطَاءٍ اللَّيْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَعْمَرَ اللَّيلِيِّ يَقُولُ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةً مَنْ جَاءَ قَبْلَ مَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ تَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاجَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاجَعُ وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاجَعُ فَكَالًا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاجَوْ فَلَا إِنْمَ

(۱۹۱۲) حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر رہا ہُوں ہے کہ پچھاہل نجد نے آکر نبی طیسے جے کے متعلق پوچھاتو میں نے نبی طیسا کو فرات موات ہو ہے ساکہ جج تو ہوتا ہی عرفہ کے دن ہے، جو محض مز دلفہ کی رات نماز فجر ہونے سے پہلے بھی میدان عرفات کو پالے تو اس کا جج مکمل ہوگیا ، اور منی کے تین دن ہیں ، سوجو شخص پہلے ہی دودن میں واپس آ جائے تو اس پرکوئی گناہ نہیں اور جو بعد میں آ جائے اس پرکھی کوئی گناہ نہیں پھر نبی طیسا نے ایک آ دی کو اپنے پیچے بٹھالیا جوان باتوں کی منادی کرنے لگا۔

## حَديثُ بِشُو بُنِ سُحَيْمٍ طَالَّهُمُّ حَفرت بشر بن سحيم طَالنَّهُ كَي حديثين

( ١٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيُدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ

#### هي مُناهَا آخرين بل ينظم منظم المحمد المحمد

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُنَادَى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبِ [راحع: ٢٥٥٥،٦].

(۱۹۱۷۳) حضرت بشر بن تحیم والنظاسے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے دورانِ قج ایام تشریق میں بیمناوی کرنے کا تھم دیا کہ جنت میں سوائے کسی مسلمان کے کوئی دوسر المخص داخل نہ ہوگا،اور آج کل کے دن کھانے یہنے کے دن ہیں۔

( ١٩١٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشُرِ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَذَكَرَ نَحُوَهُ وَقَالَ إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ ٱكُلٍ وَشُرْبٍ

(۱۹۱۲۳) حضرت بشر بن تحیم ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نی ملیٹانے دوران کچ ایام تشریق میں خطبہ دئیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آج کل کے دن کھانے پینے کے دان ہیں۔

( ١٩١٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بِشُرِ الْخَفْعِمِيُّ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ الْخُبَابِ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بِشُرِ الْخَفْعِمِيُّ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسُطُنطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْآمِيرُ آمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ فَلِكَ الْجَيْشُ فَلَكَ الْجَيْشُ فَلَاكَ الْمُعْدِينَةَ قَالَ فَدَعَانِي مَسْلَمَةً بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَالَئِي فَحَدَّاتُهُ فَعَزَا الْقُسْطَنطِينِيَّة

(۱۹۱۷) حضرت بشر ر التخطید فتی به مروی ہے کہ انہوں نے نبی الیٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے عنقر یب تسطنطنیہ فتی ہوجائے گا ،اس کا امیر کیا خوب ہوگا اور وہ لشکر کیسا بہترین ہوگا ،راوی کہتے ہیں کہ جھے مسلمہ بن عبدالملک نے بلایا اور اس نے جھے سے مید میث پوچھی ، میں نے بیان کردی تو وہ تسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوا۔

#### حَدِيثُ خَالِدٍ الْعَدُوانِيِّ ثَالِثُهُ

#### حفرت خالد عدواني زالتو كي حديث

(۱۹۱۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْعَدُوانِيِّ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ الْمَعْوَلِيَّةِ وَسَلَّمَ فِي مَشْوِقٍ ثَقِيفٍ وَهُو قَائِمٌ عَلَى قَرْسِ أَوْ عَصًا حِينَ أَتَاهُمُ يَبْتَغِي الْمَصَوَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْوِقٍ ثَقِيفٍ وَهُو قَائِمٌ عَلَى قَرْسٍ أَوْ عَصًا حِينَ أَتَاهُمُ يَبْتَغِي عَنْدَهُمُ النَّصُرَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ فَوَعَيْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَآنَا مُشْوِلًا ثُمَّ عَلَيْهِمُ فَقَالُ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ عَلَى الْمِعْتَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأْتُهَا عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ قَرَأَتُهَا فِي الْمِسْلَامِ قَالَ فَلَكَعْتُنِي ثَقِيفٌ فَقَالُوا مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأْتُهَا عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ قَرَاتُهَا فِي الْمِسْلَامِ قَالَ فَلَكَعْتُنِي ثَقِيفٌ فَقَالُوا مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأْتُهَا عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ قَرَاتُهَا فِي الْمِسْلَامِ قَالَ فَلَكَعْتُنِي ثَقِيفٌ فَقَالُوا مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأْتُهَا عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ قَرَاتُهُ مَنْ يَعْلَى مَنْ عَقَلَ لَمَ مُعَلَى مَنْ مَلَا يَعْلَى مَنْ عَلَى مُعْتَعَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ مَا يَقُولُ حَقَلَ لَيْ مُنْ الْمَالَ مَنْ عَلَى مُعْمَلِهُ وَلَا عَلَيْهُم مَا يَقُولُ حَقَّا لَتَبِعْنَاهُ [صححه ابن حزيمة: (١٩٧٨).اسناده ضعيف].

المُناكِمُ الْمُؤْنِينُ لِيُسْتِكُمُ الْمُوفِيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ فَيتِينَ اللَّهُ فَيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ فَيتَينَ اللَّهُ فَيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ فَيتِينَ اللَّهُ فَيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَيتَينَ اللَّهُ فَيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ فَيتَانِينَ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيَانِينَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ الللللَّالِيلُولِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

انہوں نے جی ﷺ کومشرقی ثقیف میں دیکھا تھا، اس وقت نبی ﷺ کمان یا لاکھی سے فیک لگائے کھڑے تھے، میں نے انہیں کمسل سورۃ ''وَ السّسَمَاءِ وَ الطَّادِ فِ" پڑھتے ہوئے سا، میں اس وقت مشرک تھائیکن پھر بھی میں نے اسے زبانی یا درکر ایا ، پھر مسلمان ہونے کے بعد بھی اسے پڑھا، تقیف کے لوگوں نے جمھے بلاکر پوچھا کہتم نے اس شخص کو کیا پڑھتے ہوئے ساہے؟ مسلمان ہونے کے بعد بھی اسے پڑھا، تقیف کے لوگوں نے جمھے بلاکر پوچھا کہتم نے اس شخص کو کیا بیڑھتے ہوئے ساہتی کو خوب جانتے میں نے انہیں وہ سورت پڑھ کرسنا دی، تو ان کے ہمراہی میں موجود قریش کے لوگ کہنے گئے ہم اپنے اس ساتھی کوخوب جانتے ہیں، اگر جمیں یقین ہوتا کہ یہ جو کہدر ہے ہیں، برحق ہے تو ہم ان کی پیروی ضرور کرتے۔

## حديث عامر بن مسعود والجمحي طالني

( ١٩١٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عَرِيبٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْجُمْحِيِّ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ وَسَلَّم الصَّوْمُ فِي الشِّنَاءِ الْفَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ [صححه ابن حزيمة: (٢١٤٥) اسناده ضعيف. وقال الترمذي: مرسل. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٧٩٧)].

(۱۹۱۷ ) حضرت عامر بن مسعود الله الشاعب مروى ہے كہ نبي عليه ان ارشا وفر ما يا موسم سر ما كے روز بے تو مصندي شارفت ہے۔

#### حَديثُ كَيْسَانَ رَكَانَ الْمُ

#### حضرت كيسان فالني كي مديث

(۱۹۱۸) حَلَّنَا فُتَيْبَةُ حَلَّنَا أَبْنُ لَهِيعَةَ عَنُ سُلْيَمَانَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ نَافِع بُنِ كَيْسَانَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَجِرُ بِالْحَمْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ أَفْبَلَ مِنُ الشَّامِ وَمَعَهُ حَمْرٌ فِي الزِّقَاقِ يُرِيدُ بِهَا النِّجَارَةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى جَنْتُكَ بِشَرَابِ جَيِّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ بَعْدَكَ قَالَ أَفَابِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ بَعْدَكَ قَالَ أَفَابِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ وَحُرِّمَ ثَمْنُهَا فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِّقَاقِ فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهَا ثُمَّ آهُرَقَهَا مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَى مُولُ عَرَابِ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَلَى مُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

| 1                          |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
| evin transport of          |  |  |  |  |
| D and an a constitution of |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
| -                          |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
| :                          |  |  |  |  |
| i                          |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |

#### هُ مُنلُهُ الْمُرْفِيْلِ يَنِيْمِ مِنْ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِينِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِينِينِينِ الْمُؤْمِينِينِينِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِ

#### حَديثُ جَدِّ زُهُرَةً بُنِ مَعْبَدٍ رَالِنَهُ

#### جدز مره بن معبد شافنه كي حديث

( ١٩١٦٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ زُهُرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ ثَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَكَانْتَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ كُلُّ مَنْ كُلُّ مَنْ وَهُو آخِذٌ بِيدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِى بِيدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِى فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ أَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحْبُ إِلَى مَا عُصُرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا لَلَهُ عَلَى وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلْ مَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَالَ وَسُلَامًا لُكُونَ وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَسُولُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ مِنْ اللَّهُ عُمُنُ وَلِي الْكُولُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَالًا لَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۱۲۹) حضرت عبداللہ بن ہشام المالئ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طینا کے ساتھ تھے، نبی علینا نے حضرت عمر فاردق اللہ اللہ کا ہم کھا کہ کہنا ہوں کہ آپ جھے اپنی جان کے فاردق اللہ کا ہم کھا کہ کہنا ہوں کہ آپ جھے اپنی جان کے علاوہ ہم چیز سے زیادہ محبوب ہیں، نبی علینا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کا مل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں، حضرت عمر والتین نے عرض کیا کہ بخدا! اب آپ جھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، نبی علینا نے فرمایا عمر! اب بات بنی۔

## حَديثُ نَضْلَةً بْنِ عَمْرٍو الغِفَارِيِّ اللَّهُ وَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

(۱۹۱۷) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مَعْنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَعْنِ بُنِ نَصْلَةَ بُنِ عَمْرٍ و الْعِفَارِيِّ أَنَّهُ لَقِي مَدِينِيٌّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّى مُحَمَّدُ بُنُ مَعْنِ عَنْ آبِيهِ مَعْنِ بُنِ نَصْلَةَ عَنْ نَصْلَةَ بُنِ عَمْرٍ و الْعِفَارِيِّ أَنَّهُ لَقِي مَدِينِيٌّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّى مُحَمَّدُ بُنُ مَعْنِ عَنْ آبِيهِ مَعْنِ بُنِ نَصْلَةَ عَنْ نَصُلَةً بُنِ عَمْرٍ و الْعِفَارِيِّ أَنَّهُ لَقِي مَعْنِ عَنْ آبِيهِ مَعْنِ بُنِ نَصْلَةً عَنْ نَصُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشُرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْسَبْعَةَ فَمَا أَمْتَلُ عُلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشُوبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِ عُلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشُربُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشُوبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِ عُلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشُوبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشُربُ فِي مِعْ وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِر يَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشُولُ فَى مَعْدِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحِدٍ وَإِنْ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### 

### حَديثُ أُمَيَّةَ بُنِ مَخْشِيِّ رُكَافِيْ

#### حضرت اميه بن مخشى دلافنؤ كي حديث

(۱۹۷۷) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ صُبْحٍ قَالَ حَدَّثِنِي الْمُثَنَّى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُزَاعِيُّ وَصَحِبْتُهُ إِلَى وَاسِطٍ وَكَانَ يُسَمِّى فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ وَفِي آخِرِ لُقُمَةٍ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ فِي الرَّحْمَنِ الْحُزَاعِيُّ وَصَحِبْتُهُ إِلَى وَاسِطٍ وَكَانَ يُسَمِّى فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ وَفِي آخِرِ مَا تَأْكُلُ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ أَوَّلِهُ وَآخِرَهُ قَلْلُ أَرَايْتَ قَوْلُكَ فِي آخِرِ مَا تَأْكُلُ بِسْمِ اللَّهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ قَالَ أَخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ جَدِّى أُمَيَّةَ بُنَ مَخْشِيٍّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِي آخِرٍ طَعَامِهِ لُقُمَةً يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى فَلَمْ يَعْشُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى فَلَمْ يَتُولُ فِي بَطُنِهِ شَيْءٌ إِلَّا فَاءَةُ وَتَكِم المنذرى فِي اسناده. وقال الألناني: ضعيف (ابو داود: ٣٧٦٨)].

(۱۹۱۱) جابرین کی کہتے ہیں کھی ہن عبدالرائن می تاہد 'جن کی رفاقت جھے 'واسط' تک نصیب ہوئی ہے' کھانے کے آغاز میں قو اور آخری لقے پر ''بیسم اللّه فی اوّلِه و آجرہ " کہتے تھے، ایک مرتبریں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کھانے کے آغاز میں قو بسم اللّه بڑھ لیے ہیں، پھرآخری لقے پر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تہمیں اس کی وجہ بتا تا ہوں، میں نے اپنے دادا حضرت امیہ بن تھی ڈاٹٹ کو' جو نی علیا کے صحابہ ٹولٹ میں سے تھے' یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبدا یک آدی کھا تا کہ اسلام الله تو کھار ہا تھا، نی علیا اسے دیکھ رہے تھے، اس نے بیٹ ہو گھی ہیں پڑھی، جب آخری لقے پر پہنچا تو (اسے یاد آیا کہ بسم الله تو پڑھی نہیں بڑھی نہیں کر نی علیا نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ مسلسل کھانا کھا تا رہا، پھر جب اس نے بیں کہ دیا" بیشم اللّه آوَلَه و آخِرَه ' یہ س کر نی علیا ہے نے مرسب کی تی کر دی۔

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيُّ اللَّهُ السُّلَمِيُّ اللَّهُ

#### حضرت عبدالله بن ربيعه لمي والني كي حديث

(١٩١٧٢) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعُبَةٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ كَانَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهْلِهِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهْلِهِ فَلَمَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهْلِهِ فَلَمَّا هَبُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهْلِهِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهْلِهِ فَلَمَّا هَبُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهْلِهِ فَلَمَّا هُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ هَذِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ هَذِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ هَذِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

### 

عَلَى أَهْلِهَا [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ١٩/٢). قال شعيب: آخره صحيح لغيره وهذا اسناد اختلف فيه على عبد الله].

(۱۹۱۲) حضرت عبدالله بن ربیعه ناتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ کس سفر میں ہے، آپ تالیہ اُن کو دن کو "اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## حَدِيثُ فُرَاتِ بَنِ حَيَّانَ الْمِجْلِيِّ وَلَا لَيْنَ الْمِجْلِيِّ وَلَا لَيْنَ الْمِجْلِيِّ وَلَا لَيْنَ الْمُعْرِقِ فَرَاتِ بن حيان عجل وَالنَّيْرَ كَلَ حديث

(۱۹۱۷۳) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ السَّرِيِّ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنِي آبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقٌ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ فُرَاتٍ بْنِ حَيَّانَ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي السَّحَاقُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ فُرَاتٍ بْنِ حَيَّانَ آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِقَنْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لِآبِي سُفْيَانَ وَحَلِيفًا فَمَوَّ بِحَلْقَةٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالُوا يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّةً يَزُعُمُ آلَةً مُسُلِمٌ فَقَالَ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بُنُ حَيَّانَ [صحمه الحاكم (۱۹/۲)].

(۱۹۱۷) حضرت فرات بن حیان دفاش سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ان کے قبل کا تھم جاری کر دیا کیونکہ وہ ابوسفیان کے جاسوس اور حلیف تھے ، فرات کا گذرانصار کے ایک حلقے پر ہوا تو انہوں نے کہددیا کہ بیں مسلمان ہوں ، انہوں نے جا کر نبی علیہ اس سے کہددیا کہ بین مسلمان ہوں ، انہوں نے جا کر نبی علیہ اسے کہددیا یارسول اللہ! وہ تو کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے ، نبی علیہ ان فرات میں سے بعض آدی ایسے ہیں جن کی قتم پر ہم اعتاد کر کے انہیں ان کی قتم کے حوالے کرویتے ہیں ، ان بی میں فرات میں حیان بھی ہے۔

## حَدِيثُ حِنْدَيْمِ بْنِ عَمْرٍو السَّعْدِيِّ اللَّهُ

#### حضرت وزيم بن عمر وسعدى والثنة كي حديث

( ١٩١٧٤ ) حَلَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَلَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنُ مُعِيرَةً عَنُ مُوسَى بُنِ زِيَادِ بُنِ حِذْيَمِ السَّعُدِيِّ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِخْدِي الْوَدَاعِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ

هي مُنالاً امَّهُ بن شَلِي اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الله

دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَلَا وَكَحُرْمَةٍ شَهْرِكُمْ هَلَا وَكَحُرْمَةٍ لَلْلِكُمْ هَلَا وَكَحُرْمَةٍ لَلْلِكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ لِلْلِكُمْ هَلَا وَكَحُرْمَةٍ لَلْلِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَرَامٌ كَحُرْمَةٍ لِللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ عَرَامٌ لِعَلَى إِلَا لِللَّهُ عَلِيهِ : صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۱۹۱۷) حضرت حذیم بن عمر و رفائظ سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نبی علیظ نے فرمایا تمہاری جان اور مال اورعزت ایک دوسرے کے لئے اسی طرح قابل احترام وحرمت ہیں جیسے تمہارے اس شہر میں ، اس مبینے کے اس دن کی حرمت ہے۔ ( ۱۹۱۷۵ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن و حَدَّثَنِي أَبُو خَيْفَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ فَذَكَرَ مِثْلَةُ [راحع ما قبله].

(۱۹۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ خَادِمِ النَّبِيِّ مَا النَّيْمِ

#### نى اليا كاكي فادم كى مديث

( ١٩١٧٦) حَذَّتُنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي عَقِيلٍ قَاضِى وَاسِطٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيةَ عَنْ آبِي سَأَدْمٍ قَالَ مَرَّ رَجُلَّ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ فَقَالُوا هَذَا خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ حَدَّنِي مَرَّ رَجُلَّ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ فَقَالُوا هَذَا خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَدَاولُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَدَاولُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ رَبَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِلُوسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ آنُ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال وَالْونَ ١٩٤٨] [قال عَلَى اللَّهُ آنُ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال وَالْمَانَى: ضَعِيف (ابو داود: ٢٧٥٠)]. [انظر: ١٩١٧، ٢٣٤٩٩، ٢٣٥٠].

(۱۹۱۷) ابوسلام کہتے ہیں کہ مص کی مجد میں ہے ایک آ دی گذرر ہاتھا، لوگوں نے کہا کہ اس شخص نے بی عاید کی خدمت کی ہے، میں اٹھ کران کے پاس گیا اور عرض کیا کہ جھے کوئی حدیث ایس ساھیے جو آپ نے خود نبی علیہ سے می ہواور درمیان میں کوئی واسط نہ ہو؟ انہوں نے جواب ویا کہ جناب رسول الله مخالف ارشاد فرمایا جو بندہ مسلم من وشام تین تین مرتبہ یہ کلمات کہہ لے رضیت باللّه و بندہ مسلم من وشام تین تین مرتبہ یہ کلمات کہہ لے رضیت باللّه و بنا و بالم سالام و دینا و بم تحقید صلّی اللّه عَلَيْه وَ سَلّم نبیّا (کہ میں اللّه کورب مان کر اسلام کودین مان کر اور محمد من الله کوئی مان کر داختی ہوں) تو الله بریدی ہے کہ تیا مت کے دن اسے راضی کرے۔

( ١٩١٧٧) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ آبِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِقٍ عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ حَادِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا حِينَ يُمُسِى ثَلَاثًا وَحِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

#### 

رب مان كراسلام كودين مان كراور مُمَ كُنَّنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَقْيلٍ هَاشِمْ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيةً عَنْ أَبِي سَلَّامٍ (١٩١٧٨) حَلَّنَنَا هَاشِمْ بْنُ الْقَاسِمِ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَقْيلٍ هَاشِمْ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيةً عَنْ أَبِي سَلَّامٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو النَّيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ هَذَا حَدَمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ هَذَا حَدَمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ يُمُسِى وَحِينَ يُصُبِحُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ أَنْ يُرْضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللهِ أَنْ يُرْضِيتُ اللّهِ اللهِ أَنْ يُرْضِيتُ اللّهِ أَنْ عَنْ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ يُمُسِى وَحِينَ يُصَلِّى اللّهِ أَنْ يُرْضِيتُ اللّهِ وَاللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ يُرْفِيهُ وَسَلَّمَ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ يُرْفِيهُ وَسَلَّمَ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ يُرْفِيهُ وَسَلَّمَ اللّهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ ا

آماوی ابوسلام کہتے ہیں کہم کی مجدیش ہے ایک آدی گذرر ہاتھا، لوگوں نے کہا کہ اس محص نے بی علیا کی خدمت کی ہے، میں اٹھ کران کے پاس گیا اور عرض کیا کہ جھے کوئی حدیث ایس ساھے جو آپ نے خود نبی علیا ہے ہی ہوا ور در میان میں کوئی واسطہ نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله کا ٹائی آئے نے ارشاد فر مایا جو بندہ مسلم میں وشام تین تین مرتبہ یہ کلمات کہدلے رضیت باللّه ربّا وَبِالْإِنْ کوم دِیناً وَبِمُحَمّدٌ مِلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نَبِیّاً کہ میں الله کورب مان کر، اسلام کودین مان کراور می کا ٹائی بی مان کر، اسلام کودین مان کراور می کا کوئی مان کردامتی ہوں ) تو الله پر بیچی ہے کہ قیامت کے دن اے راضی کرے۔

( ١٩١٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ هُبَيْرَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ هُبَيْرَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ فَإِذَا فَرَعْ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللَّهُمَّ ٱطْعَمْتَ وَٱسْقَيْتَ وَآغُنَيْتَ وَقَدَيْتَ وَآخُنَيْتَ وَآخُنَيْتَ وَقَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ [راجع: ٢٦٧١٢].

(۱۹۱۷) نی ملینیا کے ایک خادم'' جنہوں نے آٹھ سال تک نبی ملینیا گی خدمت کی' سے مروی ہے کہ نبی ملینیا کے سامنے جب کھانے کو پیش کیا جاتا تو آپ مَلَ لِلْیُکِا بِسم اللہ کہہ کر شروع فرماتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعاء پڑھتے کہ اے اللّٰہ تونے کھلایا پلائیا، غزاء اور روزی عطاء فرمائی ، تونے ہدایت اور زندگانی عطاء فرمائی ، تیری بخششوں پر تیری تعریف ہے۔

### حَدِيثُ ابْنِ الْأَدُرَعِ ثَالْمُوَ

#### حضرت این اورع والنیز کی صدیث

( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنِ ابْنِ الْأَدْرَعِ قَالَ كُنْتُ أَخْرَسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتُ لَيْلَةٍ فَخَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ قَالَ فَرَآنِى فَأَحَدُ بِيدِى فَانْطَلَقْنَا فَمَرَزُنَا عَلَى رَجُلِ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ يُصَلِّى يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ يُصَلِّى يَجْهَرُ بِالْقُوْآنِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَآنَا يَخْهَرُ بِالْمُغَالِبَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَآنَا

### هي مُنلاً اَعَدُن شِل يَنْدِ مَرْم كَرُو هِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

آخُرُسُهُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَمَرَرُنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّى بِالْقُرْآنِ قَالَ فَقُلْتُ عَسَى آنُ يَكُونَ مُرَائِيًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنَّهُ أَوَّابٌ قَالَ فَنَظُرْتُ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ

(۱۹۱۸) حضرت ابن ادرع والتخوص مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت نی طینا کی چوکیداری کررہاتھا، نبی طینا اپنے کسی کام سے نکلے، تو جھے دیکھ کرمیراہاتھ پکڑلیا اور ہم لوگ چل پڑے، راستے میں ہمارا گذرایک آدمی پر ہوا جونماز میں بلند آدازے قرآن پڑھ رہاتھا، نبی طینا نے فرمایا شایدید دکھاوے کے لئے ایسا کررہا ہے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! بیتو نماز میں بلند آوازے قرآن پڑھ رہاتھا، نبی طینا نے میراہاتھ چھوڑ دیا اور فرمایاتم اس معاطے و غالب گان سے نہیں یا سکتے۔

ایک مرتبہ پھرای طرح میں رات کو چوکیداری کرر ہاتھا کہ نبی طین اپنے کی کام سے نکلے اور میراہاتھ پکڑ کرچل پڑے،
رائے میں پھر ہمارا گذرایک آ دمی پر ہوا جو بلند آ واز ہے قر آن پڑھ رہاتھا، میں نے اس مرتبہ پہل کرتے ہوئے کہا شاید یہ
دکھاوے کے لئے ایسا کر رہا ہے، نبی طین نے فرمایا قطعاً نہیں، یہ تو ہوا رجوع کرنے والا ہے، میں نے معلوم کیا تو وہ عبداللہ
فروالجادین ڈاٹوئے۔

## حَديثُ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَالِيُّنَّ حضرت نافع بن عتب بن الي وقاص رَالِيُّنَ كَي حديثين

( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةً الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ وَتُقَاتِلُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهُمْ اللَّهُ وَتُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ [راحع: ١٥٤٠].

(۱۹۱۸۲) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَارِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتَبَةً قَالَ كُنْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَآثَاهُ قَوْمً مِنْ قِبَلِ الْمَعْرِبِ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصَّوفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ وَهُمْ قِيَامٌ وَهُو قَاعِدٌ فَآتَيْتُهُ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصَّوفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ وَهُمْ قِيَامٌ وَهُو قَاعِدٌ فَآتَيْتُهُ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِيمَاتٍ آعُدُّهُنَّ فِي يَدِى قَالَ تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغُزُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغُرُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغُرُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ قُالَ نَافِعٌ يَا جَابِرُ أَلَا تَرَى أَنَّ الدَّجَالَ لَا يَخُرُجُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَا لَوْعَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُ إِلَا تَرَى أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

هي مُنالِهِ أَمَّانُ فِي اللهِ ال

(۱۹۱۸۲) حضرت نافع بن عتبہ والنو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طابی کے ہمراہ کسی غزوے میں تھا، نی عابی کے پاس مغرب کی جانب سے ایک قوم آئی، ان لوگوں نے اون کے کپڑے پہن رکھے تھے، ایک ٹیلے کے قریب ان کا نبی عابی سے آمنا سامنا ہوا، نبی عابی تشریف فرما تھے اور وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں بھی آکر ان کے درمیان کھڑا ہوگیا، میں نے گن کر چار با تمیں نبی عابی تشریف فرما نے گوں سے قال کرو گے اور اللہ تہمیں ان پر فتح عطاء فرمائے گا، اور پھر اہل فارس سے قال کرو گے اور اللہ ان پر بھی فتح دے گا، پھر اہل روم سے قال کرو گے اور اللہ ان پر بھی فتح دے گا، پھر اہل روم سے قال کرو گے اور اللہ ان پر بھی فتح دے گا، پھر وہال سے قال کرو گے اور اللہ اس پھی فتح دے گا۔

### حَدیثُ مِحْجَن بُنِ الْأَدْرَعِ ثَالَّمُنَّ حضرت مُجِن بن اورع ثالثنا کی صدیثیں

(١٩١٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنَ يَغِنِي الْمُعَلِّمَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيِّ أَنَّ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى مِحْجَنَ بْنَ الْآدُرَعِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُو يَتَهُمَّ وُهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آسُالُكَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْآحَدِ الصَّمَدِ اللَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَنُولًا أَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُوبِي إِنَّكَ آنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ يَغُولُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عُفِورَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَلَاتُ مَوْلَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَنُورَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَلْا لَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عُنُورَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ عُفِرَ لَهُ قَدْ عُهُورَ لَهُ قَدْ عُلِودَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاتٍ [صححه ابن عزيمة: (٢٢٤). والحاكم (٢٦٧/١). قال الإلىاني: صحيح (ابو داود: ٩٨٥ النسائي: ٣/٢٥)].

(۱۹۱۸) حضرت بجن بن ادرع بنا تو علی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیک مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آ دمی ہے جو نماز مکمل کرچکا ہے اور تشہد میں یہ کہ در ہاہے اے اللہ! میں تجھ سے تیرے نام' اللہ، واحد، احد، صیر' جس کی کوئی اولا و نہیں اور نہ وہ کسی کی اولا دہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے' کی برکت سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گنا ہوں کومعا ف فرما دے، بیشک تو برا بخشنے والا، نہایت مہر بان ہے، نبی علیمی نے بیس کرتین مرتبہ فرمایا اس کے گنا و معاف ہوگئے۔

(١٩١٨٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ الْجُويُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْآفَرَعِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ يَوْمُ الْخَلاصِ يَوْمُ الْخَلاصِ يَوْمُ الْخَلاصِ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَوْمُ الْخَلاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلاصِ يَوْمُ الْخَلاصِ عَلَى اللَّهُ وَمَا يَوْمُ الْخَلاصِ قَالَ يَجِيءُ الْخَلاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلاصِ قَالَ يَجِيءُ اللَّجَّالُ فَيَضُولُ الْمُحَلِيمِ النَّرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الْأَبْيَصَ هَذَا مَسْجِدُ آخْمَدَ ثُمَّ اللَّجَّالُ فَيَضُوبُ الْمَدِينَةَ فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الْأَبْيَصَ هَذَا مَسْجِدُ آخْمَدَ ثُمَّ اللَّجَّالُ فَيَضُوبُ رُواقَهُ ثُمَّ تَوْجُفُ الْمَدِينَةُ وَلَا فَاسِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ تَلَكَى مُنَافِقٌ وَلَا فَاسِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ الْمَدِينَةُ وَلَا فَاسِقَةٌ وَلَا فَاسِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ الْخَلَاصِ اللَّهُ الْمَدِينَةُ فَلَاكَ رَجْفَاتٍ فَلَا يَرْمُ الْخَلَاصِ الْمَدِينَةُ وَلَا فَاسِقَةٌ وَلَا فَاسِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ

## هي مُنالًا اَمَانُ تَن بل يَعِيدُ مَرْمُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(۱۹۱۸) حضرت بجن ناتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے خطبہ دیتے ہوئے بین مرتبہ فر مایا '' یوم الخلاص'' آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا ؟ کسی نے پوچھا کہ '' یوم الخلاص'' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا دجال آکراحد پہاڑ پر پڑھ جائے گا اور مدینہ منورہ کی طرف و کیے کراپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید کل و کیور ہے ہو؟ یہ احمد (سکا تی پارٹ) کی مسجد ہے، پھروہ '' جرف'' نامی جگہ پر بہنی کراپنا خیمہ لگائے گا، اور مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسق مردو مورت ایسانہیں رہے گا جود جال کے پاس نہ چلا جائے ، وہ دن ' یوم الخلاص'' ہوگا۔

(۱۹۱۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي بِشُوعَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجَاءٍ بْنِ آبِي رَجَاءٍ قَالَ كَانَ بُرَيْدَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَمَوَّ مِحْجَنْ عَلَيْهِ وَسُكُبَةُ يُصَلّى فَقَالَ بُرَيْدَةُ وَكَانَ فِيهِ مُرَّاحٌ لِمِحْجَنْ أَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخَذَ بِيدِى فَصَعِدَ عَلَى أَكُو تُصَلّى كَمَا يُصَلّى كَمَا يُصَلّى هَذَا فَقَالَ مِحْجَنْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخَذَ بِيدِى فَصَعِدَ عَلَى أَكُونَ أَوْ كَأْخِيرِ مَا تَكُونُ أَوْ كَأْخِيرِ مَا تَكُونُ فَيَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْوَا إِنهَا مَلكًا مُصلِتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ نَوْلَ وَهُو آخِذً بِيدِى فَدَخَلَ فَيَالًا مُكَانًا مُصلِتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ نَوْلَ وَهُو آخِذً بِيدِى فَدَخَلَ الْمُسْجِدُ وَإِذَا هُو بِرَّجُلٍ يُصلّى فَقَالَ لِى مَنْ هَذَا فَآتَيْتُ عَلَيْهِ فَالْنَيْتُ عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ اسْكُتُ لَا تُسْمِعُهُ الْمُسْجِدَ وَإِذَا هُو بِرَّجُلٍ يُصلّى فَقَالَ لِى مَنْ هَذَا فَآتَيْتُ عَلَيْهِ فَالْنَيْتُ عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ اسْكُتُ لَا تُسْمِعُهُ الْمُسْرَةُ وَالْمَالِي مَنْ اللّهُ عَلَى يَدَهُ مِنْ يَدِى قَالَ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسُرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسُرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَلْسُرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَلْسُرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَلْسُرُهُ إِلَى مَنْ فَلَا إِنْ خَيْرَ دِينِكُمْ أَلْسُرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَلْسُرُهُ إِنَّ خَيْرَ وَينِكُمْ أَلْسُرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسُرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَلْسُرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَلْسُولُهُ وَالْمَالِسَى (١٢٠٦٥ / ١٢٠٦١). اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩١٩ / ١٩١٥ ، ٢٠ ٢١ ٢ ، ٢٠ ٢١ ، ٢٠ ١١٥ ، ٢٠ ٢١ ٢ ٢ . ٢٠ ٢

(۱۹۱۸ه) رجاء بن افی رجاء کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ ڈٹاٹٹو مجد کے دروازے پر گھڑے تھے کہ وہاں سے حضرت بجن ڈٹاٹٹو کا گذر ہوا، سکبہ ڈٹاٹٹو نماز پڑھ رہے تھے ، حضرت بریدہ ڈٹاٹٹو '' جن کی طبیعت میں حس مزاح کا غلبہ تھا'' حضرت بجن مٹاٹٹو سے کہنے کہ جس طرح یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی علیقا نے میرا ہاتھ پکڑا اورا صد پہاڑ پر چڑھ گئے ، پھر مدینہ منورہ کی طرف جھا تک کرفر مایا ہائے افسوس! اس بہترین شہرکو بہترین حالت میں چھوڑ کر یہاں رہنے والے چلے جا کیں گئے ، پھر د جال یہاں آئے گاتو اس کے ہر دروازے پر ایک سلح فرشتہ پہرہ دُے رہا ہوگا، البذاد جال اس شہر والے چلے جا کیں گئی بھر نبی علیقا میرا ہاتھ پکڑے گئے تھے اترے اور چلتے چلتے مبعد میں داخل ہو گئے ، وہاں ایک آ دی تیں داخل نہیں ہو سکے گا ، پھر نبی علیقا میرا ہاتھ پکڑے کی گڑے ہی تھے اترے اور چلتے چلتے مبعد میں داخل ہو گئے ، وہاں ایک آ دی میں داخل ہو گئے ، وہاں ایک آئی فرشتہ ہوئے کی تو نبی علیقا نے فرمایا آ ہت بولوء اسے مت ناؤ ، میرا ہاتھ بھوڑ کو یا اور دومر تبہ فرمایا تہمارا سب ورشتم اسے ہلاک کر دو گے ، پھرا پئی کسی زوج بھر مدے جرے کریں بھٹے کرمیر اہاتھ چھوڑ کو یا اور دومر تبہ فرمایا تہمارا سب بھرین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔

( ١٩١٨٦) حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشُو قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَقِيقٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ الْكِهِ بْنَ شَقِيقٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ الْكَاهِلِتِي عَنْ مِحْجَنٍ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ فَلَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلُ حَجَّاجٌ وَلَا أَبُو النَّضْرِ بِجَنَاحِهِ [راجع: ١٩١٨٥].

#### هي مُنالًا اَوْرُن بَل يَنِيْ مَنْ اللهُ وَيَيْن اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ وَيَيْن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

(۱۹۱۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

### حديثُ بُسُو بْنِ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ حضرت مُجِن فَالنَّنَا كَي أيك أورحديث

(۱۹۱۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ بُسُو آوُ بُسُو بْنِ مِحْجَنِ ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدُ عَنْ آبِي مِحْجَنِ الْدِيلِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى فَقَالَ لِي الْآ صَلَّيْتَ قَالَ أَبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً وَرَاحِع: ١٦٥٠٧] الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَهُمْ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً قَالَ آبِي وَلَمْ يَقُلُ آبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً [راحع: ١٦٥٠٠] فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً قَالَ آبِي وَلَمْ يَقُلُ آبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً [راحع: ١٦٥٠٠] فَصَلَّ مَعَهُمْ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً قَالَ آبِي وَلَمْ يَقُلُ آبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً [راحع: ١٦٥٠٠] فَصَلَّ مَعْهُمْ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً قَالَ آبِي وَلَمْ يَقُلُ آبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً [راحع: ١٦٥٠٠] فَصَلَّ مَعْهُمْ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً قَالَ آبِي وَلَمْ يَقُلُ آبُو نَعْيَم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً [راحع: ١٦٥٠٠] فَعَلْ الْعَلِي الْمُعْمِى عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْمُ وَلَيْقِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهُ كَالِمُ الْمُولِ عَلَى الْمُعْمِى الْمَرْقِ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِلُ وَلَى عَالَ عَلَيْهِ مَلْ الْمُعْمِى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَى الْمَعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَلُ وَلَا عَلَامُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِى وَلَا عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعْمَلُ وَلَا عَلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ وَالْمَالَ عَلَى الْمَعْمُ وَلَا عَلَامُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ وَلَا عَلَى الْمُعْمِى الْمُولِ عَلَى الْمُعْمَلُ وَالْمَالُولُ عَلَى الْمُعْمَلُ وَلَا عَلَى الْمُعْمِلُ وَلَا عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ وَلَكُولُ عَلَى الْمُعْمَلِ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ وَلَا عَلَى الْمُعْمُولُ وَلَى الْمُعْمُولُ وَلَا عَلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمُولُ وَلَا عَلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْ

## حَديثُ ضَمْرَةً بْنِ ثَعْلَبَةً ثَالَثَةُ

#### حضرت ضمر ٥ بن تعلبه طالفيُّه كي حديث

( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ جَابِرٍ عَنْ ضَمْرَةً بُنِ الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ جَابِرٍ عَنْ ضَمْرَةً اللَّهِ بَنِ ثَعْلَبَةَ اللَّهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّنَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمَّنِ فَقَالَ يَا ضَمْرَةً اتَّرَى ثَوْبَيْكَ هَذَيْنِ مُدْخِلَيْكَ الْجَنَّةَ فَقَالَ لِيَنْ اسْتَغْفَرْتَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا عَنِّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِضَمْرَةً بُنِ ثَعْلَبَةً فَانُطَلَقَ سَرِيعًا حَتَّى نَزَعَهُمَا عَنْهُ

(۱۹۱۸) حضرت ضم وین نقلبہ الماقظ سے مروی ہے کہ وہ نی طیا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو یمن کے دوحلے پہن رکھے تھے، نبی علیہ نے فرمایا ضم والکیا تم سجھتے ہو کہ تمہارے یہ کیڑے تہمیں جنت میں داغل کروادیں گے؟ عرض کیایا دسول اللہ! اگر آپ میرے لیے استغفار کریں تو میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک انہیں اتارنہ دوں، چنانچہ نبی طیا نے دعاء فرمادی کہ اللہ! اللہ! ضم و بن نقلبہ کومعاف فرمادے، پھروہ جلدی سے داپس چلے گئے اور انہیں اتاردیا۔

## هي مُناهَ اَفَيْنَ بُل يَنْ مِنْ الكونيتين ﴿ ٢١٦ ﴿ مُناهَ الْمُ الكونيتين ﴿ ﴿ مُنالَمَ الْمُؤْمِنُ الكونيتين ﴿

#### حَدِيثُ ضِرَارِ بْنِ الْأَذُورِ الْأَنْوَ حضرت ضرار بن از ور الله عن عديثيں

( ١٩١٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزُورِ قَالَ بَعَثَنِي أَهْلِي بِلَقُوحٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخْلُبَهَا فَحَلَنُتُهَا فَقَالَ لِي ذَعْ دَاعِيَ اللَّهَنِ [راجع: ١٦٨٢٢].

(۱۹۱۸۹) حضرت ضرار بن از در رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جھے میرے گھر والوں نے ایک دودھ دینے والی اونٹی دے کر نبی علیا کے پاس جھیجا، میں حاضر ہوا تو نبی علیا نے جھے اس کا دودھ دو ہنے کا تھم دیا، پھر نبی علیا نے فر مایا کہ اس کے تقنوں میں اتنا دودھ دہنے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ رَجُلٍ مِنْ الْحَىِّ قَالَ سَمِعْتُ ضِرَارَ بْنَ الْأَزُورِ قَالَ آهُدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُحَةً قَالَ فَحَلَبْتُهَا قَالَ فَلَمَّا آخَذُتُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُحَةً قَالَ فَحَلَبْتُهَا قَالَ فَلَمَّا آخَذُتُ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُحَةً قَالَ فَحَلَبْتُهَا قَالَ لَا تَفْعَلُ دَعْ دَاعِى اللَّهِنِ

(۱۹۱۹) حضرت ضرار بن ازور را التختاب مروی ہے کہ ایک مرتبہ نئے میرے گھر والوں نے ایک دودھ دینے والی اوٹٹی دے کر نبی ملیّا کے پاس بھیجا، میں حاضر ہوا تو نبی ملیّا نے مجھے اس کا دودھ دو ہنے کا حکم دیا، پھرنبی ملیّا نے فر مایا کہ اس کے تقنوں میں اتنادود دھ رہنے دو کہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

(١٩١٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزُورِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَخْلُبُ فَقَالَ ذَعْ ذَاعِيَ اللَّهَنِ [راجع: ٩٩٩ مَم].

(۱۹۱۹۱) حضرت ضرار بن از در رہ النظاعت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیفان کے پاس سے گذرے، وہ اس وقت دودھ دودہ رہے تھے، نبی علیفانے فرمایا کہ اس کے تضول میں اتنا دودھ رہنے دو کہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩٢ ) قَالَ عَبُد اللَّهِ و حَدَّثَيني مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ آوُ عَنُ الْآعُمَشِ عَنُ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنُ ضِرَارِ بْنِ الْآزُورِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ [راحع: ٢ ٢٨٢٢].

(۱۹۱۹۲) گذشته حدیث ال دومری سندے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ جَعْدَةً رَكَاعَزُ

#### حضرت جعده والثفة كاحديث

( ١٩١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ الْجُشَمِيُّ عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ جَعْدَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لِرَجُلٍ رُوْيًا قَالَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَجَعَلَ يَقُضُّهَا عَلَيْهِ وَكَانَ الرَّجُلُ عَظِيمَ الْبَطْنِ قَالَ فَجَعَلَ عَضْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآَى لِرَجُلٍ رُوْيًا قَالَ فَبَعَلَ يَقُضُّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآَى لِرَجُلٍ رُوْيًا قَالَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَجَعَلَ يَقُضُّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآَى لِرَجُلٍ رُوْيًا قَالَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ

## هي مُنالِهَ امَرُينَ بْلِ يَهِيْدِ مَرْمُ الْهِ هِي مِن اللهِ الله

يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ فِي بَطْنِهِ لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ حَيْرًا لَكَ [راجع: ١٩٩٦].

(۱۹۱۹۳) حفرت جعدہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک آ دمی کے متعلق کوئی خواب دیکھا تواہے بلا بھیجا، وہ آیا تو نبی علیہ اسے اسے اس کے سامنے وہ خواب بیان کیا، اس آ دمی کا پیٹ بہت بڑھا ہوا تھا، نبی علیہ نے اس کے پیٹ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور انگلی چھوکرفر مایا کہ اگریہاس کے علاوہ میں ہوتا تو تمہارے تن میں زیادہ بہتر ہوتا۔

#### حَديثُ العَلَاءِ بْنِ الحَضْرِمِيِّ رَاللَّهُ

#### حضرت علاء بن حضرمي اللغيَّة كي حديثين

( ١٩١٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَصْرَمِيِّ إِنْ ضَاءَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا قَالَ مَا كَانَ أَشَدَّ عَلَى ابْنِ عُيَنْنَةَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا [صححه المحارى (٢٩٣٣)، ومسلم (٢٣٥٢). النظ: ٢٠٨٠، النظ: ٢٠٨٠، الله

(۱۹۱۹) حضرت علاء ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا مہاجر آ دمی اپنے ارکان حج ادا کرنے کے بعد تین دن مکہ کرمہ میں روسکتا ہے۔

( ١٩١٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا بِهِ هُشَيْمٌ مَرَّةً عَنْ ابْنِ الْعَلَاءِ وَمَرَّةً لَمْ يَصِلُ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ [صححه الحاكم (٦٣٦/٣). قال الألياني: ضعيف الاسناد (ابو داود: ١٥١٣٤)].

(۱۹۱۹۵) ابن علاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی علیہ کی خدمت میں خط لکھا تو آغاز میں پہلے اپنا نام لکھا (جیسا کہ سنت بھی یہی ہے)

## حَديثُ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ الْأَلْتُوَ كَاللَّوْ الْمُتَعِمِّي الْأَلْتُوَ كَا صِدِيثُين حضرت سلمه بن قيس الشجعي والنيو كي حديثين

(١٩١٩٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ بَنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا تَوَضَّاْتَ فَانْتَفِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأُوْتِرُ [راجع: ١٩٠٢].

(۱۹۱۹۲) حضرت سلمہ بن قیس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا جب وضوکیا کروتو ناک صاف کرلیا کرو، اور جب استخاء کے ڈھیلے استعال کیا کروتو طاق عدد میں ڈھیلے لیا کرو۔

هي مُنلاً امَّهُ بَيْ سَرِّم الْهِ هِي مَنلاً المَوْنِين الْهِ هِي مُنلاً المَوْنِين الْهِ هِي مُنلاً المُونِين الله

ہی نماز پڑھنے لگا، نماز سے فارغ ہوکروہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ نے اس سے فر مایا اپنی نماز دوبارہ لوٹاؤ
کیونکہ تم نے صحیح طرح نماز نبیں پڑھی، وہ چلا گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھ کرواپس آگیا، نبی علیہ نے اس سے پھر یبی فر مایا اپنی
نماز دوبارہ لوٹاؤ کیونکہ تم نے صحیح طرح نماز نبیں پڑھی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ! مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھا دیجئے کہ کیسے
پڑھوں؟ نبی علیہ نے فر مایا جب تم قبلہ کی طرف رخ کر لوتو اللہ اکبر کہو، پھرسورہ فاتحہ پڑھوا وراس کے ساتھ جوسورت چا ہو، پڑھو،
پڑھوں؟ نبی علیہ نے فر مایا جب تم قبلہ کی طرف رخ کر لوتو اللہ اکبر کہو، پھرسورہ فاتحہ پڑھوا وراس کے ساتھ جوسورت چا ہو، پڑھو،
جب رکوع کروتو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹوں پر رکھو جا پئی کمر بچھا لو، اور رکوع کے لئے اسے خوب برابر کرلو، جب رکوع سے سر
اٹھاؤ تو اپنی کمرکوسیدھا کرلو، یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنے اپنے جوڑوں پر قائم ہو جا نمیں اور جب بجدہ کروتو خوب اچھی طرح
کرواور جب بجدے سے سراٹھاؤ تو با نمیں ران پر بیٹھ جاؤ اور ہررکوع و بچود میں اسی طرح کرو۔

( ١٩٢٠٥ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهُدِيٍّ مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحْمِرِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلُّ وَرَائَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْمُتَكِّلِّمُ آيِفًا قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضُعَةً وَفَلَاثِينَ مَلَكًا يَهُ تَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهُمْ أُوَّلًا [صححه البخاري (٧٩٩)، وابن خزيمة: (٦١٤)، وابن حبان (١٩١٠)، والحاكم (٢٢٥/١)]. (۱۹۲۰۵) حضرت رفاعہ وٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علید کے چیچے نماز پڑھ رہے تھے، جب نبی علید اے رکوع س اسما الله الرسيع الله لِمَنْ حَمِدَهُ كَها تو يَحْج س ا يك آدى في كهارَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيهِ نمازے فارغ ہوکرنی اللہ فی بوچھا یکلمات ابھی کس نے کہ تھے؟ اس آ دمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے کہ تھے، نى الناائن فرمايا ميل نے تس سے زيادہ فرشتوں كوايك دوسرے سے آ كے بڑھتے ہوئے ديكھا كہكون ان كا تواب يہلے لكھتا ہے۔ ( ١٩٢٠٦) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ مُرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ فِي الظَّالِيَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ أَجْهَدْتُ نَفْسِي فَعَلَّمْنِي وَأَرِنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تُصَلِّى فَتَوَضَّأَ فَٱحْسِنْ وُضُونَكَ ثُمَّ اسْتَقُبلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كُبُّرْ ثُمَّ اقُوَأُ ثُمَّ ارْكُعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَغْ حَتَّى تَطُمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسُجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ قُمُ فَإِذَا ٱتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدُ ٱتْمَمْتَهَا وَمَا الْتَقَصْتَ مِنْ هَلَا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّمَا تُنْقِصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ [صححه ابن حبان (١٧٨٧)، وابن حزيمة: (٥٤٥

## هُمْ مُنلُهُ امَدُونَ بُل يَبِيدِ مَرَّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

و ۹۷ و ۹۳۸). قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸۶۸ و ۱۲۸ ابن ماحة: ۲۰٪ النسائي: ۲۰/۲ و ۹۳۸ و ۲۲۸ ابن ماحة: ۲۰٪ النسائي: ۲۰/۲ و ۹۳۸ و ۲۲۸ و ۲۲۸ و ۲۲۸ و ۲۲۸ و ۲۲۸ و ۲۰/۲ و ۲۰٪ قال شعيب: صحيح اسناده حسن].

(۱۹۲۰ ) حضرت رفاعہ بڑا تھئے ہوکر وہ نبی علیہ مرتبہ نبی علیہ مسجد میں تشریف فر ماتھے کہ ایک آ دمی آیا اور نبی علیہ کے قریب بی نماز پر صنے لگا، نماز سے فارغ ہوکر وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ نے اس سے فرمایا اپنی نماز دوبارہ لوٹا و کیونکہ تم نے صحیح طرح نماز نہیں پڑھی، وہ چلا گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھ کروا پس آگیا، نبی علیہ نے اس سے پھر یبی فرمایا پی نماز دوبارہ لوٹا و کیونکہ تم نے صحیح طرح نماز نہیں پڑھی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ! جمیے نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھا و بیجئے کہ کسے پڑھوں؟ نبی علیہ نے فرمایا جب تم قبلہ کی طرف رخ کرلوتو اللہ اکبر کہو، پھرسورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے ساتھ جوسورت چا ہو، پڑھو، پڑھوں؟ نبی علیہ نے فرمایا جب ترابر کرلو، جب رکوع ہے سر پڑھوں کروتو آپنی تمرکوسیدھا کرلو، جب اس کے گئا وہ اور رکوع کے لئے اسے خوب برابر کرلو، جب رکوع سے سر المحاق تو آپنی تمرکوسیدھا کرلو، یہاں تک کہ تمام ہڑیاں اسپنہ اپنے جوڑوں پرقائم ہو جا نمیں اور جب بجدہ کروتو خوب آپھی طرح کرواور کھڑے ہو جاؤ میں اور اگر تم نے اس طرح آپئی نماز کو تممل کیا تو تم نے اسے کامل ادا کیا اور اگر تم نے ان میں ہوئی۔

## حَديثُ رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةً ثَالِّيُّ حضرت رافع بن رفاعه ثِالِيُّنُ كَي حديث

( ١٩٢٠٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِى ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُومَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ يَنُ فُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا فَقَالَ نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا آوُ لِيُزْرِعُهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدُومِهَا وَنَهَانَا عَنْ كَسُبِ الْمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتُ بِيدِهَا لِيكَعْهَا وَنَهَانَا عَنْ كَسُبِ الْمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتُ بِيدِهَا لِيكَعْهَا وَنَهَانَا عَنْ كَسُبِ الْمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتُ بِيدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحُو الْمَحْبُرِ وَالْغَزُلِ وَالنَّفُشِ [قال ابن عبد البر: والحديث غلط. قال الالباني عسن (ابو وقال هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحُو الْمَحْبُرِ وَالْغَزُلِ وَالنَّفُشِ [قال ابن عبد البر: والحديث غلط. قال الالباني عسن (ابو داود: ٣٤٢٦). قال شعيب: هذا اسناد لا يصح]

(۱۹۲۰) طارق بن عبدالرمن بیشته کتے بین کہ ایک مرتبہ حضرت رافع بن رفاعہ ڈاٹٹو انصار کی ایک مجلس میں آئے اور کہنے
گے کہ آئ فی علیشانے ہمیں ایک ایسی چیز سے منع فرما دیا ہے جومعاشی اعتبارے ہمارے لیے فائدہ متدھی، نبی علیشانے ہمیں
زمین کو کرائے پردینے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس پھھ ذمین ہو، اسے چاہئے کہ وہ اس میں خود کھیت اور
فصل لگائے ، یا اپنے بھائی کو لگوا دی ، یا اسے یو نبی پڑار ہے دیے اور سینگی لگانے والے کی کمائی سے منع کرتے ہوئے ہمیں تھم
دیا ہے کہ وہ اپنے چانوروں کو کھلا دیں ، نیز باندی کی جسم فروثی کی کمائی سے بھی منع کیا ہے الا یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتی

هي مُنالِا اَمَٰهُ مِنْ لِيَوْمِنْ مِنْ الْمُؤْمِنُ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِيْنِ لِيَّالِمُوفِيْنِين لِي

ہواورانگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا مثلاً روٹی پکانا، سیناپرونا اور بیل بوٹے بنانا۔

## حَدِيثُ عَرْفَجَةَ بُنِ شُرَيْحٍ ثُلِّيْ

#### حضرت عرفجه بن شريح والنفؤ كي حديث

( ١٩٢٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنُ عَرُفَجَةَ بُنِ شُرَيْحِ الْأَسُلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَغْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ وَهُنَاتٌ وَهُنَاتٌ وَهُنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنُ النَّاسِ [راجع: ١٨٤٨٤].

، (۱۹۲۰۸) حضرت عرفجہ ڈٹائٹؤ کے مروی ہے کہ نبی علیظاً نے فر مایا عنقریب فسادات اور فتنے رونما ہوں گے، سو جو محض مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ وہ متفق ومتحد ہوں'' تفریق پیدا کرنا چاہے تواس کی گردن تلوار سے اڑا دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٩٢.٩) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَزَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِى جَمِيعٌ فَاضُرِ بُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۰۹) حضرت عرفجہ ظائلا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب فسادات اور فتنے رونما ہوں گے،سو جو خض مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ وہ متفق ومتحد ہوں'' تفریق پیدا کرنا چاہے تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دو،خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

## حَديثُ عُو يُمِرِ بُنِ أَشْقَرَ ثُلُكُمُ

#### حضرت عويمر بن اشقر طالني كي حديث

( ١٩٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرُنَا يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ ذَكَرَ فَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ ذَكَرَ فَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعُودَ لِأَضْحِيَّتِهِ [راحع: ٤٥٨٥١].

(۱۹۲۱۰) حضرت مو پر بن اشتر خالئ سروی ہے کہ انہوں نے ایک مرحبہ نبی ملیا سے پہلے ہی قربانی کا جانورون کر کہا، جب نبی ملیا عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے نبی ملیا سے اس کا تذکرہ کیا، نبی ملیا نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا تھم دیا۔

#### حَدِيثُ ابُنَى قُريطَة الله

#### قریظہ کے دوبیٹوں کی حدیث

(١٩٢١١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ آبِي جَعْفُرِ الْخَطْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ كَثِيرِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنَا قُرَيْظَةَ النَّهُمُ عُرِضُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمُ مُحْتِلِمًا أَوْ نَبَتَتُ عَانَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَا تُرِكَ إقال الالباني: صحيح بما بعده (النسائي: ١٥٥١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٣٥٤٩].

(۱۹۲۱) قریظ کے دوجیوں سے مروی ہے کہ غزوہ بنوقر بظہ کے موقع پرہمیں نبی طائیا کے ماضے پیش کیا گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے زیرنا ف بال اگ آئے ہیں اسے قبل کردیا جائے اور جس کے زیرنا ف بال نہیں اگے اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔

#### 

(۱۹۲۱۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَقَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَقَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِها فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَقَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِها فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَقَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِها فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِى آيَنَ آنْتِ مِنْهُ فَإِنَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ لَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَارُكِ [صححه الحاكم (۱۸۹/۲]]. قال شعب: اسناده محتمل للتحسين] [انظر: ٢٩٨١]. (١٩٢١٢) حضرت صين اللَّهُ عَلَيْها فَي وَقَارُكِ [صححه الحاكم (۱۸۹/۲]]. عمروى ہے كران كى ايك پھوچى ثى نائِها كى خدمت ش كى كام كى غرض ہے آئيں، جبكام كمل ہوگيا تو نبى عليها نے بوچھا كيا تمهارى شادى ہوئى ہے؟ انہوں نے عرض كيا جى بال! نبى عليها نے بوچھا كيا تمهارى شادى ہوئى كوتا بى نبي كر آن الله يدكرى كام ہے عاجز آ جاؤل، نبى عليها نے فرمان كرق مايا الله على كرف كو عاج كيا كہ مِن اس مِن كوئى كوتا بى نبيل كر آن الله يدكرى كام ہے عاجز آ جاؤل، نبى عليها نور جنهم بھى۔ چيز كاخيال ركھنا كے وہ تهارى جن بھى ہے اور جنهم بھى۔

#### حَدِيثُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ ثَالَّتُهُ

#### حضرت ربيعه بن عباود ملي ظافية كي حديثين

( ١٩٢١٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ آخُبَرَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بُنُ عَبَّادٍ مِنُ بَنِي اللَّيلِ وَكَانَ جَاهِلِيًّا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي سُوقِ

هي مُنالًا اَحْرِينَ بل يَسِيدُ مَرْقًا الْحَوْفِينِين ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُلَّ مُنالًا الْكُوفِينِينَ ﴾ ﴿

ذِى الْمَجَازِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ وَوَرَائَهُ رَجُلٌّ وَضِىءُ الْوَجْهِ أَحُولُ ذُو غَلِيرَتَيْنِ يَقُولُ إِنَّهُ صَابِءٌ كَاذِبٌ يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكُرُوا لِى نَسَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا لِى هَذَا عَثْهُ أَبُو لَهَبِ [راحع: ١٦١١٩].

(۱۹۲۱۳) حفرت ربیعہ ڈاٹھ ''جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا تھا، بعد میں مسلّمان ہو گئے تھے'' ہے مروی ہے کہ میں نے بی طابیہ کوذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا، کہ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہ لوتا کہ تم کامیاب ہوجاؤ، وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گر دجمع ہوتے جاتے تھے، کوئی ان سے پہنیں کہ دہا تھا اور وہ فاموش ہوئے بغیرا پنی بات دہرا رہے تھے، نی علیا کے پیچے ایک بھینگا آدی بھی تھا، اس کی رنگت اجلی تھی اور اس کی دو مینڈ ھیاں تھیں، اور وہ ہے کہ درہا تھا کہ بیشخص بے دین اور جھوٹا ہے (العیاذ باللہ) میں نے پوچھا کہ بیکون تھے جوان کی تکذیب متایا کہ بیٹھ بین عبداللہ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بیپچھے والا آدی کون ہے جوان کی تکذیب کر رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیٹھ کی بیانا کہ بیٹھ کا بیانا کہ بیٹھ کا بیانا کہ بیٹھ کی بیانا کہ بیانا کہ بیٹھ کی بیانا کہ بیانا کی بیانا کہ بیانا کی بیانا کو بیانا کی بیانا کہ بیانا کی بیانا کی بیانا کہ بیانا کہ بیانا کہ بیانا کیانا کہ بیانا کی بیانا کہ ب

(۱۹۲۱۶) حَدَّنَنَا سُرَيْجٌ حَدَّنَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدُّوْلِيِّ وَكَانَ جَاهِلِيًّا فَٱسْلَمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ هَذَا الَّذِي يُكَدِّبُهُ قَالُوا هَذَا عَمَّهُ آبُو لَهِبٍ قَالَ آبُو الزِّنَادِ فَقُلْتُ لِرَبِيعَةَ اللَّهِ مِنْ هَذَا الَّذِي يُكَدِّبُهُ قَالُوا هَذَا عَمَّهُ آبُو لَهِبٍ قَالَ آبُو الزِّنَادِ فَقُلْتُ لِرَبِيعَة بْنِي عَبْدِي اللَّهِ إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَغْقِلُ ٱللَّهِ إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَغْقِلُ ٱلْيَى لَا أَنْ لِلَهُ اللَّهِ إِنِّي كَانَتُ صَغِيرًا قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَغْقِلُ ٱلْيَى لَا يُؤْمِنُوا أَلْقِرْبَةَ يَغْنِي ٱخْصِلُهَا

(۱۹۲۱) حضرت ربیعہ رفافی از داری میں اوگوں کے سامنے اپنی وجوت پیش کرتے ہوئے دیکھا، کہ اے اوگو! لا الد الا اللہ کہ اوتا کہ تم میں ملیان ہو گئے تھے، کوئی ان سے کھے نہیں کہ ام ہا اور کا میاب ہوجاؤ، وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور اوگ ان کے گر دجم ہوتے جاتے تھے، کوئی ان سے کھے نہیں کہ دہا تھا اور کا میاب ہوجاؤ، وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور اوگ ان کے گر دجم ہوتے جاتے تھے، کوئی ان سے کھے نہیں کہ دہا تھا اور وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات وہ ہرا رہے تھے، نی علیا کے چھے ایک بھینگا آدی بھی تھا، اس کی رنگت اجلی تھی اور اس کی دو مینٹر صیال تھیں، اور وہ بہ کہ درہا تھا کہ بیشوں ہوئے ہوئے کہ اور اس کی تعلق ہے۔ اور اور جھوٹا ہے (العیاذ باللہ) میں نے بوچھا کہ بید چھے والا آدی کون ہے جو ان کی تکذیب تایا کہ بیٹر میں بات چوٹ کا دعول کرتے ہیں، میں نے لوگوں سے بوچھا کہ بید چھے والا آدی کون ہے جو ان کی تکذیب کررہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیٹر میں بہت چوٹ کے ہوں کے انہوں نے فرمایا نہیں، بخدا بیں اس وقت مجھدارتھا۔

# هُ مُنلُهُ الْمُرْافِيْلِ يَسِيْمَ مُنْ الْمُوفِيِّين ﴾ ٢١٥ ﴿ ٢٢٥ ﴿ مُسْتَكُ الْكُوفِيِين ﴾

#### حَدِيثُ عَرْفَجَةَ بُنِ أَسْعَد ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

#### حضرت عرفجه بن اسعد الله كل حديث

( ١٩٢١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرُفَجَةَ أَصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ النَّيْ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنُ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنُ الْكُلُابِ فِي الْكُلُابِ فِي الْكَالِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنُ الْكُلُابِ فِي الْكُلُوبِ فِي الْكُلُوبِ فِي الْكُنْ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِن الْكُلُوبِ فَي الْكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخِذَ أَنْفًا مِن الْكُرْ مَا يَعْمُ [انظر: ٢٠٥٣، ٢٠٥٣، ٢٠٥٣، ٣٥ مَن عَبْدَ الرَّخْمَةِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْكَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْكَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْكَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَالُهُ عَلَى الْكَاعِلَى الْكَاعِلَى الْمُلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعَلِي الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَا

# حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ ثَالَّتُوْ

#### حضرت عبدالله بن سعد رثالثنا كي حديث

(۱۹۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى عَنْ مُعَاوِيَة يَعْنِى ابْنَ صَالِح عَنِ الْعَلَاهِ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسُلَ وَعَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُوَّاكِلَةِ الْحَاثِضِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَيْكَ الْمَلْمُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى فَأَكُمِ الْعَسُلُ وَالْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَيْكَ الْمَلْمُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى فَأَعْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجِى لَمُ مَنْ الْمُسْرِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدُ تَرَى مَا أَقُرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدُ تَرَى مَا أَقُرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدُ تَرَى مَا أَقُرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدُ تَرَى مَا أَقُرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدُ تَرَى مَا أَقُرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالْمَلْمَ فَي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً وَآمًا مُوا كُلُهُ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً وَآمًا مُوا كُلُهُ الْحَائِضِ فَاكِلُهَا الْمَاءُ يَكِنُ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً وَآمًا مُؤَاكِلَةُ الْحَارِمِ دَاوِدَ الآلَ الْمَاءُ وَاللَّالِ الْمَاءُ وَاللَّالِمَانِي وَعِلْ الرَّالِي وَاللَّالِي وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ الْعَلَالِي وَالْمُلِكِ وَلَاللَّهُ مَلْ الْمُسْجِدِ اللَّهُ الْمُعْدِ وَالْمُ الْمُعْدِي وَالْمُ الْمُلْمَاءُ وَاللَّالِي وَالْمُ الْمُلْمُ وَلَا الْمُعْدَ وَالْمُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْمُ وَلَالِهُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلِي وَالْمُ الْمُلْمُ وَلَا الْمُرْمَلِي وَلَى الْمُلْمُ وَلِي الْمُلْمُ وَلَا الْمُعْلِي وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ الْمُعْدِ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَلَاللَّهُ وَلَا الْمُعْدِي وَلَاللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْمُ وَلِي اللَّهُ الْمُلْمُ وَلَا الْمُولُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُعْلِ

(۱۹۲۱۲) حفرت عبداللہ بن سعد اللہ ہوں ہے کہ انہوں نے نبی الیا سے بوچھا کہ کن چیزوں سے شمل واجب ہوتا ہے؟ مادہ منوبی کے بعد جو مادہ نکلتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ گھر میں نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے اورایام والی عورت کے ساتھ استھے کھانا کھانے کا کیا تھم ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا کہ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا، جب میں اپنی بیوی کے پاس

# حَدِيثُ عُبَيْدِ الله بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى النَّبِيِّ مَلَا يُثِمِّ

#### حضرت عبيدالله بن اللم ظافق كي حديث

( ۱۹۲۱۸) حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا بَكُو بُنُ سَوَادَةً عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَسُلَمَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ آشَبَهُتَ خَلْقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ آشَبَهُتَ خَلْقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ لِجَعْفِرِ بْنِ آبِى طَالِبِ آشَبَهُتَ خَلْقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ لِجَعْفِرِ بْنِ آبِى طَالِبِ آشَبَهُتَ خَلْقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلِيهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَهُ عَلَيْهِ وَحُلُومَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَالِمَ عَلِيهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْرَبَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

#### حَدِيثُ مَاعِزِ رَالِهُمُ

#### حضرت ماعز خالتنز كي حديث

( ١٩٢١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ يَعْنِي الْجُرَيْرِيَّ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخْيرِ عَنْ مَاعِزِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ آثَّ الْأَعْمَالِ آفْضَلُ قَالَ إِيمَانَّ بِاللَّهِ وَحُدَهُ ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفُضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَعْرِبِهَا

(۱۹۲۱۹) حضرت ماعز بڑا ٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کے نبی ملیکا سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی ملیکا نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد، پھر جج مبرور تمام اعمال میں اس طرح افضل میں جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔

( ١٩٢٢ ) حَدَّثَنَا هَٰذُبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مَاعِزٌ أَنَّ النَّبِيَّ

# هي مُنالاً احَدُن شَل يَنْ مِنْ الْمُونِين لَهِ اللهِ مِنْ اللهُ فِينِين لِيَّهِ اللهُ فِينِين لَيْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَذَكَرَ نَحُوهُ الْعَمَالِ أَفْضَلُ فَذَكَرَ نَحُوهُ (۱۹۲۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

#### حَدِيثُ أَحْمَرَ بُنِ جَزُءٍ اللَّهُ

#### حضرت احمر بن جزء ذالنيه كي حديث

( ۱۹۲۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا عَبَادُ بُنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا آخْمَرُ بُنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَاوِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا ، يُجَافِى مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ١٩٠٠، ابن ماحة: ٨٨). قال شعيب: اسناده حسن [انظر: ٢٠٣٠].

(۱۹۲۳) حضرت احمر بن جزء ظافؤے مروی ہے کہ ہی ملیا جب مجدے میں جاتے تو ہمیں ٹی ملیا پراس وقت ترس آتا تھا کیونکہ آپ ناٹھیٹا پی کہنوں کواپنے پہلوؤں سے جدا کرنے میں بہت مشقت اٹھاتے تھے۔

## حَدِيثُ عِتْبَانَ بُنِ مَالِكٍ الْكُنْصَارِيِّ أَوْ ابُنِ عِتْبَانَ الْكُنْفَا

#### حضرت عتبان بن ما لك انصاري ظانن كي مديث

( ۱۹۲۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِتْبَانَ أَوُ ابْنِ عُتْبَانَ اللَّهِ عَنْ عِتْبَانَ أَوُ ابْنِ عُتْبَانَ اللَّهِ عِنْ عِتْبَانَ أَوُ ابْنِ عُتْبَانَ اللَّهِ عَنْ عِتْبَانَ أَوُ ابْنِ عُتْبَانَ اللَّهِ عَنْ عِتْبَانَ أَوُ ابْنِ عُتْبَانَ اللَّهِ عَنْ عِتْبَانَ أَوُ ابْنِ عُتْبَانَ أَوْ ابْنِ عُتْبَانَ أَوْ ابْنِ عُتْبَانَ الْمُولُ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ

(۱۹۲۲) حضرت عتبان ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں اپنی اہلیہ کے ساتھ "مشغول'' تھا، جونہی میں نے آپ کی آ واز سنی ، میں نے اسے چھوڑ ااور فوراً عنسل کر کے آگیا؟ نبی علیا آ نے فر مایاعسل انزال سے واجب ہوتا ہے۔

# حَديثُ سِنَانِ بُنِ سَنَّةً صَاحِبِ النَّبِيِّ مَثَالِيًّا مُ

#### حضرت سنان بن سنه رفاشيُّ کی حديث

( ۱۹۲۲۲ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ عَنْ عَمِّهِ حَكِيمٍ بْنِ أَبِي حُرَّةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ

## هي مُنالاً امَرُانَ بل يَنْ مَرَّى كُلُّ مُنالِكُ اللهُ الله

صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ آجْرِ الصَّائِمِ المَا المَالمَ المَا المُلْمَا المَا ا

(۱۹۲۲۳) حفرت سنان بن سنه را النظامة عمروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا کھا کرشکر کرنے والا اجروثواب میں روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔

( ١٩٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَاه أَخْمَدُ بَنُ حَاتِم الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرُدِيُّ مِثْلَهُ [راجع ما قبله].

(۱۹۲۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ يَحْمَى بْنِ هِنْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَرْمَلَةَ بْنَ عَمْرُ و وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَجَجْتُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مُرْدِفِى عَمِّى سِنَانُ بْنُ سَنَّةً قَالَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَاتٍ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا إِحْدَى أَصْبُعَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَقُلْتُ لِعَمِّى مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ [صححه ابن حزيمة:

(٢٨٧٤) وذكر الهيثمي ان رحاله ثقات. قال شعيب، مرفوعه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۲۲۵) حرملہ بن عمر و کہتے ہیں کہ میں نے جہۃ الوداع کے موقع پراپنے بچا حضرت سنان بن سنہ بڑا ٹھڑے کے پیچے بیٹھ کرشر کت کی سخی ، جب ہم نے میدان عرفات میں وقوف کیا تو میں نے نبی ملیلا کو دیکھا کہ آپ ملیلا نے ایک انگل دوسری پررکھی ہوئی ہے، میں نے بچاسے پوچھا کہ نبی ملیلا کی انہوں نے بتایا کہ نبی ملیلا فرمارہ ہیں کہ جرات کو شکری کی ککریاں مارنا۔ مارنایا اس جیسی ککریاں مارنا۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْأُوْسِيِّ رَاللَّهُ حضرت عبدالله بن ما لك اوسى رَاللَّهُ كَي حديثين

( ١٩٢٢٦) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عُبْدَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْلَ بْنَ حَامِدٍ الْمُزَنِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ الله بْنَ مَالِكِ الْآوْسِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْلَ بْنَ حَامِدٍ الْمُزَنِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ الله بُنَ مَالِكِ الْآوْسِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِلْوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ رَبِيعَةٍ إِنْ وَلَا لَهُ عَلَى لِللهُ اللهُ اللهُ عَبْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِلْوَلِيدِةِ وَالطَّيْقِيرُ وَالطَّيْمِ وَالطَّيْمِ وَالطَّيْمِ وَالطَّيْمِ وَالطَّيْلِي اللهُ الللهُ اللهُ الله

(۱۹۲۲ ) حضرت عبدالله بن ما لک رفتی است مروی ہے کہ نبی الیک آندی کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر وہ بدکاری کرے تواسے کوڑے مارو، پیردو بارہ کرے تو کوڑے مارو، پیرایی چھی مرتبہ فرمایا کہ پھراسے بچ دو، خواہ ایک رس کے عوض ہی بیچیا پڑے۔

#### هي مُنالاً اَمَارُينَ بل يُنظِم مَرْم اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ ال

( ١٩٢٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثِنِى الزُّبَيْدِى عَنِ الزُّهُرِى عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ عَالِكِ الْأَوْسِى الْخَبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ لِلْعَلِيدَةِ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ وَالطَّفِيرُ الْحَبُلُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۲۷) حضرت عبداللہ بن مالک رہائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے باندی کے متعلق فر مایا ہے کہ اگروہ بدکاری کرے تواسے کوڑے مارو، پیرا پر اسے نے دو، خواہ ایک رسی کے عوض ہی بیچنا پڑے۔

#### حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بَرْ صَاءَ اللَّهُ

#### حفرت حارث بن ما لك بن برصاء طالفيُّه كي حديثين

(١٩٢٢٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا غَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مَالِكٍ ابْنِ بَرْصَاءَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعُدَهَا أَبَدًا قَالَ سُفْيَانُ الْحَارِثُ خُزَاعِيُّ [راحع: ١٥٤٨]

(۱۹۲۲۸) حضرت حادث بن مالک بن برصاء دلافتات مروی ہے کہ نبی طینی نے فر مایا آج کے بعد قیامت تک مکم کرمہ میں کوئی جہاد نہیں ہوگا۔

( ١٩٢٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا زَكَرِيًّا عَنُ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مَالِكٍ ابُنِ بَرُصَاءَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحٍ مَكَّةَ لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَهَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [محرر ما فله].
( ١٩٢٢٩) حضرت حارث بن ما لك بن برصاء اللَّهُ عمر مردى ہے كہ بن فَيْ اللَّهِ كُوفَح مَم كون يركت بوئ ساتھا كه آجى بعد قيامت تك مَم مَرم مِين كوئى جَها دَبِين بوگا۔

## حَدِيثُ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ رَالِتُهُ

#### حفرت اوس بن حذيفِه رَالْفَيْرُ كَي حديث

( ١٩٢٣.) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الطَّائِفِيُّ عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنَ عَبُدِ اللَّهِ بَنَ عَبُدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ عَنُ جَدِّهِ أَوْسِ بُنِ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ أَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْمُسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُسْجَدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُسْجَدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُسْجَدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُسْجَدِ فَإِذَا صَلَى الْمُسْجَدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُحْدَنِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمُكَ عَنَّا لَيْكَةً وَمُسْتَذَلِّينَ أَوْ مُسْتَضَعْفِينَ فَلَمَّا خَرِّجُنَا إِلَى الْمُدِينَةِ كَانَتُ سِجَالُ ٱلْحَرُبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَتَ عَنَّا لَيْلَةً بِمَانَا لَكُونُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَتَ عَنَّا لَيْلَةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ الْقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَمَكَتَ عَنَّا لَيْلَةً عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهِ الْمُؤْمِنِ فَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ فَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ فَالِيلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّ

هي مُنالًا اَمَانُ فَيْنَ فِي مِنْ الكوفيتين ﴿ ٣٣٠ ﴿ مُنَالًا اَمَانُ الكوفيتين ﴾

لَمْ يَأْتِنَا حَتَّى طَالَ ذَلِكَ عَلَيْنَا بَعُدَ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْنَا مَا أَمْكَثَكَ عَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ طَرَأَ عَنِّى حِزْبٌ مِنُ الْقُرْآنِ فَأَرَدْتُ أَنُ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَقْضِيَهُ فَسَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْنَا الْقُرْآنِ فَأَرَدْتُ أَنُ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَقْضِيَهُ فَسَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْنَا قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْرٍ وَإِخْدَى قَالَ قُلْنَا كَيْفَ نَحْرَبُهُ سِتَّ سُورٍ وَخَمْسَ سُورٍ وَسَنْعَ شُورٍ وَتِسْعَ شُورٍ وَإِخْدَى عَشْرَةً سُورَةً وَخِزْبُ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَ حَتَّى تَخْتِمَ [راجع: ١٦٢٦٦].

(۱۹۲۳) حضرت اوس بن حذیفہ ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد کے ساتھ جی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم بنی مالک کورسول اللہ طابی خارے اپنی آتے اور ہم سے گفتگو فرماتے رہے اور زیادہ تر ہمیں قریش کے اپنے ساتھ روید کے متعلق سناتے اور فرماتے ہم اور وہ برابر نہ تھے کیونکہ ہم کزوراور فرماتے رہے اور زیادہ تر ہمیں قریش کے اپنے ساتھ روید کے متعلق سناتے اور فرماتے ہم اور وہ برابر نہ تھے کیونکہ ہم کزوراور فاہمی طاہمی طور پر دباؤ میں تھے جب ہم مدینہ آئے قریش کا ڈول ہمارے اوران کے درمیان رہا ہمی ہم ان سے ڈول نکالتے (اور فقح صل کرلیتے) اور بھی وہ ہم سے ڈول نکالتے (اور فقح ساس کرلیتے) اور بھی وہ ہم سے ڈول نکالتے (اور فقح پاتے ایک رات آپ کا ٹھی ہم این سے ڈول نکالتے رہوں کا گئی ہم نے نور ایم وہ ہم سے ڈول نکالیے رسول ا آپ کو بھی اس کے بھی کہ ہم نے نور ایم وہ ہم سے ڈول نکا اپندنہ کیا ،حضرت اوس ڈٹاٹھ کہتے ہیں کہ ہم نے نور کا ٹھی ہم ان اور کہتا ہوں کے بعد ابقرہ ، آل عمران اور زمان اور زمان کی تعلی کے بعد ابقرہ ، آل عمران اور زمان کے بنا کے تو کہتے ہوں کہ کہتے کے بعد ابقرہ ، آل عمران اور زمان کے نور آن (کی تلاوت کے لئے) کیسے جھے کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہتین (سورتیں فاتحہ کے بعد ابقرہ ، آل عمران اور زمان کے نور قان کی کہتے کے اور تھی ہم اور تیں والصافات سے جمرات تک ) اور آخری کرتے ہوگائی کے بعد تھی کہ ہم نے تو کر تا تھی کہ دورتیں کہتے ہوگائی کو کہتے کے اور آخری کو زمین کا کہ اور آخری کی دورتیں والصافات سے جمرات تک ) اور آخری کرتے ہوگائی کے مقدل کا ، اور آخری کو زمین کا کہ اور آخری کو دورتیں والصافات سے جمرات تک ) اور آخری کو بر مفصل کا ، یعنی سورہ تی ہم خورات تک ) اور آخری کو بر مفصل کا ، یعنی سورہ تی ہم خورات تک ) اور آخری کو بر مفصل کا ، یعنی سورہ تی ہم خورات تک ) اور آخری کو بر مفصل کا ، یعنی سورہ تی ہے کہتو کی ہو کر ہورتیں دورتیں والصافات سے جمرات تک ) اور آخری کو بر مفصل کا ، یعنی سورہ تی ہورہ کی ہورتی کی کو بر مفصل کا ، یعنی کو دورتی کی کو بر مفتول کا ، کو بر مفتول کا ، کو بر کو بر مفتول کا اور کی کو بر مفتول کا ، کو بر کو بر مفتول کا مورتیں کو بر کو بر مفتول کا ، کو بر کو بر مفتول کا کو بر کو بر کو بر کو کر کو بر کو بر کو کر کو بر کو بر کو بر کو کر کر

# حَديثُ البَيَاضِيِّ رَثَالُّوْرُ حضرت بياضي رَثَالِيْرُ كي حديث

(١٩٢٣) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهُدِئً مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمِ التَّمَارِّ عَنِ الْبَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ حَازِمِ التَّمَارِّ عَنِ الْبَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

(۱۹۲۳) حضرت بیاضی نگاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیظ الوگوں کے پاس تشریف لائے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت قرآن کے دوران اُن کی آ دازیں بلند ہورہی تھیں ، نی علیظ نے فر مایا نمازی آ دمی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے ، اس کے اسے دیکھنا جائے کہ دہ کس عظیم ستی سے مناجات کررہا ہے اورتم ایک دوسرے پرقر آن پڑھتے ہوئے آ دازیں بلند نہ کیا کرو۔



#### حَدِيثُ أَبِي أَرُوكَ رَالُتُمَا

#### حضرت ابواروي شافن كي حديث

(۱۹۲۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ عَنْ آبِی وَاقِدٍ اللَّیْشِیِّ حَدَّثَنِی آبُو آرُوَی قَالَ کُنْتُ أُصَلِّی مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ آتِی الشَّجَرَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ آتِی الشَّجَرَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ (۱۹۲۳۲) حفرت ابواروی التَّان سے مروی ہے کہ میں نی علیا کے ساتھ عصری نماز پڑھتاتھا پھر غروب آفتاب سے پہلے اپنے شمکانے پر پہنے جاتا تھا۔

#### حَدِيثُ فَضَالَةَ اللَّيْشِيِّ ثَالُتُو

### حضرت فضاله ليثى والنفظ كي حديث

(۱۹۲۲۲) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آخُبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو حَرْبِ بُنُ آبِي الْكُاسُودِ عَنُ فَضَالَةَ اللَّيْفِيِّ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمْتُ وَعَلَّمَنِي حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ النَّحُمُسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَلِهِ لَسَاعَاتٌ أُشْغَلُ فِيهَا فَمُرْنِي بِجَوَامِعَ فَقَالَ لِي إِنْ شُغِلْتَ فَلَا الْخَمُسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَلِهِ لَسَاعَاتٌ أُشْغَلُ فِيهَا فَمُرْنِي بِجَوَامِعَ فَقَالَ لِي إِنْ شُغِلْتَ فَلَا الْخَمُسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَلِهِ لَسَاعَاتٌ أُشْغَلُ فِيهَا فَمُرْنِي بِجَوَامِعَ فَقَالَ لِي إِنْ شُغِلْتَ فَلَا الْخَمُسَ لِمَواقِيتِهِنَّ قَالَ لَي إِنْ شُغِلْتَ فَلَا اللّهُ عَلَى مَا الْعَصْرَانِ قَالَ صَلَاهُ الْفَدَاةِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ [صححه ابن حان (۱۷٤٢)» والحاكم (۱۹۹/۱). وقال الألباني: صحيح (ابي داود: ۲۸٤)، قال شعيب: ضعيف ].

(۱۹۲۳) حضرت فضاله لینی و و التفار مین مین التفار مین التفار کی خدمت مین حاضر موااوراسلام قبول کرلیا، نبی علیها نے جھے بچھ باتیں سکھائیں، اور بنج وقتہ نماز کوان کے وقت مقررہ پرادا کرنے کی تعلیم دی، میں نے نبی علیها سے عرض کیا کہان اوقات میں تو میں مصروف ہوتا ہوں، لہذا جھے کوئی جامع باتیں بتاد بجتے ، نبی علیها نے فرمایا اگرتم مصروف ہوتے ہوتو پھر بھی کم از کم' وعصرین' تو نہ چھوڑنا، میں نے پوچھا کہ' عصرین' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیها نے فرمایا صبح کی نماز اور عصر کی نماز۔

#### حَدِيثُ مَالِكِ بَنِ الْحَارِثِ طَالْتُوَ

#### حضرت ما لك بن حارث والنين كي حديثين

( ١٩٢٣٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ آخْبَرَنَا عَنُ زُرَارَةَ بُنِ آوُفَى عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُسْتَغْنِى عَنْهُ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ



النَّارِ [انظر: ٢٠٥٩، ٢٠٥٩٧].

(۱۹۲۳۳) حضرت ما لک بن حارث تُلَّقِنَا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّاقِیْقِاً کوانہوں نے بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی بیتم بچے کواپنے کھانے اور پینے میں اس وفت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد ہے مستغنی نہیں ہوجا تا (خود کمانے لگ جاتا ہے) تو اس کے لئے بقینی طور پر جنت واجب ہوتی ہے، جو شخص کسی مسلمان آ دی کو آ زاد کرتا ہے، وہ جہنم سے اس کی آ زاد کی کا سبب بن جاتا ہے، اور آ زاد ہونے والے کے ہرعضو کے بدلے میں اس کا ہرعضو جہنم سے آ زاد ہوجا تا ہے۔

( ١٩٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ عَمُرِو بُنِ مَالِكٍ أَوْ مَالِكِ بُنِ عَمْرٍو كَذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ الْبَيَّةَ

(۱۹۲۳۵) حفرت مالک بن حارث طائع ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثِیْنَا جو فحض مسلمان ماں باپ کے کسی بیٹیم نیچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد سے مستغنی نہیں ہوجا تا (خود کمانے لگ جاتا ہے) تو اس کے لئے بیٹنی طور پر جنت واجب ہوتی ہے۔

# حَديثُ أَبِي بنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ مَالَيْهُمْ مَالَيْهُمْ مَالَيْهُمْ مَالَيْهُمْ كَامِديث

( ١٩٢٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ أُبَى بْنِ مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ [احرحه الطيالسي (١٣٢١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٢٣، ١٩٢٣، ١٩٢٥، ٢٠٥٩].

(۱۹۲۳۷) حضرت ابی بن ما لک رفافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا فیا آنے ارشاد فر مایا جو مخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور جا پڑا۔

( ١٩٢٧٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بَنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبَى بَنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



# ﴿ مُنَالًا اَمَٰزُنْ لِيَا مِنْ الكوفيتين ﴿ ٢٣٣ ﴿ مُنَالًا لَكُوفيتين ﴿ مُنَالًا لَكُوفِيتِينَ ﴾

ان میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو وہ الله کی رحمت سے بہت دور جا پڑا۔

# حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ عَمْرٍ وَ الْقُشَيْرِيِّ اللَّهُ

#### حضرت ما لك بن عمر وقشيري والنفيُّ كي حديث

( ١٩٢٣٩) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيثِهِ ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ مَالِكِ بُنِ عَمْرِو الْقُشَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً فَهِي فِدَاؤُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ عَقَانُ مَكَانَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِهِ بِعَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ وَمَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ مُسْلِمَةً فَهِي فِدَاؤُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ عَقَانُ مَكَانَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِهِ بِعَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ وَمَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ ضَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ أَبُويُنِ مُسْلِمَيْنِ قَالَ عَقَّانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْفِينَهُ اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْجَنَّةُ لَا لَهُ وَجَيَتُ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَالِمَةُ اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَالِمِ اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَالِمَةُ اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْجَنَّةُ اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْمَالِمَةُ اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْمَالِمُ الْعَلَى اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْمَالِمُ لَهُ اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْولَالِلَهُ اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَمَالِهُ اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْمَعْلَى اللَّهُ وَجَيَتُ لَهُ الْمَعْلَمُ الْمَالِمِ الْعَلَمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمَالِمُ لَا لَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ وَالْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمَالِمُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ اللْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ ال

(۱۹۲۳۹) حضرت ما لک بن عمر و ڈائٹن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُکائٹیئم کو میں نے بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو تخص کسی مسلمان آ دمی کو آ زاد کرتا ہے، وہ جہنم ہے اس کی آ زادی کا سبب بن جاتا ہے، اور آ زاد ہونے والے کے ہرعضو کے بدلے میں اس کا فہرعضوجہنم ہے آ زاد ہوجا تا ہے جو تحض اپنے والدین میں ہے کسی ایک کو پائے ، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوتو وہ بہت دور جا اس کا فہرعض مسلمان ماں باپ کے کسی بیتم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد سے مستعنی نہیں ہوجا تا (خود کمانے لگ جاتا ہے) تو اس کے لئے بھٹی طور پر جنت واجب ہوتی ہے۔

# حَديثُ الخَشْخَاشِ العَنْبَرِيِّ (النَّيْةُ

#### حضرت خشخاش عنبرى طالفيئا كي حديث

( ١٩٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ حُصَيْنِ بُنِ أَبِي الْحُرِّ عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْ لِي قَالَ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْ لِي قَالَ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ قَالَ الْجَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَّةً يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُخْيِرٌ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ أَبِي الْحُرِّ [قال البوصيرى: ورحال اسناده كلهم قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُخْيِرٌ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ أَبِي الْحُرِّ [قال البوصيرى: ورحال اسناده كلهم ثقات. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١٠٥)]. [انظر: ٢١٠٥٠]

(۱۹۲۴) حضرت خشخاش عنبری ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کوساتھ لے کرنبی طابقاً کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی طابقا نے پوچھا کیا بیتمہارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں (میں اس کی گواہی دیتا ہوں)، نبی طابقاً نے فرمایا اس کے کسی جڑم کا ذمہ دارتہ ہیں یا تہارے کسی جڑم کا ذمہ داراسے نہیں بنایا جائے گا۔



# حَدِيثُ أَبِي وَهُبِ الْجُشَمِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ رَالِيَّيُ الْمُ

( ١٩٢٤١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرٍ يَعْنِى أَخَا عَمْدِو بُنِ مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَقِيلُ بُنُ شَهِيبٍ عَنُ أَبِى وَهُبِ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِأَسْمَاءِ اللَّهِ عَنُ أَبِى وَهُبِ الْمُشَمَّءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَٱقْبُحُهَا بِأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَٱقْبُحُهَا بِأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ وَٱقْبُحُهَا مَوْدُ اللَّهُ وَعَبُدُ اللَّهُ وَعَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا وَلا تُقَلِّدُوهَا وَلا تُقَلِّدُوهَا وَلا تُقَلِّدُوهَا وَلا تُقَلِّدُوهَا وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَهُ هُمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَهُ هُمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ إِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

(ابو داود ۲۰۶۳ و ۲۰۶۶ و ۲۰۰۳ و ۲۰۹۰ النسائي (۲۱۸۲)]. [انظر بعده].

(۱۹۲۳) حضرت ابوہ ہب جشمی مٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا انساد فر مایا انبیاء کرام علیا کے نام پرنام رکھا کرواوراللہ کے نام پرنام رکھا کرواوراللہ کے نام حضرت ابوہ ہب جشمی مٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا انساد ورعبدالرحلٰ ہیں، سب سے سے تام حارث اور حام ہیں اور سب سے بدترین نام حرب اور مرہ ہیں اور گھوڑ ہے با ندھا کرو، ان کی بیشانیوں اور دموں کے قریب ہاتھ پھیرا کرو، ان کے گلے میں قلاوہ با ندھا کرو، لیکن تا نت کانہیں، اور ان گھوڑ وں کواپنے او پرلازم کرلوجو چسکبر ہے، اور سفیدروشن بیشانی اور جیکتے ہوئے اعضاء والے ہوں، یا جو سرخ و بیبید یا کالے سیاہ ہوں اور بیشانی روشن چمکدار ہو۔

(١٩٢٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجَوِ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنُ آبِي وَهُبِ الْكَلَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا آذرِي بِالْكُمَيْتِ بَدَأَ آوُ بِالْآدُهَمِ قَالَ وَسَأَلُوهُ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ آوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الْأَشْقَر [راحع: ١٩٢٤١].

(۱۹۲۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُلْ إِللَّاتُهُ

#### حضرت مها جرقنفذ رثاثثة كي حديث

( ١٩٢٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرٌ مُتَوَضِّءٍ فَقَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُضَيْنِ آبِي سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُلٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّا فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّى كُرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ

هي مُنالاً امَان بن بيد مترا كي المحالي و ٢٠٥ كي ١٥٥ كي مُنال الكوفيتين الم

اللّه إِلّا عَلَى طَهَارَةٍ قَالَ فَكَانَ الْحَسَنُ مِنْ آجُلِ هَذَا الْحَدِيثِ يَكُرَهُ أَنْ يَقُرَأَ أَوْ يَذُكُرَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى يَتَطَهَّرَ [صححه ابن حبان (۸۰۳)، وابن عزيمة: (۲۰۲)، والحاكم (۱۷۲/۱). قال الالباني: صحيح (ابو داود: ۱۷۰)، ابن ماجة: ۳۰۰)]. [انظر: ۲۱۰٤۲،۲۱۰٤۱].

(۱۹۲۳) حفرت مہاجر بن قففد رہ النہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹ کوسلام کیا، نبی علیٹا اس وقت وضوفر مارہے تھے اس لئے جواب نہیں دیا، جب وضوکر مچکے تو ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تہمیں جواب دینے سے کوئی چیز مانع نہ تھی لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا نام لوں۔

راوی کہتے ہیں کہاس حدیث کی بناء پرخواجہ حسن بھری پینٹیوضو کیے بغیر قر آن پڑھنایا اللہ کا ذکر کرنا اچھانہیں سمجھتے تھے۔

## حَدِيثُ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ رَالْتُوْ

#### حضرت خريم بن فاتك اسدى ظلفن كى حديثين

(١٩٢٤) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ حَلَّتَنَا شَیْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرَّکَیْنِ بُنِ الرَّبِیعِ عَنُ آبِیهِ عَنُ عَمّهِ فَکُلن بُنِ عَمِیلَةَ عَنُ خُریْمِ بُنِ فَاتِكِ الْآسَدِیِّ آنَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ اَرْبَعَةٌ وَالْاَعْمَالُ سِتَّةٌ فَالنَّاسُ مُوسَّعٌ عَلَیْهِ فِی اللَّائِیَا وَالْآخِرَةِ وَمُوسَّعٌ لَهُ فِی اللَّائِیَا مَقْتُورٌ عَلَیْهِ فِی اللَّائِیا وَالْآخِرةِ وَمُوسَّعٌ لَهُ فِی اللَّائِیا مَقْتُورٌ عَلَیْهِ فِی اللَّائِیا وَالْآخِرةِ وَسُقِی فِی اللَّائِیا وَالْآخِرةِ وَالْآعُمَالُ مُوجِبَتَانِ وَمِثْلٌ بِمِثْلِ وَعَشُرَةً اَضْعَافِ اللَّائِیٰ مَوسِیَّا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَبْلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ مُسُلِمًا مُؤْمِنًا لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَیْنًا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ مُسُلِمًا مُؤْمِنًا لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَیْنًا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ كَا مُسُلِمًا مُؤْمِنًا لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَیْنًا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ مُسُلِمًا مُؤْمِنًا لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَیْنًا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ كَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَدْ الشَّعَرَهَا قَلْبَهُ وَحَرَصَ عَلَیْهَا كُتِبَتُ لَهُ عَمْدُ وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً وَمَنْ هَمْ بِسَيِّعُ لَمُ الْفَقَ لَفَقَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ كَانَتُ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعُفٍ عَلَمْ وَمَنْ الْفُقَ لَفَقَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ كَانَتُ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ

(۱۹۲۴) حضرت خریم ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اندال چیو طرح کے ہیں اور لوگ چار طرح کے ہیں، دو
چیزیں واجب کرنے والی ہیں، ایک چیز برابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا اور ایک نیکی کا ثواب سات سوگنا ہے،
واجب کرنے والی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہراتا ہو، وہ جنت میں
داخل ہوگا اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جہتم میں واخل ہوگا، اور برابر سرابر بیہ ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، اس
کے دل میں اس کا حساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کاعمل سرانجام
دے، اس کے لئے ایک برائی کلھی جاتی ہے، جو شخص ایک نیکی کرے، اس کے لئے وہ دس گنا کھی جاتی ہے اور جو شخص راہ خدا
میں خرج کرے تو ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

# 

باقی رہےلوگ،توان میں سے بعض پر دنیامیں کشادگی اور آخرت میں تنگی ہوتی ہے، بعض پر دنیامیں تنگی اور آخرت میں کشادگی بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں تنگی اور بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں کشادگی ہوتی ہے۔

فائده: ال حديث كر جه ميل بعض جملول كالرجمة على يجهي بانفس مضمون ميل كوئى فرق نهيس \_

- ( ١٩٢٤٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ يُسَيْرِ بَنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ يُسَيْلِ اللَّهِ بَنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَنِ عَمِيلَةً عَنْ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ [صححه ابن حبان (٢٦٤٧)، والحاكم (٩٨/٢). وحسنه الترمذي، ١٦٢٥، النسائي: ٢/٩٤). قال شعيب: اسناد حسن]. [انظر: ١٩٢٤٧].
- (۱۹۲۴۵) حفرت خریم ٹاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ارشاد فر مایا جو شخص راہ خدا میں خرچ کری تو ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔
- ( ١٩٢٤٦) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّنَنَا آبُو بَكُرٍ يَعْنِى انْنَ عَيَّاشٍ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِى قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعْمَ الرَّجُلُ ٱنْتَ يَا خُرَيْمُ لَوْلَا خُلْتَانِ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَالُكَ إِزَارِكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَعْرِكَ [راجع: ٢١٩١٠].
- (۱۹۲۳۲) حضرت خریم طانتهٔ ہے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ان سے فر مایا اگرتم میں دو چیزیں نہ ہوتیں تو تم ،تم ہوتے ، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ کیا؟ نبی طالیہ نے فر مایا تم اپنا تہبند مختے سے پنچے لٹکاتے ہواور بال خوب لمبے کرتے ہو، (عرض کیا اللہ کا قتم اب یقیناً ایسانہیں کروں گا)۔
- (١٩٢٤٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ الْفَزَادِيِّ عَنُ أَبِيهِ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُويْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنُ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ تُضَاعَفُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ [راجع: ١٩٢٤٥].
- (۱۹۲۳۷) حفرت خریم دلائٹائے مردی ہے کہ نبی ملیائی نے ارشاد فر ما یا جو شخص را و خدا میں خرچ کرے تو ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔
- (١٩٢٤٨) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُو حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ آبِيهِ عَنْ خُويْمِ بْنِ فَاتِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْأَعْمَالُ سِتَّةٌ وَالنَّاسُ ٱرْبَعَةٌ فَمُوجِبَتَانِ وَمِثْلُ بِمِثْلُ وَالْحَسَنَةُ بِعَشُو آمُثَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ الْمُعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ وَالْمَعْمَالُ سِتَّةٌ وَالنَّاسُ الْمُعَوِجِبَتَانِ وَالنَّاسُ الْمُعَلِّمَ اللَّهِ صَلَيْهً وَمَنْ مَاتَ يُشُوكُ بِاللَّهِ صَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشُولُ بِاللَّهِ صَلْمَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ عَلَيْهِ سَيِّنَةً وَمَنْ عَمِلَ صَلْمَا اللَّهُ عَنْ الْمُعْورَةِ الْمُعَلِي اللَّهِ مَنْهُ كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّنَةً وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كُتِبَتْ لَهُ بِعَشُو الْمُعَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي

هي مُنالاً احَدِّين اللهُ ال

سَبِيلِ اللَّهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ وَالنَّاسُ ٱرْبَعَةٌ مُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآنِيا وَالْآخِرَةِ وَمُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(۱۹۲۳) حضرت خریم بڑا تھے مروی ہے کہ بی علیہ ان ارشاد فر مایا اعمال چوطرہ کے ہیں اور لوگ چارطرہ کے ہیں، دو
پیزیں واجب کرنے والی ہیں، ایک چیز برابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا اور ایک نیکی کا ثواب سات سوگنا ہے،
واجب کرنے والی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ جو شخص اس حال ہیں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ ظہراتا ہو، وہ جنت میں
داخل ہوگا اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جہنم میں واخل ہوگا، اور برابر سرابر بیہ ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، اس
کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی کلھ دی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا عمل سرائجام
دے، اس کے لئے ایک برائی کھی جاتی ہے، جو شخص ایک نیکی کرے، اس کے لئے وہ دس گنا کھی جاتی ہے اور جو شخص را و خدا شرح فرج کرے تا ہو ایک ہوگا تھی شرح جو کھی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رہےلوگ، توان میں ہے بعض پر دنیا میں کشارگی اور آخرت میں تنگی ہوتی ہے، بعض پر دنیا میں تنگی اور آخرت میں کشادگی ، بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں تنگی اور بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں کشادگی ہوتی ہے۔

### حَديثُ أبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ اللَّهُ

#### حضرت ابوسعيد بن زيد وظائفنا كي حديث

( ١٩٢٤٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ قَالَ آشْهَدُ عَلَى آبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ [راحع: ٢٧٦٤٤].

(۱۹۲۳۹) امام معمی کیالی فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابوسعید بن زید ٹاٹٹو سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹا کے قریب سے کوئی جنازہ گذراتو آپ مُلاَلِیُّ کھڑے ہوگئے۔

## حَدِيثُ مُؤَدِّنِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِي

#### نى مائيلاكم وذن كى حديث

( ۱۹۲۵) حَلَّاثُنَا حَجَّاجٌ حَلَّاثُنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَّاثَهُ مُؤَذِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ [انظر: ٢٨ ٥٣٠] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ [انظر: ٢٨ ٥٣٥] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ [انظر: ٢٠ ٥ ٢٨] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ نَادَى مُنَادِى مُونَ لَ سِم وَى سِهِ كَداليك مرتبه تيز بارش كموقع پر نِي النِّهُ كَمَادى فَي اعلان كرويا كرا بِهُ السَّهُ مَقام بِنَمَا وَهِ هِلُولَ

#### وي مُنلاً احَدُن فَبل الله عَنْ مُن الله وينين الله وينين الله وينين الله وينين الله وينين الله وينين الله

#### بَقِيَّةُ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأَلْمُ

#### حضرت خظله كاتب والفيه كي بقيه حديثين

( ١٩٢٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ حَدُّثَنِى مُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ التَّمِيمِيُّ شَهِدَ عَلَى جَدِّهِ رِيَاحٍ بْنِ رُبِيِّعِ الْحَنْظِلِيِّ الْكَاتِبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ عَلَى جَدِّهِ رِيَاحٍ بْنِ رُبِيِّعِ الْحَنْظِلِيِّ الْكَاتِبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِشْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ [راحع: ١٦٠٨٨].

(۱۹۲۵۱) حضرت رباع بن ربع الله الله على مروى بكر كما يك مرتبده في عليه كما ته كس غزو ك ك لئر روانه موت، پهر راوى في يورى حديث ذكرى -

( ١٩٢٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِى الْمُرَقِّعُ بُنُ صَيْفِيِّ عَنْ جَدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنَى الْمُمَرِّقَعُ بُنُ صَيْفِيٍّ عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بُنِ رُبِيِّعٍ أَخِى حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ آخْبَرَهُ آلَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٦٠٨٨].

(۱۹۲۵۲) حضرت رباع بن ربح اللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبدوہ نبی علیا کے ساتھ کسی غزوے کے لئے روانہ ہوئے ، پھرراوی نے بوری حدیث ذکر کی۔

( ١٩٢٥٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي مُرَقِّعُ بْنُ مَنْفُورٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَيْفِي قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّى رِيَاحُ بْنُ رُبِيِّعِ آجِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَذَكَرَ رِيَاحًا وَآصْلَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٦٠٨٨].

(۱۹۲۵۳) حضرت رباع بن ربع بن ان الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله به بن الله بن ا

( ١٩٢٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُونَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَانَا رَأْى عَيْنِ فَقُمْتُ إِلَى آهْلِى فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ مَعَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرٍ فَقُلْتُ يَا أَهْلِى وَوَلَدِى فَذَكُونُ مَا كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَبَا بَكُرٍ نَافَقَ حَنْظَلَةً قَالَ وَمَاذَاكَ ذَاكَ قُلْتُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ عَنَى كُونَا رَأَى عَيْنِ فَذَكُونَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ عَنَى كُونُونَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا حَنْظَلَةً لَوْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ فِى بُيُوتِكُمْ كَمَا فَذَكُونُونَ فِى بُيُوتِكُمْ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ الْمَلَاثِكَةُ وَالْنَارَ عَنْدِى لَصَافَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَاسَاعَةً وَالْعَرُونَ عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ الْمَلَاثِكَةُ وَالْمَارِكَة وَالْمَالِي عَنْ فَلَالَ يَا حَنْظُلَةً سَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَاسَاعَةً وَاسَاعَةً وَاسَاعَةً وَاسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَاسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَاسَاعَةً وَاسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَالَى السَّوْدُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى فُولُولُ فَي إِلْقُولُونَ فِي الْحَلْمُ لَا لَا عَلَى فُولُ الْمُعَلِّلَةً سُولُولُ اللَّهُ عَلَى فُولُ وَالْمَالِيَةُ مَا عَلَا عَلَى فَلَا لَا اللَّهُ عَلَى فُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى فُولُ اللَّهُ عَلَى فُولُولُ اللَّهُ عَلَى فُولُ اللَّهُ عَلَى فُولُولُ اللَّهُ عَلَى فُولُولُ اللَّهُ عَلَى فَا عَلَى فَا اللَّهُ عَلَى فَا اللَّهُ عَلَى فَالْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولِقُ اللَّهُ عَلَى فَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَا اللَّه

هُ مُناهَا مَنْ مَنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِينِ لَهِ ٢٣٩ كِهِمْ الْمُنْ لِلْكُوفِينِينَ لِيْهِا مُنْ لِلْكُوفِينِينَ لِيْهِا مُنْ لِلْمُؤْمِينِينَ لِيهِ الْمُؤْمِينِينَ لِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

(۱۹۲۵) حضرت حظلہ فاقی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کی خدمت میں حاضر تھے، وہاں ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے لگے اور ایسامحسوں ہوا کہ ہم انہیں اپنی آئھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر جب میں اپنے اہل خانداور بچوں کے پاس آیا تو ہننے اور دل گی کرنے لگا، اچا تک جھے یاو آیا کہ ابھی ہم کیا تذکرہ کررہے تھے؟ چنانچے میں گھر سے نکل آیا، راستے میں حضرت صدیق اکبر فاقی سے ملاقات ہوئی تو میں کہنے لگا کہ میں تو منافق ہوگیا ہوں، انہوں نے بوچھا کیا ہوا؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے فرمایا کہ بی تو ہم بھی کرتے ہیں، پھر میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کیفیت ذکری، نبیوں نے فرمایا حظلہ! اگرتم ہمیشہ اس کیفیت میں رہنے لگوجس کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہوتو تمہارے بستروں اور راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے گئیں، حظلہ! وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔

( ١٩٢٥٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ مَلَّثَنَا عِمْرَانُ يَغْنِي الْقَطَّانَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ خَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ كُنَّا فَإِذَا فَارَقُنَاكَ كُنَّا عَلَى خَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ كُنَّا فَإِذَا فَارَقُنَاكَ كُنَّا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِى تَكُونُونَ عَلَيْهِا عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ فَي الْمُعَلِّى الله عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْكُمْ بِآجُنِحَتِهَا [حسنه الترمذي. وقال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٥١٣). قال شعيب: مُعَمِّدُ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۱۹۲۵) حضرت حظلہ ٹالٹھ اللہ علی مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ! جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو دہ کیفیت بدل جاتی ہے، نبی علیہ نے فرمایا اس ہوتے ہیں تو دہ کیفیت بدل جاتی ہے، نبی علیہ نے فرمایا اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگرتم ہمیشہ اس کیفیت میں رہنے لگوجس کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہوتو تہمارے بستر دن اور داستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے گیس ، اور دہ تم پراپ پروں سے سامیہ کرنے گیس ۔

# حَدِيثُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ ظَالْمُوُ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ ظَالْمُوُ اللَّهُ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ ظَالْمُوُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللِلْمُ

(١٩٢٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَوَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَائِمٌ فَآتَيْتُهُ وَهُو يَتَعَدَّى فَقَالَ اذْنُ فَكُلُ قُلْتُ كُعْبٍ قَالَ أَغَارَتُ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَيْتُهُ وَهُو يَتَعَدَّى فَقَالَ اذْنُ فَكُلُ قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ أَغِلِسُ أَحَدِّثُكَ عَنْ الصَّوْمِ أَوُ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَعْ عَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَدِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَعْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُوانِى: حسن صحيح (ابو داود: ٢٠٤٥ - ١٩٠٥) وحسنه الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٠٤٥) وحسنه الترمذي.

# هي مُنالاً امَدُن شِل يَنْ مِنْ الْمُحْدِينِ اللهِ وَيَدِينَ ﴾ ﴿ مُنالاً امْدُن شِل يَنْ مِنْ الكوفيدين ﴿ مُنالاً المُوفِدينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

٥٧٠، ابن ماجة: ١٦٦٧ و ٣٢٩، النسائي: ٤/١٨٠ و ١٩٠). قال شعيب: حسن واسناده محتلف فيه]. [انظر: ٧١٥، ١٩٢٥، ٢٠٥٩، ٢٠٥٩، ١٩٢٥،

(۱۹۲۵۲) حفرت انس بن ما لک رفائن ' جو بن عبداللہ بن کعب میں سے تھ' کہتے ہیں کہ نبی علیا کے گئر سواروں نے ہم پر شب خون مارا، میں نبی علیا کواس کی اطلاع کرنے کے لئے آیا تو نبی علیا اشتہ فر مارہ ہے تھے، نبی علیا نے فر مایا آواور کھاؤ، میں شب خون مارا، میں نبی علیا کواس کی اطلاع کرنے کے لئے آیا تو نبی علیا ان شب روزے کے متعلق بتا تا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نفو نمی کہا کہ میں روزے کے متعلق بتا تا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نفو نماز اور مسافر، حاملہ عورت اور دود ھیلانے والی عورت سے روزہ معاف فر مادیا ہے، بخدا! نبی علیا نے یہ دونوں با تیں یا ان میں سے ایک بات کبی تھی ، ہائے افسوس! میں نے بی علیا کو ل نہ کھانا کیوں نہ کھایا؟

(۱۹۲۵۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَوَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بُنُ سَوَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بُنُ سَوَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بُنُ سَوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُّرَ الْحَدِيتَ بُنِ كَعْبٍ وَلَيْسَ بِالْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَغَارَتُ عَلَيْنَا حَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ الْحَدِيتَ (1970ء) مُن شَعْد مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ الْحَدِيتَ

( ١٩٢٥٨ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ فَذَكَّرَ نَحُوَّهُ

(۱۹۲۵۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ رَّالْتُوْ

#### حضرت عياش بن الي ربيد ظافية كي مديث

( ١٩٢٥٩) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ وَيَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ سَابِطٍ عَنْ عَيَّاشٍ بُنِ آبِي رَبِيعَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ

مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَغْظِيمِهَا فَإِذَا تَرَكُوهَا وَضَيَّعُوهَا هَلَكُوا وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بُنِ عَطَاءٍ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ضعف البوصيري اسناده وقال الالباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣١١٠)].

(۱۹۲۵۹) حفرت عیاش بن الی ربیعہ والنظام مروی ہے کہ یل نے نبی طیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یہ امت اس وقت تک خیر پررہے گی جب تک اس حرمت کی تعظیم کاحق اوا کرتی رہے گی ، جب وہ (بیت اللہ کی) اس حرمت کوچھوڑ دے گی اور اسے ضائع کردے گی تو ہلاک ہوجائے گی۔

( ١٩٢٦ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ أَوْ عَنِ الْعَيَّاشِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَّكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۲۷۰) گذشته عدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### وَي مُنالًا أَمَّرُانُ لِي يَوْمِنْ الْمُوفِيِّين ﴿ ٢١١ ﴿ مُسْتَلُ الْمُوفِيِّين ﴾ مستَلُ المُوفِيِّين ﴿

# حَدِيثُ أَبِي نَوْفَلِ بَنِ أَبِي عَقْرَبٍ عَنْ أَبِيهِ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

(۱۹۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بُنِ أَبِي عَفْرَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَالْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَقُوى إِنِّى أَقُوى صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَقُوى إِنِّى أَقُوى صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِدْنِى زِدْنِى ثَلَائَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِدْنِى زِدْنِى ثَلَائَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: 10/2) [انظ: ٢٠٩٣٩، ٢٠٩٣] [انظ: ٢٠٩٣، ٢٠٩٣]

(۱۹۲۱) حفرت البوعقرب ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیت ہے دوزے کے متعلق دریافت کیا تو نبی مالیت نے مایا ہر مہینے میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی مالیت نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی مالیت نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت ہے، ہر مہینے میں دوروز نے رکھ لیا کر، ویس نے عرض کیا یارسول اللہ! اس میں بچھ اضافہ کردیں، اضافہ کردیں، بس ہر مہینے میں تین روز نے رکھا کرو۔

# حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### حضرت عمروبن عبيدالله فالثؤكي مديث

( ١٩٢٦٢) حَدَّثَنَا مَكَّى بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَمْزَو بَنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَلَّهُ قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفًا ثُمَّ فَامَ فَمَضْمَضَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

(۱۹۲۲۲) حضرت عمر و بن عبیدالله دان نظر می می که بیل نے نبی علیا کود یکھا ہے کہ آپ می الیا کی اور تا نے کا گوشت تناول فرمایا ، پھر کھڑے ہو کہ کی اور تازہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی۔

### حَلِيْتُ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ بِن فَسَاءَةَ عَنْ أَبِيهِ

#### حضرت بيز داد بن فساءه دلانتنز كي حديث

( ١٩٢٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَمُعَةُ عَنْ عِيسَى بُنِ يَزُدَادَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا قَالَ زَمْعَةُ مَرَّةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِىءُ عَنْهُ

(۱۹۲۲۳) حضرت برداد بن فساء و والنظر سے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو

# هي مُنالاً اعْدُنْ بِل يَهُوْمِنْ الْمُؤْمِنِ بِلَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ فِيلِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ فِيلِينَ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ فِيلِينَ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ فِيلِينَ اللَّهِ فِيلِينَ اللَّهُ فِيلِينَ اللَّهُ فِيلِينَ اللَّهِ فِيلِينَ اللَّهُ فِيلِينَ اللَّهِ فِيلِينَ اللَّهُ فِيلِينَ اللَّهِ فِيلِينَ اللَّهُ فِيلِينَ اللَّهُ فِيلِينَ اللَّهُ فِيلِيلِي اللَّهُ فِيلِينَ اللَّهُ فَلْمُنْ اللَّهُ فِيلِينَ اللَّهُ فِيلِينَ اللّلِيلِينَ اللَّهُ فَلِيلِيلِي اللَّهُ فَلِيلِيلِيلِيلِيلِي اللّ

اسے چاہے کہ اپی شرمگاہ کو تین مرتبہ اچھی طرح جماڑ لیا کرے (تاکہ پیٹاب کے قطرات کمل خارج ہوجا کیں) ( ۱۹۲۱٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِيسَى بُنِ يَزْدَادَ بُنِ فَسَائَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيُنْتُرُ ذَكْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

(۱۹۲۲۳) حضرت یز دادبن فساء ہ دائن سے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے ارشا دفر مایا جبتم میں سے کوئی شخص پیشاب کر بے تو اسے چاہئے کذابی شرمگاہ کوتین مرتبدا چھی طرح جھاڑلیا کرے (تا کہ پیشاب کے قطرات کھمل خارج ہوجائیں)

# حَدِيثُ أَبِي لَيْلَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رُلْلَيْهُ وَلَلْمُ اللَّيْهُ وَلَلْمُ اللَّهُ

( ١٩٢٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى صَلَاةٍ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ فَمَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ النَّادِ وَيُحَ أَوُ وَيُلَّ لِلَّهُ لِ النَّارِ [قال الألبانى: ضعيف (ابو داود: ٨٨٨) ابن ماجحة: ١٣٥٢)].

(۱۹۲۷۵) حضرت ابولیل فاتشے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو''الی نماز میں جوفرض نماز نبھی'' قرآن کریم پڑھتے ہوئے

سنا، جب جنت اورجہنم كا تذكره آياتونى اليا كہنے كي ميں جہنم سے الله كى بناه مانكما بول، اہل جہنم كے لئے بلاكت ب

( ١٩٢٦٦) حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنْ آجِيهِ عِيسَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَنَّا عِنْدَ السَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ يَحْبُو حَتَّى صَعِدَ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرْنَاهُ لِنَّا خُلَهُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِي ابْنِي قَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ [انظر بعده].

(۱۹۲۲) حفرت الولیل فاتفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیق کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت امام میں تاتفوا جو چھوٹے نیچ تھے ) گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے اور نی علیقا کے سینۂ مبارک پر چڑھ گئے ، تھوڑی دیر بعد انہوں نے نبی علیقا پیشا ب کردیا ، ہم جلدی سے انہیں پکڑنے کے لئے آگے ہوھے تو نبی علیقا نے فرمایا میرے بیٹے کوچھوڑ دو، میرے بیٹے کوچھوڑ دو، کیر بہالیا۔

(١٩٢٦٧) حَذَّنَا أَسُودُ بُنُ عَامِ حَدَّنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِسَى عَنْ عِسَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَلِي لَيْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بَطْنِهِ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ شَكَّ زُهَيْرٌ قَالَ فَهَالَ عَلَيْهِ فَبَالَ حَتَى رَأَيْتُ بَوْلَهُ عَلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَادِيعَ قَالَ فَوَثَبْنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ فَبَالَ حَتَى رَأَيْتُ بَوْلَهُ عَلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَادِيعَ قَالَ فَوَثَبْنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ فَبَالَ حَتَى رَأَيْتُ بَوْلَهُ عَلَى بَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَادِيعَ قَالَ فَوَثَبْنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّادِيعَ قَالَ فَوَتُبْنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّاكِمُ أَسَادِيعَ قَالَ فَاتَوْعَهَا أَنْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّكَرَةُ وَالسَّلَاةَ وَالسَّلَاةَ وَالسَّلَاةَ وَالسَّلَاةَ وَالسَّلَاةَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ فِي فِيهِ قَالَ فَانْتَوْعَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ فِيهِ [احرحه الدارمي (١٦٥٠). قال شعب: صحيح وفيه قَالَ فَانْتَوْعَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ فِيهِ [احرحه الدارمي (١٦٥٠). قال شعب: صحيح وفيه

سقط قديم]. [راجع: ١٩٢٦٦].

(۱۹۲۷) حضرت ابولیلی دانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر سے کہ حضرت امام حسن دانش جو جو نے ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے سینہ مبارک پر چڑھ گئے ، تھوڑی دیر بعد انہوں نے نبی علیہ پر پیشا ہے میں مایا میرے بیٹے کوچھوڑ دو، میرے نے نبی علیہ پر بیشا ہے مردیا ، ہم جلدی سے انہیں پکڑنے کے لئے آگے بڑھے تو نبی علیہ نے فرمایا میرے بیٹے کوچھوڑ دو، میرے بیٹے کوچھوڑ دو، پیر نبی علیہ نبی ملیہ انہوں نے صدقہ کی ایک مجمور پکڑ کرمنہ میں ڈال لی، نبی علیہ نبی نالیہ نبی علیہ ان کے مندمیں ہاتھ ڈال کراسے نکال لیا۔

( ١٩٢٦٨) حَدَّثَنَا زَكَرِيّا بُنُ عَدِى تَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بُنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَلْي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ خَيْبَرَ فَلَمَّا انْهَزَمُوا الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ خَيْبَرَ فَلَمَّا انْهَزَمُوا وَفَ خُرثِيٍّ فَلَمْ يَكُنْ أَسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتُ الْقُدُورُ قَالَ فَامَرَ رَسُولُ وَقَعْنَا فِي رِحَالِهِمْ فَاخَذَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ خُرثِيٍّ فَلَمْ يَكُنْ أَسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتُ الْقُدُورُ قَالَ فَامَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكُفِنَتُ وَقَسَمَ نَيْنَنَا فَحَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً [صححه الحاكم اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكُفِنَتُ وَقَسَمَ نَيْنَنَا فَحَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً [صححه الحاكم الله عبد: صحيح واسناده محتلف فيه].

(۱۹۲۲۸) حضرت ابولیلی ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ فتح خیبر کے مؤقع پر میں نبی علیا کی خدمت میں حاضرتھا، جب اہل خیبر شکست کھا کر بھاگ گئے تو ہم ان کے خیموں میں چلے گئے ،لوگوں نے جومعمولی چیزیں وہاں سے ملیں ،اٹھالیں ،اوراس میں سب سے جلدی جو کام ہوسکا وہ بیتھا کہ ہنڈیاں چڑھ گئیں ،لیکن نبی علیا آئے تھم دیا تو آنہیں الٹا دیا گیا اور نبی علیا آئے ہمارے درمیان مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ہر آ دی کودس دس بکریاں عطاء فرمائیں۔

( ١٩٢٦٩) حَدَّنَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَىٰ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَىٰ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ عِبْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى صَدْرِهِ آوُ بَطْنِهِ الْحَسَنُ آوُ الْحُسَيْنُ قَالَ فَرَآيْتُ بَوْلَهُ آسَارِيعَ فَقَالَ ذَعُوا ابْنِي لَا تُفْزِعُوهُ حَتَّى يَقْضِى بَوْلَهُ ثُمَّ ٱتْبُعَهُ الْمَاءَ ثُمَّ قَامَ فَذَخَلَ بَيْتَ تَمْ الصَّدَقَةِ لَا فَقَالَ ذَعُوا ابْنِي لَا تُفْزِعُوهُ حَتَّى يَقْضِى بَوْلَهُ ثُمَّ ٱتْبُعَهُ الْمَاءَ ثُمَّ قَامَ فَذَخَلَ بَيْتَ تَمْ والصَّدَقَة لَا وَذَخَلَ مَعَهُ الْفُلَامُ فَآخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا [راجع: ٢٩٧٧].

(۱۹۲۷۹) حضرت ابولیل واقع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی تالیا کی خدمت میں حاضر سے کہ حضرت امام من واقع نیا الیا ہم جلدی سے انہیں بکڑنے کے لئے آگے ہوھے تو نبی علیا نے فر مایا میرے بینے کوچھوڑ دو، میرے بینے کوچھوڑ دو، بھر نبی علیا نے پانی منگوا کراس پر بہالیا بھوڑی دیر بعد انہوں نے صدقہ کی ایک مجود بھڑ کر مند میں وال کی ایک مند میں ہاتھ وال کراسے نکال لیا اور فر مایا ہمارے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔

# هي مُنايًا اَمَرُانَ بَل يُسَدِّمُ كِي هِ اللهُ اللهُ

( ١٩٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمْ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْمَسْجِدِ فَأَتِي بِرَجُلِ ضَخْمٍ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْمَسْجِدِ فَأَتِي بِرَجُلِ ضَخْمٍ أَبِي لَيْلَى فِي الْمَسْجِدِ فَأَتِي بِرَجُلِ ضَخْمٍ فَقَالَ يَا أَبَا عِيسَى قَالَ نَعَمْ قَالَ حَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ فِي الْفِرَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدُ النَّبِيِّ فَقَالَ يَا أَبَا عِيسَى قَالَ كَانَتُ مَلْ اللَّهِ أَصَلَى فِي الْفِرَاءِ قَالَ فَأَيْنَ الدِّبَاعُ فَلَمَّا وَلَى قُلْتُ مَنْ صَلَّى اللَّهِ أَصَلَى فِي الْفِرَاءِ قَالَ فَأَيْنَ الدِّبَاعُ فَلَمَّا وَلَى قُلْتُ مَنْ مَنْ اللَّهِ أَصَلَى فِي الْفِرَاءِ قَالَ فَأَيْنَ الدِّبَاعُ فَلَمَّا وَلَى قُلْتُ مَنْ الْمُسْتِدِ اللَّهِ أَصَلَى فِي الْفِرَاءِ قَالَ فَأَيْنَ الدِّبَاعُ فَلَمَّا وَلَى قُلْتُ مَنْ عَلَيْ اللَّهِ أَصَلَى فِي الْفِرَاءِ قَالَ فَأَيْنَ الدِّبَاعُ فَلَمَّا وَلَى قُلْتُ مَنْ اللهِ أَصَلَى فِي الْفِرَاءِ قَالَ فَآلِ اللَّهِ أَسُولُ اللَّهِ أَصَلَى فِي الْفِرَاءِ قَالَ فَآلِهُ اللَّهِ أَلْ هَذَا سُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَةً

(۱۹۲۷) ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجد میں عبد الرحمٰن بن الی لیکی ڈاٹھٹا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک بھاری جوحدیث بھر کم آ دی کولا یا گیا، اس نے کہا اے ابوعیسی ! انہوں نے فرمایا ہی جناب! اس نے کہا کہ پوشین کے بارے آپ نے جوحدیث سی ہے وہ میں بتا ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کویہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ملیلا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دی آ یا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! کیا میں پوشین میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نی ملیلا نے فرمایا تو دباغت کہاں جائے گی؟ جب وہ چلا گیا تو میں نے لوگوں سے بی چھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سوید بن غفلہ ڈاٹھٹا ہیں۔

( ١٩٢٧١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَابِسٍ عَنْ آبِي فَزَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي قُبَّةٍ مِنْ خُوصٍ لَيْكَ عَنْ آبِيهِ فِيهَا أَعْلَمُ شَكَّ مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي قُبَّةٍ مِنْ خُوصٍ لَيْكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي قُبَّةٍ مِنْ خُوصٍ النَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي قُبَةٍ مِنْ خُوصٍ المَا عَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَافَ فَرَمَا إِنْ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمُنْ الْمُنْ مُوسَى أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِمَ اعْتَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ وَمُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ عَنْ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِّ فَي الْمُعْرِمِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُولِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ۱۹۲۷۲) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ عَابِسٍ عَنْ آبِي فَزَارَةَ عَنْ عَبُولِ وَأَبُو مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ حَسَّانَ السَّمْتِیُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِیْ بَنُ عَابِسٍ عَنْ آبِیهِ قَالَ رَآیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اعْتَکَفَ فِی فَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ عَنْ عَبُولِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ رَآیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اعْتَکَفَ فِی فَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ عَنْ اعْتَکَافَ مَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَ

# حَدِيثُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ اللَّهُ الصَّنَابِحِيِّ اللَّهُ الصَّنَابِحِيِّ اللَّهُ المُنْ المُناتِدُ عَرِيشِيل

( ١٩٢٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ زَيْدِ بَنِ آسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بَنِ يَسَادٍ عَنُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتُ فَارَقَهَا فَإِذَا كَانَتُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتُ فَارَقَهَا فَإِذَا كَانَتُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا فَإِذَا دَلَكَتُ أَوْ قَالَ زَالَتُ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتُ لِلْعُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا حَلَكَتُ أَوْ قَالَ زَالَتُ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتُ لِلْعُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا عَرَبَتُ فَارَقَهَا فَلَا ثَعْمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ اللّهِ عَلَى إِنَّا السَّاعُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

# هي مُنالِهَ مَنْ مِنْ الْمُؤْرِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۲۷) حضرت صنابحی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب وہ بلند ہو جاتا ہے تا ہو ہاتا ہے، اور ہے، جب وہ بلند ہو جاتا ہے، اور زوال کے وقت جدا ہو جاتا ہے، گوریب ہوتا ہے تو وہ قریب آجاتا ہے، اور غروب کے بعد پھر جدا ہو جاتا ہے، اور غروب کے بعد پھر جدا ہو جاتا ہے، اس کئے ان تین اوقات میں نمازمت پڑھا کرو۔

( ١٩٢٧٤) حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفِ ٱبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ

بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى عَبُدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ

خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ فِيهِ وَآنْفِهِ وَمَنْ غَسَلَ وَجُهَهُ حَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ ٱشْفَارِ عَيْنَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ حَرَجَتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَسَلَ يَدَيْهِ حَرَجَتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الشَّفَارِهِ آوُ مَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ وَمَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَالْذَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ ٱوْ شَعَرِ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ آوْ شَعَرِ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ رَجْلَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَأَسِهِ آوْ شَعَرِ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ وَجُلَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

(۱۹۲۷) حضرت صنابحی والتین سے مروی ہے کہ نبی اکرم منافین نے فر مایا جو شخص کلی کرتا اور ناک میں پائی ڈالتا ہے،اس کے منہ اور ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو چیر کو دھوتا ہے تو اس کی آتھوں کی پلکوں کے گناہ تک جھڑ جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ناخنوں کے گناہ خارج ہو ہو ناخنوں کے بیناہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو باوں کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ناخنوں کے بینے سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر مجد کی طرف اس کے جوقدم اٹھتے ہیں بھر مجد کی طرف اس کے جوقدم اٹھتے ہیں، وہ ذائد ہوتے ہیں۔

( ١٩٢٧٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ أَنْفِهِ وَفَمِهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۲۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٧٦) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أُخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الشَّنَابِحِيِّ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً فَعَضِبَ وَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ارْتُجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ فَسَكَتَ

(۱۹۲۷) حضرت صنا بحی نگافتاہے مروی ہے کہ نبی علیا نے صدقہ کے اونٹوں میں ایک بھر پوراؤٹٹی دیکھی تو غصے سے فر مایا یہ کیا ہے؟ متعلقہ آوی نے جواب دیا کہ میں صدقات کے کنارے سے دواونٹوں کے بدلے میں اسے واپس لایا ہوں ،اس پر نبی علیا الله عاموش ہوگئے۔

(١٩٢٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

هي مُنالِهُ المَانَ فَيْنَ لِيَدِيدَ مَرْمُ كُولِ اللهِ فَيْنِينَ لِيَدِيدَ مُنْ الكوفيتين لِيهِ مُنالِهُ الكوفيتين لِيهِ

الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ تَزَالَ أُمَّتِى فِى مَسَكَةٍ مَا لَمُ يَعْمَلُوا بِثَلَاثٍ مَا لَمُ يُؤَخِّرُوا الْفَجُرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصُرَانِيَّةِ وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجُرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصُرَانِيَّةِ وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجُرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصُرَانِيَّةِ وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْمَخَالِزَ إِلَى أَهْلِهَا

(۱۹۲۷) حضرت صنابحی و التخاصے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا میری امت اس وقت تک دین میں مضبوط رہے گی جب تک وہ نین کام نہ کرے، ﴿ جب تک وہ مغرب کی نماز کواند چیرے کے انتظار میں مؤخر نہ کرے جیسے یہودی کرتے ہیں ﴿ جب تک وہ جب تک وہ جب تک وہ جنازوں کوان کے اہل خانہ کے حوالے نہ کریں۔

(١٩٢٧٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ بَسَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ إِذَا تَوَضَّا الْعَبُدُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ آشْفَادٍ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ يَخُوبَ مِنْ يَدَيْهِ وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخُوبَ مِنْ أَذُنيْهِ وَإِذَا حَسَلَ يَدُيْهِ عَلَى مَنْ تَحْتِ أَشْفَادٍ يَكِيهُ فَإِذَا عَسَلَ يَدُيهِ حَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخُوبَ مِنْ أَذُنيْهِ وَإِذَا عَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخُوبَ مِنْ أَنْ مَشْيَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ خَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رِجُلَيْهِ حَتَّى تَخُوبَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادٍ رِجُلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ [راحع: ١٩٢٧٤].

(۱۹۲۷) حفرت صنا بھی خاتف سے مروی ہے کہ نبی اکرم مان تی گئے فر ما یا جو خص کلی کرتا اور ناک میں پائی ڈال ہے، اس کے منہ اور ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو چیر ہے کو دھوتا ہے تو اس کی آتھوں کی لیکوں کے گناہ تک جھڑ جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ناخنوں کے گناہ تا ہے تو سراور کا نوں کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، جب سراور کا نوں کا سے کرتا ہے تو سراور کا نوں کے بالوں کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ناخنوں کے نیچ سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر سجد کی طرف اس کے جوقد م اٹھتے ہیں، وہ اور نماز زائد ہوتے ہیں۔

(۱۹۲۷) حضرت صنا بھی تھا تھئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی بیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے یا در کھو! میں حوض کو ثر پر تمہاراا نظار کروں گا، اور تبہاری کثر ت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، البذا میرے بعد ایک دوسرے کو تل نہ کرنے لگ جانا۔ (۱۹۲۸) حَدَّقَنَا رَوْحْ حَدَّقَنَا مَالِكُ وَزُهَیْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا زَیْدُ بُنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ یَسَادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ

هي مُنالِهُ امَّهُ وَفَيْلِ يَسِيْمَ فِي الْحَالِمُ فَيْلِ مِنْ الْمُولِيْنِينَ فِي الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُولِيْنِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِ

اللَّهِ الصَّنَابِحِيَّ يَهُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ إِنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ فَإِذَا طَلَعَتُ قَارَنَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَتُ فَارَقَهَا وَيُقَارِنُهَا حِينَ تَسْتَوِى فَإِذَا زَالَتُ فَارَقَهَا فَصَلُّوا غَيْرَ هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ [راحع: ١٩٢٧٣].

(۱۹۲۸) حضرت صنابحی و النظام مروی ہے کہ نی طلیقانے ارشادفر مایا سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، وب ہے، جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے جب سورج وسط میں پنچتا ہے تو پھر اس کے قریب آجاتا ہے، اور زوال کے وقت جدا ہوجاتا ہے، پھر جدب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ قریب آجاتا ہے، اورغروب کے بعد پھر جدا ہو جاتا ہے، اورغروب کے بعد پھر جدا ہو جاتا ہے، اس لئے ان تین اوقات میں نمازمت پڑھا کرو۔

(١٩٢٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِحَدِيثِ الشَّمْسِ (١٩٢٨١) كَدْشَة مديث الروس عندس جَل مروى ب-

# حَدِيثُ آبِي رُهُمٍ الْغِفَارِيِّ الْأَيْنَا

#### حضرت ابور بهم غفاري طالني كي حديث

(۱۹۲۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهْرِى آخْبَرَنِى ابْنُ آخِى آبِى رُهُم آنَهُ سَمِعَ آبَا رُهُم الْفِفَارِى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ غَزُوْتَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَلَمَّا فَصَلَ سَرَى لَيْلَةً فَسِرتُ قَرِيبًا مِنْهُ وَأَلْقِى عَلَى النَّعَاسُ فَطَفِقُتُ ٱسْتَفِظُ وَقَدْ دَنَتْ رَاحِلَتِي مِنْ رَاحِلَتِهِ فَيُفُوعُنِي دُنُوهُما خَشْيَة أَنْ أُصِبَ رِجْلَة فِي الْغَرُزِ فَأَوْخَرُ رَاحِلَتِي حَتَى عَنْي فِي يَصْفِ اللَّيْلُ فَرَكِبَتْ رَاحِلَتِي رَاحِلَتِي وَرَجُلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَرُزِ فَأَنَّ مِنْ الْكَبُومُ وَسَلَّمَ فِي الْغَرُزِ فَأَوْخَلُ النَّبِي عَيْنِي فِي يَصْفِ اللَّيْ فَوْرِجُلَ وَالْحَلَيْقُ وَرِجُلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَرُزِ فَأَوْخَوْ وَسَلَّمَ فِي الْغَرُزِ فَأَصَابَتْ رِجْلَةُ فَلَمُ السَّهُ فَقَالَ سَلَ فَقَالَ عَلَى الْعَرْزِ فَا مُوسَلِي اللَّهِ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ فَلَالُومُ وَعَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمَعْرُولُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ اللَّهُ الْمَالُونِي وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَمَّ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ شَوْرُ فِي الْمَعْرُولُ اللَّهِ مَا فَعَلَ النَّفُو الْمَالُولُ الْقُولُ اللَّهُ مَا عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَالْمُ الْمُ الْقُولُ الْمُولُ اللَّهُ مَا عَمْ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُولُ اللَّهِ مَا يَعْمَلُ عَلَى الْمُ الْمُعَالِ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي عِنَالِ وَلَالْمُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالِ وَلَاللَهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى عَنَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولِ

(۱۹۲۸۲) حضرت ابورہم غفاری والفور 'جوبیعت رضوان کے شرکاء میں سے تھے' کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی ملیلا کے ساتھ مشریک ہوا، جب نبی ملیلا کے قریب بہنچ گیا، جھے ساتھ مشریک ہوا، جب نبی ملیلا کے قریب بہنچ گیا، جھے

هي مُنالًا اَمَدُن بُل يَئِيدُ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمُنْ لُا لِكُونِينِ ﴾ ﴿ مُنَالًا الْكُونِينِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ الْكُونِينِ اللَّهُ الْكُونِينِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّا الللللَّا اللّ

بارباراونگھ آربی تھی، میں جا گئے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ میری سواری نبی طایشا کی سواری کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی،اور مجھے اس سے اندیشہ ہور ہاتھا کہ نبی طایشا کا پاؤں جور کاب میں ہے، کہیں میری سواری کے قریب ہونے سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے،اس لئے میں اپنی سواری کو پہنچے رکھنے لگا،ای شکش میں آ دھی رات کو مجھ پر نیند غالب آگئ اور میں سوگیا۔

ا جا نک میری سواری نبی علیق کی سواری پر چڑھ گئی، نبی علیق کا جو پاؤں رکاب میں تھا، اسے چوٹ لگ گئی، کیکن میں اس وقت بیدار ہوا جب نبی علیق نے مجھے احساس دلایا، میں نے سراٹھا کرعرض کیایا رسول اللہ! میرے لیے بخشش کی دعاء فرماویجے (مجھے سے بیچر کت جان ہو جھ کرنمیں ہوئی) نبی علیق نے فرمایا بیدعاء خود ماگو۔

پھر نبی ملینی مجھ سے ان لوگوں کے متعلق پوچھنے لگے جو بنوغفار میں سے تھے اور اس غزوے میں شریکے نہیں ہوئے تھے،
میں نبی ملینی کو بتا تا رہا، پھر نبی ملینی نے مجھ سے بوچھا کہ مرخ رنگ کے ان دراز قد لوگوں کا کیا بنا جن کی بھنوئیں بار یک ہیں؟
میں نے ان کے پیچھے رہ جانے کے متعلق بتایا، نبی ملینی نے پوچھا کہ ان سیاہ فام لوگوں کا کیا بنا جو کھنگر یا لے بالوں والے ہیں جن
کے پاس' مظلے کہ شرخ'' میں جانور بھی ہیں؟ میں نے بنو خفار میں ان صفات کے لوگوں کو یاد کیا تو مجھے کوئی گروہ یا دنہیں آیا،
بالاً خرجھے قبیلۂ اسلم کا ایک گروہ یاد آگیا۔

پھر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! پیتے نہیں ، ان لوگوں کو جو پیچےرہ جاتے ہیں ، کون می چیز اس بات سے رو کی ہے کہ وہ کسی چست آ دمی کو ہی راہ خدا میں اپنے کسی اونٹ پرسوار کر دیں؟ کیونکہ میرے اہل خانہ کے نزدیک بیہ بات انتہائی اہم ہے کہ دہ مہاجرین قریش ، انصار ، اسلم اور خفارے پیچےر ہیں۔

(۱۹۲۸۳) حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَوَنِي ابْنُ أَخِى آبِي رُهُمِ الْغِفَارِى آنَهُ سَمِعَ أَبَا رُهُمٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُودَةً تَبُوكَ فَيَمْتُ لَيْلَةً بِالْأَخْصَرِ فَسِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَلَاكُو مَعْنَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَيَمْتُ لَيْلَةً بِالْأَخْصَرِ فَسِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَلَاكُو مَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَطَفِقْتُ أُوّ خَرُ رَاحِلَتِي حَتَّى غَلَبْتُنِى عَيْنِى بَعْضَ اللَّيْلِ وَقَالَ مَا فَعَلَ النَّقُورُ السُّودُ الْجِعَادُ الْقَصَارُ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمْ بِشَطِيَّة شَرْحٍ فَيَرَى آئَهُمْ مِنْ بَنِى غِفَارٍ

(۱۹۲۸ س) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٨٤) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ وَذَكُو ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْتِيِّ عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي رَهُمٍ الْغِفَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهُمٍ كُلُثُومَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَذَكَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَذَكَرَ الْخَدِيثَ إِلَّا آلَّهُ قَالَ فَطَفِقْتُ أُوَخِّرُ رَاحِلَتِى عَنْهُ حَتَّى غَلَبَيْنِى عَيْنِى وَقَالَ مَا فَعَلَ النَّفَرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْفَصَارُ قَالَ قَلْتُ وَاللَّهِ مَا أَغُرِفُ هَوُلَاءِ مِنَّا حَتَّى قَالَ بَلَى الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمْ بِشَبَكَةِ شَرْخٍ قَالَ فَتَذَكَّرْتُهُمْ فِى الْفَصَارُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَغُرِفُ هَوْلَاءِ مِنَّا حَتَّى قَالَ بَلَى الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمْ بِشَبَكَةِ شَرْخٍ قَالَ فَتَذَكَّرْتُهُمْ فِى الْتَقَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا عَلَى اللَّهُ مَا أَغُولُ كُو مُنَا حَتَى قَالَ بَلَى اللَّهُ مِنَا مُ عَلَى اللَّهُ مَا أَعْلِ فَا لَعْلَى اللَّهُ مَا أَعْوِلُ مَا أَغُولُ عَالَ اللَّهُ مَا أَعْلِ اللَّهُ مَا أَعْرِفُ هُ هَوْلًا عِمَا كَتَى قَالَ بَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ الْعَلَمُ مُولَا عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُ الْعَلِقُ اللَّهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَعْمَ لَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ مَا أَنْ مُ اللَّهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ الْحَلَى الْحَلَى اللَّهُ مُ الْعَلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْعُلِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### هُيْ مُنالِهَ مَرْنَ بل يَهِ مِنْ الكونيين ﴿ ٢٣٩ ﴿ مُنالِهَ مَرْنَ بل يَهِ مِنْ الكونيين ﴿ ٢٣٩ ﴿ مُنالِهِ المُنالِ الكونيين ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّال

بَنِي غِفَارٍ فَلَمْ أَذْكُرُهُمْ حَتَّى ذَكَرُتُ أَنَّهُمْ رَهُطٌّ مِنْ أَسْلَمَ كَانُوا حِلْفًا فِينَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَئِكَ رَهُطٌّ مِنْ أَسْلَمَ كَانُوا حُلَفَائَنَا

(۱۹۲۸) حفرت ابورہم غفاری ڈاٹٹو''جو بیعت رضوان کے شرکاء میں سے تھے'' کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی علیہ کے ساتھ شرکیہ ہوا، پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا کہ میں اپنی سواری کو پیچے رکھنے لگا ، اس کشکش میں آ دھی رات کو جھے پر نبیند غالب آ گئی اور میں سوگیا، نبی علیہ نے پوچھا کہ ان سیاہ فام لوگوں کا کیا بنا جو گھنگر یا لے بالوں والے ہیں جن کے پاس 'شبکہ شرخ'' میں جانور بھی ہیں؟ میں نے بنو غفار میں ان صفات کے لوگوں کو یا دکیا تو مجھے کوئی گروہ یا دنہیں آیا، بالآخر مجھے قبیلہ اسلم کا ایک گروہ یا د آ گیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بی قبیلہ اسلم کا ایک گروہ ہے جو ہمارا حلیف تھا۔

# حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ قُوْطٍ عَنِ النَّبِيِّ مَثَالَتُهُمْ

#### حضرت عبدالله بن قرط فالفؤ كاحديث

( ١٩٢٨٥) حَلَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَلَّنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَىًّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ النَّهِ بْنِ لُحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّعْرِ ثُمَّ يَوْمُ النَّهْ وَقُرْبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتُّ يَنْخُرُهُنَّ فَطَفِقُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَبُدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتُّ يَنْخُرُهُنَّ فَطَفِقُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَبُدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتُّ يَنْخُرُهُنَ فَطَفِقُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَبُدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتُّ يَنْخُرُهُنَّ فَطَفِقُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَبُدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتُ يَنْخُرُهُنَّ فَطِفِقُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَبِدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

(۱۹۲۸۵) حضرت عبدالله بن قرط التفوي سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایااللہ کے زویک سب سے عظیم ترین دن دن الحجہ بھرآ ٹھد ذی الحجہ ہے، اور نبی علیہ کے سما صنے قربانی کے لئے پانچ چھاوٹوں کو پیش کیا گیا جن میں سے ہرا یک نبی علیہ کے قریب ہونے کی کوشش کرر ہاتھا کہ نبی علیہ کہا جو میں سمجھ نہیں مونے کی کوشش کرر ہاتھا کہ نبی علیہ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے ساتھ والے سے بوچھا تو اس نے وہ جملہ بتایا کہ''جوچا ہے کا میں نے اپنے ساتھ والے سے بوچھا تو اس نے وہ جملہ بتایا کہ''جوچا ہے کا میں نے اپنے ساتھ والے سے بوچھا تو اس نے وہ جملہ بتایا کہ''جوچا ہے کا میں نے اپنے ساتھ والے سے بوچھا تو اس نے وہ جملہ بتایا کہ''جوچا ہے کا میں کے۔''

(١٩٢٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَكُو بُنِ زُرُعَةَ الْحَوُلَانِيِّ عَنْ مُسُلِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ قُرُطٍ

(۱۹۲۸ ) حضرت عبداللہ بن قرط طال اللہ ہے کہ وہ نبی الیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی الیہ نے ان سے بوچھا تمہارانا م کیا ہے؟ عرض کیا شیطان بن قرط، نبی ملیہ نے فرمایا تمہارانا م عبداللہ بن قرط ہے۔

### حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشٍ رَالُتُوْ حضرت عبدالله بن جحش راللو كي حديثين

(١٩٢٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و أَخْبَرَنَا آبُو كَثِيرٍ مَوْلَى اللَّيْثِيِّنَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ جَحْشِ آنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَنِ جَمُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ آنِفًا [راجع: ١٧٣٨٥].

(۱۹۲۸۷) حضرت عبدالله بن جش رفی النظام مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول الله! اگر میں راہ خدا میں شہید ہوجا وَ ل تو بھے کیا سلے گا؟ نبی علیظ نے فر مایا جنت، جب وہ واپس جانے کے لئے مڑا تو نبی علیظ نے فر مایا صوائے قرض کے ، کہ یہ بات ابھی ابھی جھے حضرت جریل علیشائے بتائی ہے۔

( ١٩٢٨٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِى كَثِيرٍ مَوْلَى الْهِلَالِيّينَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشِ عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشِ عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا لِي إِنْ قَاتَلُتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أُقْتُلَ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا لِي إِنْ قَاتَلُتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أُقْتُلَ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا الدَّيْنَ سَارَتِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ [راحع: ١٧٣٨٦].

(۱۹۲۸۸) حفرت عبدالله بن بخش خلائل السول الله! اگریس راه خدایس شهید ہوجاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی علیہ نے فر مایا جنت ، جب وہ واپس جانے کے لئے مزاتو نبی علیہ نے فر مایا سوائے قرض کے ، کہ یہ بات ابھی ابھی مجھے حضرت جبریل علیہ نے بتائی ہے۔

# حَديثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَر ثَالَثَةُ

### حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر ڈاٹٹنا کی حدیثیں

( ١٩٢٨٩) حَدَّثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي الزَّهْرِيُّ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَبُدٍ قَالَ حَدَّثِنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَنْ الْوَلِيدِ فَأَتِى بِسَكُرًانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَسُأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِى بِسَكُرًانَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَسُأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِى بِسَكُرًانَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَسُأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِى بِسَكُرًانَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَضُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِمْ [راحع: ٣٢].

(۱۹۲۸۹) حفرت عبدالرحمن بن أز ہر بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے غزوہ حنین کے دن نبی ملیلی کو دیکھا کہ آپ مُلَّ الله الوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کر گذرتے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید بڑا تھا کے درمیان سے راستہ بنا کر گذرتے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید بڑا تھا کے مطابق کی جارہے ہیں بھوڑی ہی در میں ایک آئے ، نبی ملیلی نے اپنے ساتھ آنے والوں کو حکم دیا کہ ان کے درمیں ایک آئے دی کو نشے کی حالت میں نبی ملیلی کے پاس لوگ لے آئے ، نبی ملیلی نے اپنے ساتھ آنے والوں کو حکم دیا کہ ان کے

هي مُناهَ اَمَٰذِنْ لِيَنَا مِنْ الْكِوفِيتِين ﴿ اللهِ ال

ہاتھ میں جو کچھ ہے، وہ اس سے اس شخص کو ماریں۔

( ١٩٢٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِى آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَزْهَرَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاةَ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ فَأَيْنِ بِشَارِبٍ فَأَمَرَ بِهِ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًّا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًّا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ وَحَثَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّرَابَ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۹۰) حضرت عبدالرحل بن از ہر بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ میں نے فتح مکہ کے دن نبی علیا کو دیکھا کہ آپ آٹائی اوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کر گذرتے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید بڑاٹنؤ کے ٹھکانے کا پیتہ پوچھتے جارہے ہیں ، تھوڑی ہی دیر میں ایک آ دی کو نشے کی حالت میں نبی علیا کے پاس لوگ لے آئے ، نبی علیا نے اپنے ساتھ آنے والوں کو تھم دیا کہ ان کے ہاتھ میں جو پچھ ہے ، وہ اس سے اس شخص کو ماریں چنا نچ کس نے اسے لاتھ سے مارا اور کس نے کوڑ سے ، اور نبی علیا نے اس مرخی جی کی ۔

(١٩٢٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُوِى قَالَ وَكَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ أَزْهَرَ يُحَدِّثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَكَانَ عَلَى الْمَحْيُلِ خَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أَزْهَرَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أَزْهَرَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا هَزَمَ اللَّهُ الْكُقَّارَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمُ يَمُشِى فِى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَشَيْتُ أَوْ فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنَا مُحْتَلِمٌ أَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُرَ إِلَى جُرْجِهِ قَالَ الزُّهُورِيُّ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَلَفَتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِهُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْمَعْمُ وَلَمَ وَلَوْلُ وَلَوْلُ وَلَمُ وَلَا مُؤْمِلُ وَلِهُ وَلَا مَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَ وَلَا وَلَا مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُولُكُ وَالَعُلْمُ وَالَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَا

(۱۹۲۹) حضرت عبدالرحلٰی بن از ہر بڑاٹی کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت خالد بن ولید بڑاٹی زخی ہو گئے تھے، وہ نبی الیا کے گھوڑ ہے پر سوار تھے، کفار کی شکست کے بعد میں نے نبی الیا کو دیکھا کہ آپ مگاٹی مسلمانوں کے درمیان''جو کہ جنگ سے واپس آ رہے تھے' چلتے جارہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ خالد بن ولید کے خیصے کا پیتہ کون بتائے گا؟ میں اس وقت یالغ لڑکا تھا، میں نبی ملیا کے آگے آگے ہے کہتے ہوئے دوڑ نے لگا کہ خالد بن ولید کے خیصے کا پیتہ کون بتائے گا؟ یہاں تک کہ ہم ان کے خیصے کا پیتہ کون بتائے گا؟ یہاں تک کہ ہم ان کے خیصے پر جا پہنچے، وہاں حضرت خالد ڈاٹٹوا پنے کجاوے کے پچھلے تصے سے فیک لگائے ہیٹھے تھے، نبی ملیا نے آگران کا زخم دیکھا، چراس پر اپنالعاب و ابن لگا دیا۔

( ١٩٢٩٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الْرَّحْمَنِ بُنَ أَزُهَرَ كَانَ يُحَدِّثُ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الْرَّحْمَنِ بُنَ أَزُهَرَ كَانَ يَحُدِينَ كَانَ يَحُدِي فِي وُجُوهِهِمْ التُّرَابَ قَالَ أَبِي وَهَذَا يُحَدِّن كَانَ يَحُدِي فِي وُجُوهِهِمْ التُّرَابَ قَالَ أَبِي وَهَذَا

هي مُنالاً اَمَان بن باين مِنْ الكوفيتين الم

يَتُلُو حَدِيثَ الزَّهُوِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ فِي شَارِبِ الْحَمْرِ [راجع: ١٦٩٣٢]. [الحرجه ابو داود: ٤٤٨٥ وهو مرسل]. (١٩٢٩٢) حضرت عبد الرحمٰن بن از ہر تُلَّافُتُ ہے مروی ہے کہ میں اس وقت حاضر تھا جب نی علیظ شراب خور کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے۔

# حَدِيثُ الصَّنَابِحِيِّ الْأَحْمُسِيِّ وَاللَّهُ وَمُسِيِّ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولِلللللللللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

(١٩٢٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثِنِى قَيْسٌ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ وَكِيعٌ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِلِّى مُكَايْرٌ بِكُمْ الْأُمْمَ فَلَا تَقْتَعِلُنَ بَعُدِى [راحع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۳) حفرت صنابحی باتگناسے مروی ہے کہ نبی مالیکا نے فر مایا میں حوضِ کوڑ پرتمہاراا نظار کروں گا،اور تمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پرفخر کروں گا،للزامیرے بعدایک دوسرے قبل نہ کرنے لگ جانا۔

( ١٩٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّنَابِحِيَّ الْبَجَلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ سَمِعْتُ الصَّنَابِحِيَّ الْبَجَلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَمُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمْمَ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ النَّاسَ فَلَا تَفْتَتِلُنَّ بَعْدِى [راحع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۳) حفزت صنا بحی بڑائٹ ہے مروی ہے کہ پیس نے نبی علیا اگر ماتے ہوئے سنا ہے یا در کھو! میں حوض کوثر پرتمہاراا نظار کروں گا،اور تمہاری کثرت کے ذریعے دومری امتوں پر ٹخر کروں گا،لہذا میرے بعدایک دومرے کوئل نہ کرنے لگ جانا۔ (۱۹۲۹۵) حَدَّثَنَا اَہْنُ نُمَیْرٍ عَنْ اِسْمَاعِیلَ عَنْ قَیْسٍ عَنِ الصَّنَابِحِیِّ الْاَحْمَیسیِّ مِثْلَهُ [راجع: ۱۹۲۷].

(۱۹۲۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٩٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادِ بُنِ حَبِيبِ بُنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ أَبِي صُفُرَةَ الْمُهَلَّبِيِّ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ مُجَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تَرُجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ [راجع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۲) حضرت صنا بھی بڑائی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے قر مایا میں تنہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، لہذامیرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ۱۹۲۹۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حَمَّادِ بَنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ وَرُبَّمَا قَالَ الصَّنَابِحِ ( ۱۹۲۹۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### هي مُنالمًا مَوْن بَل يَنِيْهِ مَرْم كِي هِ اللهِ ا

( ١٩٢٩٨) قُرِىءَ عَلَى سُفُيَانَ وَأَنَا شَاهِدٌ سَمِعْتُ مَعْمَرًا يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَزْهَرَ قَالَ جُرِحَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلِهِ قُلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ مَنْ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلِهِ قُلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ مَنْ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلِهِ قُلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ مَنْ يَدُلُ

(۱۹۲۹۸) حضرت عبد الرحمٰن بن از ہر والتن كہتے ہيں كه غزوة حنين كے موقع پر حضرت خالد بن وليد والتن زخى ہو گئے تھے، يس نے نبى مليك كود يكھا كه آپ ماليكي مسلمانوں كے درميان ' جوكه جنگ سے واپس آرہے تھے' چلتے جارہے ہيں اور فرماتے جا رہے ہيں كه خالد بن وليد كے خيمے كا پين كون بتائے گا؟اس طرح نبى مليكان كے پاس پنچے اور ان كے قريب جاكر بينے گئے۔

( ١٩٢٩٩) حَكَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ آزُهُرَ قَالَ رَايُدُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهُوَ يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأْتِى رَايُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنْ يَضُرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِي آيْدِيهِمْ وَحَثَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوابِ [راحع: ١٦٩٣٢]

(۱۹۲۹۹) حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر رفائن سے مردی ہے کہ بیں نے غزوہ حنین کے دن نبی ملیلی کو دیکھا کہ آپ مالیلی اور اور الاموں کے درمیان سے راستہ بنا کر گذرتے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید رفائن کے ٹھکانے کا پند پوچھتے جارہے ہیں ،ای اثناء میں ایک آ دمی کو نشتے کی حالت میں لایا گیا ، نبی ملیلی نے اپنے ساتھ آنے والوں کو تھم دیا کہ ان کے ہاتھ میں جو پچھ ہے ، وہ اس سے اس محض کو ماریں اورخود نبی ملیلی نے اس برمٹی تھیں گیا۔

( . ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَزْهَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزل خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ فَذَكَرَهُ

(۱۹۳۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَهُ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الصُّنَابِحِيُّ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ مِنْ أَحْمَسَ [راحع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۳۰۱) حدیث نمبر (۱۹۲۵) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اللَّهُ

#### حضرت اسيد بن حفير والثنة كي حديثين

(١٩٣٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ قَالَ قَالَ زَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَغْمِلُنِي كَمَا اسْتَغْمَلُتَ فُلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَلُقُونَ بَغْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي غَدًّا عَلَى الْحَوْضِ [صححه البحارى (٧٥٠٧)، ومسلم (١٨٤٥)]. [انظر: ١٩٣٠٤].

(۱۹۳۰۳) حضرت اسید ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک انصاری نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے جیے فلاں مختص کو عہدہ عطاء کیا ہے، جمجھے کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ نبی ملیا نے فر مایا عنقریب تم میرے بعد ترجیحات کا سامنا کروگے، اس وقت تم صبر کرنا یہاں تک کہ کل مجھے ہے وض کوثر پر آملو۔

(۱۹۲.۳) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ حُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مِنْ أَفَاضِلِ النَّاسِ وَكَانَ يَقُولُ لَوْ أَنِّى أَكُونُ كَمَا أَكُونُ عَلَى أَخُوالٍ ثَلَاثٍ مِنْ أَخُوالِى لَكُنْتُ حِينَ أَقُراً فَي أَفَاضِلِ النَّاسِ وَكَانَ يَقُولُ لَوْ أَنِّى أَكُونُ كَمَا أَكُونُ عَلَى أَخُوالٍ ثَلَاثٍ مِنْ أَخُوالِى لَكُنْتُ حِينَ أَقُراً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدْتُ جِنَازَةً وَمَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدْتُ جِنَازَةً وَمَا شَهِدُتُ جِنَازَةً وَمَا شَهِدُتُ جِنَازَةً فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدْتُ جِنَازَةً وَمَا هَى صَائِرَةً إِلَيْهِ

(۱۹۳۰) حضرت اسید ظائمیٰ ''جن کا شار فاضل لوگوں میں ہوتا تھا'' کہتے تھے کہ اگر میری صرف تین ہی حالتیں ہوتیں تو میں ، میں ہوتا ، جب میں خود قرآن پڑھتا ، اور نبی علینا کو پڑھتے ہوئے سنتا ، جب میں نبی علینا کا خطبہ سنتا اور جب میں جنازے میں شریک ہوتا اور میں کسی ایسے جنازے میں شریک ہوا جس میں بھی بھی میں نے اس کے علاوہ کچھ سوچا ہو کہ میت کے ساتھ کیا حالات پیش آ کیں گے اور اس کا انجام کیا ہوگا ؟

( ١٩٣٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ تَخَلَّى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِى كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا قَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ

(۱۹۳۰) حضرت اسید ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک انساری نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! آپ نے جیے فلاں مختص کوعہدہ عطاء کیا ہے، ججھے کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ نبی طینا نے فر مایا عنقریب تم میرے بعد ترجیحات کا سامنا کروگ، اس وقت تم صبر کرنا یہاں تک کہ کل مجھ سے حوش کوڑیر آ ملو۔

(١٩٣٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَدِمْنَا مِنُ حَجَّةً آوُ عُمْرَةٍ فَتُلُقِّينَا بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَكَانَ غِلْمَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَلَقَّوْا آهُلِيهِمْ فَلَقُوا أُسَيْدَ بُنَ حُطَيْرٍ فَنَعُوْا لَهُ حَجِّةً آوُ عُمْرَةٍ فَتُلُقِّينَا بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَكَانَ غِلْمَانٌ مِنْ اللَّائُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ امْرَأَتَهُ فَتَقَنَّعَ وَجَعَلَ يَبْكِى قَالَتُ فَقُلْتُ لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ آنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكَ مِنْ السَّابِقَةِ وَالْقِدَمِ مَا لَكَ تَبْكِى عَلَى امْرَأَةٍ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ وَقَالَ صَدَفْتِ لَعَمْرِى حَقِّى آنُ لَا

هي مُنالِهَ اَمَٰذِينَ بْلِ يُنظِيمَ مَرْمُ لِي الْمُوفِيدِين ﴿ وَهُمْ يَصُومُ مُنْ الْمُوفِيدِينَ ﴾

آبُكِى عَلَى آحَدٍ بَعْدَ سَعُدِ بْنِ مُعَاذٍ وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ قَالَتُ قُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَكُونُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِوَفَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَتُ وَهُوَ يَسِيرُ بَيْنِى وَبَيْنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِوَفَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَتُ وَهُوَ يَسِيرُ بَيْنِى وَبَيْنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۳۰۵) حضرت عائشہ فاہنا سے مروی ہے کہ ہم لوگ جی یا عمرے سے واپس آ رہے تھے، ہم ذوالحلیفہ میں پہنچے، انصار کے پھونو جوان اپنے اہل خانہ سے مطنے لگے، ان میں سے پھولوگ حضرت اسید بن حفیر فائون سے بھی مطاوران کی اہلیہ کے انتقال پران سے تعزیت کی ، اس پروہ منہ چھپا کررو نے لگے، میں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کی بخش فرمائے ، آپ تو نبی علیہ کے انتقال صحافی ہیں اور آپ کوتو اسلام ہیں سبقت اور ایک مقام حاصل ہے، آپ اپنی بیوی پر کیوں رور ہے ہیں، انہوں نے اپنے سرسے کپڑا ہٹا کر فرمایا آپ نے تی فرمایا، میر ے جان کی قیم امیراحق بنتا ہے کہ سعد بن معاذ کے بعد کسی پر آ نسونہ بہاؤں ، جبکہ نبی علیہ نے ان کے متعلق ایک عجیب بات فرمائی تھی ، میں نے بوچھا کہ نبی علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ نے نمایا کہ سعد بن معاذ کی وفات پر اللہ کاعرش ملنے لگا اور وہ میر ہے اور نبی علیہ کے درمیان چل رہے تھے۔

( ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آنْبَآنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَأَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُومِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِيلِ وَلَا تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ

(۱۹۳۰۲) حضرت اسید نگافٹاسے مروی ہے کہ نبی اکرم مَالیٹیو کی آرشاد فر مایا اونٹ کا گوشت کھا کروضو کیا کرو، بھری کا گوشت کھا کروضومت کیا کرواور بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرولیکن اونوں کے باڑے میں نماز ند پڑھا کرو۔

(۱۹۳.۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ الْمَرُوزِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَسْيَدِ بْنِ مُولَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَسْيَدِ بْنِ مُحَمَّدُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ الالبانى: ضعيف (ابن ماحة: ٤٩٦)]. الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا [قال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف, قال الالبانى: ضعيف (ابن ماحة: ٤٩٦)]. وانظر: ١٩٧١٢].

(۱۹۳۰۷) حضرت اسید نظافیئے ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مَثَلَّا اُلِیْ ہے کسی نے اونٹی کے دودھ کا حکم پوچھا، نبی مَالِیّا نے فرمایا اسے پیٹے کے بعد وضوکیا کرو، پھر بکری کے دودھ کا حکم پوچھا تو فرمایا اسے پیٹے ئے بعد وضومت کیا کرو۔

> حَدِيثُ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ مَالَيْظِمَ حضرت سويد بن قيس اللَّيْظِ كي حديثين

( ١٩٣.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سُوَيْدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ ثِيَابًا مِنْ

## هي مُنالِهُ امْرُينَ بل يَنظِ مَرْقِ كُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَجَرَ قَالَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانُونَ يَزِنُونَ بِالْآجُرِ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِحُ [صححه ابن حبان (١٤٧٥)، والحاكم (٢٠/٢). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود:٣٣٣٦، ابن ماحة: ٢٢٢٠ و ٣٥٧٩، الترمذي: ٥١٣٠٥، النسائي: ٢٨٤/٧). قال شعيب: الألباني: صحيح (ابوداود:٣٣٣٦، ابن ماحة: ٢٢٢٠ و ٣٥٧٩، الترمذي: ٥١٣٠٠ النسائي: ٢٨٤/٧). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۹۳۰۸) حضرت سوید بن قیس نگاتیئو سے مروی ہے کہ میں نے اور مخر فدعبدی نے مل کر' بھر'' نامی علاقے سے کپڑے منگوائ ہم لوگ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیہ انے ایک شلوار کے بارے ہم سے بھاؤ تاؤ کیا، اس وقت ہمارے یہاں کچھلوگ پیسے تو لنے والے ہوتے تھے جو تول کر پیسے دیتے تھے، نبی علیہ نے تو لنے والے سے فر مایا کہ انہیں پیسے تول کر دے دو اور جھکتا ہوا تو لنا۔

(١٩٣.٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مَالِكٍ آبِي صَفْوَانَ بَنِ عَمِيرَةً قَالَ بِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجُلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَحَ لِي [صححه الحاكم (٢٠/٢). قال الإلىاني: صحيح (ابوداود: ٣٣٣٧، ابن ماحة: ٢٢٢١، النسائي: ٢٨٤/٧)]. [انظر: ٢٢٢٦].

(۱۹۳۰۹) حضرت ابوصفوان بن عميره و فانتات مروى ہے كہ ميں نے جمرت سے پہلے نبي مليلا كے ہاتھ ايك شلوار فروخت كى ، نبي مليلا نے مجھے اس كى قبيت جمكتى ہوئى تول كردى۔

# حَديثُ جَابِرِ الْأَحْمَسِيِّ طَالَنْهُ حفرت جابرامسي طالني كي حديثين

( ١٩٣١ ) حَدِّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى أَبُنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ الدُّبَاءُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا إِقَالَ البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٣٠٤)]. [انظر بعده].

(۱۹۳۱) حضرت جابراتمسی الله سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ کے یہاں کدوتھا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا اس کے ذریعے ہم اپنا کھا نا بڑھا لیتے ہیں۔

(۱۹۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بَنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ حَكِيمٍ بَنِ جَابِرٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَا هَذَا قَلْ عَذَا قَلْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَا هَذَا قَلْ عَذَا قَلْ عُذَا قَرْعٌ نَكُثُرُ بِهِ طَعَامَنا [مكررماقيله] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ فَوَ أَيْتُ عِنْدَهُ قَرْعًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا قَرْعٌ نَكُثُرُ بِهِ طَعَامَنا [مكررماقيله] (١٩٣١) حفرت جابراتمي والتي المنظم عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الل

#### هي مُنالِه اَمْرُنْ شِلِيَةِ مِنْ الْكُونِينِ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِثِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْكِمْ

#### حضرت عبدالله بن ابي اوفي را الله كي مرويات

(۱۹۳۱۳) شیبانی بینظ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی ڈٹاٹٹڑ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی ملیا ہے سنر منکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے، میں نے ان سے یو چھاسفید منکے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔

( ١٩٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآَعُمَشُ عَنْ عُبَيْدٍ بِنِ الْحَسَنِ الْمُزَنِيِّ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ آبِي آوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [صححه مسلم (٢٧٦)]. [انظر: ١٩٣٥، ١٩٣١، ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٢، ١٩٣١،

(۱۹۳۱۳) حضرت ابن الی اوفی نگاتیئ سے مروی ہے کہ نی علیا جب رکوع سے سراٹھاتے توسّیع اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہدکریہ فرماتے اے ہمارے پروردگاراللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے بین زمین وآ سمان کے جر پور ہونے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیزوں کوآپ چا بیں ان کے بھر پور ہونے کے برابر۔

( ١٩٣١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعُوْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ آبِي آوُفَى آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلُ فِي الصَّلَاةِ [مكرر ما قبله].

(۱۹۳۱۵) گذشته مدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

# 

( ١٩٣١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ حَدَّثِنِي الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْآخُصَرِ قَالَ قُلْتُ فَالْآبْيَضُ قَالَ لَا آذْرِي [راحع: ١٩٣١٣].

(۱۹۳۱۷) شیبانی رکیفیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی دلائی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی ملیا انسیز ملکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے معلوم نہیں۔

(۱۹۲۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَا ثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى يَقُولُ ذَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ عَلَى الْآخْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمُ الْكَوْرَابِ الْهُومُ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمُ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْآخْزَابِ الْهُومُ مُنْزِلَ الْكَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (١٣٩٢)، وابن حزيمة: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (١٧٤٢)، وابن حبان (١٨٤٤)، وابن حزيمة: (٢٧٧٥)] [انظر: ٣٨٤٤] [انظر: ٢٩٢٧، ١٩٣٤].

(۱۹۳۱۷) حضرت ابن ابی اوفی خاتی ہے مروی ہے کہ نبی طیا نے غزد و احزاب کے موقع پرمشرکین کے نظروں کے لئے بدرعاء کرتے ہوئے فرمایا اے کتاب کونازل کرنے والے اللہ! جلدی حیاب لینے والے بلنگروں کو شکست دینے والے اانہیں کشکست سے جمکنار فرمااور انہیں ہلا کرر کھوے۔

( ١٩٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ يَعْنِى فِى الْعُمْرَةِ وَنَحْنُ نَسْتُرُهُ مِنُ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُؤُذُوهُ بِشَيْءٍ [صححه البحارى (٢٠٠٠، وابن حزيمة: (٢٧٧٥)]. [انظر: ٢٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤].

(۱۹۳۱۸) حضرت ابن ابی اوفی ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیشا کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی ، اور اس دوران مشرکیین کی ایذ اءرسانی سے بچائے کے لئے نبی ملیشا کواپنی حفاظت میں رکھا۔

( ١٩٣١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوْفَى يَقُولُ لَوْ كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ مَا مَاتَ ابْنَهُ إِبْرَاهِيمُ [صححه البحارى (٢١٩٤)].

(۱۹۳۱۹) حضرت ابن ابی اوفی ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ اگر نبی ملیا کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو نبی ملیا کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم ٹٹاٹٹا کا انتقال بھی نہوتا۔

( ۱۹۳۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِةٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكُسَكِيِّ عَنِ ابْسِ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْ الْقُوْآنِ فَعَلَّمْنِي مَا يُجْزِئنِي قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حُوْلَ وَلاَ قُولًا إِللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ وَلاَ حُولًا وَلاَ قُولًا إِللَّهِ قَالَ قُلْ اللَّهُ وَالْوَلَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا إِللَّهُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى مِنْ الْفُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُلْلُلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ ال

هُ مُنالًا اَمُرْنُ بِلَ يَعِيْدُمُ كُلُّ الْكُوفِينِينَ ﴿ وَهُ الْمُحْلِينِ الْمُوفِينِينَ ﴾ مَسْنَدُ الكوفينين ﴿ وَهُ مُسْنَدُ الكوفينين ﴿ وَهُ مُسْنَدُ الكوفينين ﴿ وَهُ مُسْنَدُ الكوفينين ﴿ وَهُ مُسْنَدُ الكوفينين

فَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكُسَكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَيَّنِي فَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكُسَكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَيِّنِي فِيهِ غَيْرِي [صححه ابن حبان (۱۸۰۸)، وابن حزيمة: (٤٤٥)، قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٩٣٥، النسائي: عِينِي أَوْفَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَيِّنِي فِي فَيْدِي وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِي وَالْمَالِقِيقِ وَمِنْ السَّلِي وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِي وَلَمْ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِقِيقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِي وَالْمِيمِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالِقُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمَالِي وَالْمِي وَالْمَالِي وَلْمَالِي وَالْمِلْوِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَيْنِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمَالِ

(۱۹۳۲) حضرت ابن الجاونی ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نی مائٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیایا رسول اللہ! میں قر آن کریم کا تھوڑ اسا حصہ بھی یا ذہیں کرسکا، اس لئے مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو میر سے لیے کافی ہو، نبی عائیہ نے فرمایا یوں کہ لیا کرو، سُبنحان اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ وَ اللّهُ اللهُ وَ اللّهُ اللهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

(۱۹۳۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِي أَوْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِي أَوْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِي أَوْفَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَوْلِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِقُولُ لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ الْمَالِقُولُ لَلْمُوالِمُ ال واللَّهُ عَلَيْهُ مَا لِمُعْلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَالِمُ الْمُعْلِقُ لِلْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ

(١٩٣٢٢) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي يَعْفُورِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ فِيهَا الْجَرَادَ [صححه البحارى (٩٥٥٥)، ومسلم (١٩٥٢)]. [انظر: ١٩٣٦٣، ١٩٣٦، ١٩٣٦٥].

(۱۹۳۲۲) حضرت ابن ابی اوفی تلافی سے مردی ہے کہ ہم نے نبی طایقی ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہے، ان غزوات میں ہم لوگ مٹر کی دل کھایا کرتے تھے۔ میں ہم لوگ مٹر کی دل کھایا کرتے تھے۔

(١٩٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ هُو ابْنُ مَهْدِئِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي أَوْفَى يَقُولُ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآمُسَكَتُ قَالَ فَقَالَ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآمُسَكَتُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌّ حَيِثٌ [انظر: ١٩٣٢٧].

هُ مُنافًا اَمَةُ رَضِل مِنْ مِنْ مُنْ الْكُوفِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الكوفيْنِين ﴿ ٢٠٠ ﴿ اللهُ اللهُ الكوفيْنِين ﴿ اللهُ الل

(۱۹۳۲۳) حضرت ابن ابی اونی دانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر دانش نے بی ملیا کے کاشانۂ اقد س ش داخل ہونے کی اجازت چاہی، اس وقت ایک باندی دف بجارہی تھی، حضرت صدیق اکبر دانشہ اجازت پاکراندر آگئے، پھر حضرت عمر دانشہ نے آکراجازت طلب کی اور اندر آگئے، پھر حضرت عثمان دانشہ نے کراجازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگئ، نی ملیا نے فرمایا عثمان بڑے حیاء دار آدی ہیں۔

(۱۹۲۲٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا بِالْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ إِذْ أَرَادَ أَنْ يَغُزُو الْحَرُورِيَّةَ فَقُلْتُ لِكَاتِبِهِ وَكَانَ لِى صَدِيقًا انْسَخُهُ لِى فَفَعَلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَلُو وَسَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْعَافِيةَ فَإِذَا لِنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقَ مُنْ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقَ مُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَالْعَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّيُوفِ قَالَ فَيَنْظُرُ إِذَا زَالَتُ الشَّمُ سُ نَهَدَ إِلَى عَدُوهِ لَكُولُ اللَّهُمُ مُنُولً النَّهُمُ وَانْصُرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّيُونِ قَالَ فَيَنْظُرُ إِذَا زَالَتُ الشَّمُسُ نَهَدَ إِلَى عَدُولِ اللَّهُمُ مُنْ إِلَى الْكَبُولِ الشَّعَابِ وَهَازِمَ الْأَخْزَابِ اهْزِمُهُمُ وَانْصُرُنَا عَلَيْهِمُ [صححه المحارى (٢٨١٨) والحَاكِم (٢٨/٢))

(۱۹۳۲) ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب عبیداللہ نے خارجیوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن ابی اوئی ٹاٹنؤ نے اسے ایک خطاکھا، بٹی نے ان کے کا تب سے''جو میرادوست تھا'' کہا کہ جھے اس کی ایک نقل دے دوتواس نے جھے اس کی نقل دے دوتواس نے جھے اس کی نقل دے دوتواس نے جھے اس کی نقل دے دی، وہ خط یہ تھا کہ نبی علیہ فرمایا کرتے تھے دشمن سے آ منا سامنا ہونے کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، اور جب آ منا سامنا ہوجائے تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کرو، اور یا درکھو کہ جنت تکواروں کے سائے تلے ہے، پھر نبی علیہ نوالی آ قاب کا انتظار کرتے اور اس کے بعدد شمن پر حملہ کردیتے تھے، اور یہ دعاء فرماتے تھے اے کتاب کو نازل کرنے والے انٹیں گلست سے دوجا رفر ما اور ہماری مد دفرما۔

( ١٩٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَبِي أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ أَبِي أَوْفَى إِراحِع: ١٩٣٢١]. أَبِي أَتَاهُ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي آلِ أَبِي أَوْفَى [راجع: ١٩٣٢١].

(۱۹۳۲۵) حضرت ابن الی اوفی واقت مروی ہے کہ جب کوئی فض نی ملیس کے پاس اپنے مال کی زکوۃ لے کرآت تا تو نی ملیس اس کے لئے دعاء فر مات تھے، ایک دن میرے والدیمی آپنے مال کی زکوۃ لے کر حاضر ہوئے تو نی ملیس نے فر ما یا اللَّهُمّ صَلّ عَلَى آل آبی آؤ فی

( ١٩٣٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى قَالَ بَهْزٌ آخْبَرَنِي عَدِى بْنُ ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَابْنَ آبِي آوُفَي قَالَا أَصَابُوا حُمُّرًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنُ يُكْفِئُوا الْقُدُورَ وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ عَدِى عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ آبِي أَوْفَى [راحع: ١٨٧٧٥]. [صححه

### هي مُنالِهَ أَمَّانُ شِلْ يَنظِ مِنْ أَلِي الْمُحْلِي فِي الاسْ الْمُحْلِي فَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

البخاري (۲۲۱)، ومسلم (۱۹۳۸)].

(۱۹۳۲۷) حضرت براء بن عازب الثلاث مروى ہے كەغزوۇ خيبر كے موقع پر كچھ گدھے ہمارے ہاتھ لگے، تو نبی علیلا كے منادي نے اعلان كرديا كه ہانڈيال الثادو۔

(١٩٣٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَتُ جَارِيَةٌ تَضُرِبُ بِالدُّفِّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ ثُمَّ جَاءَ عُمْدُ ثُمَّ جَاءً عُمْدُ ثُمَّ جَاءً عُمْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُنْمَانَ رَجُلٌ حَيِيًّ عُنْمَانُ رَجُلٌ حَيِيًّ عَنْمَانُ رَجُلٌ حَيِيًّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُنْمَانَ رَجُلٌ حَيِيً

(۱۹۳۷) حضرت ابن الی اوفی خالف ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر خالفٹ نے بی طیابہ کے کاشانہ اقد س میں وافل ہونے کی اجازت جا بی ، اس وقت ایک باندی دف بجارہی تھی ، حضرت صدیق اکبر خالفٹا اجازت با کر اندر آگئے ، پھر حضرت عمر خالفٹ نے آ کر اجازت طلب کی اور اندر آگئے ، پھر حضرت عمان خالفٹ نے آ کر اجازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگئ ، میں ملیبہ نے فرمایا عمان بڑے حیاء دار آ دی ہیں۔

( ١٩٣٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَآةَ بُنِ زَاهِرٍ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَآةَ بُنِ زَاهِرٍ وَوَلَّى لِقُريُشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ آبِي أُوفَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ اللَّنُوبِ وَتَقْنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيضُ مِنْ اللَّهُمَّ طَهُّرْنِي مِنْ اللَّهُمَّ طَهُرْنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيضُ مِنْ اللَّهُمَّ عَنْ اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُمَ عَنْ اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْهِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهُّرْنِي مِنْ اللَّهُمَ عَنْ اللَّهُمَ عَلَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْوَسَعِ وَمَلْءَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ عَلَيْهُ مَا اللَّهُمُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُمَا عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُعْرِقِ مِنْ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُمُ عَلَيْ الْمُعْمُ عَلَى اللَّهُمَا عَلَى اللَّهُمُ عَلَى مِنْ الْمُولِي عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللْقُولُ الْقَالِمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُولُولُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُمُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ ال

(۱۹۳۲۸) حضرت ابن ابی اونی طافظ سے مروی ہے کہ نی علیا فرماتے سے اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں زمین و آسان کے جرپور ہونے کے برابر، اے اللہ! مجھے آسان کے جرپور ہونے کے برابر، اے اللہ! مجھے برف، اولوں اور شختہ نے پائی سے پاک کردے، اے اللہ! مجھے گنا ہوں سے اس طرح پاک صاب کردے جسے سفید کیڑے کی میل کچیل دور ہوجاتی ہے۔

( ۱۹۲۲۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَةٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدًا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدًا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَدًاللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [راحع: ١٩٣٢٩] السَّمَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ شَيْءٍ بَعْدُ [راحع: ١٩٣٢٩] السَّمَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا يَعْ مِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا يَعْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّه

# هي مُنلاً احَدُن بَل يَنظِ مَتِوَى الْهِ هِي اللهِ اللهُ اللهِ ال

( ١٩٣٣ ) قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي أَبُو عِصْمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ [محرر ما قبله].

(۱۹۳۳۰) حضرت ابن الی اونی را نظر النظر سے کہ نبی علیظا جب رکوع سے سرا تھاتے تو دعاء کرتے تھے۔

( ١٩٣٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُفِئُوا الْقُدُورَ وَمَا فِيهَا قَالَ شُعْبَةُ إِمَّا أَنُ يَكُونَ قَالَهُ سُلَيْمَانُ وَمَا فِيهَا أَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُفِئُوا الْقُدُورَ وَمَا فِيهَا قَالَ شُعْبَةُ إِمَّا أَنُ يَكُونَ قَالَهُ سُلَيْمَانُ وَمَا فِيهَا أَوْ أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ أَبِى أَوْفَى [انظر: ١٩٣٧]. [صححه البحاري (٥٥ ٣)، ومسلم (١٩٣٧)].

(۱۹۳۳۱) حضرت عبدالله بن الي او في را النظام عمر وي ہے كه نبي عليه في مايا با نثريا اور ان ميں جو يجھ ہے، الناوو

( ۱۹۲۲۲) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةً عَنُ أَبِي الْمُخْتَارِ مَنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ فَلَمْ نَجِدُ الْمَاءَ قَالَ ثُمَّ هَجَمْنَا عَلَى الْمَاءِ بَعْدُ قَالَ فَجَعَلُوا بَسْقُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمُ لَلَاتَ مَرَّاتٍ حَتَّى وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا أَتَوْهُ بِالشَّرَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمُ لَلَاتَ مَرَّاتٍ حَتَّى شَوِبُوا كُلُّهُمْ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٧٢٥)]. [انظر: ١٩٦٣٢].

(۱۹۳۳۲) حضرت عبدالله بن ابی اوفی رفی ایست مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کی سفر میں تھے، ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا بھوڑی در بعدا کیے جگہ پانی نظر آگیا، لوگ نبی طیا کی خدمت میں پانی لے کر آنے لگے، جب بھی کوئی آدی پانی لے کر آتا تو نبی علیا ایک کے مسابق سب سے آخر میں بیتا ہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے پانی پی لیا۔

( ۱۹۲۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عُبُدَ اللَّهِ بْنَ آبِى الْمُجَالِدِ قَالَ الْحَتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرُدَةً فِى السَّلْفِ فَبَعَثَانِى إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بْنِ آبِى أَوْفَى فَسَالُتُهُ فَقَالَ كُنَّا لَمُ عَبُدِ اللَّهِ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلْفِ فَبَعْثَانِى إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بْنَ آبِى أَوْفَى فَسَالُتُهُ فَقَالَ كُنَّا نَسُلِفُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِى الْجِنْطَةِ نَسُلِفُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِى الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَمَا هُو عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ آتَيْتُ عَبْدَ وَالزَّبِيبِ وَمَا هُو عَنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ آتَيْتُ عَبْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالزَّبِيبِ وَمَا هُو عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ آتَيْتُ عَبْدَ اللَّهُ مِنْ النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالزَّبِيبِ وَمَا هُو عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ آتَيْتُ عَبْدَ اللَّهُ عَلْهُ وَلِكَ [صححه البحارى (۲۲۲۲)]. [انظر: ١٩٦٥، ١٩٦١].

(۱۹۳۳۳) عبداللہ بن ابی المجالد کہتے ہیں کہ ادھاری کے مسئلے میں حضرت عبداللہ بن شداد بڑا ٹھڑا اور ابو بردہ بڑا ٹھڑا کے درمیان اختلاف رائے ہوگیا، ان دونوں نے مجھے حضرت عبداللہ بن ابی اوئی بڑا ٹھڑا کے پاس بھیج دیا، میں نے ان سے بیمسئلہ بو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگ نبی بالی اور حضرات شیخین بڑا ٹھڑا کے دور میں گذم، جو، شمش یا جو چیزی بھی لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگ نبی بایشا اور حضرات عبدالرحمٰن بن ابن کی بڑا ٹھڑا کے پاس آیا تو انہوں نے بھی بھی بات فر مائی۔ ان سے ادھار بھی کرلیا کرتے تھے، پھر میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابن کی بالٹھڑا کے پاس آیا تو انہوں نے بھی بھی بات فر مائی۔ ان سے ادھار بھی کھڑا گھڑا کے باس آیا تو انہوں نے بھی بھی بات فر مائی۔ ( ۱۹۳۲۶ ) حَدَّنَا حَدِّنَا حَدِّنَا کَا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللّٰهِ بُنِ آبِی اُوْ فَی آؤ صَی

#### و مناله المرافيل المنظم المحالي المحال

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ [صححه البحارى (٢٧٤٠)، ومسلم (٦٣٤)، وابن حبان (٢٣، ٢) وقال الترمذى: حسن صحيح غريب. قال شعيب: صحيح وهذا اسناده ظاهره الانقطاع]. [انظر: ١٩٣٤، ١٩٣٤].

(۱۹۳۳۳) طلحہ میشانہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اونی دائلتے ہے بوچھا کہ کیا نبی علیا نے کوئی وصیت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے کہا تو پھرانہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا حکم کیسے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیا نے کتاب اللہ بڑمل کرنے کی وصیت فرمائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فرمائی)

(۱۹۳۲۵) حَدَّثَنَا هُضَيْمُ أَخْبَرَنَا الشَّيبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ بَعَثِنِي آهُلُ الْمَسْجِدِ إِلَى ابْنِ أَبِي آوُفَى آسُالُهُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَعَامِ خَيْبَرَ فَاتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقُلْتُ هَلْ خَمَّسَهُ قَالَ لَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ [قال الالماني صحيح (ابو داود: ٢٧٠)] كانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ [قال الالماني صحيح (ابو داود: ٢٧٠)] كان أقل مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ [قال الالماني صحيح (ابو داود: ٢٧٠)] في الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُونُ اللهِ مِنْ الْمُعْدَى اللهِ مَلْ اللهِ مُن أَبِي حَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدُخُلُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا إِن اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْخُلُ النَّيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْخُلُ النَّيْنَ عُمْرَتِهِ قَالَ لَا [صححه المحارى (١٣٣٦)).

(۱۹۳۳۷) اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی ٹاٹٹؤے یو چھا کہ کیا نبی علیہ اعمرے کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

( ۱۹۲۲۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنِي قَالَ قُلْتُ لِابْنِ آبِي أَوْفَى رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً قَالَ قُلْتُ بَعُدَ نُزُولِ النُّورِ أَوْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِى [صححه البحارى (٦٨١٣)، قال نَعُمْ يَهُودِيَّةً قَالَ قُلْتُ بَعْدَ نُزُولِ النُّورِ أَوْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِى [صححه البحارى (٦٨١٣)، وابن حبان (٢٠٧١)، وابن حبان (٢٠٧١).

(۱۹۳۳۷) شیبانی کہتے ہیں کہ بیل نے حضرت ابن الی اوفی ڈاٹٹو سے پوچھا کہ کیا نبی ملیٹانے کئی کورجم کی سرادی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک یہودی اور یہودی کوری تھی، میں نے پوچھا سورہ نورنازل ہونے کے بعدیا اس سے پہلے؟ انہوں نے فرمایا مدجھے مادئیں۔

( ١٩٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِى الشَّيْبَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْأَهْلِيَّةِ [صححه البحارى (٢٢٠)].

#### هي مُنالًا اَمَٰنُ بَنْ بَلِ يَنْ مِنْ الْمَالِمُ فَيْنِين لَيْ الْمُؤْنِينِ اللَّهِ فَيْنِين لَيْ

(۱۹۳۳۸) حضرت ابن ابی او فی واثن الی او فی واثن سے مروی ہے کہ نی ملیا نے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فر مایا ہے۔

(۱۹۳۳۹) حَدَّثِنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى أَوْفَى أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا ثَمَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ إِنَّ لَكُو فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه البحارى (١٧٩٥)، صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه البحارى (١٧٩٥)، وابن حبان (٢٤٣٥)]. [انظر: ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٦].

(۱۹۳۳۹) اساعیل رکھٹ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی واٹھ سے بوجھا کیا نبی ایسا نے حضرت خدیجہ واٹھا کوخوشخری دی تھی ؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی ملیسا نے انہیں جنت میں کئزی کے ایک کی خوشخری دی تھی جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور نہ ہی کوئی تعب۔

( ١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ آبِي آوْفَى يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهُلِ مَكَّةً لَا يُصِيبُهُ آحَدٌ بِشَيْءٍ [راجع: ١٩٣١٨]

(۱۹۳۳۰) حضرت ابن ابی اونی ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طیبی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی ،اوراس دوران مشرکیین کی ایذ اور سانی ہے بچانے کے لئے نبی علیبی کواپنی حفاظت میں رکھا۔

(١٩٣٤١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْآَعُمَشِ عَنِ ابْنِ آبِي أَوْفَىٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَوَارِجُ هُمُ كِلَابُ النَّارِ [اسناده ضعيف. وقال البوصيرى: واسناد رحاله ثقات الا انه منقطع وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٦٧٣)].

﴿ (١٩٣٣) حفرت ابن الى اوفى النَّافِيَ عَمُ وَى بِ كَرَّمِ فَيْ اللَّهِ مُنِ آبِى آوُفَى قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (١٩٣٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى آوُفَى قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَطُفُنَا مَعَهُ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَلَحَى مُعَهُ نَسْتُرُهُ مِنْ آهُلِ مَكَةً لَا يَرْمِيهِ آحَدٌ أَوْ يُصِيبُهُ آحَدٌ بِشَى عِ [راحع: ١٩٣١٨].

(۱۹۳۳۲) حضرت ابن ابی اوفی رفی سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی ، اور اس دوران مشرکین کی ایذاء رسانی سے بچانے کے لئے نبی علیہ کواپنی حفاظت میں رکھا۔

(١٩٣٤٣) قَالَ فَدَعَا عَلَى الْآخُزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْآخُزَابِ اللَّهُمَّ الْهَزِمُهُمُ وَزُلُزِلُهُمُ [راحع: ١٩٣١].

#### هي مُنالًا اَعَٰ رَضَ بل يَنْ مِنْ مُنَا الْمُونِينِ لَيْ مُنَالًا الْمُؤْنِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۱۹۳۳) اور نبی ملیشا نے غزوہ احزاب کے موقع پرمشرکین کے لشکروں کے لئے بددعاء کرتے ہوئے فرمایا اے کتاب کو نازل کرنے والے اللہ! انہیں شکست سے ہمکنار فرما اور انہیں ہلا کر رکھ دے۔

(١٩٣٤٤) قَالَ وَرَأَيْتُ بِيَدِهِ ضَرْبَةً عَلَى سَاعِدِهِ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ ضُرِبْتُهَا يَوْمَ حُنَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ أَشَهِدْتَ مَعَهُ حُنَيْنًا قَالَ نَعَمْ وَقَبْلَ ذَلِكَ [صححه البحارى (٢٠٢٥)، ومسلم (١٧٤٢). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۹۳۴۳) راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی رفائق کے بازو پرایک ضرب کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے غزوہ حنین کے موقع پرزخم لگ گیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ غزوہ ُ حنین میں نبی علیہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! بلکہ پہلے کے غزوات میں بھی شریک ہوا ہوں۔

( ١٩٣٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي آوُفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَفِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

(۱۹۳۳۵) حضرت ابن الی اوٹی ٹھ ٹھٹنے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی الیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اے اللہ! تمام تعریفیں آپ بی کی ہیں، جو کشرت کے ساتھ ہوں، عمد داور باہر کت ہوں۔

(١٩٣٤٦) حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أُوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصُحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ السَّجَرَةِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ فَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي إِحْدَاءً اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي إِحْدَاءً إِنَّالًا اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي إِنْ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي إِنَّالًا اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّالُهُمْ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَلِي إِنْ إِنْ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَيْ إِنْ إِنَّالًا لَكُونُ اللَّهُمُ عَلَيْ قَلْ اللَّهُمُ عَلَيْهِمْ فَاللَّالُهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ إِلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ صَلَّ عَلَيْهِمْ فَاتَاهُ أَلَاهُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ صَلَّ عَلَيْهِمْ فَاتَاهُ وَالْمُعُلِي اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ مَنْ لَ عَلَيْهِمْ فَاتَاهُ وَالْمُعِلَّالِ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ مَنْ لَا لِي اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْعُلِمُ الْعُلِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ

(۱۹۳۳۲) حضرت ابن الی او فی بی الی الی مروی ہے کہ جب کوئی شخص نبی الیا کے پاس اپنے مال کی زکو ۃ لے کر آتا تو نبی ملیا اللہ م صلّ اس کے لئے دعاء فرماتے تھے، ایک دن میرے والدہمی اپنے مال کی زکو ۃ لے کرحاضر ہوئے تو نبی ملیا نے فرما یا اللّہ م صلّ علی آل آبی آؤ فی

(۱۹۳۲۷) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فِي عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَنَحْنُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَخَلُ فِي الصَّفِّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُؤُوسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الصَّفِّ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ كَالِهُ وَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ كَلَامَكَ يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ حَتَى فُتِحَ بَابٌ فَدَخَلَ فِيهِ [انظر: ١٩٣٤٨ ١ ١٩٣١١]

(۱۹۳۴۷) حفرت ابن الی اونی تالین ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طیا کے پیچے صف میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے

### هي مُنااً اَمَٰ نَالِ اِنْ مَنَا الكوفيين ﴿ ٢١٦ ﴿ مُنااً الكوفيين ﴿ مُنااً الكوفيين ﴿ مُنالًا الكوفيين ﴿ مُنالًا المَوْفِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَيْنِينَ الْكُوفِينِينَ ﴾

که ایک آدی آکر صف میں شامل ہوگیا اور کہنے لگا"الله اکبو کبیرا، و سبحان الله بکوة و اصیلا" اس پرمسلمان سر اشان ا اشانے اور اس شخص کونا پند کرنے گئے، اور ول میں سوچنے گئے کہ بیکون آدی ہے جو نی علیظا کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دہا ہے؟ جب نی علیظا نمازے اور اس میں داخل ہو گئے اور مایا بخدا! میں نے دیکھا کہ تمہارا کلام آسان پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ ایک دروازہ کھل گیا اوروہ اس میں داخل ہوگیا۔

( ١٩٣٤٨) قَالَ أَبُو عَبِّد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ بَنِ لَقِيطٍ عَنْ إِيَادٍ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ إِيَادٍ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى مِثْلَهُ

(۱۹۳۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ مِغُولٍ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَٱلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسُلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ لِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ فَالَ آوْمَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٣٣٤]

(۱۹۳۳۹) طلحہ میشا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی ڈاٹٹؤے پوچھا کہ کیا نبی طابقے نے کوئی وصیت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں ، میں نے کہا تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا تھم کیسے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ٹبی علیہ نے کتاب اللہ بڑمل کرنے کی وصیت فرمائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فرمائی)

(۱۹۳۵۰) حضرت ابن ابی اوفی نگانی سے مروی ہے کہ نی علینا فرماتے تھا ہے ہمارے پروردگار اللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے بیں زین و آسان کے بھر پورہونے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیزوں کو آپ چا بیں ان کے بھر پورہونے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیزوں کو آپ چا بیں ان کے بھر پورہونے کے برابر (۱۹۳۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَوٌ عَنْ إِبْرَاهِیمَ السَّکُسَکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی أَوْفَی قَالَ أَتَی رَجُلُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّی لَا اَسْتَطِیعُ آنُ آخُدَ مِنْ الْقُرْآنِ شَیْنًا فَعَلِّمْنِی شَیْنًا یُجْزِیُنی مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ سُبْحَانَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّی لَا اَسْتَطِیعُ آنُ آخُدَ مِنْ الْقُرْآنِ شَیْنًا فَعَلِّمْنِی شَیْنًا یُجْزِیُنی مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ سُبْحَانَ

عليهِ وسَلَم فَقَالَ إِنِي لا استطِيعِ أَن آخِد مِن القرآنِ شَيئًا فَعَلَمْنِي شَيئًا يَجْزِئْنِي مِن القرآنِ قَالَ سَبِحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ فَذَهَبَ ٱوْ قَامَ أَوْ نَحْوَ ذَا قَالَ هَذَا لِلَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَمَا لِي قَالَ قُلُ اللَّهُمُّ اغْفِرُلِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي أَوْ ارْزُقْنِي أَوْ ارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَمَا لِي قَالَ قُلُ اللَّهُمُّ اغْفِرُلِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي

قَالَ مِسْعَرٌ وَرُبُّمَا قَالَ اسْتَفْهَمْتُ بَعْضَهُ مِنْ أَبِي خَالِدٍ يَعْنِي الدَّالَانِيُّ [راجع: ١٩٣١].

(۱۹۳۵) حفرت ابن الی اوفی ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیایا رسول اللہ! میں قرآن کریم کا تھوڑ اسا حصہ بھی یا نہیں کرسکتا ،اس لئے مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جومیرے لیے کافی ہو، نبی علیظ نے فر مایا یوں

### هي مُنلاً اخْرِينَ بل يَنْ مِنْ الكوفيين ﴿ ٢٦٧ ﴿ مُنلاً اخْرِينَ لَكُوفِينِ ﴾ مُنلاً اخْرِينَ بل الكوفيين ﴿ مُ

كهرليا كرو، "سبحان الله، والحمدلله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولاحول ولا قوة الا بالله" السن كهايارسول الله! يتو الله الله والله اكبر، ولاحول ولا قوة الا بالله" السن كهايارسول الله! يتو الله! محصمعاف فرما، محص بررتم فرما، محص عافيت عطاء فرما، محص عافيت عطاء فرما، ومحصر القصص عطاء فرما اور محصر القصص عطاء فرما و

( ١٩٣٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [راجع: ١٩٣١٤].

(۱۹۳۵۲) حضرت ابن ابی اوفی و و و کی جا بر اور اس کے علاوہ جن چیز وں کو آپ چا بیں ان کے جر پورہونے کے برابر۔

لیے بیں زمین و آسان کے جر پورہونے کے برابر اور اس کے علاوہ جن چیز وں کو آپ چا بیں ان کے جر پورہونے کے برابر۔

(۱۹۳۵۲) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْهُجَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِی اَوْفَی و کان مِنْ اَسْرَاهِی مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِی اَوْفَی و کان مِنْ اَسْرَاهِی اَسْدَ مَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْ الْمَرَاثِی فَتُفِیضُ إِخْدَاکُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ ثُمَّ كَبُر فَقَالَ لَا تَوْشِینَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْ الْمَرَاثِی فَتُفِیضُ إِخْدَاکُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ ثُمَّ كَبُر فَانَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْ الْمَرَاثِی فَتُفِیضُ اِخْدَاکُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ ثُمَّ كَبُر عَلَیْ وَسُلَّمَ نَهِی عَنْ الْمَرَاثِی فَتُفِیضُ اِخْدَاکُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ ثُمَّ كَبُر عَلَیْ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْ الْمَرَاثِی فَتُفِیضُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْجِنَازَةِ هَکُذَا [صححه الحاکم (۲۰۹۱). وضعف البوصیری اسناده. قال الالبانی: حسن (ابن ماحة: ۱۰ ۱۹ و ۱۹۹۲)]. [انظر: ۱۹۳۷). [انظر: ۱۹۳۷].

(۱۹۳۵۳) حفرت ابن الجاونی ظافر الرکاء بیعت رضوان میں سے مقے، ان کی ایک بٹی فوت ہوگئی، وہ ایک فچر پر سوار ہوکراس کے جنازے کے چیچے چل رہے متح کہ کورتیں رونے لگیں ، انہوں نے خواتین سے فرمایا کہتم لوگ مرشد نہ پڑھو، کیونکہ نی ملینا انہوں نے مرشد پڑھے سے منع فرمایا ہے ، البتہ تم میں سے جو کورت جتنے آنسو بہانا چاہتی ہے سو بہا لے، پھر انہوں نے اس کے جنازے پر چار تکبیرات کہیں ، اور چوتھی تکبیر کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوکر دعاء کرتے رہے جتنا وقفہ دو تکبیروں کے درمیان تھا، پھر فرمایا کہ نبی ملینا بھی جنازے میں اس طرح فرماتے تھے۔

(۱۹۳۵٤) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبْد اللَّهِ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ الْحَكَمِ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّشَوْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَنْهُ صَلَى إِلَى عَدُولِهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ [صححه المحارى (٩٦٥٠)، ومسلم (١٧٤٢)]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَنْهُ صَلَى إِلَى عَدُولِهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ [صححه المحارى (٩٦٥٠)، ومسلم (١٧٤١)]. (١٩٣٥٣) حضرت عبدالله بن الياوني وَلَيْنُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْ آ فَا بِكَانَظُارِكُرِ تَهُ اوراس كَى بعددَثَن يرحمله كربي عَلَيْهِ وَالْ آ فَا بِكَانَظُارِكُر تَهُ اوراس كَى بعددَثَن يرحمله كربي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْدَ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

( ١٩٣٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى

### هي مُنلهَا مَنْ نَالِ الْمُؤْنِ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قَالَ قُلْتُ الْأَبْيَضُ قَالَ لَا أَدْرِى [راجع: ١٩٣١].

(۱۹۳۵۵) شیبانی پیشه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی پیشہ کو بدفر مائتے ہوئے سنا کہ نبی علیا نے سبز مطل کی نبیز سے منع فر مایا ہے معلوم نہیں۔ سے منع فر مایا ہے معلوم نہیں۔

( ١٩٣٥١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِى أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبُ الْهَرَوِىِّ وَآسُمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ بَشَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [راجع: ١٩٣٣].

(۱۹۳۵۲) حضرت ابن الی او فی والنظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے حضرت خدیجہ فاتھا کو جنت میں لکڑی کے ایک محل کی خوشخبری دی تھی جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور نہ ہی کوئی تعب۔

( ١٩٢٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيبَائِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي آوُفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ يَعْنِى النَّبِيذَ فِى الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قَالَ قُلْتُ فَالْأَبْيَضُ قَالَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ يَعْنِى النَّبِيذَ فِى الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قَالَ قُلْتُ فَالْأَبْيَضُ قَالَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ يَعْنِى النَّبِيذَ فِى الْجَرِّ الْآخُونَ وَاللَّهُ الْأَلْبُيضُ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْجَرِّ الْأَخْصَرِ يَعْنِى النَّبِيذَ فِي الْجَرِّ الْآخُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْخُولَ الْمُؤْمِنِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْخُولَ الْمُؤْمِنِ يَعْفِي الْمَالِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْمُحَرِّ الْأَخْصَرِ يَعْنِي النَّبِيدَ فِي الْجَرِّ الْآخُونَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْمُولِي الْمُعْرَ الْمُعْرَالِ اللَّهِ مَنْ الْمَالِقُ عَلَى الْمَعْمَ لَيْسُولُ الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ الْمُعْرَالِ الْعُرِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِي الْمُعْرَالِي الْمُعْلِي الْمُعْمِى الْمُعْلِى الْمُعْرَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِي الْمُعْرَالِ الْعَلَى الْمُعْرَالِ الْمُلْكُولُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِى الْمُعْلَى الْمُ

(١٩٣٥٤) شيباني مينية كتبة بين كديس في حضرت ابن الي اوفي مينينة كوية فرمات موسة سناكه في عليه فسر مطلى نبيز سينع فرمايا جميم معلوم نبيس.

(۱۹۲۵۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي آوْفَى أكانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَ خَدِيجَةَ قَالَ نَعَمْ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [راحع: ١٩٣٩] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَ خَدِيجَةَ قَالَ نَعَمْ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [راحع: ١٩٣٥] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَ خَدِيجَةَ قَالَ نَعَمْ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [راحع: ١٩٣٥] اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَلِيهُ كُوثُوثُورًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَلِيهُ كُونُ وَثُورًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَلِيهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَلِيهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَلِيهِ وَلَا عَمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَامِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عِلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

( ١٩٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى آوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِى الرَّكُعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقُعُ قَدَمٍ

(۱۹۳۵۹) حضرت این ابی اونی ناتش مروی ہے کہ نبی ملیک نمازظہر کی پیکی رکعت میں اسی طرح المصنع میں کوری کے تعرف کی آ ہٹ مجھی سنائی ندد ہے۔

( ١٩٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَدِى بِنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي ٱوْفَى آنَّهُمُ أَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوهَا قَالَ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْفِئُوا الْقُدُورُ [راحع: ١٨٧٧٥].

(۱۹۳۲۰) حضرت براء بن عازب ظافة اورعبدالله بن الى اونى ناتق عروى ب كه غزوه خيبر كے موقع پر پچھ كدھے مارے

هي مُنالاً اَحَدُن بَل اللهِ عَرْق اللهِ اللهُ اللهِ ا

ہاتھ لگے ، تو نبی ملیا کے منا دی نے اعلان کردیا کہ ہانڈیاں الٹادو۔

( ١٩٣٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى اَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ نَابِى يَعْنِى نَائِى وَنَحْنُ فِى الصَّفِّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَلَ فِى الصَّفِّ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكُبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُوسَهُمُ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا مَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُوسَهُمُ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ الْفَورَ فَا السَّمَاءِ حَتَى قَالَ هُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ كَلَامَكَ يَصُعَدُ فِى السَّمَاءِ حَتَى فَيْحَ بَابٌ مِنْهَا فَذَخَلَ فِيهِ [راجع: ١٩٣٤].

(۱۹۳۱) حضرت ابن الی اونی و و تراست مروی ہے کہ ہم لوگ نی علیہ کے چیچے صف میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آوی ا آکر صف میں شامل ہو گیا اور کہنے لگا اللّه المحبّر کی تیرا و سُبْحان اللّه بنگرة و آصِیلا اس پر سلمان سرا شانے اور اس مخض کو ناپسند کرنے لگے، اور ول میں سوچنے لگے کہ یہ کون آدی ہے جو نی علیہ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے؟ جب نی علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ بلند آواز والاکون ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ اوہ یہ ہے، نی علیہ نے فرمایا بخد المیں نے ویکھا کہ تہا را کلام آسان پرچ ھی ای بہاں تک کہ ایک درواز و کھل گیا اور وہ اس میں وافل ہوگیا۔

( ١٩٣٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ قَالَ كُنَّا نُقَاتِلُ الْخَوَارِجَ وَفِينَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى آوُفَى وَقَدُ لَحِقَ لَهُ غُلَامٌ بِالْخَوَارِجِ وَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الشَّطِّ وَّنَحْنُ مِنْ ذَا الشَّطِّ قَنَادَيْنَاهُ أَبَا فَيُرُوزَ أَبَا فَيُرُوزَ وَيُحَكَ هَذَا مَوْ لَاكَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى آوُفَى قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَا يَقُولُ عَدُو اللَّهِ قَالَ فَقَالَ أَهِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَتِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ طُوبَى لِمَنْ قَتَلُهُمْ وَقَتَلُوهُ [انظر: ١٩٦٣٤].

(۱۹۳۲۳) سعید بن جمہان بھاتھ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خوارج سے قبال کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اونی ڈاٹٹو ''جو
ہمارے ساتھ تھے'' کا ایک غلام خوارج سے جاملا، وہ لوگ اس طرف تھے اور ہم اس طرف، ہم نے اسے ''اسے فیروز!اب
فیروز'' کہدکرآ دازیں دیتے ہوئے کہا ارب کمبخت! تیری آ قاحضرت ابن ابی اوٹی ڈاٹٹو تو یہاں ہیں، وہ کہنے لگا کہ وہ اچھے
آ دمی ہوتے اگر تمہارے یہاں سے ہجرت کرجاتے، انہوں نے بوچھا کہ بید شن خداکیا کہ رہا ہے؟ ہم نے اس کا جملہ ان کے
سامنے قبل کیا تو وہ فرمانے لگے کیا ہیں نبی مالیے کے ساتھ کرنے والی ہجرت کے بعد دوبارہ ہجرت کروں گا؟ پھر فرمایا کہ میں نے
نبی تنگافینے کو پیٹر ماتے ہوئے سنا ہے کہ خوشخری ہے اس شخص کے لئے جوانہیں قبل کرے یاوہ اسے قبل کردیں۔

( ١٩٣٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلَ شَرِيكِي وَأَنَا مَعَهُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا أَوْفَى عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا

نَأْكُلُهُ [راجع: ١٩٣٢٢].

(۱۹۳۱۳) ابو یعفور کہتے ہیں کہ میرے ایک شریک نے میرے سامنے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ڈاٹٹؤ سے ٹڈی ڈل کا تھم پوچھا، انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، اور فرمایا کہ میں نے نبی طیقا کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہے، ان غزوات میں ہم لوگ ٹڈی دل کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٣٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ حَدَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُتَّةَ [صححه المحارى (٥٥ ٣١)].

(۱۹۳۷۳) سعید بن جبیر میشانی کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث یاد آئی جو مجھے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ڈاٹٹؤ نے گدھوں کے گوشت کے حوالے سے سائی تھی کہ نبی طافیانے انہیں قطعی طور پر ترام قرار دے دیا ہے۔

#### طبح مسند الكونيين

### وَمِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْكِمِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْكِمِ ا حضرت جربر بن عبدالله طالفي كي مرويات

(١٩٣٦٥) حَدَّتَنَا عَفَّانُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ قَالَ فَعَمِعْتُ جَرِيرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ قَامَ يَخْطُبُ يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالتَّقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيكُمْ آمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَقَالَ عَلَيْهُ عِاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْوَالَ وَصُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَالِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْوَالَ وَالْوَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِمُونَ وَالْوَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِ وَالْعَلَالَ عَلَيْهُ وَالْوَالْوَالُوالِ وَالْعَلَالُولُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَالْوَالَ وَالْوَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَمُ ع

(۱۹۳۷۵) زیاد بن علاقہ کینے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹیؤ کا انقال ہوا تو حضرت جریر بن عبداللہ ڈاٹیؤ کے انقال ہوا تو حضرت جریر بن عبداللہ ڈاٹیؤ کا مقلبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، میں نے انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا کہتم اللہ سے ڈرتے رہواور جب تک تمہارا دوسراا میر نہیں آ جا تا اس وقت تک وقاراورسکون کولا زم پکڑو، کیونکہ تمہاراا میر آتا بی ہوگا، پھر فر مایا اپنے امیر کے سامنے سفارش کردیا کروکیونکہ وہ درگذر کرنے کو پیند کرتا ہے، اور''اما بعد' کہدر فر مایا کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اسلام پرآپ کی بیعت کرتا ہوں، نبی علیہ نے میرے سامنے ہر مسلمان کی خبرخوابی کی شرط رکھی، میں نے اس شرط پر

#### هي مُنالًا أَمُّرِانَ بْلِيَهِ مِرْمُ كُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

نى عَلِيًّا ہے بیعت كرلى ،اس مجد كے رب كى تم ! من تم سب كا فير خواه بول ، پھروه استغفار پڑھتے ہوئے فيخياتر آئے۔ (١٩٣١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بَنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ فَعُبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى فَلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِطُ عَلَى فَقَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى النَّالَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى النَّالَةِ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ إِلَّا الْأَلِبَانِي: صحيح (النسائى: ١٩٤٧)]. [انظر: المَكْتُوبَةُ وَتُنْصَحُ لِلْمُسْلِمِ وَتَبْرًا مِنْ الْكَافِرِ [قال الألباني: صحيح (النسائى: ١٩٤٧)]. [انظر: ١٩٣٧]

(۱۹۳۷۷) جعزت جریر ڈاٹٹوے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ مجھے بتا دیجئے، نبی علیلی نے فرمایا اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھبراؤ، فرض نماز پڑھو، فرض ز کو قادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخوائی کرواور کافر سے بیزاری طاہر کرو۔

(١٩٣٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثِينِ رَحُلَّ عَنْ طَارِقٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ [انظر: ٢٦ ٤ ١].

(۱۹۳۷۷) حفرت جریر فاتف مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا خواتین کے پاس سے گذر سے توانیس سلام کیا۔

(١٩٣٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلٍ أَوْ شِبُلٍ قَالَ أَبُو لَعَيْمٍ الْمُغِيرَةُ بُنُ شَبَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ عَوْفٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدُ بَرِنَتُ مِنْهُ اللَّمَّةُ [احرجه الحميدي (٨٠٧). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٩٤٢].

(۱۹۳۷۸) حضرت جریر ٹاٹن سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشا دفر مایا جوغلام بھی اپنے آتا کے پاس سے بھاگ جائے ، کسی پر اس کی ذمہ داری باتی نہیں رہتی جُتم ہوجاتی ہے۔

( ١٩٣٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْن بُنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ آجُرُهَا وَآجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ آنُ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ آنُ يُنْتَقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ [انظر: ١٩٣٨٨ ، ١٩٣٨ و].

(۱۹۳ ۹۹) حضرت جریر بی النوسے مروی ہے کہ نی مالیا اور ان کے اجروثوں اسلام میں کوئی اچھاطریقہ دائے کرے تو اسے اس عمل کا اور اس پر بعد میں عمل کرنے والوں کا ثو اب بھی ملے گا اور ان کے اجروثو اب میں کوئی کی نہیں کی جائے گی، اور جوشخص اسلام میں کوئی براطریقہ درائح کرے، اسے اس کا گناہ بھی ہوگا اور اس پرعمل کرنے والوں کا گناہ بھی ہوگا اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔

( ١٩٣٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بَنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جَحْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ

### هي مُناهُ المَّانُ فَيْنِ مِنْ المَيْدِ مِنْ المُوفِينِين المُوفِينِين المُوفِينِين المُوفِينِين المُوفِينِين المُ

أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمَرُ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُصَلِّى وَقَالَ كَأَنَّهُ مُذُهَبَةٌ [راجع: ١٩٣٦٩].

(۱۹۳۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(١٩٣٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ الْإِسُلَامَ وَهُوَ فِي الْبَكِجَلِيِّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَلَحَلَ فِي الْإِسُلَامِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ الْإِسُلَامَ وَهُو فِي مُحْدِي يَرُبُوعِ فَوَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسِيرِهِ فَلَحَلَ خُفُّ بَعِيرِهِ فِي جُحْدِي يَرُبُوعٍ فَوَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا قَالَهَا حُمَّادٌ ثَلَاثًا اللَّحُدُ لَنَا وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا وَانظَر: ١٩٣٧، ١٩٣٧، و١٩٣٧، و١٩٣٥،

(۱۹۳۷) حضرت جریر ناتش سروی ہے کہ ایک آ دی آیا اور اسلام کے صلتے میں داخل ہوگیا، نی ملیشا سے احکام اسلام سکھاتے ہے، ایک مرتبدہ سنر پرجارہا تھا کہ اس کے اونٹ کے اسے مرکی جنگی چو ہے کے بل میں داخل ہوگیا، اس کے اونٹ نے اسے نور سے نیچ پھیکا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اوروہ فوت ہوگیا، نی علیشا کی خدمت میں اس کا جنازہ لایا گیا تو فر مایا کہ اس نے عمل تو تھوڑ اکیا لیکن اجر بہت پایا، (حماد نے یہ جملہ بین مرتبد ذکر کیا ہے) لحد ہمارے لیے ہے اور صندہ تی قبر دوسروں کے لئے ہے۔ تھوڑ اکیا لیکن اجر بہت پایا، (حماد نے یہ جملہ بین مرتبد ذکر کیا ہے) لحد ہمارے لیے ہے اور صندہ تی قبر دوسروں کے لئے ہے۔ (۱۹۲۷۲) حَدَّثَنَا عَفَمَانُ الْبَحَلِيُّ عَنْ زَاذَانَ فَلَدَّکُرَ الْحَدِیثَ [مکرر ما قبله].

(۱۹۳۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(۱۹۳۷۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي زُرْعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ سَٱلۡتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَآمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي [صححه مسلم (۲۱۰۹)]. [انظر: ۱۹٤۱۱].

(۱۹۳۷۳) حفرت جریر ٹاٹھئا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا سے کسی نامحرم پر اچا تک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو نبی ملیکا نے مجھے تھم دیا کہ میں اپنی نگا ہیں بچھر لیا کروں۔

( ١٩٣٧٥ ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمُهُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [انظر:

### هي مُنالًا اَمَرُانُ بَلِ يَنْ مُرَاكًا الْكُونِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

A77 11 7 7 3 P 1 ].

(۱۹۳۷۵) پھرنی ملیا نے فرمایا جو محص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٣٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْولِكِ [انظر ما بعده].

(۱۹۳۷) حضرت جریر والتی سے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکوۃ اداکرنے ، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں سے بیزاری طاہر کرنے کی شرائط پر نبی ملیا سے بیعت کی ہے۔

( ١٩٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِرَاقِ الْمُشُولِ آوُ كَلِمَةٍ مَعْنَاهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِرَاقِ الْمُشُولِ آوُ كَلِمَةٍ مَعْنَاهَا [راجع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۷) حضرت جریر ٹاٹن سے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکو قادا کرنے ، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں سے بیزاری طاہر کرنے کی شرائط پر ٹبی ملیا سے بیعت کی ہے۔

( ١٩٣٧٨ ) حَلَّائَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَلَّئَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ظَبْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ظَبْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه ابن حباد (٤٦٥). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٩٣٨٦].

(۱۹۳۷۸) حضرت جریر ڈاٹٹوئے مروی کے کہ یس نے نی علیہ کو بیفر مائے ہوئے منا ہے کہ جو مخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا،اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٣٧٩) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُلَلَةَ عَنْ آبِي وَائِلٍ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّرَطُ عَلَى قَالَ الْهُذُو ضَةَ وَتُنْصَحُ الشَّرَطُ عَلَى قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشُوكُ بِهِ شَيْئًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ وَتَنْصَحُ الْمُسْلِمَ وَتُوَكِّدُى الزَّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ وَتَنْصَحُ الْمُسْلِمَ وَتُبَرَأُ مِنْ الْكَافِرِ [راحع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۷۹) حضرت جریر نگانشاسے مروی ہے کہ قبول اسلام کے دفت میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا پارسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ جھے بتا دیجئے، نبی ملیکا نے فرمایا اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھبراؤ، فرض نماز پردھو، فرض زکو ۃاوا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرواور کا فرسے بیزاری ظاہر کرو۔

( ١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُبُدِاللَّهِ بُنِ جَوِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوْجَلَّ لَا يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ [راَحْع: ١٩٣٧].

#### هي مُنالاً احَدُن شِل مِنظِ مِنْ الكوفيتين ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الكوفيتين ﴿ اللَّهُ الْكُوفِيتِينَ اللَّالِينِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْتِينَ الْكُوفِيتِينَ الْكُوفِيتِينِينِينِينَ الْكُوفِيتِينِ الْكُوفِيتِينِ اللَّهِ الْمُعِلِي الْكُوفِيتِينَ الْكُوفِيتِينِ الْلِيلِينِينِ الْلِيلِيلِيلِيلِينِيلِيلِينِ الْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي

(۱۹۳۸) حضرت جریر اللفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا ،اللہ تعالی اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

(۱۹۲۸۱) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدُرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا زُرُعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ وَهُوَ جَدُّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا جَرِيرُ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِي خُطُّبَتِهِ لَا تَرْجِعُوا النَّاسِ ثُمَّ قَالَ فِي خُطُّبَتِهِ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ [صححه البحارى (۲۱)، ومسلم (۲۰)، وابن حبان (۹٤٠٥)]. وانظر: ۹٤٠، ۱۹٤۷، ۱۹٤۳، ۱۹٤۷۲، ۱۹٤۳].

(۱۹۳۸) حضرت جریر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیمانے ججۃ الوداع میں ان سے فر مایا اے جریر! لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر اینے خطبے کے دوران فر مایا میرے پیچھے کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

(۱۹۲۸۲) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ تَفْعَلُ هَذَا وَقَدُ بُلُتَ قَالَ نَعَمْ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ تَفْعَلُ هَذَا وَقَدُ بُلُتَ قَالَ الْعَجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِآنَّ إِسُلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَالِدَةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفِّيهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِآنَ إِنْسَلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَالِدَةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفِيهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِآنَ إِنْسَلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَالِدَةِ وَمَسَحَ عَلَى خُقِيهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِآنَ إِنْسَلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَالِدَةِ وَمَسَتَ عَلَى خُقِيهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِآنَ إِنْسَلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نَرُولِ الْمَالِدَةِ وَصَلَى خُولِي الْمَالِدَةِ وَمَسَلَعَ عَلَى خُولِيهِ كَانَ بَعْدَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنَا اللّهِ مَنْهُ إِنْقِيلَ لَهُ مُعَلِي عَلَى اللّهُ مُلْكُولًا لَا إِنْهُ وَلَا اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُعْرَامِهُ اللّهُ مُعْجَلِيمُ مُنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْدِينًا اللّهُ مُنْكُومُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلًا وَالْمُهُمُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّ

(۱۹۳۸۲) ہمام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریر بڑاٹھ نے پیشاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پڑھے کیا ،کی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پڑھے کیے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیشاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی طیشا کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے پیشاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پڑھے فرمایا۔ •

ابراہیم کہتے ہیں کہ محدثین اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جریر ٹاٹٹؤ نے سورہ ما کدہ (میں آیت وضو) کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٣٨٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٦٠١٣)، ومسلم (٢٣١٩)]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٦٠١٣)، ومسلم (٢٣١٩)]. وانظر: ١٩٤٨٤، ١٩٣٨ه ١٩٣٨ [النظر: ١٩٤٨٤، ١٩٣٨ه ١٩٣٨ [النظر: ١٩٤٨٤، ١٩٣٨ه ١٩٣٨].

(۱۹۳۸۳) حضرت جریر فائن سے مروی ہے کہ میں نے بی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو محص لوگوں پررٹم نہیں کرتا ،اللہ تعالیٰ اس پھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٣٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [انظر: ١٩٣٨٥، ١٩٣٨٥].

#### 

(۱۹۳۸ مروی ہے۔

( ١٩٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٣٨٥، ١٩٣٨٥، ١٩٤١].

(۱۹۳۸۵) حضرت جریر طالفیا سے مروی ہے کہ میں نے نبی طالبا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا ،اللہ العالى اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٣٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ١٩٣٧٨].

(۱۹۳۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۹۲۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [صححه البحاري (۲۰۳۵، ومسلم (۲۲۷۵)، وابن حان عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [صححه البحاري (۲۰۳۵، ومسلم (۲۲۷۰)، وابن حان (۲۲۰۰)] [انظر ۲۲۷۰) [انظر ۲۲۹۳، ۱۹۳۹، ۱۹۳۹، ۱۹۳۹، ۱۹۳۹، ۱۹۳۹، ۱۹۳۹، ۱۹۳۹،

(۱۹۳۸۷) حفرت جریر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی ملیلا نے بھی مجھ سے تجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکراکر ہی دیکھا۔

(۱۹۳۸) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّتَنَا شُعْبَةً عَنْ عَوْن بُنِ أَبِي جُعَيْفَةً عَنِ الْمُنْدِرِ بُنِ جَرِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنّا عَنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَدُّرِ النّهَارِ قَالَ فَجَانَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرااةٌ مُجْتَابِي النّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مَتَقَلّدِي السَّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَقَيّرَ وَجَهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا وَآقَامَ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا وَآقَامَ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ النّهُ النّهُ النّاسُ التَّقُوا رَبّكُمْ اللّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَهُس وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا وَقَرَأَ الْآيَةَ النّبي فِي الْحَشْرِ وَلَيْنَظُرْ نَفْسَ مَا قَلَقَلَ مِنْ نَهُ مِنْ مَا عِبُرَهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعٍ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ بُرِهِ مِنْ صَاعِ بُرِهِ مِنْ صَاعِ بُرِهِ مِنْ صَاعِ بُرِهِ مِنْ مَا عَتَمْرِهِ حَتَّى وَلَيْنَظُرُ نَفْسَ مَا قَلَقَمَتُ لِعَدِ تُصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتُ كَفَّهُ تَعْجُوزُ عَنْهَا بَلُ قَدْ عَجَرَتُ ثُمْ تَتَابِع اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مَنْ قُولِهِ مِنْ مَا عِلْمُ اللّهِ مَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً قَلَلْهَ آجُرُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ مَنْ عَيْلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُ مِنْ عَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَخُورُهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً طَلَهُ وَلَوْلُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ وَلَا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَهُ وَلَوْلُوم مَنْ عَيْرُ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَخُورُهِمْ شَيْءٌ وَصَدْ مَنْ عَيْرُ أَنْ يُعْمُولُ اللّهُ عَلَهُ وَلُولُ وَلَوْلُ وَلَا اللّهُ عَلَهُ وَلَوْلُ مَلْ اللّهُ عَلَهُ وَلَوْلُوم اللّهُ عَلَهُ وَلَوْلُ وَلَا اللّهُ عَلَهُ وَلَولُوم اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُوم الللّهُ عَلَ

(١٩٣٨٨) حفرت جرير التفقي مروى م كدايك مرتبدون كآغاز مين بم لوگ نبي مليا كساتھ تھ، كچھلوگ آئے جو

#### هي مُنلها مُنانَ بل يَنْ مِنْ الكوفيين ﴿ مُنلها مُنانَ بل الكوفيين ﴿ مُسْتَكُ الكوفيين ﴿ مُسْتَكُ الكوفيين ﴿ وَ

برہنہ پا، برہنہ جسم، چیتے کی کھالیں لیٹے ہوئے اور تلواریں لٹکائے ہوئے تھے، ان میں سے اکثریت کاتعلق قبیلہ مضر سے تھا بلکہ سب بی قبیلہ مضر کے لوگ متھے، ان کے اس فقر و فاقد کود کیھے کرغم سے نبی علیشا کے روئے انور کا رنگ اڑگیا، نبی علیشا گھر کے اندر چلے گئے، باہر آئے تو حضرت بلال بڑائی کو تھم دیا، انہوں نے اذان دے کرا قامت کہی، اور نبی علیشانے نماز پڑھائی۔

( ١٩٣٨٩) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ آبِي جَحْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْلِرَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَ النَّهَارِ فَلَدَّكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ [راجع: ١٩٣٦٩].

(۱۹۳۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ هَذَا الرَّاكِبَ إِيَّاكُمْ يُرِيدُ قَالَ فَانْتِهَى الرَّجُلُ إِلَيْنَا فَسَلَّمَ فَرَدَدُنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ هَذَا الرَّاكِبَ إِيَّاكُمْ يُرِيدُ قَالَ فَانْتِهَى الرَّجُلُ إِلَيْنَا فَسَلَّمَ فَرَدُدُنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ أَفْبَلُتَ قَالَ مِنْ أَهْلِى وَوَلَدِى وَعَشِيرَتِى قَالَ فَآيْنَ تُوبِيدُ قَالَ أَرْبِدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِى مَا الْإِيمَانُ قَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَى مَنْ أَهْلِى وَوَلَدِى وَعَشِيرَتِى قَالَ فَآيْتُ تُوبِيدُ وَسَلَّمَ فَالَ أَرْبِيدُ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْرُتُ قَالَ اللَّهِ وَتَعْيمُ الصَّلَاةَ وَتَوْتِى الرَّكُاةَ وَتَصُومُ وَمَضَانَ وَتَحُمَّ الْبَيْتَ قَالَ قَلْ اللَّهُ وَآنَى مَكَدًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ قَلْ اللَّهِ وَتُوبِي وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَسُلَّمَ فَالَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَى هَامَتِهِ فَمَاتَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَلَوْعَ عَلَى فِي فِيهِ مِنْ ثِمَا وِ الْجَعْرَافِ فَالْمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالْمَا إِلَيْهُ وَلَكُمْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالْمَا وَالْمَا إِلَٰ الْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالْمَا وَالْمَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالْمَا إِلَيْهُ وَالْمَا إِلَيْهُ وَلَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالْمَا وَالْمَا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

### الله المناه الم

جَائِعًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَاللَّهِ مِنْ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولِئِكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهُتَدُونَ قَالَ ثُمَّ قَالَ دُونكُمْ أَخَاكُمْ قَالَ فَاحْتَمَلْنَاهُ إِلَى الْمَاءِ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولِئِكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهُتَدُونَ قَالَ ثُمَّ قَالَ دُونكُمْ أَخَاكُمْ قَالَ فَاحْتَمَلْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى فَعَسَلْنَاهُ وَخَمَلْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ قَالَ فَقَالَ أَلْحِدُوا وَلَا تَشُقُّوا فَإِنَّ اللَّحْدَ لَنَا وَالشَّقَ لِغَيْرِنَا [قال اليوصيرى: هذا اسناد ضعيف قال

الآلباني: صحيح (ابن ماحة: ٥٥٥١). قال شعيب: آخره حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [راجع: ١٩٣٧١].

(۱۹۳۹) حفرت جریر نگافتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملینا کے ساتھ روانہ ہوئے ، جب مدیند منورہ سے نگلے تو دیکھا کہ ایک سوار ہماری طرف دوٹر تا ہوا آ رہا ہے ، نبی علینا نے فر مایا ایسا لگتا ہے کہ یہ سوار تبہار بے پاس آ رہا ہے ، اور وہی ہوا کہ وہ آ دمی ہمارے قریب آ پہنچا ، اس نے سلام کیا ، ہم نے اسے جواب دیا ، نبی علینا نے اس سے بوچھا کہ تم کہاں سے آ رہ ہو؟ اس نے کہا اپنے گھر بار ، اولا داور خاندان سے نگل کر آ رہا ہوں ، نبی علینا نے بوچھا کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا نبی علینا کے پاس پہنچنے کا ، نبی علینا نے فر مایا تم ان تک پہنچ چے ہو ، اس نے کہا یا رسول اللہ اجھے یہ بتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ نبی علینا نے فر مایا اس بات کی گوائی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ کھر شک گھڑ گا اللہ کے رسول ہیں ، نماز قائم کرو ، ذکو قادا کرو ، رمضان کے روڑ سے رکھواور بیت اللہ کا جج کرو ، اس نے کہا کہ ش ان سب چیزوں کا اقر ارکرتا ہوں۔

تھوڑی دیر بعداس کے اونٹ کا اگلا پاؤں کسی چوہے کے بل پر پڑگیا، وہ اونٹ بدکا جس کی وجہ سے وہ آ دئی اس پر سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہوگیا، نبی طینگانے فرمایا اس شخص کواٹھا کرمیر نے پاس لا وُ، تو حضرت عمار ڈاٹٹؤ اور حضرت میں طرف لیکے، اور اسے بٹھا یا، پھر کہنے لگے یار سول اللہ! بیتو فوت ہو چکا ہے، نبی نے ان سے اعراض کیا تو بیس اس وقت دو فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے منہ بیس منہ بیس منہ بیس نے تم دونوں سے اعراض کیا تو بیس اس وقت دو فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے منہ بیس جنے کھل ٹھونس رہے تھے، جس سے مجھے معلوم ہوگیا کہ یہ بھوک کی صالت میں فوت ہوا ہے۔

پھر نبی علیہ نے فرمایا بخدا! یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ''وہ لوگ جو ایمان لائے اور
انہوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ نہیں ملایا ، انہی لوگوں کو امن ملے گا اور یہی ہدایت یا فتہ ہوں گے'' پھر فرمایا اپنے بھائی کو
سنجالو، چنا نچے ہم اسے اٹھا کر پائی کے قریب لے گئے ، اسے شسل دیا ، حنوط لگائی ، کفن دیا اور اٹھا کر قبرستان لے گئے ، نبی علیہ استخسل دیا ، حنوط لگائی ، کفن دیا اور اٹھا کر قبرستان لے گئے ، نبی علیہ استخسل دیا ، حنوط لگائی ، کفن دیا اور اٹھا کر قبرستان لے گئے ، نبی علیہ استخسل دیا ، حنوط لگائی ، کفن دیا اور اٹھا کر قبرستان لے گئے ، نبی علیہ استخسار دیا ۔

آئے اور قبر کے کنار سے بیٹھ گئے اور فرمایا اس کے لئے بعلی قبر کھودو ، صندوقی قبر نہیں ، کیونکہ بعلی قبر ہمار سے لیے ہے اور صندوقی قبر دوسروں کے لیے ۔

قبر دوسروں کے لیے ۔

(۱۹۳۹۱) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ زَاذَانَ عَنُ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذْ رَفَعَ لَنَا شَخُصٌ فَذَكَرَ نَحُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَقَعَتُ يَدُ بَكْرِهِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الَّتِي تَحْفِرُ الْيِجُرْذَانُ وَقَالَ فِيهِ هَذَا مِمَّنُ

## هي مُنالًا أخْرِينَ بل يَنظِ مَتْرَى اللهِ مِنظِ مِنْ اللهِ فِيدِينَ اللهِ فَيْدِينَ اللهِ فَيْدَانِ اللهِ فَيْدَانِ اللهِ فَيْدَانِ اللّهُ فِي أَنْ أَنْ اللهُ فَيْدِينَ اللهِ فَيْدِينَ اللهِ فَيْدِينَ اللّهِ فَيْدَانِ اللّهِ فَيْدَانِ اللّهِ فَيْدِينَ اللّهِ فَيْدِينَ اللّهِ فَيْدِينَ اللّهِ فَيْدَانِ اللّهِ فَيْدَانِ اللّهِ فَيْدِينَ اللّهِ فَيْدَانِ اللّهِ فَيْدَانِينَ اللّهِ فَيْدَانِينَ اللّهِ فَيْدَانِ اللّهِ فَيَانِينَ اللّهِ فَيْدَانِ اللّهِ فَيْدَانِ اللّهِ فَيْدَانِينَ اللّهِ فَيْدَانِ اللّهِ فَيْدَانِ اللّهِ فَيْدَانِينَ اللّهِ فَيْمِينَانِ اللّهِ فَيْدَانِينَ اللّهِ فَيْمِينَانِ اللّهِ فَيْمِينَانِينَ اللّهِ فَيْمِينَانِ اللّهِ فَيْمِينَانِ اللّهِ فَيْمِينَالِي اللّهِ فَيْمِينَانِ اللّهِ فَيْمِينَانِينَ اللّهِ فَيْمِينَالِي اللّهِ فَيْمِينَانِينَ اللّهِ فَيْمِينَانِينَ اللّهِ فَيَ

عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [مكرر ما قبله].

(۱۹۳۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٩٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا بَيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَوِيدٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [راحع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۹۲) حضرت جریر ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی ملیلا نے بھی مجھ سے تجاب نہیں فرمایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کر ہی ویکھا۔

( ١٩٣٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي

(۱۹۳۹۳) حضرت جرسر والفئے سے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی نایشانے بھی مجھ سے تجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کری ویکھا۔

( ١٩٣٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ شِبْلِ قَالَ وَقَالَ جَرِيرٌ لَمَّا دَنُوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي ثُمَّ حَلَلُتُ عَيْنِي يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ شِبْلِ قَالَ وَقُالَ جَرِيرٌ لَمَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ ذَكُونِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ ذَكُونِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ ذَكُونَ وَعَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ جَوِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا مُعْتَهُ مِنْ أَنُ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ جَوِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَلْهُ عِيرَةٍ بَنِ شِبْلٍ قَالَ نَعُمُ [انظر: ١٩٣٥، ١٩٣٥، وقَالَ ابُو قَطَنٍ فَقُلْتُ لَهُ سَمِغْتَهُ مِنْهُ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلٍ قَالَ نَعَمُ [انظر: ١٩٣٥، ١٩٢،

٠٤٤٠]. [صححه ابن خزيمة: (١٧٠٧ و ١٧٩٨). قَال شعيب: صحيح].

(۱۹۳۹) حضرت جریر ٹاٹھ سے مردی ہے کہ جب میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بٹھا یا، اپنے تہبندکو اتارااور حلّہ ذیب تن کیا اور نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ اس وقت خطبہ دے رہے تھے، لوگ مجھے اپنی آنکھوں کے حلقوں سے دیکھنے گئے، میں نے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے آ دمی سے بوچھا اے بندہ خدا! کیا نبی علیہ انے میرا ذکر کیا ہے؟ اس خواب دیا جی بال ابھی ابھی نبی علیہ نے آپ کا عمدہ انداز میں ذکر کیا ہے، اور خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں فرمایا ہے کہ انجمارے باتھ ابھی تمہارے باس اس دروازے یا روشندان سے یمن کا ایک بہترین آ دمی آئے گا، اور اس کے چبرے پر کسی فرشتے کے ہاتھ بھیرنے کا اثر ہوگا، اس پر میں نے اللہ کی اس نعت کا شکر اوا کیا۔

( ١٩٣٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمُدِينَةِ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِي ثُمَّ لَبِسْتُ حُلَّتِي قَالَ فَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةِ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبِتِي ثُمَّ لَبِسْتُ حُلَّتِي قَالَ فَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هي مُنالِهُ امْرُانُ بل يَنظِ مَرْمُ كُوْ الْمُحَالِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّ

يَخُطُبُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي هَلْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آمُرى شَيْئًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۳۹۵) حضرت جریر دانش سے مردی ہے کہ جب میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بٹھایا، اپ تہبندکو
اتارااور حلّہ زیب تن کیااور نبی ملیّنا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی ملیّنا اس وقت خطبہ دے رہے تھے، لوگ مجھے اپنی آنکھوں کے
حلقوں سے دیکھنے لگے، میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا اے بندہ خدا! کیا نبی ملیّنا نے میراذکر کیا ہے؟
داوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ١٩٣٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ جَرِيرِ أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشُوِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَنْصَحَ الْمُسُلِمَ وَيُفَارِقَ الْمُشُوكَ [راحع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۹۲) حضرت جریر ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت انہوں نے اس شرط پر نبی ملیلا ہے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرکی نہ دواور کا فرے بیزاری ظاہر کرو۔ ساتھ کسی کو شرکی نہرخواہی کرواور کا فرے بیزاری ظاہر کرو۔

(۱۹۳۹) حضرت جریر ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری آ دمی سونے کی ایک تھیلی لے کر بارگا ہ نبوت میں حاضر ہوا، جواس کی انگیوں کو بھر ہے ہوں کہ بھر اور کہنے لگا کہ بیراہ خدامیں ہے، پھر حضرت صدیق اکبر ٹاٹنؤ نے کھڑے ہوکر پھیٹی کیا، پھر حضرت عمر فٹاٹنڈ نے اور پھر مہاجرین نے بیش کیا، پٹس نے دیکھا کہ نبی ملٹھا کا چبرہ چپکنے لگا اور یوں محسوں ہوا جیسے وہ سونے کا ہواور فرمایا جو محفی اسلام میں کوئی عمدہ طریقہ رائج کرتا ہے، اسے اس کا اجر بھی ملتا ہے اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ،اوران کے اجر میں کوئی کی نبیس کی جاتی ،اور جو شخص اسلام میں کوئی براطریقہ رائج کرتا ہے، اس میں اس کو بھی گناہ مات ہے اور اس بڑمل کرنے والوں کا بھی ،اوران کے گناہ میں کوئی براطریقہ رائج کرتا ہے، اس میں اس کو بھی گناہ مات ہے اوراس بڑمل کرنے والوں کا بھی ،اوران کے گناہ میں کوئی بین کی جاتی ۔

( ١٩٣٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ زَكَرِيًّا وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِلَةً حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الضَّجَّاكِ خَالِ الْمُنْذِرِ عَنْ

هي مُنالًا اَمَٰ رَيْنِ لِيَنِي مَرْقِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مُنْلِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأُوى الصَّالَّةَ إِلَّا صَالٌ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٢٠) ابن ماحة: ٢٥٥٣) اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٤٢١].

(۱۹۳۹۸) حضرت جریر ٹاٹٹا سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کمشدہ چیز کواپنے گھر وہی لاتا ہے جوخود بھٹکا ہوا ہو۔

( ١٩٣٩٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى ذِى الْخَلَصَةِ فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ بَعَتَ رَجُلًا مِنْ أَخْمَسَ يُقَالُ لَهُ بُشَيْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ [انظر: ١٩٤٠٢، ١٩٤٠٢، ١٩٤٠].

(۱۹۳۹۹) حفرت جریر و التخاص مروی ہے کہ نبی طیا نے انہیں'' ذی المخلصہ'' نامی ایک بت کی طرف بھیجا، انہوں نے اسے تو اُرکر آگ میں جا دیا۔ تو اُرکر آگ میں جان دیا ، پھر'' احمس'' کے بشیر نامی ایک آ دمی کو نبی طیا کا خدمت میں بیخو شخبری دینے کے لئے بھیج دیا۔

( ١٩٤٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَهُوَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ [انظر: ١٩٤٣٥].

( ۱۹۴۰) حضرت جریر ثلاثیًا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ اے فر مایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، تم لوگ اس کے لئے بخشش کی دعاء کرو۔

( ١٩٤٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنُ عَامِرٍ عَنُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْدُرُ الْمُصَدِّقُ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ [صححه مسلم (٩٨٩)، وابن حزيمة: (٢٣٤١)]. [انظر: ١٩٤١٢، ١٩٤٤٤].

(۱۹۴۰) حفرت جریر نگانتا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا ذکو ۃ لینے والا جب تمہارے یہاں سے نکلے تو اسے تم سے خوش ہو کرنگانا جائے۔

( ١٩٤٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُرِيحُنِى مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِى خَنْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِى سَبْعِينَ وَمِاثَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ قَالَ فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَبَعَثَ جَرِيرٌ بَشِيرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكَّتُهَا كَانَهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ فَبُرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَانَهَا جَمَلٌ أَجُرَبُ فَبُرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالَدِي مَعْنُولُ أَخْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ [راجع: ١٩٤١].

(۱۹۴۰۲) حفرت جریر نگانڈے مروی ہے کدایک مرتبہ نبی علیہ نے مجھے فرمایاتم مجھے ذی الخلصہ سے راحت کیوں نہیں ولا دست؟ بیقبیلہ شعم میں ایک گرجا تھا جسے کعبۂ کیائیہ کہا جاتا تھا، چنانچہ میں اپنے ساتھ ایک سوستر آ دی احمس کے لے کرروانہ

#### هُ مُنافًا اَمَّانِ مِنْ لِيَدِيدِ مِنْ اللهِ الله

ہوا،اور دہاں پہنچ کراسے آگ لگادی، پھرنی علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کو بیخ شخبری سنانے کے لئے بھنچ ویا،اوراس نے کہا کداس ذات کی قتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے پاس اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جسے ایک خارثی اونٹ ہوتا ہے،اس پرنی علیہ نے احمس اور اس کے شہواروں کے لئے پانچ مرجبہ برکت کی دعا وفر مائی۔

( ١٩٤.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢٣١٩)]. اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢٣١٩)]. [انظر: ١٩٤٦.].

(۱۹۴۰س) حفرت جریر و التفاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محف لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالی اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٤٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ آبِي حَازِم يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُةَ الْبُدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ الْعَمْرَ لَا تُعْلَمُ مَنْ لَا تُعْلَمُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ قَالَ شُعْبَةُ لَا آذرنى قَالَ الْفُرُوبِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ قَالَ شُعْبَةُ لَا آذرنى قَالَ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۱۹۴۰) حفرت جریر نگافٹا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ جاند کی چود ہویں رات کو ہم لوگ نی علیا کے پاس تھے، نی علیا فرمانے لگے عنقریب تم اپنے رب کوای طرح دیکھو گے جیسے جاند کود کھتے ہو جہیں اپنے رب کود کھتے میں کوئی مشقت نہیں ہو گی ،اس لئے اگرتم طلوع آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے والی ٹمازوں سے مغلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا ہی کرو (ان نمازوں کا خوب اہتمام کرو) پھر نی علیا نے بیہ سے تلاوت فرمائی کہ' اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تشہیع بیان سیم سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد'۔

( ١٩٤٠٥) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البحارى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البحارى (١٤٠١) ومسلم (٥٦)، وابن حزيمة: (٢٢٥٩)]. [انظر: ١٩٤٦١، ١٩٤٥].

(۱۹۳۰۵) حضرت جریر بالٹنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا سے نماز قائم کرنے ، زکو اداکرنے اور برمسلمان کی خیرخوابی کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی۔

( ١٩٤٠٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِئ إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

#### هي مُنالًا اَخْرِينَ بل يَنْ ِمْتُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الكوفيتين ﴿ مُنالًا المُؤْمِينِينَ الكوفيتين ﴿ مُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِى وَفِيهِمْ رَجُلٌ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ لَا يُعَيِّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ أَوْ قَالَ أَصَابَهُمُ الْعِقَابُ [انظر: ١٩٤٦٥، ١٩٤٦٧].

(۱۹۴۰۲) حضرت جریر رہائی سے مروی ہے کہ نبی الیانے ارشاد فرمایا جوتوم بھی کوئی گناہ کرتی ہے اوران میں کوئی باعزت اور باوجاہت آ دمی ہوتا ہے، اگروہ انہیں روکتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجاتا ہے۔

(١٩٤.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ حِينَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ وَاسْتَغْمِلَ قَرَابَتَهُ يَخْطُبُ فَقَامَ جَرِيرٌ فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ تَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا وَتُطِيعُوا حَتَى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ اسْتَغْفِرُ واللّهُ عَلَيْ بْنِ شُعْبَةَ غَفَرَ اللّهُ تَعَالَى لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَافِيةَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى النَّيْ اللّهُ تَعَالَى لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَافِيةَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْلِيعُهُ بِيَدِى هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّصْحَ فَوَرَبِّ هَذَا لَا مُسْجِدِ إِنِّى لَكُمْ لَنَاصِحٌ وراحع ١٩٣٦٥]

(۱۹۴۰) زیاد بن علاق سینی کہتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ ہٹاٹی کا نقال ہوا تو حضرت جربر بن عبداللہ ٹاٹی خطبہ دین شعبہ ہٹاٹی کا نقال ہوا تو حضرت جربر بن عبداللہ ٹاٹی خطبہ دین خطبہ دین کے کئے کئے کہ اور اس کا کوئی شریک نہیں دینے کے لئے کھڑے ہوئے ،اور فر مایا میں تہمیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو بکتا ہے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹی کے لئے استعفار کرو، اللہ تعالی ہے ، اور دو اللہ تعالی ان کی بخشش فر مائے ، کہ وہ عافیت کو پہند کرتے تھے،اور ''اما بعد'' کہہ کرفر مایا کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں ، نبی علیہ نے میر سے سامنے ہر مسلمان کی خیرخوا ہی کی شرط رکھی ، میں نے اس شرط پر نبی علیہ سے بیعت کر کی ، اس مجد کے رب کی شرع سے کا خیرخوا ہوں ۔

( ١٩٤٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ كَانَ جَرِيرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَعْثِ بِأَرْمِينِيَّةَ قَالَ فَأَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ أَوْ مَجَاعَةٌ قَالَ فَكَتَبَ جَرِيرٌ إِلَى مُعَاوِيَةً إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَآتَاهُ فَقَالَ آنَتَ سَمِعْتَهُ مِنْ كَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَآتَاهُ فَقَالَ آنَتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَأَقْفَلَهُمْ وَمَتَّعَهُمْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِي فِي ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَأَقْفَلَهُمْ وَمَتَّعَهُمْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِي فِي ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَأَقْفَلَهُمْ وَمَتَّعَهُمْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِي فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ فَيَاءَ بِقَطِيفَةٍ مِمَّا مَتَّعَهُ مُعَاوِيَةٌ [انظر: ١٩٤٤].

(۱۹۴۰۸) محفرت جریر نگانڈ آ رمینیہ کے لفکر میں شامل تھے، اہل لفکر کو قط سالی نے ستایا تو حضرت جریر نگانڈ نے حضرت امیر معاویہ ڈاٹنڈ کوخط میں لکھا کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے ستا ہے کہ جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کرتا ، حضرت امیر معاویہ ڈاٹنڈ نے انہیں بلا بھیجا، وہ آئے تو پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے نبی علیا سے بیرحد بیث نی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں! حضرت امیر معاویہ ڈاٹنڈ نے فرمایا کہ پھر انہیں جنگ میں شریک بیجئے اور انہیں فائدہ پہنچا ہے۔

ابواسحاق کہتے ہیں کہاں لشکر میں میرے والدبھی تھے اور وہ ایک چا در لے کرآئے تھے جوحضرت معاویہ ڈالٹڑنے انہیں

(۱۹٤.۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فَلَقَنَّى فَقَالَ فِيمَا السَّطَعْتَ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البحاری (۲۰۶) ومسلم (۵۰) السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فَلَقَنَّى فَقَالَ فِيمَا السَّطَعْتَ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البحاری (۲۰۶) ومسلم (۵۰) (۱۹۳۰) حضرت جرير التَّفَّ عمروي ہے كہ مِن نے نبی عَلِیًّا ہے بات سننے اور ماننے كی شرط بربیعت كی تھی لیکن نبی علیہ نے محصاس جملے كالقین كی دمسب استطاعت ''، نیز ہرمسلمان كی خیرخوای كی شرط بھی لگائی۔

( ١٩٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي زُرْعَةَ بْنِ عُمْرِو عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتِلُ عُرُفَ فَرَسٍ بِأُصْبُعَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (١٨٧٢)، وابن حبان (٢٦٩٩)].

(۱۹۳۱) حضرت جریر دانش کے سروگ ہے کہ میں نے نبی طابقہ کو اپنی انگلیوں سے گھوڑے کی ایال بٹتے ہوئے ویکھا، اور آپ کا انتخار مار ہے تھے کہ گھوڑوں کی بیٹانی میں خیر، اجراور فنیمت قیامت تک کے لئے بائدھ دی گئی ہے۔

(۱۹٤۱۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنُ أَبِي زُرُعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيدٍ عَنُ جَرِيدٍ بَنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَامَرَنِي فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ [راحع: ١٩٣٧] قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَامَرَنِي فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ [راحع: ١٩٣٧] قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَامَرَنِي فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ [راحع: ١٩٣٧] (١٩٣١) حضرت جرير اللَّذِ سيمروى ہے كہ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَالِكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(١٩٤١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنُ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنُ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَصُدُرُ الْمُصَدِّقُ مِنْ عِنْدِكُمْ وَهُوَ رَاضٍ [راحع: ١٩٤٠١]

(۱۹۳۱۲) حضرت جریر دان است مروی ہے کہ بی ملیا نے فر مایا زکو ہینے والا جب تمہارے یہاں سے نظے تو اسے تم سے خوش ہوکر نکانا جائے۔

(١٩٤١٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمَ قَالَ مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ فَإِنِّى لَكُمْ لَنَاصِحٌ [راجع: ١٩٣٦٥].

(۱۹۳۱۳) حفرت جریر ٹائٹاسے مروی ہے کہ میں نے ہرمسلمان کی خیرخوا بی کرنے کی شرط پر نبی مالیا ہے بیعت کی ہے۔

( ١٩٤١٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ جَرِيرِ أَنَّ قُوْمًا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَعْرَابِ مُجْتَابِي النِّمَارِ فَحَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطَنُوا حَتَّى وَسَلَّمَ مِنْ الْأَعْرَابِ مُجْتَابِي النَّمَارِ فَحَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ رُبِّي ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَهَ فَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَهَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لَهُ ٱجْرُهَا وَمِثْلُ آجُرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ

### هُ مُنالًا اَمَّا نَبْلِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ فِينِين اللهِ فَينِين اللهِ فِينِين اللهِ فَينِين اللهِ فَينِينَ اللهِ فَينَانِينَ اللهِ فَينِينَ اللهِ فَينَّالِي فَينِينَ اللهِ فَينَّالِي اللهِ فَينِينَ اللهِ فَينِينَ اللهِ فَينِينَ اللهِ فَينَّالِي أَنْ اللهِ فَينَالِي فَينِينَ اللهِ فَينَالِينِينِينَ اللهِ فَينَّالِينَ اللهِ فَينَالِينَ اللهِ فَينَالِينَ اللهِ فَينَّالِينِينِينَ اللهِ فَينَّالِينِ اللهِ فَينَالِينَّالِينَ اللهِ فَينَّالِينَّالِينِينِينَ اللهِ فَينَالِينَّالِينِينِ

أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً عُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ كَانَ عَلَيْه وِزُرُهَا وَوِزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا [احرحه الحميدي (٥٠٨) والدارمي (٥١٨)، قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

دیکھاہے کہ انہوں نے پیشاب کر کے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ محدثین اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جریر ڈاٹٹوڈ نے سورہ ما کدہ ( میں آیت وضو ) کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

(١٩٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ مُسْلِم يَعْنِى ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثَنَا عَلَى الصَّدَقَةِ فَٱبْطاً النَّاسُ حَتَّى رُبُى فِى وَجْهِهِ الْغَضَبُ وَقَالَ مَرَّةً حَتَى بَانَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَأَعُطَاهَا إِيَّاهُ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ فَى وَجْهِهِ الشَّرُورُ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ آجُرِها وَمِثْلُ آجُرِها وَمِثْلُ أَجْوِهِم شَيْءً وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً صَيْنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَمِثْلُ وِزُرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِم شَيْءً قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبَا مُعَاوِيَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ [انظر: ٢٤٧٠]. [صححه مسلم يُنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبَا مُعَاوِيَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ [انظر: ٢٤٩٠]. [صححه مسلم يُنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبَا مُعَاوِيَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ [انظر: ٢٠٤٩]. [صححه مسلم وَنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبًا مُعَاوِية مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ [انظر: ٢٠٤٩]. [صححه مسلم ورئان خزيمة: (٢٠٤٧)].

(۱۹۳۱۲) حضرت جریر فاتن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا کے پاس کچھ لوگ آئے جو برہنہ پا، برہنہ جسم، چیتے کی کھالیں لیٹے ہوئے اور تلواریں لٹکائے ہوئے تھے، نبی علیا نے لوگوں کوصدقہ کی ترغیب دی، لوگوں نے اس میں تاخیر کی جس پر نبی علیا ا

### هي مُنالاً امَٰذِينَ بن مِنْ مِنْ الكونيتين ﴿ مِنْ الْكَاامَٰذِينَ بَنِ مُنَالِكُ الكونيتين ﴿ مُنَالًا المَٰذِينَ بَنِ مُنَالًا الكونيتين ﴿ مُنَالًا الْمُذِينَ بِينَ مِنْ الْكُونِيتِينَ ﴾

کے روئے انور کارنگ اڑگیا، پھرایک انصاری آ دمی چاندی کا ایک کلڑا لے کر آیا اور ڈال دیا، اس کے بعد لوگ مسلسل آنے لگے، نبی علیہ کا چہرہ جیکنے لگا اور یول محسوں ہوا جیسے وہ سونے کا ہوا ور فر ما یا جو محص اسلام میں کوئی عمدہ طریقہ رائج کرتا ہے، اس کا اجر بھی ملتا ہے اور بعد میں اس پڑمل کرنے والوں کا بھی، اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جاتی، اور جو محض اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کرتا ہے، اس میں اس کو بھی گناہ ملتا ہے اور اس پڑمل کرنے والوں کا بھی، اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جاتی۔

( ١٩٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَهُوَ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنُ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٣٨٣].

(۱۹۳۱۷) حضرت جریر ناتش سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو مخص لوگوں پر رحمنہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمنہیں کرتا۔ د مدوم کے تاقیق کے تعلق کے دریائی کا ان کے ایک کا ان کے آئی کے قال قال کے ان کا کہ کا کہ اللہ قال است کو سال کا

(۱۹٤١٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عُنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ قَالَ إِلَى حَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُرِيحُنِى مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْنًا فِي خَمْعَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيةِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَخْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ فَأَخْبَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى لَا أَنْبُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى لَا أَنْبُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُهَا كَانَهَا جَمَلُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُهَا كَانَّهَا جَمَلُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُهَا كَانَّهَا جَمَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُها كَانَّها جَمَلُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُها كَانَها جَمَلُ وَسَلَّمَ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُها كَانَها جَمَلُ وَسَلَّمَ وَالَذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُها كَانَّها جَمْلُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا مَا عَلَيْهُ وَلَلْهُ الْعَلَقُ الْعُلُقُ الْمُعْتَى إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَهُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُولِ

(۱۹۳۱۸) حضرت جریر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اپنے مجھ سے فرمایاتم مجھے فری الخلصہ سے داحت کیوں نہیں دلا دیتے؟ یہ تعبیلہ نشعم میں ایک گرجا تھا جسے کوبہ بیانے ہیں اپنے ساتھ ایک سو پچاس آ دی اتحس کے لے کر دوانہ ہوا، وہ سب شہروار تھے، میں نے نبی علیہ اسے عرض کیا کہ میں گھوڑے کی پشت پر جم کرنہیں بیٹے سکتا، تو نبی علیہ ان میرے سینے پر اپنا وست مبارک مارا، یہاں تک کہ میں نے ان کی انگیوں کے نشان اپنے سینے پر دیکھے، اور دعاء کی کہ اے اللہ! اسے مضبوطی اور جماؤ عطاء فر ما اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا، پھر میں روانہ ہوا اور وہاں بیٹی کر اسے آگ لگاوی، پھر نبی روانہ ہوا اور وہاں بیٹی کر اسے آگ لگاوی، پھر نبی روانہ ہوا اور وہاں بیٹی کر اسے آگ لگاوی، پھر نبی میں کی خدمت میں ایک آ دمی کو یہ خو تخبری سنانے کے لئے بھیج دیا ، اور اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئٹ کے ساتھ کی خدمت میں آپ کے پاس اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جسے ایک خارثی اونٹ ہوتا ہے، اس پر نبی علیہ نے مرینہ پر کت کی دعاء فرمائی۔

﴿ ١٩٤١٩ ﴾ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

### هي مُنالاً امَنْ إِنْ بِل يَسْدِ مَرْم اللهِ اللهِ مَرْم اللهِ اللهُ اللهِ اله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُعْلَمُونَ أَوْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبُلَ طُلُوعِ تُضَامُونَ أَوْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَلَا يَعْمُوا ثُمَّ قَالَ فَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَلَهُ اللهَ اللهُ عَرُوبِهَا وَلَهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(۱۹۴۱) حضرت جریر ٹاٹھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چاند کی چود ہویں رات کوہم لوگ نبی طاینا کے پاس تھے، نبی طاینا فرمانے لئے عنقریب تم اپنے رب کواس طرح دیکھو کے جیسے چاند کودیکھتے ہو جہیں اپنے رب کودیکھتے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی ،اس لئے اگرتم طلوع آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے والی نمازوں سے مغلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا ہی کرد (ان نمازوں کا خوب اہتمام کرد) پھر نبی طایعات نہ ہونے ہے تا مادی کرد کی سے سے اور خروب ہونے کے بعد۔

( ١٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ هِلَالٍ الْعَبْسِقُ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً يَغْمَلُ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَلَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةَ سُوءٍ يَعْمَلُ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوْزُرُهَا وَوْزُرُهَا وَوْزُرُهَا وَوْزُرُهَا وَوْزُرُهَا لِهِ لَا يَنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ [راجع: ١٩٤١].

قَالَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ الْأَعُرَابِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَأْتِينَا نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِيكَ يَظْلِمُونَا قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمُ وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمُ قَالَ جَرِيرٌ فَمَا صَافِحَرَ عَنِّى مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّى رَاضٍ [صححه مسلم (٩٨٩)].

قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ [صححه مسلم (٢٥٩٢)، وابن حبان (٥٤٨)]. [انظر: ٥٤٨].

(۱۹۲۰) حفرت جریر ڈاٹھئے مووی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فر مایا جو محض اسلام میں کوئی اچھاطریقہ دائے کر ہے تو اسے اس عمل کا اور اس پر بعد میں عمل کرنے والوں کا ثو اب بھی ملے گا اور ان کے اجر و ثو اب میں کوئی کی نہیں کی جائے گی، اور جو محض اسلام میں کوئی براطریقہ دائے کرے، اسے اس کا گناہ بھی ہوگا اور ان کے گناہ میں کوئی براطریقہ دائے کر رہ اسے اس کا گناہ بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی ہوگا اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جائے گی، راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی علیہ کے پاس بچھ دیماتی لوگ آئے اور کہنے گئے اے اللہ کے نی اور کہنے گئے اے اللہ کے نی اور کہنے گئے اے اللہ کے نی اور کہنے میں اس کے فرمایا اسے ہوگا کر نے ہیں؟ نی علیہ نے فرمایا اسے خوش کر کے بھیجا کرو، جب خوش کر کے بھیجا کرو، انہوں نے عرض کیا اگر چہوہ ہم پرظلم ہی کرے، نبی علیہ نے پھر فرمایا کہ اسے خوش کر کے بھیجا کرو، جب سے میں نے بیر حدید شی ہے میں نے اپنے پاس زکو ہ وصول کرنے کے لئے آنے والے کوخوش کر کے بی بھیجا ہے اور نبی علیہ اسے میں نے بیر حدید شی ہے میں نے اپنے پاس نے اپنے پاس زکو ہ وصول کرنے کے لئے آنے والے کوخوش کر کے بی بھیجا ہے اور نبی علیہ اسے میں نے بیر حدید شی ہے میں نے اپنے پاس نے پاس نے کا میں کے لئے آنے والے کوخوش کر کے بیں بھیجا ہے اور نبی علیہ ا

### هي مُنالِهَ الْمَدِينَ بْلِ يَنِيدُ مَرْتُم اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

نے سیجی فرمایا ہے کہ جو تحض نری سے محروم رہاوہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔

( ١٩٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِى حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ حَالُ الْمُنْذِرِ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ مُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ مُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ مُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ مُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَلَى كَنْتُ مَعَ أَبِى جَرِيرٍ بِالْبَوَارِيجِ فِى السَّوَادِ فَرَاجَعْتُ الْبَقَرَ فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ الْبَقَرَةُ قَالَ بَقَرَةٌ لَكِهُ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَقَرِ فَامَرَ بِهَا فَطُرِدَتُ حَتَّى تَوَارَتُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُؤُولِى الضَّالَةَ إِلَّا ضَالٌ [راجع: ١٩٣٩٨].

(۱۹۴۲) منذربن جریر مُتاللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والدحضرت جریر ڈاٹٹو کے ساتھ''بواز تک'' نامی جگہ میں ایک رپوڑ
میں تھا، وہاں آگے چیچے گائیں آجارہی تھیں، انہوں نے ایک گائے دیکھی تو وہ انہیں نامانوں معلوم ہوئی، انہوں نے پوچھا یہ
گائے کیسی ہے؟ چروا ہے نے بتایا کہ یہ کی کی ہے جو ہمارے جانوروں میں آکرمل گئ ہے، ان کے تھم پراسے وہاں سے نکال
دیا گیا یہاں تک کہوہ نظروں سے اوجھل ہوگئ، پھرفر مایا کہ بیں نے نبی طینا کو رپفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ گمشدہ چیز کووہی آدی
ملکانہ دیتا ہے جو خود گراہ ہوتا ہے۔

(١٩٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَنِي عَنْهُ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي [راحع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۲۲) حفرت جریر ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی علیظ نے بھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکراکر ہی دیکھا۔

( ١٩٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ عَنْ حَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ بَرِئَتُ مِنْهُ اللَّمَّةُ [راحع: ١٩٣٦٨].

(۱۹۲۲۳) حضرت جریر نظافظ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے ارشادفر مایا جو فلام بھی اپنے آتا کے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذمہ داری باتی نہیں رہتی ،ختم ہو جاتی ہے۔

( ١٩٤٢٤) قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّثِني مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحُدَرِيُّ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحُدَرِيُّ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحُدَرِيُّ حَدَّثَنَا السَّلْمَ اللَّهِ طُولُهَا ذِرَاعٌ فَيُعَانُ حَدَّثِنِي ابْنُ حَدِيدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ طُولُهَا ذِرَاعٌ

(۱۹۳۲۴) حفرت جریر طالف کا ایک بیٹے سے منقول ہے کہ حفزت جریر طالفظ کی جوتی ایک ہاتھ کے برابر تھی۔

( ١٩٤٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْيُقُظَانِ عُثْمَانَ بُنِ عُمَيْ الْبَجَلِيِّ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيوِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحُدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ [راحع: ١٩٣٧].

(۱۹۳۲۵) حضرت جریر رفان است مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا لحد ہمارے لیے ہے اور صندوتی قبراہل کتاب کے لئے ہے۔

( ١٩٤٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ طَارِقِ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ

ابْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ طَارِقِ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَويِهِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِسُهَ ة

ابُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنُ طَادِقٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ [راحع: ١٩٣٦٧].

(۱۹۴۲۷) حفرت جریر طافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیکا خواتین کے پاس سے گذر ہے تو انہیں سلام کیا۔

( ١٩٤٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالطَّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْعُتَقَاءُ مِنْ ثَقِيفٍ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۱۹۳۲۷) حضرت جریر رفانش سے مروی ہے کہ نی طالبہ نے فر مایا مہا جرین اور انصار ایک دوسرے کے ولی ہیں، طلقاء قریش میں سے ہیں، عقاء ثقیف میں سے ہیں اور سب قیامت تک ایک دوسرے کے ولی ہیں۔

( ١٩٤٢٨ ) قَالَ شَرِيكٌ فَحَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ تَمِيمٍ أَنِ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنِ هِلَالٍ عَنْ حَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ

(۱۹۲۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْم يَكُونُ بَيْنَ أَظُهُرِهِمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَعُ لَمْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَصَابَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ بِعِقَابِ [راحع: ٦٠٤٠].

(۱۹۳۲۹) حضرت جریر ڈاٹٹٹو کے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا جو تو م بھی کوئی گناہ کرتی ہے اور ان میں کوئی باعزت اور باو جاہت آ دمی ہوتا ہے،اگروہ انہیں رو کمانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجا تا ہے۔

( ١٩٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعِفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَلِيِّ بُنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرُعَةَ بُنَ عَمْرِو بَنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيرٍ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ وَقَالَ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ [راجع: ١٩٣٨١].

(۱۹۲۳۰) حفرت جریر الگفتاسے مروی ہے کہ نبی ملینانے جہ الوداع میں ان سے فر مایا اے جریر! لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر اپنے خطبے کے دوران فر مایا میرے پیچھے کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

#### ﴿ مُنْ لِمُ الْمُرْنَ بِلِي يَسْرَمُ كَلِّهِ ﴿ ٢٨٩ كُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

سے ہیں، عقاء ثقیف میں سے ہیں اورسب قیامت تک ایک دوسرے کے ولی ہیں۔

( ١٩٤٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِطُ عَلَى قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى النَّكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى النَّكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّهُ وَتَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِ وَتَبْرَأُ مِنْ الْكَافِرِ [راجع: ١٩٣٦].

(۱۹۳۳۲) حضرت جریر رفحافی سے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بار گاہِ رسالت میں عرض کیایارسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ مجھے بتا دیجئے ، نبی علیقیانے فرمایا اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تظہراؤ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو ۃ ادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخوابی کرواور کا فرسے بیزاری ظاہر کرو۔

( ١٩٤٣٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ [انظر ٢٩٤٣٩].

(۱۹۳۳) حضرت جریر نظافی سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، لا الدالا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکو قادا کرنا، بیت اللہ کا ج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

( ١٩٤٣٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُلَاثَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بُنِ مَالِكٍ الْجَزْرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ أَنَا ٱسْلَمْتُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتُ الْمَائِدَةُ وَآنَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ

(۱۹۳۳۳) حضرت جریر بران نظی ہے مروی ہے کہ میں نے سورہ ما کدہ کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا ہے اور میں نے اسلام قبول کرنے ہوئے ویکھا ہے۔ کرنے کے بعد نبی ملیکا کوموزوں پرمس کرتے ہوئے ویکھا ہے۔

( ١٩٤٣٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ قَالَا ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِدٍ عَنْ جَارِي فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ [راجع ١٩٤٠] جَرِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ [راجع ١٩٤٠] جَرِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّاجَاقُ عَنْ عَامِدٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَمَّلُهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ١٩٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَخْرَجَ فِي خُفَيْهِ ثُمَّ يَخُرُجُ فَيَتُوضَاً وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا

﴿ ١٩٣٣) حضرت جرير الله على عبر مروى ہے كه نبي اليكا مور بين الخلاء ميں داخل ہوتے تھے، پھر باہر آ كروضو فرمائے اوران ہى يرم كر ليتے۔

### 

(۱۹٤٣٧) حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنَّى إِنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَالِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَ الْحَبُرُ ثُهُمَا شَيْنًا مِنْ خَبِرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلِفَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ قَالَ فَقَالُوا فَيَعْلَوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلِفَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلِفَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلِفَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلِفَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ قَالَ فَقَالُ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلِفَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَهُ مَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى أَمِولَ عَلَى وَمَالَ مَا إِلَى الْمَالُولِ وَرَضِيتُهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَا عَلَى الْمَالُولِ وَرَضِيتَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَالَتُ مِولِي عَلَيْهُ وَمِولَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَالَ مَا وَاللَّهُ وَاللَ

پھروالیسی پرمیری ملاقات ڈوعمرو سے ہوئی، انہوں نے جھے سے کہا کہ اے جریر! تم لوگ اس وقت تک خیر پر قائم رہو گے جب تک ایک امیر کے فوت ہونے کے بعد دوسرے کو مقرر کرلو گے اور جب نوبت تکوار تک جا پنچے گی تو تم با دشاہوں کی طرح ناراض اور بادشاہوں کی طرح خوش ہوا کروگے۔

( ١٩٤٣٨) حَدَّثَنَا مَكَّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْأَوْدِيَّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ فَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ فَمَاتَ فَهُوَ كَافِرٌ [صححه مسلم (٧٠)]. [انظر: ١٩٤٥٢، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ فَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ فَمَاتَ فَهُو كَافِرٌ [صححه مسلم (٧٠)]. [انظر: ١٩٤٥٧، ١٩٤٥٥].

(۱۹۳۳۸) حفرت جریر فاتن سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فر مایا جب کوئی غلام بھگوڑ اہو کردشن سے جاملے اور و مہیں پر مرجائے تو وہ کا فرے۔

( ١٩٤٣٩ ) حَدَّثَنَا مَكِّيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ يَزِيدَ الْآوُدِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتُ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ [راجع: ١٩٤٣].

(۱۹۳۳۹) حضرت جریر را النظاعة مروى ہے كديش نے نبى عليه كوية فرماتے ہوئے سناہے كداسلام كى بنياد پانچ چيزوں پر ہے، لا إلله إلاّ اللَّهُ كى گوائى دينا، نماز قائم كرنا، زكوة اداكرنا، بيت الله كاحج كرنا اور رمضان كے دوزے ركھنا۔

(١٩٤٤٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ

آنَخْتُ رَاحِلَتِى ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِى ثُمَّ لِيسْتُ حُلَتِى ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ فَرَمَانِى النَّاسُ بِالْحَدَقِ قَالَ فَقُلْتُ لِجَلِيسِى يَا عَبْدَ اللَّهِ هَلُ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا قَالَ نَعَمْ ذَكَرَكَ بِأَحْسَنِ الذِّكُرِ بَيْنَمَا هُوَ يَخُطُّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا قَالَ نَعَمْ ذَكْرَكَ بِأَحْسَنِ الذِّكُرِ بَيْنَمَا هُوَ يَخُطُّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۹۳۴) حضرت جریر ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ جب میں مدیند منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بٹھایا، اپنے تہبند کو
اتارااور حلّہ زیب تن کیا اور نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ اس وقت خطبہ دے رہے تھے، لوگ مجھے اپنی آ تکھوں کے
حلقوں سے دیکھنے لگے، مین نے اپنے ساتھ بلیٹے ہوئے آ دمی سے پوچھا اے بندہ خدا! کیا نبی علیہ نے میرا ذکر کیا ہے؟ اس
نے جواب دیا جی ہاں! ابھی ابھی نبی علیہ نے آپ کا عمدہ انداز میں فکر کیا ہے، اور خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں فرمایا ہے کہ
ابھی تہبار سے پاس اس درواز سے یا روشندان سے بین کا ایک بہترین آ دئی آ کے گا، اور اس کے چربے پر کی فرشتے کے ہاتھ
پھیرنے کا اثر ہوگا، اس بریس نے اللہ کی اس نعت کا شکرا داکیا۔

(١٩٤١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [احرحه الحميدى (٩٩٨) قال شعيب: صحيح] الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [احرحه الحميدي (٩٩٨) قال شعيب: صحيح] (١٩٣٨) حضرت جرير اللَّيْنَ سے مروى ہے كہ ين نے نماز قائم كرنے ، زكوة اداكرنے ، بات سننے اور مانے ، برصلمان كي خير خوابى كرنے كي شرائط ير نبي علينا سے بيعت كى ہے۔

(١٩٤٤٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَعَلَى أَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ وَكَانَ جَرِيرٌ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ وَكَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعْلَمَنَّ وَاللّهِ لَمَا أَخَذُنَا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ كَانَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْوَفَاءَ [صححه ابن حبان (٢١٥). قال الألباني: صحيح الاسناد (ابو داود: ٥٤٩٥٠) النسائد: ٧/ ١٤٠٤).

(۱۹۴۲) حضرت جریر و النظر سے مروی ہے کہ میں نے بات سننے اور مانے، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی شرائط پر بی علیہ اسے بیعت کی ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت جریر و النظر جب کوئی ایسی چیز خریدتے جوانہیں اچھی لگتی تو وہ بائع سے کہتے یا در کھوا جو چیز ہم نے لیے، ماری نظروں میں اس سے زیادہ محبوب ہے جوہم نے تمہیں دی ہے (قیت) اور اس سے مراو پوری پوری قیت کی ادائیگی تھی۔

( ١٩٤٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ

### هي مُنالِهَ امْرُانُ بْلِيَةِ مِنْ الْمُحَالِينِ مِنْ الْمُحَالِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى هُمْ أَعَزُّ وَٱكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ لَمْ يُعْمِلُهُ لَمْ يُعْمَلُهُ لَمْ يُعْمَلُهُ لَمْ يَعْمَلُهُ لَمْ يَعْمُلُهُ لَمْ يَعْمَلُهُ لَمْ يَعْمَلُهُ لَمْ يَعْمُلُهُ لَمْ يُعْمِلُهُ لَمْ يَعْمُلُونُ مِنْ يَعْمُلُونُ مُعْمِلُهُ لَمْ يَعْمِلُهُ لَمْ يُعْمِلُهُ لَمْ يَعْمُلُهُ لَمْ يَعْمُلُهُ لَمْ يَعْمِلُهُ لَمْ يَعْمِلُهُ لَمْ يُعْمِلُهُ لَمْ يَ

(۱۹۳۳۳) حضرت جریر طافی ہے مروی ہے کہ نبی طافیہ نے ارشاد فر مایا جوتوم بھی کوئی گناہ کرتی ہے اوران میں کوئی باعزت اور باد جاہت آ دمی ہوتا ہے، اگروہ انہیں روکتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آ جاتا ہے۔

( ١٩٤٤٤ ) حَدَّثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَالَّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَانَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا [راجع: ١٩٤٠١].

(۱۹۳۳۳) حفرت جریر التانی سروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا زکو ہ لینے والا جب تمہار نے بہاں سے فکے تواسے تم سے خوش ہوکر نکلنا جائے۔

( ١٩٤٤٥ ) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي حَبْرٌ بِالْيَمَٰنِ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَبِيًّا فَقَدْ مَاتَ الْيَوْمَ قَالَ جَرِيرٌ فَمَاتَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۴۴۵) حضرت جریر ٹاٹٹنٹ مروی ہے کہ جھے ہے کئن کے ایک بڑے عیسائی پادری نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھی واقعی پیغبر ہیں تووہ آج کے دن فوت ہوں گے، چنانچہ نی علیظائی دن' جو پیر کا دن تھا'' دنیا سے رخصت ہو گئے۔

( ١٩٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَوِطُ عَلَى فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرُطِ قَالَ أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشُولِكُ بِهِ شَيْئاً وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَنْصَحَ الْمُسُلِمَ وَتَبُراً مِنْ الْمُشُوكِ [راحع: ١٩٣٦].

(۱۹۳۲) حفرت جریر رفی تشخیر سے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بار گاہ رسالت میں عرض کیا یار سول اللہ! کوئی شرط موقو وہ مجھے بتا دیجے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، نبی ملیکی نے فرمایا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھم راؤ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو قادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرواور کا فرسے بیزاری ظاہر کرو۔

(١٩٤٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بَنِ الْحَارِثِ آنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ وَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ قَدْرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ أَعْجَبَ ذَاكَ إِلَيْهِمُ أَنَّ إِسُلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ [راحع: ١٩٣٨٢].

(۱۹۳۳۷) ہمام کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت جریر اللظائے یہ پیٹاب کرے وضوکیا اور اپنے موزوں پڑھ کیا ہمی نے ان سے کہا کدآ پ موزوں پڑھ کیے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی علیہ کو بھی ویکھا ہے کہ انہوں نے پیٹاب کرے وضوکیا اور اپنے موزوں پڑسے فرمایا۔

#### 

ابراہیم کہتے ہیں کہ محد ثین اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جریر ڈٹاٹٹٹ نے سورہ مائدہ (میں آیت وضو) کے نزول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٤٤٨ ) حَدَّثْنَا

(۱۹۳۸) ہارے ننخ میں بہال صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔

(۱۹۱۲۹) ہما ہے ہیں نہ ایک طرحبہ سرت بریز رہ ہوئے چیماب رے و عیادراپ وروں پر سیوں کے اس کے ہاں کہ جس کہ آپ موزوں پرسے کیے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی طابقہ کو بھی در یکھا ہے کہ انہوں نے پیٹاب کرے وضو کیا اورا بے موزوں پرسے فرمایا۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ محد ثین اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جریر ٹلٹٹنٹ نے سورہ ما کدہ (میں آیت وضو) کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ جَرِيرًا بَالَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ إِراحِع: ١٩٣٨٢].

(۱۹۲۵۰) ہمام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریر ڈاٹٹونے پیٹا ب کرے وضوکیا اور اپنے موزوں پرس کیا، کی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پرسے کیسے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے بیٹا ب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی ملیللا کوبھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٩٤٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ أَبِى وَائِلِ عَنُ أَبِى نُحَيْلَةَ عَنُ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايِعُهُ فَقُلْتُ هَاتٍ يَدَكَ وَاشْتَرِطُ عَلَى وَأَنْتَ أَعْلَمُ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايِعُهُ فَقُلْتُ هَاتٍ يَدَكَ وَاشْتَرِطُ عَلَى قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايِعُهُ فَقُلْتُ هَاتٍ يَدَكَ وَاشْتَرِطُ عَلَى قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُايِعُهُ وَتُولِقَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَذُوتِى الزَّكَاةَ وَتَنْصَحَ الْمُسُلِمَ وَتُفَارِقَ اللَّهُ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَذُوتِى الزَّكَاةَ وَتَنْصَحَ الْمُسُلِمَ وَتُفَارِقَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ لَا تُشَرِكَ إِللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَذُوتِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ إِللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَذُوتِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ إِللَّهِ شَيْعًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَذُوتِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا

(۱۹۳۵۱) حَضرت جریر رہ النہ اسلام کے وقت میں نے بار گاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ مجھے بتا د بیجئے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، نبی ملینا نے فر مایا اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھ ہراؤ، فرض نماز پڑھو، فرض ذکو قادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخوابی کرواور کا فریعے بیزاری ظاہر کرو۔

#### هي مُنالِهُ المَدِينَ بْلِ يَسِيدُ مَرْقُ كُلِي الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ اللَّهِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمِعِلِي مِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي مِلْمِعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي مِلْمِعِلِي مِلْمِعِلِي مِلْمِي الْمُعِلِي مِلْمِلِ

( ١٩٤٥٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشَّرُكِ يَعْنِي الْعَبْدَ فَقَدْ حَلَّ بِنَفْسِهِ وَرُبَّمَا رَفَعَهُ شَرِيكٌ [تقدم مرفوعاً: ١٩٤٣٨].

(١٩٣٥٢) حفرت جرير التفيُّ سے مروى ہے كه نبي علينا نے فرمايا جب كوئى غلام بشكور ابوكرد شمن سے جاملے تواس كاخون حلال ہو كيا۔

( ١٩٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هُوَ الزَّبَيْرِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ وَلَمْ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ وَلَمْ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَلْهُ حَلَّ دَمُهُ [مكرر ما قبله].

(١٩٣٥٣) حضرت جرير التافظ سعمروي ب كه نبي عليقات فرماياجب كوئى غلام بعكورًا بهوكروشن سے جاملے تواس كاخون حلال بوگيا۔

( ١٩٤٥٤) حَدَّثَنَا أَبُّو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [انظر ١٩٣٨٣].

(۱۹۳۵) حضرت جریر ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکہ کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا،اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٤٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ ذَاوُذَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبُدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ الدِّمَّةُ [راجع: ١٩٤٣٨].

(۱۹۳۵۵) حفرت جریر و النظرے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جُوغلام بھی اپنے آقاکے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذمہداری باقی نہیں رہتی ہتم ہوجاتی ہے۔

( ١٩٤٥٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنُ مَنْصُورِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدُ كَفَرَ [راجع: ١٩٤٣٨].

(۱۹۳۵) حضرت جریر دانشناسے مردی ہے کہ نبی ملینا نے ارشاد فرمایا جو غلام بھی اپنے آتا کے پاس سے بھاگ جائے، وہ کفر کرتا ہے۔

( ١٩٤٥٧) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ قَرْمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ وَمَنْ لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفِرُ لَهُ يَغْفَرُ لَهُ وَصححه ابن حبان (٤٦٧). قال شعيب: صحيح دون آحره فهو حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيفً].

(۱۹۳۵۷) حضرت جریر ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا ،اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا اور جو محض لوگوں کُومعا ف نہیں کرتا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔

( ١٩٤٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### هي مُنالاً امَّرِينَ بل يَنْ مَنْ الكوفيتين ﴿ ٢٩٥ ﴿ مُسْتَكُ الكوفيتين ﴿ مُسْتَكُ الكوفيتين ﴿ وَهِ مُنَالًا الكوفيتين ﴿ وَهِ مُنَالًا الكوفيتين ﴿ وَهِ مُنَالًا الكوفيتين ﴾

وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [راجع: ٩٤٠٥].

(۱۹۳۵۸) حضرت جریر رفائق سے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکوۃ اداکرنے ، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں سے بیزاری ظاہر کرنے کی شرائط پر نبی ملیا سے بیعت کی ہے۔

( ١٩٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ وَعَبْدَةٌ قَالَ ثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَاكُمْ الْمُصَدُّقُ فَلَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۵۹) حضرت جریر دانشد سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا زکو ہ لینے والا جب تمہارے یہاں سے نکاتو اسے تم سے خوش ہوکر نکانا جاہئے۔

( ١٩٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٩٤٠]

(۲۰ ۱۹۳۲) حضرت جریر والٹنزے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض لوگوں پر رحمنہیں کرتا ،اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمنہیں کرتا۔

(١٩٤٦١) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّكَرَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [راحع: ٥ ١٩٤٠]

(۱۹۳۹) حضرت جریر بڑا ٹھٹا سے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکو قادا کرنے اور ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے کی شرائط پر نبی علیہ سے بیعت کی ہے۔

(١٩٤٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَلَا تَرُيعُنِي مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ بَيْتٍ لِخَنْعَمَ كَانَ يُعْبَدُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى كُعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ فِى تَرِيعُنِي مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ بَيْتٍ لِخَنْعَمَ كَانَ يُعْبَدُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى كُعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ فِى خَمْسِينَ وَمِائِةٍ رَاكِبٍ قَالَ فَخَرَبْنَاهُ أَوْ حَرَّفْنَاهُ حَتَّى تَرَكُنَاهُ كَالْجَمَلِ الْأَجْرَبِ قَالَ فَخَرَبْنَاهُ أَوْ حَرَّفْنَاهُ حَتَّى تَرَكُنَاهُ كَالْجَمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَاتَهُ قَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِنْدُكَ النَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِنْدُكَ النَّذِى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ قَلْتُ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِى حَيْلِهَا وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ وَسَلَّمَ يُنْهُ مَا اللَّهُ إِلَى وَلَيْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ إِلَى وَاللَّهُ مِلْ اللَّهُ إِلَى وَلَيْلُ فَلَ اللَّهُ عَلَى وَجُهِى حَتَّى وَجَدْتُ يَرُدُهَا وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ وَلَى اللَّهُ إِلَى مَهُولِيًا مَهُولِيًا مَهُولِ اللَّهِ إِلَى وَجُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْ الْمَعْمُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُسْتَى وَالْمَعِي عَلَى وَجُهِى حَتَّى وَجَدْتُ يُرْدُهَا وَقَالَ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْحَوْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

(۱۹۳۲۲) حفرت جریر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابق نے جھ سے فر مایاتم جھے ذی الخلصہ سے راحت کیوں نہیں ولا دیتے ؟ یہ قبیلۂ شعم میں ایک گر جاتھا جے تعبہ کیانیہ کہا جاتا تھا، چنا نچہ میں اپنے ساتھ ایک سوپیاں آ دی انمس کے لے کرروانہ ہوا، وہ سب شہروار تھے، میں نے نبی طابق سے عرض کیا کہ میں گھوڑے کی پشت پر جم کرنہیں بیٹھ سکتا، تو نبی طابق نے میرے سینے پر

#### هي مُنلاً) اَعَذِينَ بْلِ يُنظِيمُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ا پناوست مبارک مارا، یہاں تک کہ میں نے ان کی انگیوں کے نشان اپنے سینے پردیکھے، اور دعاء کی کہ اے اللہ! اسے مضبوطی اور جماؤ عطاء فر مااور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا، پھر میں روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کراہے آگ لگادی، پھر نبی طیا کی خدمت میں ایک آدی کو یہ خوشخری سنانے کے لئے بھیج دیا، اور اس نے کہا کہ اس ذات کی تشم جس نے آپ کوئل کے ساتھ جھجا ہے، میں آپ کے پاس اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جیسے ایک خارثی اونٹ ہوتا ہے، اس پر نبی طیا ہے اس اور اس کے شہواروں کے لئے پانچ مرتبہ برکت کی دعاء فر مائی۔

( لَهُ ١٩٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ قَيْسٌ قَالَ جَرِيرٌ مَا حَجَيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسُلَمْتُ وَلَا رَآنِي قَطُّ إِلَّا تَبَسَّمَ [راجع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۲۳) حضرت جریر ٹاٹنٹ سے مردی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ، نی ملیٹا نے بھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکراکر ہی ویکھا۔

( ١٩٤٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبُلَ طُلُوعٍ عَنَّ وَجَلَّ فَتَرَوْنَهُ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ [ق:٣٩]. الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ [ق:٣٩].

(۱۹۳۲۳) حضرت جریر الخافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چاندگی چودہویں رات کو ہم لوگ نی طایعہ کے پاس تھے، نی طایعہ فرمانے لیے عفر یب تم اپنے رب کو ای طرح دیکھو گے جیے چاندکود کیھتے ہو، تہمیں اپنے رب کود کھنے میں کوئی مشقت نہیں ہو گی ،اس لئے اگر تم طلوع آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے والی نمازوں سے مغلوب نہ ہونے کی طابقت رکھتے ہوتو ایسا ہی کرو(ان نمازوں کا خوب اہتمام کرو) پھر نبی طایعہ نے یہ آیت تلاوت فرمانی کہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تبیع بیان کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد۔

( ١٩٤٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ الضَّرِيرُ قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ . الْحَيْرُ [راجع: ١٩٤٢٠].

(١٩٣٧٥) حضرت جرير الأنفاس مروى ہے كه نبي عليه انے فرمايا جو خص زي سے محروم رہا، وہ خير و بھلائی سے محروم رہا۔

( ١٩٤٦٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَغَاصِى هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى



بِعِقَابِهِ [راجع: ١٩٤٤٣].

(۱۹۲۲) حضرت جریر برال سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جوتوم بھی کوئی گناہ کرتی ہے اور ان میں کوئی باعزت اور باوجاہت آ دمی ہوتا ہے، اگروہ انہیں رو کتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجاتا ہے۔

(١٩٤٦٧) حَدَّثَنَاه حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۴۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيرٍ غَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٩٤٤٣]

(۱۹۳۲۸) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثِينِي شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ قَالَ عَبْد اللَّهِ أَظْنَهُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَا عَمِلَ قَوْمٌ فَذَكَرَهُ [راجع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَاه آسُودُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ [راجع: ١٩٤٤٣].

(۵ کا ۱۹۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے چی مروی ہے۔

(١٩٤٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ هُو ابُنَّ مَهُدِئَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بَنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنِّى لَكُمْ لَنَّاصِحٌ النَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنِّى لَكُمْ لَنَّاصِحٌ [راحع: ١٩٣٦].

(۱۹۴۷) زیاد بن علاقد رکھنے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللد ڈاٹٹ کومنبر پر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا، نبی علیا نے میرے سامنے ہر مسلمان کی خیرخوا ہی کی شرطر کی، میں تم سب کا خیرخوا ہوں۔
کا خیرخوا ہوں۔

(۱۹٤٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدُرِكٍ عَنْ آبِي زُدْعَةَ عَنْ جُرِيدٍ قَالٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ لَا تَوْجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمْ دِقَابَ بَعْض [راحع: ١٩٣٨] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ لَا تَوْجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْض [راحع: ١٩٣٨] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْصِ مُوى ہے كہ فِي عَلَيْهِ فَ جَة الوداع مِن ان سے فرمایا اے جریم الوگوں كو خاموش كراؤ، پھر السيخ خطبے كے دوران فرمايا ميرے بيچھے كافرند ہوجانا كراكي دوبرے كى گردنيں مارنے لگو۔

#### هي مُنلاً احَدُرَ عَبْل بِيدِ مِنْ الْكُوفِيِين ﴾ ٢٩٨ لله ١٩٨ الله الله الكوفيين الكوفيين الكوفيين الله

( ١٩٤٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ لَآعُرِفَنَّ بَعْدَ مَا أَرَى تَرْجِعُونَ بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٨/٨)].

(۱۹۴۷) حضرت جریر ٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے جمۃ الوداع میں ان سے فرمایا اے جریر! لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر اپنے خطبے کے دوران فرمایا میرے پیچھے کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ١٩٤٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمِيرَةَ قَالَ وَكَانَ قَائِدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْأَعْشَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْأَعْشَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

(۱۹۳۷ ) حفرت جریر ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت ٹیل نے بارگاہِ رسالت ٹیل حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللّٰدا ٹیل اسلام پر آ ہے سے بیعت کرتا ہول ، نبی النِیلانے اپناہا تھ کھینچ کرفر مایا ہر مسلمان کی خیرخوا ہی کرو

( ١٩٤٧٥) ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَمُ يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

( ۱۹۴۷ ) پھر ٹی ملیٹانے فر مایا جو تخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٤٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٩٣٧]

(۲۷ میرو) حضرت جریر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا،اللہ تعالی اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

#### سابع وثامن الكوفييين

### حَدیثُ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ ثَلَاثِنَهُ حضرت زیدبن ارقم رِثَاتِینَ کی مرویات

( ١٩٤٧ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ وَوَكِيغٌ حَلَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسُ مِنَّا [صححه ابن حبان ( ٤٧٧ ) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٦١، النسائي: ١٥/١، و٨/٢١)]. [انظر: ١٩٤٨٨].

#### هي مُنالًا إَمَّهُ رَضِيْل مِينَا مَرَّى لِي اللهِ مِنْ اللهِ فَيْنِين لَيْ اللهِ فَيْنِين لَيْ اللهِ فَيْنِين

(۱۹۴۷۷) حضرت زید بن ارقم ٹاٹنٹا ہے مروی کے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی مو نجیس نہیں تر اشتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

، (١٩٤٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اللَّدَّسَتُوائِيٌ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضَّحَى فَقَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتُ الْفِصَالُ مِنْ الضَّحَى [صححه مسلم (٧٤٨)، وابن حيان (٢٥٣٩)، وابن حزيمة: (٢٢٢٧)]. [انظر: ١٩٤٨٠) الفِصَالُ مِنْ الضَّحَى [صححه مسلم (٧٤٨)، وابن حيان (٢٥٣٩)، وابن حزيمة: (٢٢٢٧)].

(۱۹۴۷۸) حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا اہل قباء کے پاس تشریف لے گئے، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی ملیکانے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے ماؤں جلنے گئیں۔

(۱۹٤٧٩) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْهِيِّ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ النَّيْهِيُّ قَالَ الْمُحَمِّرُا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ الْوَقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصِيْنٌ لَقَدُ لَقِيتَ يَا زَيْدُ حَيْرًا كَثِيرًا وَلَيْتَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ أَحِي وَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتَ يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ أَحِي وَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتَ يَا كَبُرُتُ سِنِّى وَقَدُمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِى كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَبُرُتُ سِنِّى وَقَدُمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِى كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَطِيبًا فِينَا بِمَاءٍ حَدَّدُكُمْ فَافَبُلُوهُ وَمَا لَا فَكَ تَكَلَقُونِيهِ ثُمَّ قَالَى وَاثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَطِيبًا فِينَا بِمَاءٍ يَدْعَى خُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَّ بَعْدُ إِلَا يَا أَيُهَا النَّاسُ وَحَلَى فَلَا أَنْ بَعْدُ إِلَهُ عَلَى كِنَابِ اللَّهِ فَي عَلَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ إِلَى اللَّهِ فَي عَلَى كِنَابِ اللَّهِ فَى أَهُلِ بَيْتِهِ فَلَ إِلَيْ يَعْدُ إِلَى اللَّهِ فِي أَلْلُ بَيْتِهِ فَلَ اللَّهِ فِى أَهُلِ بَيْتِهِ فَالَ لِهُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ فِى أَهُلِ بَيْتِهِ مَلْ وَمَنْ أَهُلُ بَيْتِهِ مَلْ وَمَنْ أَهُلُ بَيْتِهِ وَلَكُمْ اللَّه فِى أَلْهُ لِي اللَّهُ فِى أَلْهُ لِي مِنْ أَهُلُ بَيْتِهِ فَالَ إِنَّ يَسَالُهُ مِنْ أَهُلُ بَيْتِهِ وَلَكُمْ اللَّه فِى أَهُلُ بَيْتِهِ مَلْ وَمُنْ أَهُلُ بَيْتِهِ مِنْ أَهُلُ بَيْتِهِ مَلْ أَلْهُ فَي أَلُو اللَّهُ فِي أَلُولُ اللَّهُ فِي أَلُولُ اللَّهُ فِى أَهُلُ بَيْتِهِ مَلَ أَلُكُ مَلَى مَلْكُو بَلِكُ مَلْ اللَّهُ فِي أَلُولُ اللَّهُ فِي أَلُولُ مَلْ مَنْ أَلُولُ اللَّهُ عَلَى مَالِلَهُ فَى أَلُولُ اللَّهُ فَلَا لَهُ مُنْ أَلُو اللَّهُ عَلَى مَا أَلُهُ مُ اللَّه

(۱۹۲۷) برید بن حیان تمی گواند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں صیدن بن سبرہ اور عمر بن مسلم کے ساتھ حضرت زید بن ارقم تواند کی ملیا کہ خدمت میں حاضر ہوا، جب ہم لوگ بیٹھ چکو تو حصین نے عرض کیا کہ اے زید! آپ کو تو خیر کشر ملی ہے، آپ نے ہی علیا کو دیکھا ہے، ان کی احادیث نی ہیں، ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہے اور ان کی معیت میں ٹماز پڑھی ہے، لہذا آپ کو تو خیر

کی مُنلاً اَخْرِرَ مِنْ الْمِیْ مِیْدِ مِرْمِ کی کی در کی کی در کی کی مستدُ الکوفیتین کی مستدُ الکوفیتین کی مستدُ الکوفیتین کی مستدُ الکوفیتین کی میرنسیب ہوگئی، آی بھیں کوئی ایسی حدیث منابع جو آپ نے جو آپ نے بی علیقا سے خود می ہو؟

انہوں نے فرمایا بھتے ایس بوڑھا ہو چکا، میراز مانہ پرانا ہو چکا، اور میں نی الیٹا کے حوالے سے جو ہا تیں محفوظ رکھتا تھا، ان میں سے پچھ بھول بھی چکا، لہذا میں اپنے طور پراگر کوئی حدیث بیان کردیا کروں تو اسے تبول کرلیا کروورنہ مجھے اس پرمجبورنہ کیا کرو، پھر فرمایا کہ ایک دن نی علیٹا کہ مکر مداور مدینہ منورہ کے درمیان ایک چشمے کے قریب جے ' دخم' کہا جا تا تھا، خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کر کے پچھ و عظ و قسیحت کی ، پھر' اما بعد' کہ کر فرمایا لوگوا میں بھی ایک انسان ہی ہوں ، ہوسکتا ہے کہ جلد ہی میرے رب کا قاصد مجھے بلانے کے لئے آپنچ اور میں اس کی پکار پر لبیک کہد دوں ، یا در کھو! میں ہوں ، ہوسکتا ہے کہ جلد ہی میرے دب کا قاصد مجھے بلانے کے لئے آپنچ اور میں اس کی پکار پر لبیک کہد دوں ، یا در کھو! میں تمہارے درمیان دومضوط چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں ، پہلی چیز تو کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ، لہذا کتاب اللہ کومضوطی سے تھا مو ، پھر نی علیشانے کتاب اللہ پڑمل کرنے کی ترغیب دی اور توجہ دلائی اور فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت کے حقوق کے متعلق تہمیں اللہ کے نام سے نصیحت کرتا ہوں ۔

حصین نے پوچھا کہ اے زید! ٹی طایقہ کے اہل بیت ہے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا نبی طایقہ کی از واج مطہرات اہل بیت ہیں داخل نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی طایقہ کی از واج مطہرات بھی ٹی طایقہ کے اہل بیت میں سے ہیں، نیکن یہاں مراد وہ لوگ ہیں جن پر نبی طایقہ کے بعد صدقہ حرام ہو، حصین نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا آل تحقیل ، آل علی ، آل جعفر اور آل عباس ، حصین نے پوچھا کہ ان سب پرصد قد حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!

(۱۹٤٨) قَالَ يَزِيدُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ ٱرْفَمَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ قَالَ بَعَثَ إِلَى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زِيَادٍ فَٱتَيْعُهُ فَقَالَ مَا أَحَادِيثُ تُحَدِّثُهُا وَتَرْوِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حُوضًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ شَيْحٌ قَدُ حَوْفًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ عَدْ سَمِعَتُهُ أَذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَهَنَّمُ وَمَا كَذَبُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَهَنَّهُ وَمَا كَذَبُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَهَنَّمُ وَمَا كَذَبُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَا كُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا كُنْ عَلَيْهُ وَمَا كُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَا عُلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَى ال

(۱۹۴۸) یزید بن حیان کہتے ہیں کہ ای مجلس میں (جس کا تذکرہ کچھکی حدیث میں ہوا) حضرت زید بن ارقم فالقؤنے نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ جھے عبیداللہ بن زیاد نے پیغا م بھیج کر بلایا، میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ بیآ پون ی احادیث نی علیا کا ایک حوض کے حوالے سے نقل کرتے رہتے ہیں، جو ہمیں کتاب اللہ میں نہیں ماتیں؟ آپ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں نی علیا کا ایک حوض ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تو نی علیا نے خود ہم سے فرمائی تھی اور ہم سے اس کا وعدہ کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لئے آپ کی عقل کا منہیں کر رہی، انہوں نے فرمایا میں نے نی علیا کی ارشادا پنے کانوں سے سنا ہے اور دل میں محفوظ کیا ہے کہ جو شخص جان ہو جھ کرمیری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے، اسے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالینا چا ہے ، اور میں نے نی علیا پر بھی جھوٹ نہیں با ندھا۔

#### هي مُنالًا أَمَارُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَلِي مِنْ الْمُوفِيدِينَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

( ۱۹٤۸۱) وَحَدَّثَنَا زَیْدٌ فِی مَجْلِسِهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَیَعْظُمُ لِلنَّارِ حَنَّی یَکُونَ الضِّرْمُلُ مِنْ أَضْرَاسِهِ كَأْحُدٍ (۱۹۴۸۱) اورای مجلس میں حضرت زید ٹائٹؤنے بیرحدیث بھی ہمارے سامنے بیان فرمائی کہ جہنم میں جہنی آ دمی کا جسم بھی بہت پھیل جائے گاختی کہ اس کی ایک داڑھ احدیہاڑ کے برابر ہوجائے گی۔

( ١٩٤٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ قَالَ فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا قَالَ فَجَاءَةُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ سَخَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا عُقَدًا فِي بِنُرِ كَذَا وَكَذَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يَجِيءُ بِهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَّلَهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ فَمَا ذَكُرَ لِلْذَلِكَ الْيَهُودِيِّ وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ حَتَّى مَاتَ إِمَال الألناني،

صحبح الاسناد (النسائي ١١٢/٧) قال شعيب صحيح بغيره هذا السياقة وهذا اسناد فيه تدليس].

(۱۹۲۸) حضرت زید بن ارقم ٹائٹنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی نے نبی بالیٹ پر حرکر دیا ،جس کی وجہ سے نبی بالیٹ کئی دن یمارر ہے، چر حضرت جریل بالیٹ آئے اور کہنے لگے کہ ایک یہودی شخص نے آپ پر سحر کر دیا ہے، اس نے فلاں کنو کیں میں کسی چیز پر کچھ گر ہیں لگار کھی ہیں، آپ کسی کو بھیج کروہ وہاں سے منگوالیں، نبی بالیٹ نے حضرت علی ٹائٹو کو بھیج کروہ چیز نگلوالی، حضرت علی ٹائٹو کو بھیج کروہ چیز نگلوالی، حضرت علی ٹائٹو اسے کھولا، جوں جول وہ گر ہیں کھلی جاتی تھیں، نبی بالیٹا اس طرح تندرست ہوتے جاتے تھے جیسے کسی رسی سے آپ کو کھول دیا گیا ہو، کیکن نبی عالیہ نے اس یہودی کا کوئی تذکرہ کیا اور نہ ہی وصال تک اس کا جمرہ ودیکھا۔

( ١٩٤٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ مَوْلَى قَرَطَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ ٱلْفِ جُزْءٍ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ إِلَى السَّبْعِ مِائَةِ [صححه الحاكم (١٩٧١). اسناده فَقُلْنَا لِزَيْدٍ وَكُمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ بَيْنَ السِّتِ مِائَةِ إِلَى السَّبْعِ مِائَةِ [صححه الحاكم (١٩٧١). اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٧٤٦)]. [انظر: ١٩٥٣، ١٩٥٢، ١٩٥٢).

(۱۹۳۸۳) حضرت زید بن ارقم ناتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیق نے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پرآنے والوں کا لا کھواں حصہ بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید ٹاٹین سے بچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا چھے کے کرسات سوکے درمیان۔

( ١٩٤٨٤) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ عُفْبَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ٱلسُّتَ تَزْعُمُ أَنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونِ فِيهَا وَيَشُرَبُونَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنْ أَقَرَّ لِى بِهَذِهِ خَصَمْتُهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ إِنَّ

# هُ مُنلاً المَدْنُ فَنِي مِنْ الْكُوفِيين ﴿ مُنظاً الْمُوفِيين ﴾ مُنظاً المُوفِيين ﴿ مُسْلَكُ الكوفِيين ﴿

أَحَدَهُمُ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهُوَةِ وَالْجِمَاعِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ كُلُوهِمْ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُّرَ [صححه ابن حبان (٢٤٢٤). قال شعيب: صحيح] انظر: ٢٩٥٩]:

(۱۹۴۸) حضرت زید دفائق سے مروی ہے کہ ایک یہودی شخص نی بلیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ہے ابوالقاسم! کیا آپ کا بید خیال نہیں ہے کہ جنتی جنت میں کھا ئیں پئیں گے؟ اس نے اپنے دوستوں سے پہلے ہی کہ رکھا تھا کہ اگر نبی بلیلا نے اس کا اقر ارکر لیا تو میں ان پر غالب آ کردکھا وُں گا، نبی بلیلا نے فر مایا اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، کیوں نہیں ، ہر جنتی کو کھانے ، پینے ، خواہشات اور مباشرت کے حوالے سے سوآ ومیوں کے برابر طاقت عطاء کی جائے گ، اس یہودی نے کہا کہ پھراس کھانے پینے والے کو قضاء حاجت کا مسئلہ بھی پیش آ نے گا؟ نبی بلیلا نے فر مایا قضاء حاجت کا طریقہ بیدہ کا کہ انہیں پیپند آ نے گا اور بیٹ ہلکا ہوجائے گا۔

( ١٩٤٨٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ آخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَائِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنْ الطَّحَى فَقَالَ آمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ ٱفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاقَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ وَقَالَ مَرَّةً وَأَنَّاسٌ يُصَلُّونَ [راجع: ١٩٤٧٨].

(۱۹۳۸۵) حضرت زید بن ارتم والنظر سے مروکی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اہل تباء کے پاس تشریف لے گئے، وہ لوگ چاشت کی مماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے یاؤں جلتے گئیں۔

(١٩٤٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّسٍ يَسْتَذُكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرُتَنِى عَنْ لَحْمٍ أُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّسٍ يَسْتَذُكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرُتَنِى عَنْ لَحْمٍ أَهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعْمُ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضُوا مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ [صححه مسلم (١١٩٥)، وابن نعر المعرفي المناز: ١٩٥٥]. [انظر: ١٩٥٥].

(۱۹۳۸۲) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم واللہ تشریف لائے تو حضرت ابن عباس واللہ نے ان سے کرید نے ہوئے لوچھا کہ آپ نے بھے وہ بات کسے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نبی علیا کی خدمت میں ہدیئہ بیش کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک آ دی نے کسی شکار کا ایک حصہ نبی علیا کی خدمت میں ہدیئہ بیش کیا لیکن نبی علیا نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا ہم اسٹ کے کوئکہ ہم محرم ہیں۔

( ١٩٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ يُكَبِّرُ

# هي مُنالًا احْدِن بل يَنظِ مَرْمُ الْحِلْمُ اللهِ فِينِين اللهِ فَينين الكوفينين المُوفِينين اللهُ

عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلُوهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكَبُّرُهَا أَوْ كَبَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٩٥٧)، وابن حبان (٣٠٦٩). وقال الترمذي:

حسن صحيح]. [انظر: ١٩٥٣٥].

( ١٩٤٨٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمُ يَأْخُذُ مِنْ شَارِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا [راحع: ١٩٤٧٧].

(۱۹۲۸۸) حفرت زید بن ارقم خالفت مروی ہے کہ نی طیا نے ارشادفر مایا جو خص اپنی مو چیس نیس تر اشتا، وہ ہم میں سے تیس ہے۔
(۱۹۲۸۸) حکر تُنَا یَحْنی بُنُ سَعِیدِ عَنُ شُعْبَةً عَنْ حَبِیبٍ یَعْنی ابْنَ آبِی قَابِتٍ عَنْ آبِی الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بَنَ آرْقَمَ
وَالْبَوَاءَ بُنَ عَاذِبٍ یَقُولُانِ نَهِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ اللَّهَ بِ الْوَرِقِ دَیْناً [راحع: ١٨٧٨]
وَالْبَوَاءَ بُنَ عَاذِبِ یَقُولُانِ نَهِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ اللَّهَ بِ الْوَرِقِ دَیْناً [راحع: ١٨٧٨]
(۱۹۲۸۹) حضرت زید بن ارقم خالفورو براء بن عاذب خالفت سے موی ہے کہ نی طیا ہے جا ندی کے بدلے سونے کی ادھار خریدوفروخت سے مع کیا ہے۔

( . ١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَقَّانُ قَالَا حدثَنَا شُعْبَةُ قَالَ بَهُزُّ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثِنِي حَبِيبُ بْنُ آبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ عَنْ الصَّرُفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ آرْقَمَ فَإِلَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ عَنْ الصَّرُفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ آرْقَمَ فَإِلَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۳۹۰) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٤٩١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَذَكَرَ نَحُوهُ [انظر: ١٩٥٣٢،١٩٥٢].

(۱۹۴۹) گذشته مدیث اس دوسری سندست بھی مروی ہے۔

(١٩٤٩٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ آخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسُلِمٍ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ وَلَمْ يَسْمَفُهُ مِنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدًا وَالْبَرَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۴۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٩٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنُ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى

# 

نَرَكَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِيلٌ فَأُمِرْنَا بِالسَّكُوتِ [صححه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩)، وابن حيان (٢٢٤٦)، وابن خزيمة: (٨٥٦)].

( ١٩٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَظِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ سَالُتُ زَيْدُ بْنَ أَرْفَمَ فَلُتُ لَهُ إِنَّ خَتَنَّا لِي حَدَّثَنِي عَنْكَ بِحَدِيثٍ فِي شَأْنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ عَدِيرٍ خُمِّ فَأَنَا أُحِبُ أَنُ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ آهُلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنِّى بَأْسٌ فَقَالَ نَعَمْ كُنَّا بِالْمُورِيِّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ظُهْرًا وَهُو آخِذٌ بِعَضُدِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلًا أَلَهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْلَا اللَّهُ مَعْشَرَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلًا هُ فَعَلِيًّ مَوْلًا فَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْيَا ظُهُرًا وَهُو آخِذٌ بِعَضُدِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ٱلسَّنَمُ تَعْلَمُونَ آنِى آوُلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلًاهُ فَعَلِيَّ مَنْ عَادَاهُ قَالَ إِنَّالً فَقُلْتُ لَهُ هَلُ قَالَ اللَّهُمْ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ قَالَ إِنَّمَا أُخِيرُكَ كَمَا سَمِعْتُ

(۱۹۴۹۴) عطیہ عونی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میر سے ایک واماد نے حضرت علی ڈاٹٹو کی شان میں غدر برنم کے موقع کی حدیث آپ کے حوالے سے میر سے ساند بیشہ ہے، میں نے ہیں چاہتا ہوں کہ براہ راست آپ سے اس کی ساعت کروں، انہوں نے فر مایا اے اہل عراق! مجھے تم سے اند بیشہ ہے، میں نے عرض کیا کہ میری طرف سے آپ بوگر رہیں، انہوں نے کہا اچھا، ایک مرتبہ ہم لوگ مقام جھہ میں تھے کہ ظہر کے وقت نی علیف مخرض کیا کہ میری طرف سے آپ بوگر رہیں، انہوں نے کہا اچھا، ایک مرتبہ ہم لوگ مقام جھہ میں جانے کہ مجھے مسلمانوں پر ان محضرت علی ڈاٹٹو کا ہاتھ و پاک تشریف لائے ، اور فر مایا لوگو! کیا تم لوگ نہیں جانے کہ مجھے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ ڈالٹو آئے نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر نی علیف نے بی فر مایا تھا، اے اللہ! جو فر مایا جس کا میں محبوب ہونے چاہئیں، میں نے عرض کیا کہ نی علیف نے بی فر مایا تھا، اے اللہ! جو علی دائٹو سے مجب کرتا ہے تو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فر ما ؟ انہوں نے فر مایا میں نے جو سا تھا وہ تھا دی تھا وہ تھیں بتا دیا۔

( ١٩٤٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَبُو الْمُنْذِرِ قَالَا ثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ أَبُو الْمُنْذِرِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثِنِي حَبِيثِهِ قَالَ حَدَّثِنِي حَبِيثِهِ قَالَ حَدَّثِنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ حَبِيبُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ لَقَدُ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا الْ

(۱۹۳۹۵) حضرت زید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائٹا کے ابتدائی دور میں ہم اس کی تلاوت کرتے تھے (جو بعد میں منسوخ ہو گئی) کہ اگر ابن آ دم کے پاس سونے چاندی کی دووادیاں بھی ہوں تو وہ ایک اور کی تمنا کرے گا،اور ابن آ دم کا پیٹ مٹی کے

#### هي مُنالاً اَحَدُرُ مَنْ لِي بِيدِ مَرْمُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

علاوه کوئی چیزنہیں بھرسکتی ،البتہ جوتو بہ کرلیتا ہے،اللہ اس پرمتوجہ ہوجا تا ہے۔

( ١٩٤٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَوَّلُ الْمَانِيَ وَمَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح الاسناد (الترمذي: ٣٧٣٥)]. [انظر: ١٩٥٢].

(۱۹۳۹۲) حضرت زید بن ارقم رفات نے مروی ہے کہ نبی ملیا کے ہمراہ (بچوں میں) سب سے پہلے حضرت علی ملات نے اسلام قبول کیا۔

(١٩٤٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ وَأَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ كُمْ غَزَا النَّبِقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشُرَةً وَغَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشُرَةً وَسَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ [صححه البحارى (٤٤٧١)، ومسلم عَلْيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشُرَةً وَغَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشُرَةً وَسَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ [صححه البحارى (٤٤٧١)، ومسلم (١٢٥٤)] [انظر: ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥)

(۱۹۳۹۷) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید طالبیات ہو چھاسکہ نبی علیلہ نے کتنے غزوات فرمائے کا انہوں نے جواب دیا انیس، جن میں سے ستر ہیں ہیں ہی شریک تھالیکن دوغزوے مجھ سے رہ گئے تھے۔

( ١٩٤٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱرْقَمَ قَالَ قُلْتُ أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا مَا لَنَا مِنْهَا قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصُّوفُ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ

(۱۹۲۹۸) حفرت زید بال سیم مروی ہے کہ ایک مرتب صحابہ شائی نے نبی ایٹ سے بوچھا کہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟
نبی مایٹ نے فرمایا یہ تمبارے باپ حضرت ابراہیم ملیٹ کی سنت ہے، انہوں نے بوچھا اُس پر جمیں کیا سلے گا؟ نبی ملیٹ نے فرمایا ہر
بال کے بدلے ایک نیکی ، انہوں نے بوچھایا رسول اللہ! اون کا کیا تھم ہے؟ فرمایا اون نے ہربال کے وض بھی ایک نیکی ملے گی۔
بال کے بدلے ایک نیک بُن ہار ون آئے بَر اللہ عَن عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ اَبًا حَمْزَةً یُحَدِّثُ عَنْ زَیْدِ بُنِ آرْقَمَ
قالَ آوَّلُ مَن الله مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلِّی اللّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ عَلِیْ رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ عَمْرٌ و فَذَکُرْتُ ذَلِكَ لِابْرَاهِیمَ فَانُکُرَ ذَلِكَ وَقَالَ آبُو بَکُرِ رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ اِنظر: ۱۹۹۸)

(١٩٣٩) حَرِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنُ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ قَالَ (١٩٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنُ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبَيٍّ لَئِنُ رُجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْحُرِجَنَّ الْآعَزُّ مِنْهَا الْآذَلَ قَالَ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ قَالَ فَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ لَيْحُرِجَنَّ الْآعَزُ مِنْهَا الْآذَلَ قَالَ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ قَالَ فَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ لَيْحُرِجَنَّ الْآهُ لَكُونَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَامَنِى قَوْمِى وَقَالُوا مَا أَرَدُتَ إِلَى هَذَا قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَنِمْتُ كَنِيبًا أَوْ

#### هي مُنالًا اَمَٰذِينَ بل يَنظِ مَرْقَ كِيْ هُمُ اللَّهُ فَيْنِين ﴾ مُسَنَدُ الكوفينين ﴿ اللَّهِ مُنالًا الكوفينين ﴾

حَزِينًا قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَنْزَلَ عُدُرِكَ وَصَدَّقَكَ قَالَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَطُّوا حَتَّى بَلَغَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ [المنافقون: ٧-٨].

[صححه البحاري (٤٩٠٢)]. [انظر: ١٩٥١، ١٩٥١].

(۱۹۵۰) حضرت زید ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ میں کسی غزوے میں نبی نالیٹا کے ساتھ شریک تھا، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اگرہم مدیند منورہ واپس گئے تو جوزیا دہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذلیل کو وہاں ہے باہر نکال دے گا، میں نے نبی علیٹا کے پاس آ کرآپ کو اس کی بیہ بات بتائی، عبداللہ بن ابی نے قتم اٹھالی کہ ایس کوئی بات نہیں ہوئی، میری قوم کے لوگ مجھے طامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تہمارااس سے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں سے واپس آ کرغز دہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی، ی دیر بعد نبی علیٹانے قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیجا، نبی علیٹانے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تنہارا عذر نازل کر کے تمہاری سے ئی کو ثابت کر دیا ہوئی ہے، اور بیآ بت نازل ہوئی ہے ' بیلوگ کہتے ہیں کہ جولوگ نبی علیٹا کے پاس ہیں ان پر پچھ خرج نہ کرو اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے تو جوزیا دہ باعز تال دو گا۔''

(١٩٥.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُو بَنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ بُنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ بِنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحَدُى: وقال النرمذى: اللَّهُمُ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ النُحُرُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ الْحَدُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ إِلَيْ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَالَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِكُولُولُ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْعُولُ اللَّهُ مُلِلِّهُ مُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلِي الللَّهُ مُلِي الللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۵۰) حضرت زید بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ان بیت الخلاؤں میں جنات آتے رہتے ہیں، اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بید عاء پڑھ لینی جائے کدا ہے اللہ! میں خبیث مذکر ومؤنث جنات ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٥١م ) حَلَّثَنَا بَهُزٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ آخُبَرَنِي قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ آنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ آرْفَمَ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَةً.

(۱۹۵۰۱م) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٩٥،٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مَيْمُونِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْوَابٌ شَارِّعَةٌ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا سُدُّوا هَذِهِ الْأَبُوابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا سُدُّوا هَذِهِ الْأَبُوابَ إِلَّا بَابَ عَلِيًّ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا سُدُّوا هَذِهِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ قَالَ فَتَكَلِّمُ فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى

#### هي مُنالًا اَخْرَانَ بل يَنْ مَنْ مُنَالًا اَخْرَانَ بل يَنْ مِنْ مُنْ الْكُونِيين لَيْ الْكُونِيين لَيْ

وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَمَرُتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبُوابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا ﴿ سَدَدُتُ شَيْئًا وَلَا فَتَحْتُهُ وَلَكِنِّى أُمِرُتُ بِشَيْءٍ فَاتَبَعْتُهُ

(۱۹۵۰۲) حضرت زید والنظ سے مروی ہے کہ نبی علیا کے کی صحابہ وہ اللہ کے درواز ہے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، ایک دن نبی علیا نبی علیا اللہ کے علیہ ایک دن اس پر پچھاوگوں نے یا تیں کیس تو نبی علیا کھڑے نبی علیا اللہ کی حدوثناء کی ، پھرا ما بعد کہہ کر فر مایا کہ میں نے علی کا دروازہ چھوڑ کر باقی تمام دروازے بند کرنے کا جو تھم دیا ہے، اللہ کی حدوث کا جو تھم دیا گیا ہے اور اس بے بعض لوگوں کو اعتراض ہے، اللہ کی قتم ایس اپنے طور پر کسی چیز کو کھول بندنیوں کرتا ، بلکہ مجھے تو تھم دیا گیا ہے اور میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔

(١٩٥،٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَجَّاجِ مَوْلَى بَنِى ثَعْلَبَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ عَمِّ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ نَالَ الْمُفِيرَةُ بْنُ شُغْبَةً مِنْ عَلِمٌ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدُ مَاتَ [انظر: ١٩٥٣].

(۱۹۵۰۳) حضرت قطبہ بن مالک ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹھ کی زبان سے حضرت علی ڈٹاٹھ کی شان میں کوئی نامناسب جملہ نکل گیا، تو حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹھئے نے ان سے فرمایا کہ آپ جانبے ہیں، نبی علیا سے مردوں کو برا بھلا کہنے ہے منع فرمایا ہے، پھر آپ حضرت علی ڈٹاٹھ کے متعلق الی بات کیوں کررہے ہیں جبکہ وہ فوت ہو چکے؟

( ١٩٥،٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبُدِ اللَّهِ مَيْمُونَا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ أَنْ يَتَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَالزَّيْتِ أَمْرَهُمْ أَنْ يَتَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَالزَّيْتِ إِنْظُودِ الْهِنْدِيِّ وَالزَّيْتِ الْمُعْرِدِ الْهِنْدِيِّ وَالزَّيْتِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مَنْ ذَاتِ الْمُعْدِي اللَّهِ مِنْ ذَاتِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ مَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمْ أَنْ يَتَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاتِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ مِنْ ذَاتِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ مِنْ ذَاتِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمْ أَنْ يَتَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْدِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ مِي اللَّهُ مَنْ أَنْ وَاللَّهُ مَنْ إِلَيْهِ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ اللَّهِ مِنْ فَاتِ اللَّهِ مِنْ فَاتِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَاقُودِ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَيْكُودِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ إِلَيْلِيْلِ اللَّهِ مِنْ إِلَيْكُودِ اللَّهِ مِنْ إِلَا اللَّهِ مِنْ إِلَالَاقِيْنِ اللَّهِ مِنْ إِلَيْلُولِ اللَّهِ مِنْ إِلَيْكُودِ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَالَاقًا عَلَيْلُودُ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ أَلَالَاقِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلِيلُونِ اللَّهُ مِنْ أَلَاقِهُ مِنْ أَنْ أَلِيلُولِهُ اللَّهُ مِنْ أَلَاقِلُولِ اللَّهُ مِنْ أَلَالَاقُولُولُولُولِ اللَّهُ مِنْ أَلَالِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَالَاقُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّه

(۳۰ ۱۹۵۰) حضرت زید رفاننڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے لوگوں کو تھم دیا ہے کہ ذات البحب کی بیماری میں عود ہندی اور زیتون استعمال کما کریں۔

( ١٩٥.٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخُبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخُطُبُ يَقُولُ يَا أَهُلَ الشَّامِ حَدَّثَنِي الْأَنْصَارِيُّ قَالَ قَالَ شُغْبَةُ يَغْنِي زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ وَإِنِّي لَّأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا هُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ [اعرجه عبد بن حميد تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ وَإِنِّي لَآرُجُو أَنْ تَكُونُوا هُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ [اعرجه عبد بن حميد (٢٦٨) والطبالسي (٦٨٩). قال شعب: مرفوعه صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۵۰۵) ابوعبداللہ شامی مُنظیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ظافۂ کو دورانِ خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے انصاری صحابی حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹھئٹ نے بتایا ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا،اور جھے امید ہے کہ اے اہل شام! بیتم ہی ہو۔

#### هي مُنلاً امَيْن فِي مِنْ الكوفيتين ﴿ مُنلاً امَيْن فِي مِنْ الكوفيتين ﴿ مُنلاً امَيْن فَالْكُوفِيتِين ﴾

( ١٩٥٠٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبُا حَمْزَةً مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ فِي مَسِيرِهِ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةٍ ٱلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ مِنْ أُمَّتِي قَالَ قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ يَوُمَئِذٍ قَالَ كُنَّا سَبْعَ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانَ مِائَةٍ [راحع: ١٩٤٨٣].

(۱۹۵۰۱) حضرت زید بن ارقم و النظام ال

(١٩٥.٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ ذَاوُدَ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّضُرَ بْنَ آنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱرْقَمَ ﴿ النَّصُورَ بُنَ آنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱرْقَمَ ﴿ آنَا مِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْٱنْصَارِ وَلِٱبْنَاءِ الْٱنْصَارِ وَلِٱبْنَاءِ الْآنْصَارِ وَلِٱبْنَاءِ الْآنْصَارِ وَلِآبْنَاءِ الْآنْصَارِ وَلِآبُنَاءِ الْآنْصَارِ وَلِآبْنَاءِ الْآنْصَارِ وَلِآبُنَاءِ الْآنُونَاءِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْآنْصَارِ وَلِآبُنَاءِ الْآنْصَارِ وَلِآبُنَاءِ الْآنُونَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِلْآنْصَارِ وَلِآبُنَاءِ الْآنُصَارِ وَلِآبُنَاءِ الْآنُونَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمُ اغْفِرُ لِلْآنُصَارِ وَلِآبُنَاءِ الْآنُصَارِ وَلِلَّابُنَاءِ اللَّالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِلْآنُصَارِ وَلِآبُنَاءِ الْآنُونَاءِ الْآنُونَاءِ اللَّوْقَالَ اللَّهُ الْلَّهُ مَلْوَلُونَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمُ الْقُولُ لِلْآنُونَاءِ اللَّهُ مَالِولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْصَارِ وَلِلْآبُنَاءِ اللَّالْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

( 2 • 190 ) حضرت زید بن ارقم ڈلٹٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا اے اللہ! انصار کی ،ان کے بیٹوں کی اوران کے پوتوں کی مغفرت فرما۔

( ١٩٥.٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطَّفَاوِئَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُسْلِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَابِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَرَّتَيْنِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخُوَةٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ الْمَا مُعَلِّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْلُكُمِّ وَاللَّهُ اللَّهُ الْلُكُمُ وَلَا اللَّهُ الْلَكُبُو اللَّهُ الْلُكُبُو وَاللَّهُ وَوَلَ اللَّهُ الْلَكُبُو اللَّهُ الْلُكُبُو وَاللَّهُ وَوَلَا اللَّهُ الْلُكُبُو اللَّهُ الْلُكُبُو وَاللَّهُ وَوَلَا اللَّهُ الْلُكُبُو اللَّهُ وَالْعَمَ اللَّهُ الْلُكُبُو اللَّهُ وَالْعَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْلُكُبُو اللَّهُ اللَّهُ وَلِعُمَ اللَّهُ وَلِعُمَ اللَّهُ اللَّكُبُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْلُكُبُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِعُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِعُمَ اللَّهُ وَلِعُمَ اللَّهُ اللَّهُ الْكُبُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الل

(۱۹۵۰) حضرت زید بن اقم ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیا ہم نماز کے بعد یوں کہتے تھا اللہ! ہمارے اور ہر چیز کے رب!
میں گواہی و بتا ہوں کہ آپ اسلیل حرب ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! میں گواہی و بتا ہوں کہ محمد منافظ آآپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! میں گواہی و بتا ہوں کہ سب بندے آپ سی محمد منافظ آآپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! میں گواہی و بتا ہوں کہ سب بندے آپ میں بھائی ہمائی ہمارے اور ہر چیز کے رب! مجمع اور میرے گھر والوں کو و نیاو آخرت میں اپنے لیے مخلص بنا و بی بردا، اللہ زمین و الے میری وعا کوئن لے اور قبول فرما لے، اللہ سب سے بردا، اللہ زمین و آسان کا نور ہے، اللہ سب سے بردا، اللہ زمین ہمائی ہماؤی ہماری کارساز ہے، اللہ سب سے بردا، اللہ زمین ہمائی ہماور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ سب سے بردا، اللہ وہے کافی ہماور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ سب سے بردا، اللہ وہے کافی ہماور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ سب سے بردا، اللہ وہمائی ہمائی ہمائی ہمائی کا در ہمائی کا در بی اللہ سب سے بردا، اللہ وہمائی ہمائی ہمائی کا در بی اللہ سب سے بردا، اللہ وہمائی ہمائی ہمائی ہمائی کا در بی اللہ سب سے بردا، اللہ وہمائی ہمائی ہمائی کا در بی اللہ سب سے بردا، اللہ وہمائی ہمائی ہمائی ہمائی کا در بی اللہ سب سے بردا، اللہ وہمائی ہمائی ہمائی ہمائی کا در بی اللہ سب سے بردا، اللہ وہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی کا در بی اللہ سب سے بردا ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی کا در بی اللہ سب سب بردا ہمائی ہم



سے پڑا۔

( ١٩٥.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَمُؤَمَّلٌ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَا زَيْدُ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقُبَلُهُ قَالَ بُنَ أَرْقَمَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُو مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقُبَلُهُ قَالَ نَعُمُ قَالَ مُؤَمَّلُ فَرَدَّهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌ قَالَ نَعُمُ [صححه ابن حبان (٣٩٦٨). وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥٥٠) النسائي: ١٨٤/٥)]. [انظر: ١٩٥٦].

(۱۹۵۰۹) عطاء مُنظِنَة كَتِمَ مِين كدايك مرتبه حضرت ابن عباس اللهُ فَن في حضرت زيد بن ارقم اللهُ في سي كها كدآب في مجمله وه ابت كيد بناؤي من المالية كن المالية المن من المريد بيش كيا كياليكن نبي عليها في السي المراب المن المن المن المن المراب المراب

( ١٩٥١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ زِيْدَ بُنَ أَرُقَمَ قَالَ لَمَ اللَّهِ بُنُ أَبَى مَا قَالَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ قَالَ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَالَ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَآتَيْتُ النَّهِ بُنُ أَبَى مَا قَالَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ قَالَ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَلَامِينَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ وَجَاءَ هُو فَسَمِعْتُهُ فَآتَيْتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَدَّقَكَ وَعَذَرَكَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ هُمُ اللَّذِينَ فَعُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ إلى السَافَقُونَ : ٤٧ ].

(۱۹۵۱) حضرت زید ڈاٹھڈے مروی ہے کہ (میں کئی غزوے میں نبی ایسا کے ساتھ شریک تھا)، (رکیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اگر ہم مدینہ منورہ والی گئے تو جوزیا وہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا، میں نے نبی الیسا کے پاس آ کر آپ کواس کی بیہ بات بتائی، عبداللہ بن ابی نے تشم اٹھالی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، میری قوم کے لوگ مجھے ملامت کرنے گئے اور کہنے لگے کہ تبہارااس سے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں سے واپس آ کر غمز دہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی ہی دیر بعد نبی ایسا نے قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیجا، نبی مالیسا نے فر مایا اللہ تعالی نے تمہارا عذر نازل کر کے تمہاری سے انی کو ثابت کر دیا ہے، اور بیآ یت نازل ہوئی ہے 'نہ لوگ کہتے ہیں کہ جولوگ نبی مالیسا کے پاس ہیں ان پر پچھ خرج نہ کر و ساگر ہم مدینہ منورہ واپس کے تو جوزیا دہ باعزیت ہوگا، وہ زیادہ ذیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔'

( ١٩٥١١) قَالَ عَبْدُ اللّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُوطِيِّ وَمَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُوطِيِّ وَمَلَّمَ نَحُوهُ [راحع: ١٩٥٠،

(۱۹۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سند نے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ

هي مُنلاً احَدِينَ بل يَنْ مِنْ الكوفيتين ﴿ ٢١٠ ﴿ حَلَى مُنلاً احَدِينَ الكوفيتين ﴿ مُنلاً الكوفيتين ﴿ وَهِ

أَرْقَمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [انظر ما قبله].

(۱۹۵۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٥١٣) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَالُتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كُمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً وَآتَهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَوَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً وَآتَهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَوَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةً أُخْرَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٩٥٤). [راجع: ١٩٤٩٧].

(۱۹۵۱۳) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید رہائٹو سے پوچھا کہ آپ نے نبی ملیلا کے ہمراہ کتنے غزوات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا نبی ملیلانے انیس غزوات فرمائے تھے، جن میں سے سترہ میں میں بھی شریک تھا۔

( ١٩٥١٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنِ النَّضُو بُنِ آنسٍ أَنَّ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ كَتَبَ إِلَى آنسِ بُنِ مَالِكٍ زَمَنَ الْحَرَّةِ يُعَزِّيهِ فِيمَنْ قُتِلَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ وَقَالَ أَبُشَرُكَ بِبُشُوى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْٱنْصَارِ وَلِآبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِآبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِآبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَالْبُنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَبْنَاءِ أَلْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَالْبُنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَلْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَالْمَعْنِ وَالْمُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَلَوْلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَاءِ أَلْفَعَارِ وَلِلْمَانِ وَلِلْمُ اللَّهُ مَلَالَةُ عَلَيْهِ وَلَيْسَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ مُولُ لِللْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيسَاءِ اللَّهُ مَا لَوْ لِلْلَهُ مِلْوَلِهُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ لِيسَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيسَاءِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَالِقُ وَلَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۵۱۳) نظر بن انس پینین کیج بین که واقعہ کرہ میں حضرت انس بڑا تھا کے جو نیچے اور قوم کے لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کی تعزیت کرنے کے لئے حضرت زید بن ارقم ٹڑا تھا نے انہیں خطاکھا اور کہا کہ میں آپ کواللہ کی طرف سے ایک خوشخبری مناتا ہوں، میں نے نبی طیکھا کہ میں آپ کواللہ کی منفرت فرماتے ہوئے سنا ہے کہا اور انھار کی میں نبیٹوں کی اور ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما۔ عور توں کی عور توں کی عور توں کی مغفرت فرما۔

( ١٩٥١٥) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمُسًا فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو عِيسَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى لَيْلَى فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ نَسِيتَ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِى لَيْلَى فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ نَسِيتَ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ خَلِيلى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَلَا أَثُرُ كُهَا أَبَدًا

(۱۹۵۱) عبدالاعلی میشند کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت زید بن ارقم ڈاٹھٹا کے پیچے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے اس میں پانچ مرتبہ تکبیر کمی ، نوابن البیالی نے کھڑے ہوکران کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کیا آپ بھول کئے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں، البت میں نے نبی میلانی کے بیچے 'جو میر نے لیل اور ابوالقاسم تھے بنگائیٹو' 'نماز جنازہ پڑھی ہے، انہوں نے پانچ مرتبہ تکبیر کہی تھی لہذا میں اے بھی ترک نہیں کروں گا۔

( ١٩٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي سَلْمَانَ الْمُؤَدِّنِ قَالَ تُوُفِّى أَبُوسَوِيحَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالَ كَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرجه عبد بن

#### 

حميد (٢٥٧). اسناده ضعيف].

(۱۹۵۱۲) ابوسلمان مؤذن کہتے ہیں کہ ابوسر بحد کا انقال ہوا تو حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹٹؤنے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکمیرات کہیں اور فرمایا نبی علی<sup>نیو</sup>اسی طرح کرتے تھے۔

(١٩٥١٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو نُعَيْمِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ جَمَعَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسَ فِى الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ أَنْشُدُ اللَّهَ كُلَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمِّ مَا سَمِعَ لَمَّا قَامَ فَقَامَ ثَلَاثُونَ مِنُ النَّاسِ وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمِّ مَا سَمِعَ لَمَّا قَامَ فَقَامَ ثَلَاثُونَ مِنُ النَّاسِ وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا حِينَ أَخَذَهُ بِيدِهِ فَقَالَ لِلنَّاسِ أَتَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا نَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ لَلَهُ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ فَخَرَجْتُ وَكَأَنَّ فِى نَفْسِى شَيْئًا فَلَقِيتُ كُنْتُ مَوْلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ ثَكَا وَكَذَا قَالَ فَمَا تُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا تُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ

(۱۹۵۱۷) ابوالطفیل پیشین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی بڑا ٹیڈ نے صحن کوفہ میں لوگوں کوجمع کیا اور فرمایا جس مسلمان نے غدیر خم کے موقع پر نبی طیشا کا ارشاد سنا ہو، میں اسے قتم وے کر کہٹا ہوں کہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوجائے، چنا نچ تیس آ دمی کھڑے ہوگئے کہ نبی علیشا نے حضرت علی بڑا ٹیٹا کا ہاتھ دبا کر فرمایا جس کا میں محبوب ہوں، علی حاصل ہے؟ صحابہ بڑا ٹیٹا نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر نبی علیشا نے حضرت علی بڑا ٹیٹا کا ہاتھ دبا کر فرمایا جس کا میں محبوب ہوں، علی جسی اس کے محبوب ہونے چاہئیں، اے اللہ! جوعلی بڑا ٹیٹا سے محبت فرما اور جواس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے حبت فرما اور جواس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فرما، میں وہاں سے تکا تو میرے دل میں اس کے متعلق کچھٹا کو کہ شبہات تھے، چنا نچہ میں حضرت زید بن ارقم ڈاٹنا کو اس اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے فرمایا تہمیں اس پر تبجب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے خور نبی علیشا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے فرمایا تہمیں اس پر تبجب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے خور نبی علیشا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا تہمیں اس پر تبجب کیوں ہو

( ١٩٥١٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ رَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ يَقُولُ أَوَّلُ مَنْ أَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَمْرٌو فَذَكُونُتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَٱنْكَرَهُ وَقَالَ آبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [راحع: ٩٤٩]

(١٩٥١٨) حفرت زير بن ارقم فَ النَّهُ عِمروى ہے كه بى عليه كه عمراه (بچول ميں) سب سے پہلے حفرت على النَّهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ (١٩٥١٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ قَالَ كُنَّا إِذَا جِنْنَاهُ قُلْنَا حُدَّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا قَدُ كَبُرُنَا وَنَسِينَا وَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا قَدُ كَبُرُنَا وَنَسِينَا وَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ (قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (اس ماحة:

# هي مُنالاً اَمَارُينَ بَلِ يَنِيهِ مَرْمُ كَلِي هِمَالِ الْكِولِيِّينِ فَي مُنالاً الْكُولِيِّينِ فَي مُنالاً الكولِيِّينِ فَي مُنالِّدُ الكولِيِّينِ فَي مُنالِّدُ الكولِيِّينِ فَي مُنالِّدُ اللَّهِ فِي مِن اللَّهُ فِي مِن اللَّهِ فِي مِن اللَّهُ فِي مِن اللَّهِ فِي مِن اللَّهُ فِي مِن اللَّهِ فِي مِن اللَّهِ فِي مِن اللَّهُ فِي مِن اللَّهِ فِي مِن اللَّهِ فِي مِن اللَّهُ فِي مِن اللَّهُ فِي مِن اللَّهِ فِي مِن اللَّهُ وَلِي مِن اللَّهِ فِي مِن اللَّهُ فِي مِن اللَّهُ فِي مِن اللَّهِ فِي مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ فِي مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ فِي مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ فِي مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللللِّ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِن اللللللَّهُ مِن اللللللّ

٢٥). قال شعيب: اثر صحيح، رحاله ثقات]. [انظر: ١٩٥٣٩، ١٩٥٣٩].

(۱۹۵۱۹) ابن الى كِيلًا كَهُمْ بِين كه جب بم لوگ حفرت زيد بن ارقم وَ اللهُ كَا خدمت بين حاضر بهوكر ان سے كوئى حديث سنانے كى فر مائش كرتے تو دہ فر ماتے كه بم بوڑھ بو گئے اور بھول گئے ، آور نبى الله كوالے سے حدیث بیان كرنا برا امشكل كام ہے۔ ( ۱۹۵۰ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مُوَّةً عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لِوَيُدِ بُنِ أَرُقَمَ حَدِّثُنَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ آمكر ما قبله ].
قَالَ كَبُرُنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ [مكر ما قبله].

(۱۹۵۲) ابن افي ليل كهتم بين كه جب بم لوگ حضرت زيد بن ارقم والني كي خدمت مين حاضر موكران سے كوئى حديث سنانے كى فرمائش كرتے تو وہ فرمات كه به بوڑ ھے ہو گئے اور بھول گئے ، اور ني طيش كے حوالے سے حديث بيان كرنا برامشكل كام ہے۔ (۱۹۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَبِي طَالِبٍ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِلسَّحَعِيِّ فَانْكُرَهُ وَقَالَ أَبُو بَعْرُ أَبِي طَالِبٍ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِلسَّحَعِيِّ فَانْكُرَهُ وَقَالَ أَبُو بَعْرٍ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِع: ١٩٤٩]

(۱۹۵۲۱) حضرت زید بن ارقم ٹائٹنے سے مروی ہے کہ ٹی ملیا کے ہمراہ (بچوں میں) سب سے پہلے حضرت علی بڑائن نے اسلام قبول کیا۔

( ١٩٥٢٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ دِينَارٍ يَذُكُو عَنْ آبِى الْمِنْهَالِ أَنَّ زَيْدَ بُنَ آرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَوَيَا فِضَّةً بِنَقُدٍ وَنَسِيئَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّيِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ إصحمه المحارى النَّيِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ إصحمه المحارى (٢٠٦٠)، ومسلم (١٩٤٩). [راجع: ١٩٤٩].

(۱۹۵۲۲) ابومنهال بھولیا کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم الگانا اور براء بن عازب الگانا ایک دوسرے کے تجارتی شریک تھے، ایک مرتبد دونوں نے نفذ کے بدلے میں اوراد صارح پائدی خریدی، نبی طایعاً کو یہ بات پتہ چلی تو ان دونوں کو تھم دیا کہ جوخریداری نفذ کے بدلے میں ہوئی ہےاہے تو برقر اررکھو، اور جواد صارکے بدلے میں ہوئی ہےاہے واپس کردو۔

(١٩٥٢٢) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَلَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَزَمِ وَالْجُنْنِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَزَمِ وَالْجُنْنِ وَالْهُرَمِ وَالْجُنْنِ وَالْهُرَمِ وَالْجُنْنِ وَالْهُرَمِ وَالْجُنْنِ وَالْهُرَمِ وَالْجُنْنِ وَالْهُرَمِ وَالْهُرَمِ وَالْجُنْنِ وَالْهُرَمِ وَالْجُنْنِ وَاللَّهُمَّ إِنِّى وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَاهُنَّ وَنَحُونَ لاَ يُنْتَجَابُ لَهَا قَالَ فَقَالَ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَاهُنَّ وَنَحُنُ نُعَلِّمُكُمُوهُنَّ [صححه مسلم (٢٧٢٢)]

(۱۹۵۲۳) حضرت زید را الله است مروی ہے کہ نبی ملیا اید دعاء فرماتے تھے کہ اے اللہ! میں لاجاری، ستی، بڑھا ہے، بزدلی،

# هي مُنالًا اَحَدِينَ بل يَنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

کنجوی اور عذاب قبرے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اے اللہ! میر نے نفس کو تقوی عطاء فر ما اور اس کا ٹزکیہ فر ما کہ تو ہی اس کا بہترین تزکیہ کرنے والا اور اس کا آقاومولی ہے، اے اللہ! میں خشوع سے خالی دل ، نہ جرنے والے نفس ، غیر نافع علم اور مقبول نہ ہونے والی دعاء ہمیں سکھاتے تھے اور ہم خاتی فر ماتے ہیں کہ نبی علیہ اید دعاء ہمیں سکھاتے تھے اور ہم شہبیں سکھار ہے ہیں ۔

(۱۹۵۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ قَالَ كُمْ كُنْتَمْ يَعْبُدُ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ كُنْتَا مَنْزِلًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ كُنْتَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَو فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةٍ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ مِنْ أُمَّتِى قَالَ كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِدٍ قَالَ سَبْعَ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانِ مِائَةٍ [راحع: ١٩٤٨] جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْمَوْلَ مِنْ أُمَّتِى قَالَ كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِدٍ قَالَ سَبْعَ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانِ مِائَةٍ [راحع: ١٩٤٨] والله المَولَى عَلَى مَرْبِهِ بَيْ مِنْ أَمْتِى عَلَى مَرْبُ بَلِي مِنْ أَنْ فَرَا يَا مَا لِكُمْ مُنْ أُمْتِى عَلَيْهِ فَلَى كُمْ كُنْتُمْ يَوْلُ عَلَى مَنْ مِنْ إِلَا وَكُولَ عَلَى اللّهُ وَالْ عَلَى مَنْ اللّهُ وَلَا عَلَى مَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلَى اللّهُ وَلَ

(۱۹۵۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَزِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنُ الصَّرْفِ فَهَذَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فَإِنَّهُ حَيْرٌ مِنِّى وَأَعْلَمُ وَهَذَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فَهُو حَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَ عَلَى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عَلَى وَمِعْهُ وَلَوْلِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَنْ عَلَى كَانِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَنْ عَطُاءٍ أَنَّ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْذِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُو مُحُرِمٌ فَلَمْ يَقْبُلُهُ وَسَلَّمَ أَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُذِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُو مُحُرِمٌ فَلَمْ يَقْبُلُهُ وَسَلَّمَ أَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُ الْمَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ أَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ الْ

(۱۹۵۲۲) عطاء مُنظيد كتب بين كدايك مرتبه حضرت ابن عباس التلفظ في حضرت زيد بن ارقم التلفظ سي اكها كدا ب في محصوه بات كيد بن ارقم التلفظ في كدوات احرام مين في عليها كي خدمت مين مديد بيش كيا كياليكن في عليها في است قبول نبين فر مايا؟ انهول في كبابان! الى طرح ب-

( ١٩٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ هَكَذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ

هي مُنلاً) اَمَٰزُنْ بَل بِيَنِيْ مَتَّرِمُ ﴾ ﴿ ١٣ ﴿ ﴿ ﴿ ٢١٣ ﴾ ﴿ مُسَنَلُ الكوفيين ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال

(۱۹۵۲۷) عبدالعزیز بن تکیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم ڈٹٹٹؤ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی،انہوں نے اس میں پانچ تکبیرات کہد یں ، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا نبی ملیٹا بھی اسی طرح تکبیرات کہدلیا کرتے تھے۔

( ١٩٥٢٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ دَاخِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْ خَارِجٌ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ قَالَ نَعَمُ

(۱۹۵۲۸) علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹٹا سے میری ملاقات ہوئی ،اس وقت وہ مختار کے پاس جا رہے تھے یا آ رہے تھے، تو میں نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ میں تم میں دومضبوط چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

(١٩٥٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُعْطَى قُوَّةَ مِائِةِ رَجُلٍ فِي الْأَكُلِ وَالشُّرْبِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودِ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجُةُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ وَالشَّهُوةِ وَالْجَمَاعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجُةُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ آحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ فَإِذَا بَطُنُهُ قَدُ ضَمُورَ [راحع: ١٩٤٨٤].

(۱۹۵۲۹) حضرت زید ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے مجھ سے فرمانیا ہرجنتی کو کھانے، پینے، خواہشات اور مباشرت کے حوالے سے سوآ دمیوں کے برابر طاقت عطاء کی جائے گی ، ایک یہودی نے کہا کہ چراس کھانے پینے والے کو قضاء حاجت کا مسلم بھی پیش آئے گا؟ نبی ملیک نے فرمایا قضاء حاجت کا طریقتہ یہ ہوگا کہ انہیں پیینہ آئے گا جوان کی کھال سے بہے گا، اور اس سے مشک کی مہک آئے گی اور پیپ بلکا ہوجائے گا۔

( ١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ آبِي أَيُّوبَ مَوْلَى لِبَنِى تَعْلَبَةَ عَنْ قُطْبَةَ بَنِ مَالِكٍ قَالَ سَبَّ آمِيرٌ مِنْ الْأَمَرَاءِ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَامَ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ فَقَالَ أَمَا أَنْ قَدُ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدُ مَاتَ [راجع: ٢٥٥٠].

(۱۹۵۳۰) حضرت قطبہ بن مالک واللہ علی مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی گورزی زبان سے حضرت علی واللہ کی شان میں کوئی نامناسب جملہ نکل گیا، تو حضرت زید بن ارقم واللہ کا نامناسب جملہ نکل گیا، تو حضرت زید بن ارقم واللہ کا نامناسب جملہ نکل گیا، تو حضرت علی واللہ کا نامنا کے اس کے ایک کا اس کیوں کررہے ہیں جبکہ وہ فوت ہو چکے؟

( ١٩٥٣١) حَلَّتُنَا وَكِيْعٌ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ وَأَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَٱلْتُ زَيْدَ بْنَ أَزْقَمَ كُمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الرَّفَعَ وَسَلَّى عَشْرَةً عَنْدُو وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِغَزَاتَيْنِ [راحع: ١٩٤٩٧].

# هي مُنالاً اَمَارِينَ بل يَهِ مِنْ الكوفيتين ﴿ هُمَ اللَّهُ مُنَالًا الكوفيتين ﴿ هُمَ اللَّهُ الكوفيتين ﴿ هُمَ

(۱۹۵۳) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید رہا تھا ہے بوچھا کہ نبی طلیا نے کتنے غز دات فرمائے ؟ انہوں نے جواب دیا انیس، جن میں سے ستر ہیں ہیں ہمی شریک تھالیکن دوغز وے مجھ سے رہ گئے تھے۔

( ١٩٥٣٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ فَقَالًا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًّا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصُلُحُ سَأَلْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًّا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصُلُحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًّا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصُلُحُ

(۱۹۵۳۲) ابوالمنہال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ڈاٹٹؤ اور زید ڈاٹٹؤ سے بھے صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے فر مایا کہ نبی طایئا کے دور باسعادت میں ہم تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ ہم نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے فر مایا تھا کہ اگر معاملہ نفذ ہولؤ کوئی حرج نہیں اور اگر ادھار ہوتو پھر تھے نہیں ہے۔

( ١٩٥٣٢) حَلَّنَنَا عَبُدُالرَّحُمَنِ حَلَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ آبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدُتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمُ صَلَّى الْعِيدَ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمُ صَلَّى الْعِيدَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمُ صَلَّى الْعِيدَ أَوْلَ النَّهَارِ ثُمَّ رَحَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعُ [صححه ابن حزيمة (٢٤٦٤) قال الالباني: صحيح (ابو داود: ١٠٧٠) ابن ماحة: ١٦٠١، النسائي: ١٩٤٣). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۵۳۳) ایاس بن ابی رملد شامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ نگاٹنٹ کے پاس موجود تھا، انہوں نے حضرت زید بن ارقم خلائنٹ سے بوچھا کہ کیا آپ کو نبی ملیٹ کے ہمراہ جمعہ کے دن عید دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس موقع پر نبی ملیٹا نے دن کے پہلے جصے میں عید کی نماز پڑھی اور باہر سے آنے والوں کو جمعہ کی رخصت دے دی اور فرمایا جوشخص جا ہے وہ جمعہ پڑھ کرواپس جائے۔

( ١٩٥٣٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ آنَّ زَيْدَ بْنَ آرْفَمَ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنْ الضَّحَى فَقَالَ آمَا لَقَدُ عَلِمُوا آنَّ الصَّلَاةَ فِى غَيْرِ السَّاعَةِ ٱفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ [راحع: ٧٨ ٤ ١].

(۱۹۵۳۵) قاسم شیبانی میکند کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹٹا الل قباء کے پاس تشریف لے گئے، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے فرمایا یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ بینماز کسی اور وقت میں افضل ہے، نبی علیا نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لکیس -

( ١٩٥٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَزْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَالُتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هي مُنالًا أَخْرِرُ مِنْ لِيُسِدِّ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

يُكُبِّرُهَا [راجع: ١٩٤٨٧].

(۱۹۵۳۵) ابن ابی لیل میشد کتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم ڈاٹھ ہمارے جنازوں پر چار تکبیرات کہتے تھے، ایک مرتبہ کسی جنازے پر انہوں نے پانچ تکبیرات کہہ دیں، لوگوں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فر مایا کہ نبی علیه مجھی بھار پانچ تکبیرات بھی کہدا یا جہدات بھی کہ لیا کرتے تھے۔

( ١٩٥٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ مِنْ سَبْعِينَ ٱلْفًا مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ قَالَ فَسَالُوهُ كُمْ كُنْتُمْ فَقَالَ ثَمَانِ مِائَةٍ أَوْ سَبْعَ مِائَةٍ [راجع: ١٩٤٨٣].

(۱۹۵۳۱) حضرت زید بن ارقم النظائے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلِظانے فرمایاتم لوگ قیامت کے دن میرے پاس حوضِ کوثر پرآنے والوں کالا کھواں حصد بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید النظامے بوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا سامنا سویا آٹھ سو۔

( ١٩٥٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ [راحع: ١٩٥٠،٧].

(۱۹۵۳۷) حضرت زید بن ارقم ڈٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی علیاہ نے فر مایا اے اللہ!انصار کی ،ان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتوں کی مغفرت فر ما۔

( ١٩٥٣٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنِ النَّضُرِ بُنِ آنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۵۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٣٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لِزَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ حَدِّثَنَا وَالْحَدِيثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ [راجع: ١٩٥١٩].

(۱۹۵۳۹) ابن الى يلى كت بي كرجب بم لوك حفرت زيد بن ارقم ظافة كى خدمت مين حاضر بوكران كو كى حديث ناخ كى فرمائش كرت تووه فرمات كربم بور هيه و كاور بحول كنه ،اور بى اليلاك حوالے صحديث بيان كرنا برامشكل كام به ( ١٩٥٤٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ قَالَ وَالْهُ بُنُ أَرُقَمَ وَأَنَا أَسْمَعُ نَوَلُنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ وَادِي حُمِّ فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّما بِهَجِيرٍ قَالَ فَكَ لَهُ وَادِي حُمِّ فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّما بِهَجِيرٍ قَالَ فَكُوبِ عَلَى شَجْرَةِ سَمُرَةٍ مِنَ الشَّمُسِ فَقَالَ أَلَسُتُمُ فَالَ فَحَطَبُنَا وَظُلِّلَ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِوَادٍ يَقَالُ لَلهُ مَا مَعْرَةٍ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ أَلَسُتُمُ

#### 

ُ تَعْلَمُونَ أَوَلَسْتُمْ تَشُهَدُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَى قَالَ قَمَنُ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَ عَلِياً مَوْلَاهُ اللَّهَمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَوَال مَنْ وَالَاهُ وَانظر: ٣٤٥٥].

(۱۹۵۴) حضرت زید بن ارقم رفی افتار سے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سفر میں نبی علیا کے ہمراہ تھے،ہم نے ''غدیر خم' 'ک مقام پر پڑاؤ ڈالا، کچھ دیر بعد' الصلوٰ قب جامعۃ'' کی منادی کر دی گئی، دو درختوں کے نیچ نبی علیا کے لیے جگہ تیار کر دی گئی، دو درختوں کے نیچ نبی علیا کے لیے جگہ تیار کر دی گئی، نبی علیا نبی خبی باز ظہر پڑھائی اور حضرت علی دفائی کا ہاتھ کی برگر دومر تبہ فر مایا کیا تم لوگ نہیں جانے کہ مجھے مسلمانوں پران کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ دفائی نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر نبی علیا نے حضرت علی دفائی کا ہاتھ د با کر فر مایا جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کے محبوب ہونے جا ہمیں، اے اللہ! جوعلی دفائی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فر ما اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے حبت فر ما اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فر ما۔

(۱۹۵۶۱) حَدَّنَا بَهُزُّ حَدَّنَا شُعْمَةُ أَخْرَنَا حَبِيلُ بُنُ آبِى قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْآبَ فَلَانًا فَإِنَّهُ حَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ وَسَأَلْتُ الْآخَوَ فَقَالَ الْبَتِ فَلَانًا فَإِنَّهُ حَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ وَسَأَلْتُ الْآخَوَ فَقَالَ الْبَتِ فَلَانًا فَإِنَّهُ حَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ وَسَأَلْتُ الْآخَو فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا إِراحِع : ١١٨٧١. فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا إِراحِع : ١٩٥٨]. (١٩٥٣) ابوالمنبال کتبے بیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب والتی اور یہ کتبے بیں کہ ان سے پوچھو، یہ محصے بہتر اور زیادہ جانے والے بی اور یہ کتبے کہان سے پوچھو، یہ محصے بہتر اور زیادہ جانے والے بی اور یہ کتبے کہان سے پوچھو، یہ محصے بہتر اور زیادہ جانے والے بی اور یہ کتابے کہا نہ وار فرون سے نو وہو ہو، یہ محصے بہتر اور زیادہ جانے والے بی اور یہ کتاب کے ایک وہ وخت سے منع کیا ہے۔

(١٩٥٤٢) حَدَّثَنَا عَلِى ّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثِنِى آبِى عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ مَادُ مَادُ مَعَادُ مُعَادُةً مَانُكُمْ مَنْ فَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُّهُ مِنْ جَانِيهِ الَّذِى يَشْتَكِيهِ إِراحِع: ١٩٥٠٤].

(۱۹۵۳۲) حضرت زید بنگاننز سے مروی ہے کہ نبی ملیّنہ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ذات الجنب کی بیماری میں عود ہندی اور زیتون استعال کیا کریں۔

( ١٩٥٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْفَسُطَاسِ فَسَأَلَهُ عَنْ دَاءٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلسَّتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ قَالَ مَيْمُونٌ فَحَدَّثِنِي بَعْضُ الْقَوْمِ عَنْ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ وَالِهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ [راحع: ١٩٥٤] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ [راحع: ١٩٥٤]

(۱۹۵۳۳) میمون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹؤ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی فسطاط کے آخرے آیا،اوران سے کسی بیاری کے متعلق پوچھا،انہوں نے دورانِ گفتگوفر مایا کہ نبی ملیٹا نے ارشادفر مایا کیا مجھے مسلمانوں پران کی

# هي مُنالًا) مَرْنَ بَل بِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَرْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ا پنی جانوں نے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ ٹھ اُٹھ نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر نبی ملیا بھی خیا جس کا میں محبوب ہوں، علی مجبوب ہوں، علی اس کے محبوب ہون ایک دوسری سندسے بیاضا فہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ! جوعلی ڈھ ٹھ سے محبت کرتا ہے تو اس سے دشمنی فرما۔

( ١٩٥٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأَتِى بِامْرَأَةٍ وَطِئْهَا ثَلَاثَةُ نَفْرٍ فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلِدِ فَلَمْ يُقِرًّا ثُمَّ سَأَلُ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَعَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ بِالْوَلِدِ فَلَمْ يُقِرَّوا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَد فَلَمْ يُقِرَّوا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَد الّذِي خَرَجَتُ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلْثَى النّيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرَّوا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَد فَلَمْ يُقِرَّوا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَد عَرَجَتُ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلْثَى النّيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِد فَلَمْ يُقِرَّوا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْولَد عَتَى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ [صححه الحاكم (٢٠٧/٢) اسناده ضعيف لِلنّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَحِكَ حَتَى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ [صححه الحاكم (٢٠٧/٢) اسناده ضعيف للسّبِي عَنْ السّفى مضطرب الاسناد، متقارب في الضعف وقال الوحات اختلفوا في الحديث فاضطربوا وقال الشافعي لوثت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وقال الألباني: صحيح (الوداود ٢٠٢٠، ابن ماجة وقال الشافعي لوشت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وقال الألباني: صحيح (الوداود ٢٠٨٢، ) إ.

(۱۹۵۳۳) حضرت زید ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ جب حضرت علی ڈاٹھ بین میں تھے تو ان کے پاس ایک عورت کولا یا گیا جس سے ایک ہی طبر میں تین آ دمیوں نے بدکاری کھی ،انہوں نے ان میں سے دوآ دمیوں سے بوچھا کہ کیاتم اس شخص کے لئے بچ کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے اقرار نہیں کیا ، اسی طرح ایک ایک کے ساتھ دوسرے کو ملا کر سوال کرتے رہے یہاں تک کہ اس مرحلے سے فارغ ہوگئے ،اور کسی نے بھی بچ کا اقرار نہیں کیا ، پھرانہوں نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی اور قرعہ میں جس کا نام نگل آیا ، بچہاں کا قرار دے دیا اور اس پر دو تہائی دیت مقرر کر دی ، نبی طایش کی خدمت میں بی مسئلہ پیش ہوا تو نبی طایشا سے مسئرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہوگئے۔

( ١٩٥٤٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولَانُ سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الصَّرُفِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ دَيْنًا فَلَا يَصُلُحُ [راجع: ١٨٧٤٠].

(۱۹۵۴) ابوالمنہال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء نگاٹھ اور زید مخاٹھ سے تھے صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے فر مایا کہ کہ نبی علائلہ کہ تعلق ہوچھا تو انہوں نے فر مایا تھا کہ کہ نبی علائلہ کے دور باسعا دت میں ہم تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ ہم نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے فر مایا تھا کہ اگر معاملہ نقذ ہوتو کوئی حرج نہیں اور اگر ادھار ہوتو پھر سے جہیں ہے۔

( ١٩٥٤٦) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدُخُلَ فَلْيَقُلُ

# هي مُنالِهُ احْدِن تَبل عِيدِ مَرْم كِي ﴿ ١٩٥ كُولِ ١٩٥ كُولِ مُسْلَكُ الكوفيتين ﴿ ١٩٥ كُولِ مُسْلَكُ الكوفيتين ﴿ ١٩٥

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنُ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ [قَالَ عَبُدُ الوَهَّابِ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ]. [صححه ابن حمان (١٤٠٦)، والحاكم (١٨٧/١). قال الالباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٦) قال شعيب: رحاله ثقات].

(۱۹۵۳۲) حضرت زید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا ان بیت الخلاؤں میں جنات آتے رہتے ہیں، اس کئے جب تم میں ہے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بید دعاء پڑھ لینی جا ہے کہ اے اللہ! میں خبیث مذکر ومؤنث جنات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٥٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُوِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُّكُمُ الْخَلاءَ فَلْيَقُلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ [راحع: ١٩٥٠١].

(۱۹۵۴۷) حضرت زید طالبین سے مروی ہے کہ نبی طالبیا نے ارشاد فر مایا ان بیت الخلاوں میں جنات آتے رہتے ہیں، اس کئے جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بید دعاء پڑھ لینی چاہیئے کہ اے اللہ! میں ضبیث مذکر ومؤنث جنات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٥٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَيَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنِ أَرُقَمَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَمِّى فِى غَزَاقٍ فَسَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أُبِيِّ ابْنِ الْمُدِينَةِ لَيْحُوحِنَّ الْأَهِ بُنَ أُبِي اللَّهِ مَلُولَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَلِيْنُ رَحَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْحُوحِنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَدُلَّ فَذَكُرتُ ذَلِكَ لِعَمِّى فَذَكَرَهُ عَمِّى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَدَّنُتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أُبِي ابْنِ سَلُولَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنُتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أُبِي ابْنِ سَلُولَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابِنِى هَمُّ لَمْ يُصِيبُنِى مِثْلُهُ قَطُّ وَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّى مَا أَرَدُتَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ وَالَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابِنِى هَمُّ لَمْ يُصِيبُنِى مِثْلُهُ قَطُّ وَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّى مَا أَرَدُتَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ قَالَ حَتَّى أَنُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ إِلَى أَنْ لَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ فَذَ صَدَّقَكَ [صححه النحارى فَبَعَتْ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ صَدَّقَكَ [صححه النحارى فَبَعَتْ إِلَى أَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنَّ وَبَولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ مَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَدُ وَحَلَّ قَلُ وَاللَهُ عَنَّ وَجَلَّ قَدُ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَنَّ وَاللَّهُ عَنَّ وَبُولُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى وَالْحَلُولُ اللَّهُ عَنَّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

( . ٩٠٠)، ومسلم (٢٧٧٢). وقال الترمذي: حسن صحيح [انظر بعده]

(۱۹۵ ۲۸) حضرت زید ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں اپنے چپا کے ساتھ کسی غزوے میں نبی طینہ کے ساتھ شریک تھا، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے تو جوزیادہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا، میں نے یہ بات اپنے چپا کو بتائی اور انہوں نے نبی طینہ کے پاس آ کر آپ کواس کی یہ بات بتائی، عبداللہ بن ابی نے تسم الله الی کہ ایس کوئی بات نہیں ہوئی، میر سے چپا مجھے ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تمہارااس سے کیا مقصدتھا؟ میں وہاں سے واپس آ کر غرز دہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی ہی دیر بعد نبی طینہ نے قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیجا، نبی طینہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے واپس آ کرغرز دہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی ہی دیر بعد نبی طینہ نے قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیجا، نبی طینہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے

هي مُنلهُ اَخْرِينَ بل يَنِي مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ مُنلهُ الْكُوفِيين ﴾ مُنلهُ الْكُوفِيين ﴾

تهاراعذرنازل كري تهارى چانى كوثابت كرديا به اورية بيت نازل هوئى بي نيوگ كت بيل كه جولوگ ني اليهاك پاس بيل ان پر پهرخ ق ف كرو اگر بهم مدينه منوره والى گئو جوزياده با عزت به گاه وه زياده و ليل كوم بال سي با بر نكال دے گائن الله عسل بيل ان پر پهرخ ق ف كو به نازل به بيل ان پر پهرخ ق ف كو به كال دے گائن الله على من الله على من عند كر سول الله على اله على الله على ا

(۱۹۵۳۹) حضرت زید بن نونسے مروی ہے کہ میں کی غزوے میں نی الیشا کے ساتھ شریک تھا، لوگوں کواس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، (رکیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس کئے تو جوزیا دہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا، میں نے نبی علیشا کے پاس آ کرآپ کواس کی بیہ بات بتائی، عبداللہ بن ابی نے شم اٹھالی کہ الی کوئی بات نہیں ہوئی، میری قوم کے لوگ مجھے ملامت کرنے گے اور کہنے گئے کہ تمہارااس سے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں سے واپس آ کر فینس ہوئی، میری قوم کے لوگ مجھے ملامت کرنے گے اور کہنے گئے کہ تمہارااس سے کیا مقصد تھا گئے فر مایا اللہ تعالی نے تمہارا عذر منازل کر کے تمہاری سے ان کو فاہت کردیا ہے، اور بیآ بیت نازل ہوئی ہے'' پیلوگ کہتے ہیں کہ جولوگ نبی علیشا کے پاس ہیں ان پر نازل کر کے تمہاری سے ان کوفاہت کردیا ہے، اور بیآ بیت نازل ہوئی ہے'' پیلوگ کہتے ہیں کہ جولوگ نبی علیشا کے پاس ہیں ان پر کیھڑی نہ کرد و آگر ہم مدینہ منورہ واپس گئو جوزیا دہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔''

( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقُلْتُ لَهُ كُمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ كُمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزُوةً قَالَ فَقُلْتُ فَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ كُمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزُوةً قَالَ فَقُلْتُ فَقُلْتُ فَعَلْتُ فَعَلْتُ فَعَلْتُ فَعَلْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْمَ وَلَوْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُومِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ الْلَهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع

(۱۹۵۵) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید ٹاٹنؤسے بوچھا کہ نبی طیلانے کتنے غزوات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا انس سے سترہ میں میں بھی دیا انس سے سترہ میں میں بھی دیا انس سے سترہ میں میں بھی شرکت کی؟ انہوں نے فرمایا ان میں سے سترہ میں میں بھی شرکت کی؟ انہوں نے فرایا ان میں سے سترہ میں میں بھی شرکت کی جانبوں نے ذات العسیرہ بنایا۔

( ١٩٥٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ شَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ قَالَ قَالَتُ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْبَاعًا وَإِنَّا قَدْ تَبِعْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ فَدَعَا لَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَنَعَالَ إِلَى ابْنِ أَبِى لَيْلَى فَقَالَ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ أَرْقَمَ لِي ابْنَ أَبِى ابْنِ أَبِى لَيْلَى فَقَالَ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ أَرْقَمَ

#### هي مُنالِهَ احْدِينَ بل بِينِ مِنْ الْمُحَالِينِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱۹۵۵) ابوحزہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہر نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں آپ اللہ سے دعاء کرد ہیجئے کہ ہمارے پیروکاروں کو ہم میں ہی شامل فرما دے، چنانچہ نبی طیبھانے ان کے حق میں دعاء فرما دی کہ اللہ ان کے پیروکاروں کوان ہی میں شامل فرما دے۔

يه مديث جب مين في ابن الي لي سے بيان كى توانهوں نے فرمايا كه حضرت زيد بن ارقم طَنْ الله كَا الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِو لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِو لِللَّانْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ع

(۱۹۵۵۲) حضرت زید بن ارقم ڈاٹنٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فر مایا اے اللہ! انصار کی ، ان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتو پ کی مغفرت فرما۔

( ١٩٥٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ رَحُلًا مِنْ يَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَلَ أَنْ اللَّهِ عَنْ الصَّرُفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ فَقَالَا جَمِيعًا نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا [راحع: ١٨٧٤].

(۱۹۵۵۳) ابوالمنہال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب بڑاٹڑا ورزید بن ارقم بڑاٹڑ سے بج جموف کے متعلق بو چھا، وہ کہتے ہیں کہ ان سے بو چھاوہ بیہ جمھ سے بہتر اور زیادہ جانے والے ہیں اور یہ کہتے کہ ان سے بو چھاو، یہ جمھ سے بہتر اور زیادہ جانے والے ہیں اور یہ کہتے کہ ان سے بو چھاو، یہ جمھ سے بہتر اور زیادہ جانے والے ہیں اور یہ کہتے کہ ان سے بو چھاو، یہ جمھ سے بہتر اور زیادہ جانے والے ہیں، بہر حال! ان دونوں نے فرمایا کہ نبی علیا نے سونے کے بدلے چاندی کی ادھار فر ید فروخت سے منع کیا ہے۔ ( ۱۹۵۵۷) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّفَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَیْمُونِ آبی عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بُنَ اَرْقَمَ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ تِسْعَ عَشْرَةً غَزُونً مُعَدُ سَبْعَ عَشْرَةً غَزُوةً

(۱۹۵۵) عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد کوحوض کوٹر کے متعلق بچھ شکوک وشبہات تھے،اس نے حضرت زید بن ارقم ٹاٹٹو کو بلا بھیجا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا ،انہوں نے اسے اس حوالے سے ایک عمدہ حدیث سنائی جسے سن کروہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ کیا آپ نے بیاحدیث نبی بیٹیا سے خودسی ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں، بلکہ میرے بھائی نے مجھ شے بیان

کی ہے۔ کی ہے۔

( ١٩٥٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ وَابْنُ بَكُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخُبَرُتِيْ قَالَ آخُبَرُتِيْ قَالَ آخُبَرُتِيْ عَنْ لَحْمِ قَالَ ابْنُ بَكُرٍ أُهُدِى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرُتَنِي عَنْ لَحْمٍ قَالَ ابْنُ بَكُرٍ أُهُدِى لَا يَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمُ أُهُدِى لَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَامًا وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمُ أُهْدِى لَهُ عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّا لَا نَاكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ [راحع: ١٩٤٨٦].

(۱۹۵۵) طاوس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم فاٹھ تشریف لائے تو حضرت ابن عباس فاٹھ نے ان سے کرید تے ہوئے یو چھا کہ آپ نے بھے وہ بات کیسے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نبی علیا کی خدمت میں ہدیے بیش کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک آ دمی نے کسی شکار کا ایک حصہ نبی علیا کی خدمت میں ہدیے بیش کیا لیکن نبی علیا نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا ہم اسے نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں۔

(۱۹۵۷) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ آخَلَحَ عَنِ الشَّعْمِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آرْفَمَ أَنَّ نَفُرًا وَطُنُوا امْرَأَةً فِى طُهْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا فَأَلُّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا قَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ قَالَ إِنِّى مُقُوعٌ بَيْنَكُمْ فَأَيْكُمْ قُرِعَ الْتَحْرَيْنِ فَقَالَ أَتَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا الْعَلَى عَنْهُ [صححه الحاكم (١٣٦٣)] قال الإلياني صحيح (ابو داود ٢٢٦٩، النسائي ٢٦٠ مُولَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [صححه الحاكم (١٣٦٥)] قال الإلياني صحيح (ابو داود ٢٦٩٦، النسائي ١٨٢٦، النسائي ١٨٢٠) قال شعيب: اسناده ضعيف لاضطرابه]. [انظر ٢٩٥٥]

(1904) حضرت زید ہن تین آ دمیوں ہے کہ جب حضرت علی ہن تین میں سے توان کے پاس ایک مورت کولایا گیا جس سے ایک ہی طہر میں تین آ دمیوں نے بدکاری کی تھی ،انہوں نے ان میں سے دوآ دمیوں سے بوچھا کہ کیا تم اس شخص کے لئے بچکا اقر ارئیس کیا ، ای طرح ایک ایک کے ساتھ دوسر ہے کو طلا کر سوال کرتے رہے یہاں تک کہ اس مرحلے سے فارغ ہوگئے ،اور کسی نے بھی بچکا اقر ارئیس کیا ، پھر انہوں نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی اور قرعہ میں جس کا نام نکل آیا ، بچراس کا قر اردے دیا اور اس پر دو تہائی دیت مقرر کردی ، نبی علیش کی خدمت میں می مسئلہ پیش ہوا تو نبی علیشا نے فرمایا میں بھی اس کا حل وہی جا نتا ہوں جو علی نے بتایا ہے۔

#### الله المرابع ا

(۱۹۵۸) نظر بن انس میشه کتب میں کہ واقعہ حرہ میں حضرت انس نگائیئ کے جو بچے اور قوم کے لوگ شہید ہوگئے تھے، ان کی تعزیت کرنے کے لئے حضرت زید بن ارقم ٹگائیئے نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ میں آپ کواللہ کی طرف سے ایک خوشنجری سنا تا ہوں، میں نے نبی علیا ہا کو میڈر ماتے ہوئے سنا ہے کہا ہے اللہ! انصار کی ، ان کے بیٹوں کی اور ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما ور انصار کی عور توں کی مغفرت فرما۔

( ١٩٥٥٩) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْأَجْلَحُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتِى فِى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ إِذْ كَانَ بِالْيَمْنِ اشْتَرَكُوا فِى وَلَدٍ فَٱقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَصَمِنَ الَّذِی أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتِى فِى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ إِذْ كَانَ بِالْيَمْنِ اشْتَرَكُوا فِى وَلَدٍ فَٱقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَصَمِنَ الَّذِی أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ أَصَابَتُهُ الْقُرُعَةُ ثُلُقُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ اللَّهُ عَلِيْ فَصَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ [راحع: ١٩٥٥٧]

(۱۹۵۵) حضرت زید خالفہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی خالفہ یمن میں تصون کے پاس ایک عورت کولایا گیا جس سے ایک ہی طہر میں تین آ دمیوں نے بدکاری کی تھی ،انہوں نے ان کے درمیان قرعه اندازی کی اور قرعه میں جس کا نام نکل آیا ، بچہ اس کا قرار دے دیا اور اس پردو تہائی دیت مقرر کردی ، نبی علیہ گی خدمت میں بیمسئلہ پیش ہوا تو نبی علیہ استے مسکرائے کہ دندان مارک فلا برہوگئے۔

( . ١٩٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ خَالِدٍ أَبِي الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْعُمُ وَصَّاحِبُ الْقَرْنِ قَدُ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى السَّمْعَ مَتَى يُوْمَرُ قَالَ فَسَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَشَقَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَشَقَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَيْعُمَ الْوَكِيلُ

(۱۹۵۷۰) حضرت زید بن ارقم و النظام موی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہوسکتا ہوں جبکہ صور پھو نکنے والے فرشتے نے اپنا منہ صور سے لگار کھا ہے، پیشانی جھکار کھی ہے اور کان متوجہ کرر کھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے؟ صحابہ کرام و کائی کو یہ بات من کر بہت سخت معلوم ہوئی ، نبی علیا نے فر مایا تم حسیناً اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَ کِیلُ کہتے رہو۔

(١٩٥٦١) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ طَهُمَانَ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ وَالْعَلَاءِ وَمَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٤١٠٥٤].

(۱۹۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے حضرت ابوسعید خدری اٹاٹٹا بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى مَسْجِدِ قُبُاءَ أَوْ دَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءَ بَعُدَمَا آشُرَقَتُ الشَّمُسُ فَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ إِنَّ صَلَاةً الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَ هَا إِذَا رَمِضَتُ الْفِصَالُ [راحع: ٧٨ ٤ ١].

# هي مُناهَا مَيْن فِي مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

(۱۹۵ ۲۲) حفزت زید بن ارقم ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقا اہل قباء کے پاس تشریف لے گئے ، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی طلیقانے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیس۔

(۱۹۵۳) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ رَاِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ أَصَابِنِي رَمَدٌ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا بَرَأْتُ خَرَجْتُ قَالَ فَقَالَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتُ صَانِعًا خَرَجْتُ قَالَ فَقَالَ لِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتُ صَانِعًا قَالَ قُلْتُ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتُ قَالَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتُ قَالَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتُ قَالَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ لَلَوْ جَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ الْحَنَّةُ فَالَ إِسْمَاعِيلُ ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ لَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ الْحَنَّةُ لَلْ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ الْحَنَّةُ عَنَاكَ لِمَا لِللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا ذَنْبَ لَكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ لَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ الْحَنَّةُ عَنَاكَ لِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا ذَنْبَ لَكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ لَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ الْحَنَّالَةُ عَنَاكَ لِلْهُ عَنْ وَجَلَ وَلَا ذَنْبَ لَكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ لَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ الْحَنَاقُ لَلْهُ الْوَالَ الْعَلَى الْتَعْ عَنْ اللَّهُ لَا لِهُ الْعَلَيْتُ مَا لَا لَالْتُلُولُ لَلْ الْعَلَى الْعَلَالَ لَلْهُ لِمَا لِهُ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْع

(۱۹۵۱۳) حضرت زید بن ارقم بن القراعی مروی نے کہ ایک مرتبہ مجھ آشوب چشم کا عارضہ لاحق ہوگیا تو نبی علیا میری عیادت کے لئے تشریف لائے تھے، جب میں صحح ہوگیا تو گھر سے نکلا، نبی علیا ہے مجھ سے فرمایا یہ بناؤ کہ اگر تمہاری آسم کھیں اسی بیاری میں ہتیں تو تم کیا کرتے ؟ میں نے جواب دیا کہ اگر میری آسمیں اسی طرح رہتیں تو میں ثواب کی نیت سے صبر کرتا، نبی علیا ہے فرمایا پھرتم اللہ سے اس طرح ملتے کہ تمہارا کوئی گناہ نہ ہوتا۔

#### ثامن مسند الكونيين

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ طَالْعَةُ حصرت نعمان بن بشير طَالْعَهُ كَى بقيه مرويات

(۱۹۵۱) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَاصِم بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَادِءُ حَدَّثَنَا عَاصِم بْنُ بَهْدَلَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَوْ خَيْثَمَةَ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثُلُ الْمُسُلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَانِرُ جَسَدِهِ [راحع ٢٨٦٣] وسَلَّمَ إِنَّمَا مَثُلُ الْمُسُلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَانِرُ جَسَدِهِ [راحع ٢٨٦٣] وسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسَلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَانِرُ جَسَدِهِ [راحع ٢٨٦٣] اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الل

( ١٩٥٦٥) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِى مُزَاحِمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعِ الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ عَنُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّغْمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ مَنُ لَمُ يَشُكُرُ الْقَلِيلَ لَمُ يَشُكُرُ الْقَلِيلَ لَمُ يَشُكُرُ الْقَلِيلَ لَمُ يَشُكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ بِيَعْمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرُقَةُ عَذَابٌ

#### هي مُنالاً احَدُرُيْ بل يَنظِمْ مَرْمُ الْمُؤْمِنِ فَي مَنظُم اللَّهِ فَي مَنظُم الكوفيتين اللَّهِ اللَّه الكوفيتين الله

(۱۹۵ ۲۵) حفرت نعمان بن بشیر رفی نیز سی که نبی علیها نیزه کید مرتبه منبر پرفر مایا جوشخص تھوڑے پرشکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا ، وہ فخص لوگوں کا شکریداد انہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادائہیں کرتا ، اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرنا شکر ہے، چھوڑ نا کفر ہے، اجتماعیت رحمت ہے اورافتر اتی عذاب ہے۔

( ١٩٥٦٦) قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ وَيْه مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ أَوْ عَلَى هَذَه الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ أَوْ عَلَى هَذَهُ الْمَعْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشُكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ الْمَيْهِ اللَّهِ شُكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشُكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ شُكُرٌ وَتَوْكُهَا كُفُرٌ وَالْحَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ فَقَالَ آبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَيْكُمْ بِيغُمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَوْكُوا فَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا السَّوَادُ الْأَعْظَمُ فَنَادَى أَبُو أَمَامَةَ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ بِالسَّوَادِ الْإِنْ فَإِنْ الْمَاعَةُ اللَّهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُهُ إِلنَّهُ عَلَيْكُمْ النَّورِ فَإِنْ لَا فَالَا فَالْمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلً وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلًا وَالنُورِ ٤ وَالْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ فَإِنَّهُ عَلَيْهُ الْمُولُولُ فَإِنْ فَإِنَّهُ عَلَيْهُ مَا حُمِّلًا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُولُ النُورِ ٤ وَالْمَالَةُ هَذِهِ الْوَالِ فَالْمُ اللَّهُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُ السَّولِ الْمُولُ الْمُ السُورِ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ الْمُ السَّولِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُولِ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُقَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۹۵۲۲) حضرت نعمان بن بشیر ٹائٹنٹ مروی ہے کہ نی ملائلانے ایک مرتبہ منبر برفر مایا جوشخص تھوڑ ہے پرشکز نہیں کرتاوہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا ، وہ شخص لوگوں کاشکریہ ادانہیں کرتاوہ اللّٰہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا ، اللّٰہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے، چھوڑ نا کفر ہے، اجتماعیت رحمت ہے اور افتر اق عڈ اب ہے۔

( ١٩٥٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْمُفَضَّلِ يَغْنِى ابْنَ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَعْنِى سَوُّوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَعْنِى سَوُّوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَعْنِى سَوُّوا بَيْنَهُمْ [راحع ٢٨٦٠٩]

(۱۹۵۲۷) حضرت عمان بن بشر و المنظمة ال

# حَدِيثُ عُرُوةً بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَا لَيْبِي مَلَا لَيْبِي مَلَا لَيْبَامِ حَدِيثِينَ حَضرت عروه بن الى الجعد بارقی را الله علی عدیثیں

( ١٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوّةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### هي مُنالُمُ الْمَدِينَ بْلِيَةِ مِرْمُ كُولِينِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

الْحَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْحَيْرُ وَالْآجُرُ وَالْمَعْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه النحارى (٣١١٩)، ومسلم (١٩٥٠)]. [انظر: ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٥٨)].

(۱۹۵۶۹) حفرت عروہ بارتی ڈٹاٹیئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَاثِیُّا آنے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیروبرکت، اجروثواب اورغنیمت باندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٠) حَدَّثَنَا بِسُفْيَانُ أَخْبَرَنَا الْبَارِقِيُّ شَبِيبٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ الْبَارِقِیَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَرَأَيْتُ فِى دَارِهِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا [صححه المحارى (٣٦٤٣)، ومسلم (١٨٧٣)]

(۱۹۵۷) حضرت عروہ بارتی ٹاٹٹنا سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّمثَائِثَیُّؤُ نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیروبرکت بائدھ دی گئی ہے۔اور میں نے نبی مالیٹا کے گھر میں ستر گھوڑے دیکھیے ہیں۔

(۱۹۵۷۱) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ شَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَىَّ يُخْبِرُونَ عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَٱتَاهُ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَآتَاهُ بِالْنَحْرَى فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّوابَ لَرَبِحَ فِيهِ [صححه المحارى (٣٦٤٢) وقد ذهب بِاللَّحْرَى فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّوابَ لَرَبِحَ فِيهِ [صححه المحارى (٣٦٤٢) وقد ذهب الى ان هذا البيهقى والحطابي والرافعي الى تضعيفه وسموه مرسلا، ورد ذلك ابن حجر. ثم ان ابن القطان ذهب الى ان هذا الحديث ليس على شرط البخارى. ورد ابن حجر هذا عليه].

(۱۹۵۷) حضرت عروہ بارتی و اللہ عمروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مایشانے انہیں ایک دینار دے کر قربانی کا ایک جانور خرید نے کے لئے بھیجا، انہوں نے ایک دینار کے بدلے بیچا اور وہ ایک دینار کے بدلے بیچا اور وہ ایک دینار کے بدلے بیچا اور وہ ایک دینار بی ایک جانور کھی نے ایک جانور کھی نے آئے ، نی مایشانے انہیں بیچ میں برکت کی دعاء دی ، اس کے بعد اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انہیں منافع ہوتا۔

( ١٩٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

(۱۹۵۷۲) حدیث نمبر (۱۹۵۲۹) اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٣ ) حَدَّثَنَا لَبُو كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرُوّةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ [راحع: ٩٥٥٩ ، ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا لَبُو كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرُوّةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ [راحع: ٩٥٥٩ ) ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ .

(۱۹۵۷۳) حدیث نمبر (۱۹۵۹۹) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٤) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ كُلُّهُمْ قَالُوْا ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ [انظر: ٧٩٦٧٧].

#### هي مُنالاً احَدِينَ بل بِيهِ مَرْم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱۹۵۷) حدیث نمبر (۱۹۵۲۹) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوةَ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوةَ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ [راحع: ١٩٥٦].

(۱۹۵۷۵) حضرت عروہ ہارتی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّٰمُنَاٹِیْزِ کُم نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی بیشانی ا میں قیامت تک کے لئے خبرو برکت ،اجروثواب اورغنیمت با ندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٦) ئَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرُوَةً قَالَ يَحْيَى ابْنِ أَبِي الْبَخِهِ الْبَارِقِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَحْرُ وَالْمَغْنَمُ [مكرر ما قبله]

(۲ ۱۹۵۷) حضرت عروہ بار تی ہٹائٹئا سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّٰمثَائِثَیَّمِ نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثواب اورغنیمت باندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ عَنْ عُرُوةَ بُنِ جَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ [صححه مسلم (١٨٧٣)]. [انظر: ١٩٥٨١]

(۱۹۵۷۷) حضرت عروہ ہارتی رہ اُٹھ کے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَا لِلْمُؤَلِّمُ نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت باندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُرُوةَ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجُرُ وَالْمَغْنَمُ [راحع: ١٩٥٧٤]

(۱۹۵۷۸) حضرت عروہ بار تی ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَٹاٹیٹیٹا نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیروبر کت ،اجروثو اب اورغنیمت باندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بْنُ الْحِرِّيتِ حَدَّثَنَا أَبُو لَبِيدِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الْمَحَدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعُطَانِي دِينَارً وَقَالَ أَيُّ عُرُوةً اثْتِ الْجَلَبَ فَسَاوَمُتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَیْتُ مِنْهُ شَاتَیْنِ بِدِینَارٍ فَجِنْتُ أَسُوقُهُمَا أَوُ قَالَ فَاشَتَرِ لَنَا شَاةً فَأَتَیْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمُتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَیْتُ مِنْهُ شَاتَیْنِ بِدِینَارٍ فَجِنْتُ أَسُوقُهُمَا أَوُ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِینِي رَجُلٌ فَسَاوَمِنِي فَأَبِيعُهُ شَاةً بِذِینَارٍ فَجِنْتُ بِالدِّینَارِ وَجِنْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَقُودُهُمَا فَلَقِينِي رَجُلٌ فَسَاوَمُنِي فَأَبِيعُهُ شَاةً بِذِینَارٍ فَجِنْتُ بِالدِّینَارِ وَجِنْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَنْ اللَّهُمْ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ فَلَقَدُ دِينَارُ كُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ فَالَ وَصَنَعْتَ كَیْفَ قَالَ فَحَدَّثُتُهُ الْحَدِیثَ فَقَالَ اللَّهُمْ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ فَلَقَدُ وَلِينَ يَشَتَرِى الْجَوَارِي وَيَبِيعُ إِنالَ وَلَا يَعْمِنِهِ فَلَقَدُ وَكَانَ يَشْتَرِى الْجَوَارِي وَيَبِيعُ إِنالَ وَكَانَ يَشْتَرِى الْجَوَارِي وَيَبِيعُ إِنالَ وَكَانَ يَشْتَرِى الْجَوَارِي وَيَبِيعُ إِنالَ

# هي مُنالهَ امَّهُ انْ بل المِنْ سَرِّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الالباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٨٥) ابن ماحة: ٢٠٤٠) الترمذي: ١٢٥٨). قال شعيب: مرفوعه صحيح وهذا اسناد حسن]. [راجع: ١٩٥٧٣].

(1924) حضرت عروہ بارتی رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا گوبکر یوں کے آنے کا پنہ چلا، انہوں نے جھے ایک وینار دے وو دے کر بکری خرید نے کے لئے بھیجا، میں وہاں پہنچا اور بکر یوں کے مالک سے بھاؤ تاؤ کیا، اور ایک وینار کے عوض اس سے وو بکر یکری خرید لیس، میں انہیں ہا نکتا ہوا لے کر چلا، راستے میں ایک آ دمی ملا اور اس نے جھے سے بھاؤ تاؤ کیا، میں نے اسے ایک دینار میں ایک بکری دے دی، اور وہ وینار اور ایک بکری لے کر نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ! بدر ہا آ ب کا دینار میں ایک بکری دے دی، اور وہ وینار اور ایک بکری لے کر نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ! بدر ہا آ ب کا بکری، نبی علیا نبی ہوگیا؟ میں نے ساری بات بتا دی، تو نبی علیا نے فر ما یا اے اللہ! اس کے دائیں ہاتھ کے معاملات میں برکت عطاء فر ما، اس کے بعد بھی پروہ وہ قت بھی آیا کہ میں کوفہ کوڑے دان پر کھڑا ہوا اور گھر جن نینے سے پہلے چالیس ہزار کا نفع حاصل کرلیا، یا در ہے کہ حضرت عروہ ڈٹاٹیڈ باند یوں کی ٹریدوفر وخت کرتے تھے۔ اور گھر جن نینے سے پہلے چالیس ہزار کا نفع حاصل کرلیا، یا در ہے کہ حضرت عروہ ڈٹاٹیڈ باند یوں کی ٹریدوفر وخت کرتے تھے۔

( ١٩٥٨٠) حَلَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَلَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْحِرِّيتِ عَنْ آبِي لَبِيدٍ وَهُو لُمَازَةً بْنُ زَيْدٍ حَلَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْحِرِّيتِ عَنْ آبِي لَبِيدٍ وَهُو لُمَازَةً بْنُ زَيْدٍ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۵۸۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۹۵۸۱) حَكَنَنَا عَفَّانُ حَكَنَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَيْزَارَ بْنَ حُرَيْثٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ آبِي الْجَعْدِ
الْأَذْدِيِّ آلَةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ [راحع: ۱۹۵۷۷]
الْأَذْدِيِّ آلَةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ [راحع: ۱۹۵۷۷)
الْأَذْدِيِّ آلَةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْرُ الْمَعْلَقُودُ فِي نَوَاصِيهَا الْمَخْيُرُ والحَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَولُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ مِعْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْكُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُولُولُولُولُهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ وَالْعَلَيْكُولُولُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَالْوَالِقُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَال

( ١٩٥٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيَّ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ أَبِي السَّفَرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيِّ سَمِعَ عُرُوَةً بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ [راجع: ١٩٥٦٩].

(۱۹۵۸۲) حفرت عروہ بارتی ڈاٹنئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالیکھیے نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پییثانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت، اجروثو اب اور غنیمت باندھ دی گئی ہے۔

(١٩٥٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثِنِي عُرُوةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ [مكرر ما صَله].

(۱۹۵۸۳) حضرت عروہ ہارتی ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کَاٹِیٹِے نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو ہرکت ،اجروثو اب اور ننیمت ہاندھ دی گئی ہے۔

﴿ مُنالًا اَمَٰذِنْ بَلِ يَنْ مِنْ أَلِي مِنْ مُ الْحَالَ فِينِينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُنالًا الكوفيتين ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فَيْنِالِكُونِينِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فَيْنِينَا لِللَّهُ فَيْنِينَالِينَا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَيْنِينَا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَّا لِلللَّهُ فَاللَّا لِللللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي مُلِّي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَالْ

( ١٩٥٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْجِرِّيتِ عَنْ أَبِي لِيدٍ قَالَ كَانَ عُرُوةً بُنُ أَبِي الْجَعْدِ اللهِ الْبَارِقِيُّ نَاذِلًا بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَحَدَّتَ عَنْهُ أَبُو لَبِيدٍ لُمَازَةٌ بْنُ زَبَّارِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ الْبَارِقِيُّ نَا ذَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعُطَانِي دِينَارًا فَقَالَ أَيْ عُرُوةً اثْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ بَدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِينِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَسَاوَمَنِي فَسَاوَمَنِي فَسَاوَمَنِي وَعَنْ اللهُ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتَكُمْ قَالَ فَأَيْتُ بِلِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ فَقَيْتِي الْمُعْرَادِي وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ فَحَدَّثُنُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِي أَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ وَصَنَعْتَ كَيْفَ فَحَدَّثُنُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِي أَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَاللهُ وَكَانَ يَشْتَرَى الْجَوَارِي وَيَبِيعُ [راحع: ١٩٥٣].

(۱۹۵۸) حضرت عروہ بارتی بڑا تین ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بالیا کو بگر ہوں کے آنے کا پتہ چلا، انہوں نے جھے ایک
دینارد کر بکری خرید نے کے لئے بھیجا، میں وہاں بہنچا اور بحر ہوں کے مالک سے بھاؤ تاؤ کیا، اورایک وینار کے وض اس
سے دو بکر یاں خرید لیں، میں انہیں ہا نکا ہوا لے کر چلا، راستے میں ایک آدی ملا اور اس نے جھے سے بھاؤ تاؤ کیا، میں نے اسے
ایک دینار میں ایک بکری دے دی، اوروہ دینار اور ایک بکری لے کر نبی بالیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ!
سیر ہاآپ کا دینار اور ہیر ہی آپ کی بکری، نبی بالیا نے پوچھا ہے کہے ہوگیا؟ میں نے ساری ہات بتادی، تو نبی بالیا نے فرمایا اللہ! اس کے دائیں ہاتھ کے معاملات میں برکت عطاء فرما، اس کے بعد بھی پروہ وقت بھی آیا کہ میں کوف کوڑے وال پر کھڑ ا
ہوا اور گھر وہنی سے پہلے چالیس ہز ارکا نفع حاصل کر لیا، یا در ہے کہ حضرت عروہ ڈاٹھ ہا نہ یوں کی خرید وفروخت کرتے تھے۔

( ١٩٥٨٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرُواَةً بُنَ آبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ [راجع: ١٩٥٦٩].

(۱۹۵۸۵) حضرت عروہ بارتی ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّٰمَثَا ﷺ نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثواب اورغنیمت باندھ دی گئی ہے۔

# بَقِيَّةٌ حَدِيثِ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ الْأَثْوَ

حضرت عدى بن حاتم والنفؤ كى بقيه مرويات

( ١٩٥٨٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي بِشُوِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْوٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلُتُ إِنَّ آرُضَنَا آرُضُ صَيْدٍ فَيَرْمِي آحَدُنَا الصَّيْدَ فَيَعِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً آوُ لَيْلَتَيْنِ فَيَجِدُهُ وَفِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلُتُ إِنَّ آرُضَنَا آرُضُ صَيْدٍ فَيَوْ إِنَّ الصَّيْدَ فَيَعِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً آوُ لَيْلَتَيْنِ فَيَجِدُهُ وَفِيهِ سَهُمُهُ قَالَ إِذَا وَجَدُتَ سَهُمَكَ وَلَمْ تَجِدُ فِيهِ آثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ آنَ سَهُمَكَ قَتَلَهُ فَكُلُهُ [قال الترمذي: حسن

# هي مُنالاً امَّهُ رَضِ بِي مِنْ الْكِوفِيين ﴾ ٣٠٠ ﴿ هُلِي الْكُوفِيين ﴾ هستَكُ الكوفيين ﴿ هُ

صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٤٦٨) النسائي: ١٩٣/٧)]. [انظر: ١٩٥٩٥، ١٩٥٩٥].

(۱۹۵۸) حضرت عدی رفی نظامی سے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیا سے عرض کیا کہ ہماراعلاقہ شکاری علاقہ ہے، ہم میں سے کوئی شخص شکار پر تیر پھینگنا ہے، وہ شکارایک دودن تک اس سے غائب رہتا ہے، پھروہ اسے پالیتا ہے اوراس کے جسم میں اس کا تیر پیوست ہوتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ نبی علیا نے فر ما یا گرتم اس میں اپنا تیرد کیے لواور کسی دوسری چیز کا کوئی اثر نظر نہ آئے اور تہمیں یقین ہوکہ تبہارے ہی تیر نے اسے تی کیا ہے۔

(١٩٥٨٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَخْبَرَنَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبَيْضُ مِنْ الْخَيْطِ الْآسُودِ قَالَ عَمَدُتُ إِلَى عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَسُودُ وَالْآخُورُ وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبَيْضُ مِنْ الْآسُودِ قَالَ عَمَدُتُ إِلَى الْآسُودَ مِنْ الْآنَيْضِ وَلَا الْآبَيْضَ مِنْ أَنْشُودِ فَلَمَّا تَحْتَ وِسَادِى قَالَ ثُمَّ حَعَلْتُ أَنْظُو إِلَيْهِمَا فَلَا تَبِينُ لِى الْآسُودَ مِنْ الْآنَيْضِ وَلَا الْآبَيْضَ مِنْ الْآبُونِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْآسُودِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْأَسُودِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَادُكَ إِنْ الْمَالُودِ فَلَمَّ الْمُعْرِيقُ إِنَّا فَاللَهُ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ الصححه المعارى (١٩١٦)، ومسلم (١٩٥٠)، وابن حزيمة: (١٩٥٥ و١٩٦١)]

(۱۹۵۸۷) حضرت عدی طافتات مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی "رمضان کی رات میں تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہوجب تک تمہار سے سامنے سفید دھا گہ کالے دھاگے سے واضح اور ممتاز نہ ہو جائے "تو میں نے دودھا گے لیے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید سے اور سفید دھا گہ رنگ کا اور ایک سفید سے اور سفید دھا گہ کا دوایک سفید سے اور سفید دھا گہ کا دوایک سفید ہوئی تو میں نبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا، نبی ملینا نے فر مایا تمہارا تکریتو بڑا چوڑ اسے مراددن کی روشنی اور رات کی تاریکی ہے۔

( ١٩٥٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ وَزَكَرِيَّا وَغَيْرُهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَخَرَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرُّضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَخَرَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرُّضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرُّضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ إِرَاحِع ١٨٤٣٨]

(۱۹۵۸) حضرت عدی بن حاتم رفائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا سے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوڑائی سے مر جائے تو نبی علیا نے فرمایا جس شکار کوتم نے تیر کی دھار سے مارا ہوتو اسے کھا سکتے ہولیکن جے تیر کی چوڑائی سے مارا ہو، وہ موقو ذہ (چوٹ سے مرنے والے جانور) کے حکم میں ہے ،اس لئے اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٥٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أُرْسِلُ الْكُلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَرْسِلُ الْكُلْبَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرُتَ السَمَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَخَذَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ قَالَ قَلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَخَذَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ قَالَ قَالَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَخَذَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَاللّهُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَخَذَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ قَالَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ وَمِنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

# هي مُناهُ احَدُّى فَنِي مِينِهِ مِنْ الْمُحَالِينِ مِنْ الْمُحَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِي الْمُحَالِي الْمُحَالِي الْمُحَالِينِ الْمُحَالِي الْمُحَالِي الْمُحَالِينِ الْمُحَالِين

إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ [راجع: ٥٥ ١٨٤].

(۱۹۵۹) حضرت عدى وَالنَّوْت عروى ہے كہا كہ مرتبہ مل نے بارگا و رسالت ملى عرض كيا يا رسول الله! مير عوالدصاحب صلدر حى اور فلال فلال كام كرتے ہے، بى عليہ الحقيد قرما يا كہ تمہارے باپ كا ايك مقصد (شهرت) تھا جواس نے پاليا۔ صلدر حى اور فلال فلال كام كرتے ہے، بى عليہ الحقيد و لا أجد ما أذكي به إلّا الْمَرْوَة وَ الْعَصَا قَالَ اُمَوَّ اللّهَ بِمَا شِنْتَ ثُمَّ اللّهِ عَرَّوَ جَلَّ قُلْتُ مُعَامٌ مَا أَدَعُهُ إِلّا تَحَرُّجًا قَالَ مَا صَارَعُتَ فِيهِ نَصُر النِّهَ قَالا فَدَعُهُ [داحع: ١٩٥٩ مرد عدى والله عَرَّو جَلَّ قُلْتُ طُعَامٌ مَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ مَا صَارَعُتَ فِيهِ نَصُر النِّهَ قَالا فَدَعُهُ [داحع: ١٩٥٩ مرد عدى والله عَرَّو جَلَّ قَالا فَدَعُهُ الله عَلَى مُرتب كه مِن الله عَرَّو بَعل الله الله الله عَلَى الل

# هي مُنزله احَدُن بن بيدِ مترم كي المحالي الكوفيين في

وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ قَالَ صَلِّ كَذَا وَكُذَا وَصُمْ فَإِذَا غَابَتُ الشَّمْسُ فَكُلُ وَاشُرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْآسُودِ وَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَخَذَتُ خَيْطَيْنِ مِنْ الْخَيْطُ الْآبْيَضَ مِنْ الْخَيْطِ الْآسُودِ وَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاخَذَتُ خَيْطَيْنِ مِنْ شَعْرٍ أَسُودَ وَأَبْيَضَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا فَلَا يَتَبَيَّنُ لِى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُرِ أَسُودَ وَأَبْيَضَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا فَلَا يَتَبَيَّنُ لِى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرْتُ وَقَالَ يَا ابْنَ خَاتِمٍ إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ [قال الترمذى: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذى: حسن صحيح وقال الألباني:

(۱۹۵۹۳) حضرت عدی بڑائٹنے مروی ہے کہ مجھے نبی علینا نے نماز روزے کی تعلیم دی، اور فر مایا فلاں وقت نماز پڑھو،
روز در کھو، جب سورج غروب ہوجائے تو کھاؤ ہیو، جب تک تمہارے سامنے سفید دھا گہ کالے دھا گے ہے واضح اور ممتاز نہ ہو
جائے اور تمیں روزے رکھوالا یہ کہ اس سے پہلے ہی چا ند نظر آجائے تو میں نے دودھا گے لیے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید
رنگ کا، اور انہیں اپنے شکیے کے پنچر کھ لیا، ٹی انہیں دیکٹ کا دھا کہ سفید سے اور سفید دھا گہ کالے سے جدانہ ہوا،
صبح ہوئی تو میں نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ تایا، نبی علینا نے مسکرا کرفر مایا تمہارا تکیہ تو بڑا چوڑ ا ہے، اس سے
مراددن کی روشنی اور راست کی تاریکی ہے۔

( ١٩٥٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِى الصَّيْدَ فَأَطُلُبُ آثَرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ فَآجِدُ فِيهِ سَهْمِى فَقَالَ إِذَا وَجَدُتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَهُ يَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلُ [راحع: ١٩٦٨٦].

(۱۹۵۹ مرت عدی ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہیں نے بی طینہ سے عرض کیا کہ ہماراعلاقہ شکاری علاقہ ہے، ہم میں سے کوئی شخص شکار پر ٹیر پھینکتا ہے، وہ شکارایک دودن تک اس سے غائب رہتا ہے، پھروہ اس پالیتا ہے اوراس کے جسم میں اس کا تیر پیوست ہوتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ نی طینہ نے فر مایا اگرتم اس میں اپنا تیرد کھے لواور کسی درندے نے اسے کھایا نہ ہوتو تم اسے کھالو۔

( ١٩٥٩٥) فَلَكُونُتُهُ لِآبِي بِشُو فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ وَجَدُتَ فِيهِ سَهْمَكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلُ

(۱۹۵۹۵) گذشته مدیث ای دوبری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٩٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَفْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بُنَ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ [راحع: ١٨٤٤].

(۱۹۵۹۲) حضرت عدی بھاتنے سے مروی ہے کہ بی علیلانے ارشاد فر مایاتم میں سے جوشخص جہنم سے پچ سکتا ہو'' خواہ تھجور کے ایک گلڑ ہے ہی کے عوض'' تو وہ الیا ہی کر ہے۔

هي مُنالِمًا اَمَيْرُانُ لِيَدِيمَرُمُ كِي ﴿ ٢٣٣ كِي ﴿ مُنَالُ الكَوْلِينِ ﴾ ﴿ مُنَالُ الكَوْلِينِ ﴾

( ١٩٥٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أُحَدَّثُ حَدِيثًا عَنْ عَدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ فَقُلْتُ هَذَا عَدِيٌّ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَلُو أَتَيْتُهُ فَكُنْتُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ فَٱتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أُحَدَّثُ عَنْكَ حَدِيثًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ لِمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَرْتُ مِنْهُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَقْصَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يَلِي الرُّومَ قَالَ فَكَرِهْتُ مَكَانِي الَّذِي أَنَا فِيهِ حَتَّى كُنْتُ لَهُ ٱشَدَّ كَرَاهِيَةً لَهُ مِنِّي مِنْ حَيْثُ جِنْتُ قَالَ قُلْتُ لَآتِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا مَا هُوَ بِضَائِرِى قَالَ فَٱتَيْتُهُ وَاسْتَشْرَفَنِي النَّاسُ وَقَالُوا عَدِتُّ بْنُ حَاتِمٍ عَدِيٌّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَظُنَّهُ قَالَ ثَلَاتَ مِرَارٍ قَالَ فَقَالَ لِي يَا عَدِيٌّ بْنَ حَاتِمٍ ٱسْلِمْ تَسْلَمُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي مِنْ أَهُلِ دِينٍ قَالَ يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ أَسْلِمُ تَسْلَمُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينٍ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ قَالَ قُلُتُ أَنْتَ أَغْلَمُ بِدِينِي مِنِّي قَالَ نَعَمُ قَالَ أَلَيْسَ تَرْأَسُ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ نَلَى قَالَ فَذَكَرَ مُحَمَّدٌ الرَّكُوسِيَّةَ قَالَ كَلِمَةً الْتَمَسَهَا يُقِيمُهَا فَتَرَكَهَا قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ فِي دِينِكَ الْمِرْمَاعُ قَالَ فَلَمَّا قَالَهَا تَوَاضَعَتْ مِنِّي هُنَيَّةٌ قَالَ وَإِنِّي قَلْ أَرَى أَنَّ مِمَّا يَمْنَعُكَ خَصَاصَةٌ تَرَاهَا مِمَّنْ حَوْلِي وَإِنَّ النَّاسَ عَلَيْنَا أَلُبًا وَاحِدًا هَلْ تَعْلَمُ مَكَانَ الْحِيرَةِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ بِهَا وَلَمْ آتِهَا قَالَ لَتُوشِكَنَّ الظَّعِينَةُ أَنْ تَخُرُجَ مِنْهَا بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَوْرٍ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ حَمَّادٍ جَوَازِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَدِيتٍ بْنِ حَاتِمٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُفْيَةِ وَلَتُوشِكَنَّ كُنُوزُ كِسُرَى بْنِ هُرْمُزَ أَنْ تُفْتَحَ قَالَ قُلْتُ كِسُرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ كِسُرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ قُلُتُ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ كِسْرًى بْنُ هُرْمُزَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَيُوشِكَنَّ آنْ يَنْتَغِى مَنْ يَقْبَلُ مَالَهُ مِنْهُ صَدَقَةً فَلَا يَجِدُ قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُ ثِنْتَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَخُرُّجُ مِنْ الْمِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُفْبَةِ وَكُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّتِي غَارَتْ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ حَمَّادٍ أَغَارَتُ عَلَى الْمَدَائِنِ وَايْمُ اللَّهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِنَةُ إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثِيهِ [راحع ١٨٤٤٩]

(۱۹۵۹) آبن حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عدی بن حاتم بڑا تھا کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی، میں نے سوچا کہ وہ کوفہ میں آئے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوکر براہ براست ان سے اس کا ساع کرتا ہوں، چنا نچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوااوران سے عرض کیا کہ مجھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سننا چاہتا ہوں، انہوں نے فر مایا بہت اچھا، جب مجھے نبی طابطان نبوت کی خبر ملی تو مجھے اس پر بڑی نا گواری ہوئی، میں اپنے علاقے سے نکل کرروم کے ایک کنار سے بہنچا، اور قیصر کے پاس چلا گیا، کیکن وہاں بہنچ کر مجھے اس سے زیادہ شدید نا گواری ہوئی جو بعث نبوت کی اطلاع ملنے پر ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ میں اس خض کے پاس جا کرتو دیکھوں، اگروہ جھوٹا ہوا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر سے اہوا تو مجھے معلوم ہوجائے گا۔

# 

چنانچہ میں واپس آ کر نبی مایشا کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پہنچا تو لوگوں نے ''عدی بن حاتم ، عدی بن حاتم '' کہنا شروع کردیا، میں نبی مایشا کے پاس پہنچا، نبی مایشا نے مجھ سے فرمایا اے عدی! اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے، تین مرتبہ یہ جملہ دہ ہرایا، میں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے سے ایک دین پر قائم ہوں، نبی مایشا نے فرمایا میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ آ پ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتے ہیں؟ نبی مایشا نے فرمایا ہاں! کیا تم '' رکوسیہ' میں حلال نہیں ہو جوابی قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، نبی مایشا نے فرمایا حالا نکہ بیتمہارے دین میں حلال نہیں ہو ہے، نبی مایشا نے اس سے آ گے جوبات بھی فرمائی، میں اس کے آ گے جھک گیا۔

پھر نبی طینہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ مہیں اسلام قبول کرنے میں کون ی چیز مانع لگر ہی ہے، تم یہ بھتے ہو کہ اس دین کے بیرو کار کمزوراور بے ماریوگ بیں جنہیں عرب نے دھتکار دیا ہے، یہ بتا و کہ تم شہر چیر ہ کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھا تو نہیں ہے، البتد سا ضرور ہے، نبی علینہ نے فر مایا اس ذات کی قتم جس نے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو کم مل کر کے رہے گا ، یہاں تک کہ ایک عور چیرہ سے نکلے گی اور سی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر آئے گی ، اور عنقر یب کسری بن ہر مزکے ، اور جم مزکے ، اور عنقر یب اس کے میں نے تعجب سے بوچھا کسری بن جر مزکے ؟ نبی علینہ نے فرمایا ہاں! کسری بن جر مزکے ، اور عنقر یب اتنامال خرج کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔

حضرت عدی بھٹو فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت جرہ سے نکلتی ہے اور کس محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر جاتی ہے، اور کسر کی بن ہر مز کے فرزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا اور اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تیسری بات بھی وقوع پذیر ہوکرر ہے گی کیونکہ نبی علیا ہے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔

( ١٩٥٩٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكَوِيَّا أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتُ رَمِيَّتُكَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ إِراجِع: ١٨٤٣٤.

ُ (۱۹۵۹) حضرت عدی بن حاتم بناتند سے مروی ہے کہ نبی علیا آپ ارشاد فر مایا اگرتمہارا شکار پانی پس گر کرغرق ہوجائے تواسے مت کھاؤ۔

( ١٩٥٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ عَنْ شَيْءِ اسْتَقَلَّهُ فَحَلَفَ ثُمَّ قَالَ لَوُلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَوَأَى غَيْرًا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلُيْكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مَا سَمِعْتُهُ قَطَّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنْ آبِي [راجع: ١٨٤٤٠].

(۱۹۵۹۹) حضرت عدى بن حاتم التأثین مروى ب كه ایك آدى ان كے پاس آیا اور ان سے سودرہم مائل ، انہول نے فرمایا كه قول على الله الله على كابينا ہوں ، بخدا ميں تجھے بچھنيں دوں گا، پھر فرمايا كه ميں نے كدا ميں مختصے بحضينيں دوں گا، پھر فرمايا كه ميں نے

#### کی مندا کا احداد خیب مینید مترم کی کی در در این مندا کا ایک و این مندا کا ایک و این کا ایک و این کا می کام کر نبی عالقا کی فرما ترجو کرسنا ہے کہ چھوٹ کی مایت رفتم کھا کے دکھر کئی اور جزیش بہتری محسوس کر سے تو و وی کام کر

نی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص کسی بات پر قتم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوں کرے تو وہی کام کرے جس میں بہتری ہو( اور قتم کا کفارہ دے دے )

( ١٩٦٠. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِىٌّ بُن حَاتِمٍ قَالَ جَاءَتُ خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِعَقْرَبِ فَأَخَذُوا عَمَّتِي وَنَاسًا قَالَ فَلَمَّا أَتُوا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَفُّوا لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَأَى الْوَافِدُ وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ مَا بِي مِنْ خِدْمَةٍ فَمُنَّ عَلَىَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ مَنْ وَافِدُكِ قَالَتْ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمِ قَالَ الَّذِي فَرَّ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَتْ فَمَنَّ عَلَى قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ نَرَى أَنَّهُ عَلِنَّ قَالَ سَلِيهِ حِمْلَانًا قَالَ فَسَأَلَتُهُ فَأَمَرَ لَهَا قَالَتُ فَأَتَنْنِي فَقَالَتُ لَقَدُ فَعَلْتَ فَعْلَةً مَا كَانَ أَبُولَا يَفْعَلُهَا قَالَتُ انْتِهِ رَاغِيًّا أَوْ رَاهِيًّا فَقَدْ أَتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَاتَ مِنْهُ وَآتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَاتَ مِنْهُ وَآتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَاتَ مِنْهُ قَالَ فَٱتَيْتُهُ فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَصِيْيَانٌ أَوْ صَبِيٌّ فَذَكَرَ قُرْبَهُمْ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مُلُكُ كِسْرَى وَلَا قَيْصَرَ فَقَالَ لَهُ يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمِ مَا أَفَرَّكَ أَنْ يُقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ مَا أَفَرَّكَ أَنْ يُقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَهَلُ شَيْءٌ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَأَسْلَمْتُ فَرَأَيْتُ وَجُهَهُ اسْتَشْشَرَ وَقَالَ إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ وَ الصَّالِّينَ النَّصَارَى ثُمَّ سَأَلُوهُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تَرْضَخُوا مِنُ الْفَضْلِ ارْتَضَخَ امْرُؤٌّ بِصَاعٍ بِبَغْضِ صَاعٍ بِقَبْضَةٍ بِبَغْضِ قَبْضَةٍ فَالَ شُعْبَةُ وَٱكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ بِتَمْرَةٍ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِي اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ فَقَائِلٌ مَا أَقُولُ أَلَمُ أَجْعَلُكَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٱلْمُ ٱجْعَلُ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا فَمَاذَا قَدَّمُتَ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْنًا فَمَا يَتَّقِى النَّارَ إِلَّا بِوَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فَبِكَلِمَةٍ لَيَّنَةٍ إِنِّي لَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ لَيَنْصُرَنَّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْعُطِيَنَّكُمُ أَوْ لَيَفْتَحَنَّ لَكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظُّعِينَةُ بَيْنَ الْحِيرَةِ ويَثْرِبَ أَوْ الْكُثَرَ مَا تَخَافُ السَّرَقَ عَلَى ظَعِينَتِهَا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ثَنَاهُ شُعْبَةُ مَا لَا أُحْصِيهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ إصححه ابن حبان

(۱۹۲۰) وقال الترمذی: حسن غریب و قال الألبانی: حسن (الترمذی: ۲۹۰۳) قال شعیب: بعضه صحیح ا (۱۹۲۰) حفرت عدی و التخاص مروی ہے کہ میں ' عقرب' نامی مقام پر تھا کہ نبی طابی کے شہوار ہم تک آ پینچی، انہوں نے میری پھویسی اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا، جب وہ لوگ نبی طابیہ کے پاس پنچے تو آئیس ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا، میری پھویسی نے کہا یا رسول اللہ! رونے والے دور چلے گئے ، اور بچ بچھڑ گئے ، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں ، کی فتم کی خدمت بھی نہیں کر کتی اس لئے مجھ پرمبر بانی فرما ہے ، اللہ آ ب پرمبر بانی کرے گا ، نبی طابیہ نو چھا تمہیں کون لا یا ہے؟ انہوں نے بتا یا عدی بن حاتم ، نبی طابیہ نے فرمایا و بی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھا گا نچر رہا ہے ، اس نے کہا کہ پھر بھی آ ب مجھ پرمبر بانی

# الله المرافي ا

فرمائے، نبی طین اوالی جانے لگے تو ان کے بہلومیں ایک آ دمی تھا جو غالبًا حضرت علی بھاٹھ تھے، نبی علیا نے مجھ سے فرمایا کدان سے سواری کا جانور مانگ لو، میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے میرے لیے اس کا حکم دے دیا۔

تھوڑی دیر بعد عدی ان کے پاس گئے تو وہ کہنے لگیس کہتم نے ایسا کام کیا جوتمہارے باپ نے نبیس کیا ہتم نبی ملیٹا کے پاس شوق سے جاؤیا خوف سے (لیکن جاؤ ضرور) کیونکہ فلاں آ دمی ان کے پاس گیا تھا تو اسے بھی پچھٹل گیا ،اور فلاں آ دمی بھی گیا تھا اور اسے بھی پچھٹل گیا ،چنا نچہ میں نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں ایک عورت اور پچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے ،اور انہوں نے نبی ملیٹا نے ان کے قریب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ قیصر وکسری جیسے بادہا نہیں ہیں۔

نی میشان نے ان سے فرمایا اے عدی الاالدالا اللہ کہنے ہے تہہیں کون می چیز راہ فرار پرمجبور کرتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی معبود ہے؟ تہہیں ' اللہ اکبر' کہنے ہے کون می چیز راہ فرار پرمجبور کرتی ہے؟ کیا اللہ ہے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس پر میں نے اسلام قبول کرلیا اور میں نے دیکھا کہ ٹی مایشا کا چہ ہُ مبارک خوش ہے کھل اٹھا، اور فر مایا جن پر خدا کا غضب نازل موا ودیبودی میں اور جو گمراہ ہوئے ، وہ عیسائی ہیں۔

پُرلوگوں نے نبی ملینہ سے پچھ مانگا تو نبی ملینہ نے اللہ کی حمد وثناء سے فارغ ہور'' امابعد' کہہ کرفر مایا تو گو اکٹھی کرو، چنا نچہ سی نے ایک صاغ ،کسی نے نصف صاغ ،کسی نے ایک مٹھی اور کسی نے آ دھی مٹھی دی ، پجرفر مایاتم اوگ اللہ سے
ملنے والے ہو،اس وقت ایک کہنے والا وہی کہنے گا جو میں کہدر ہا ہوں کہ کیا میں نے تہہیں سننے اور د کھنے والا نہیں بنایا تھا؟ کیا میں
نے تہہیں مال اور اولا دسے نہیں ٹو از اتھا؟ تم نے آ کے کیا بھیجا؟ وہ اپنے آ کے پیچے اور دائیں بائیس دیکھے گائیاں پھٹیس ملے
گا، اور اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کے ذریعے آ گ سے نہیں نی سیکھا ،اس لئے تم جہنم کی آ گ سے بہو خواہ مجبور کے ایک
میر کے بی کے ذریعے ہو،اگروہ بھی نہ ملے تو تری سے بات کر کے بچو، جھے تم پرفقر و فاقہ کا اندیش نہیں ہے،اللہ تمہاری مدوشر ور
کرے گا اور تہہیں ضرور مال و دولت دے گا، یا آئی فتو حات ہوں گی کہ ایک عور ت جرہ اور مدینہ کے درمیان اکیلی سفر کر لیا
کرے گی ، حالا نکہ عور ت کے پاس سے چوری ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔

(١٩٦٠١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بَنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمِ بَنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ أَحَدُّهُمَا فَقَالَ مَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئُسَ الْنَجَطِيبُ أَنْتَ قُمُ [راجع: ١٨٤٣٦]

(۱۹۲۰) حضرت عدی خاتی سے مروی ہے کہ دوآ دمی آئے ،ان میں سے ایک آدمی نے نبی طین کی موجود کی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوجاتا ہے اور جوان' دونوں' کی نافر مانی ہرتا ہے ، وہ گراہ ہوجاتا ہے ، نبی طین نے فرمایاتم بہت برے خطیب ہو، یہاں سے اٹھ جاؤ۔

(١٩٦٠٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## وي مُنالُهُ احْدُنْ فِي اللَّهِ اللَّه

وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَسَمَّيْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ فَأَدُرَكُتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ وَإِنْ قَتَلَ فَكُلْ فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ إِراحِع ١٨٤٣٤

(۱۹۲۰۲) حضرت عدى بن حاتم والتلائية سے مروى ہے كہ ميں نے نبى ملياتا سے كتے كے ذريعے شكار كے متعلق دريافت كيا نبی الله نور مایا جبتم اینے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پرچھوڑ واور اللہ کانام لے لوتواس نے تمہارے لیے جوشکار پکڑا ہواور خود نہ کھایا ہوتوا سے کھالو،اوراگرتم نے شکارکوزندہ پایا ہوتوا سے ذبح کرلواوراگر کتے نے اس میں سے پچھ کھالیا ہوتو تم اسے نہ کھاؤ۔ ( ١٩٦.٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُسَدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَمَّادٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي كُنْتُ أَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ فَلَكُرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي لَا أَسْأَلُ عَنْهُ فَأَتَيْنُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَعَمْ بُعِتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِتَ فَكَرِهْتُهُ ٱشَٰذَ مَا كَرِهْتُ شَيْئًا قَطُّ إراح: ١٨٤٤٩٠

(۱۹۲۰۳) ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عدی بڑا تھ سے عرض کیا کہ مجھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے کیکن میں اسے خود آپ سے سننا جا ہتا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت اچھا، جبَ مجھے نبی ملیلا کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھاس پر بڑی شدیدنا گواری ہوئی، پھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ١٩٦٠٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَاهٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَدِيِّ بَنِ حَاتِمٍ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع ١٨٤٤٩].

(۱۹۲۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٩٦٠٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرَىِّ بْنِ قَطَرِقٌ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ فَهَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ يَعْنِي مِنْ أَجُرٍ قَالَ إِنَّ أَبَاكَ طَلَبَ أَمْرًا فَأَصَابَهُ [راجع: ١٨٤٣٩].

(١٩٢٠٥) حضرت عدى والله الله الله على مروى ہے كه ايك مرتبه مين في بار كاورسالت مين عرض كيايارسول الله إمير ، والدصاحب

صدر حي اورفلان فلان كام كرتے تھے، نبي ماليلانے فرمايا كتمهار بي باپ كاايك مقصد (شهرت) تھا جواس نے پاليا۔

( ١٩٦٠.٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ قَالَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ قَالَ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طُيِّبَةٍ اراحع: ١٨٤٦٠

(۱۹۲۰۲) حضرت عدی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا آپنے ارشا وفر مایا جہنم کی آ، گ سے بچو، پھرنبی ملینا نے نفرت سے اس طرح

﴿ مُنالًا اَحْدَرُضِل مِنْ مَرْمُ كُولُ ﴿ مُنالًا اَحْدَرُضِل مِنْ مَرْمُ كُولُولِينِ لَهِ ﴿ مُنالًا الْعُولِينِ لَكُولِينِ لَهِ اللَّهِ الْعُرْفِينِينَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعُرْفِينِينَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مند پھیرلیا کہ گویا جہنم کود کھے رہے ہوں، دو تین مرتبہ ای طرح ہوا، پھر فر مایا جہنم کی آگ سے بچو، اگر چہ کھجورے ایک مکوے کے عوض ہی ہو، اگر وہ بھی نہل سکے تو اچھی بات ہی کرلو۔

(۱۹۲۰۷) حضرت عدی بن حاتم خاتف ہم وی ہے کہ میں نے نبی سایٹ ہے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایم شکاری لوگ ہیں ،

نبی سیٹ نے فر مایا جب تم میں ہے کوئی شخص شکار پر تیر چلائے تو اللہ کا نام لے لے ، اگر اس تیر ہے شکار مر جائے تو اے کھالے ، کیونکہ ہوسکتا ہے وہ پانی کی وجہ ہے مرا ہو، اورا گرایک دودن کے بعد کسی شکار میں اپنا تیر فظر آئے اور اس پر کسی دوسر کے کے تیر کا نشان نہ ہو، سواگر دل چاہے تو اسے کھالے ، اورا گرشکاری کتا چھوڑے تو اللہ کا نام فظر آئے اور اس پر کسی دوسر کے کے تیر کا نشان نہ ہو، سواگر دل چاہے تو اسے کھالیا ہوتو نہ کھائے ، کیونکہ اس نے اس میں سے بچھ کھالیا ہوتو نہ کھائے ، کیونکہ اس نے اس اس نے اپنا کتا چھوڑ ااور اس کے ساتھ دوسر ہے کے مل گئے جن پر اللہ انہیں لیا گیا ، تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا ، تو اللہ کے لئے نہیں ، اور اگر اس نے اپنا کتا چھوڑ ااور اس کے ساتھ دوسر ہے کے مل گئے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ، تو اسے بھی نہ کھائے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کون سے کے نے اسے تی کہ کیا کہا ہے۔

( ١٩٦٠٨) حَلَّاثَنَا حَسَنَّ حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عُنَدُةَ بْنِ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ قُلْتُ أَسُأَلُ عَنْ حَدِيثِ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ أَفَلَا أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَعُرِ فُنِي قَالَ نَعَمُ فَذَكَرَ الْجَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ أَلَسْتَ رَكُوسِيًّا قُلْتُ بَلَى قَالَ أَوَلَسْتَ تَرْأَسُ قَوْمَكَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَولَسْتَ تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ قَالَ

قُلْتُ بَلَى قَالَ ذَاكَ لَا يَبِعِلُّ لَكَ فِي دِينِكِ قَالَ فَتَوَاضَعَتُ مِنِّى نَفْسِى فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٨٤٤٩]

(١٩٢٠٨) ايک صاحب کتے ہيں کہ ميں نے حضرت عدى ڈائن اسے عرض کيا کہ جھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے ليکن ميں اسے خود آپ سے سنتا چاہتا ہوں ، انہوں نے فرما يا بہت اچھا، گرراوى نے پورى حديث ذكركى اور كہا كياتم ''ركوسيہ' ميں سے نہيں ہو جو اپنی قوم كا چوتھائى مال غنیمت كھا جاتے ہيں؟ ميں نے كہا كيون نہيں ، ني عليا نے فرما يا حالا تک سے تہارے دين ميں حلال نہيں ہے ، ني عليا نے اس سے آگے جو بات بھی فرمائی ميں اس كے آگے جھک گيا جوراوى نے يورى حديث ذكركى ۔

( أُ ١٩٦٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَعَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ

﴿ مُنْ الْمَا مَرْ رَضِ لِيهِ مَرْمُ كُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِينِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَّابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ وَسَأَلْتُ عَنْ صَيْدِ الْكَالِبِ فَقَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ وَإِنْ وَقِيدٌ وَسَأَلْتُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ وَإِنْ وَجَدُتَ مَعَهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ ذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْ كَلُبَكَ وَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ ذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْ كَلُبَكَ وَلَمْ تَذْكُرُهُ عَلَى عَيْرِهِ [راحع: ١٨٤٣٤].

(۱۹۲۰۹) حضرت عدی بن حاتم رقافی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا ہے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیرکی چوڑائی ہے مر جائے تو نبی طیا نے نبی طیا ہے اس شکار کوتم نے تیرکی جوڑائی ہے مارا ہوتو اسے کھا سکتے ہولیکن جسے تیرکی جوڑائی ہے مارا ہو، وہ موقو ذو (چوٹ ہے مرنے والے جانور) کے حکم میں ہے، پھر میں نے نبی طیا ہے کئے کے ذریعے شکار کے متعلق دریافت کیا نبی طیا ہے نہ فرمایا جب تم اپنے کئے کوشکار پرچھوڑ واوراللہ کانام لے لوتو اسے کھا سکتے ہو، اس نے تمہارے لیے جوشکار پکڑا ہواور خود نہ کھایا ہوتو اسے کھالو، کیونکہ اس کا پکڑنا ہی اسے ذرج کرنا ہے، اوراگر تم اپنے کئے کے ساتھ کوئی دوسر اکتا بھی یاؤاور تمہیں اندینہ ہوکہ اس دوسر سے کئے نے شکار کو پکڑا اور تم کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کئے کوچھوڑ تے وقت اللہ کانام لیا تھا، دوسر سے کے کئے برنہیں لیا تھا۔

( ١٩٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِى السَّفَرِ وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَهُمْ شُعْبَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَكُ اللَّهُ أَكُلُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَكُلُ فَإِذَا أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كُلْبًا آخِرَ لَا آذَرِى أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ لَا لَهُ اللَّهُ مَلْمَ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلْمَ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُعَلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا أَخَذَ قَالَ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ تُسَمِّعُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَا الْعَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۲۱) حفرت عدی بن حاتم بڑا تھا سے مروی ہے کہ میں نے نبی بلیلا ہے اس شکار کے متعلق پو چھا جو تیر کی چوڑائی ہے مر چائے تو نبی بلیلا نے فر مایا جس شکار کوتم نے تیر کی دھارہ مارا ہوتو اسے کھاسکتے ہولیکن جے تیر کی چوڑائی ہے مارا ہو، وہ موقو ذہ (چوٹ ہے مرنے والے جانور) کے تھم میں ہے، پھر میں نے نبی بلیلا ہے کئے کے ذریعے شکار کے متعلق دریافت کیا نبی بلیلا نے فر مایا جب تم آپنے کئے کوشکار پر چھوڑ واور اللہ کا تام لے لوتو اسے کھاسکتے ہو، اس نے تہارے لیے جوشکار پر جھوڑ واور اللہ کا تام لے لوتو اسے کھاسکتے ہو، اس نے تہارے لیے جوشکار پر ابواور خور نہ کھایا ہوتو اسے کھالو، کیونکہ اس کا پکڑتا ہی اسے ذرج کرنا ہے، اور اگرتم اپنے کئے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤاور تہمیں اندیشہ ہوکہ اس دوسر ہے کئے نے شکار کو پکڑا اور تل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کئے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، دوسر ہے کئے نے نشکار کو پکڑا اور تل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کئے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، دوسر ہے کئے نے نشکار کو پکڑا اور تل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کئے کوچھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، دوسر ہے کہ کے تی نہیں لیا تھا۔

( ١٩٦١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ إِبُواهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

# هي مُنالِهُ احَدِينَ بل يَدِيدَ مَرَّمُ الْحَدِينِ فَي مَنْ الْمُ احْدِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَخَالَطَ كِلَابًا أُخُرَى فَأَخَذَتُهُ جَمِيعًا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى أَيُّهُمَا أَخَذَهُ وَإِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلُ فَإِنْ لَمْ يَتَخَزَّقُ فَلَا تَأْكُلُ وَلَا تَأْكُلُ مِنْ الْمِعْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكِيْتَ وَلا تَأْكُلُ مِنْ الْبُنُدُقَةِ إِلَّا مَا ذَكَيْتَ وراجع: ١٨٤٣٨].

(١٩٦١٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي الْمُكلَّبَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكلَّبَ وَذَكْرُتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَمْسَكَ عَلْبُكَ الْمُكلَّبَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَمْسَكَ عَلْبُكَ فَكُلُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَرْمِي عَلَيْكَ فَكُلُ قَالَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ مَا لَمْ يُشَارِكُهُ كَلْتَ غَيْرُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَرْمِي بِالْمِغْرَاضِ قَالَ مَا خَزَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلُ المَكرر ما قبلة ].

(۱۹۷۱۲) حضرت عدی بن حاتم برنائق سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا سے عرض کیا یارسول اللہ! ہم اپنے سدھائے ہوئے کتے شکار پرچھوڑتے ہیں؟ نبی طینا نے فرمایا بال ابشرطیکہ شکار پرچھوڑتے ہیں؟ نبی طینا نے فرمایا بال ابشرطیکہ دوسرے کتے اس کے ساتھ شریک نہ ہوئے ہوں ، میں نے اس شکار کے متعلق بوچھا جو تیرکی چوڑائی سے مرجائے تو نبی ملینا نے فرمایا جس شکار کوتم نے تیرکی دھارسے مارا ہوتو اے کھا کتے ہوئیکن جسے تیرکی چوڑائی سے مارا ہو، اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ مَغْنَاهُ [راحع: ١٨٤٣٨].

(۱۹۷۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَالنَّهُ

#### حضرت عبدالله بن ابي اوفي طالفي كم ويات

(١٩٦١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتُ الشَّمُسُ قَالَ انْزِلْ يَا فُلَانُ فَاجُدَحُ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ نَهَارٌ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتُ الشَّمُسُ قَالَ انْزِلْ فَاجُدَحُ قَالَ فَفَعَلَ فَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ فَلَمَّا شَرِبَ أَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَرَبُتُ الشَّمُسُ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ قَالَ فَفَعَلَ فَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ فَلَمَّا شَرِبَ أَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَرَبُتُ الشَّمُسُ هَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ قَالَ إِذَا غَرَبُتُ الشَّمُسُ عَالَى الْمَعْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَرَبُتُ الشَّمْسُ عَالَ الْمَعْرِبِ فَقَالَ إِذَا عَرَبُتُ الشَّمْسُ عَالَى الْمَعْرِبِ فَقَالَ إِذَا عَرَبُتُ الشَّمُسُ عَالَى الْمَعْرِبِ فَقَالَ إِذَا عَرَبُتُ الشَّمْسُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِبِ فَقَالَ إِذَا عَرَبُتُ الشَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَعْرِبِ فَقَالَ إِنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ الْمُؤْلِ الْمُعْرِبِ فَلَالَ إِلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى الْمَعْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبِ فَقَالَ إِنْ الْمُعْرَالِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمَعْرَالُ اللْمُولَ الْمَعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُعْرَالِ اللَّهُ ا

# ي مُنالِهَ الْحَدُن فِيل بِيَدِ مَنْكِم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

(١١١ه)]. [انظر: ١٩٦٣،١٩٦٣].

(۱۹۲۱۳) حظرت عبداللہ بن ابی اوفی بڑائیؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ہمراہ ماہ رمضان میں کسی سفر میں سخے، جب سورج غروب ہوگیا تو نبی علیا ہے کسی کو حکم دیا کہ اے فلاں! اثر واور ہمارے لیے ستو گھولو، اس نے کہا یا رسول اللہ! ابھی تو دن کا کچھ حصہ باتی ہے، نبی علیا نے اسے پھر فر مایا کہ اثر واور ستو گھولو، چنا نچہ اس نے اس پڑل کیا، نبی علیا نے اس کا برش ہاتھ میں پڑا اور اسے نوش فر مالیا اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا جب یہاں سورج غروب ہو جائے اور دات یہاں سے آجائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔

( ١٩٦٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَآنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي الْمُجَالِدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ آرُسَلَنِي آبُنُ شَدَّادٍ وَآبُو بُرُدَةَ فَقَالًا انْطَلِقُ إِلَى ابْنِ آبِي آوُفَى فَقُلُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَآبَا بُرْدَةَ يُقُرِ نَانِكَ السَّلَامَ وَيَقُولَانِ هَلْ بُرُدَةَ فَقَالًا انْطَلِقُ إِلَى ابْنِ آبِي آوُفَى فَقُلُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَآبَا بُرُدَةَ يُقُرِ نَانِكَ السَّلَامَ وَيَقُولَانِ هَلُ كُنْتُمْ تُسَلِّفُهُ وَ الشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ قَالَ نَعَمْ كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسَلِّفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فَقَلْتُ عِنْدَ عَنْ خَلِكَ عَلْهِ وَالنَّبِيبِ فَقُلْتُ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ فَقَالَ مَا كُنَّا نَسْالُهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقَالَا لِى انْطَلِقُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبْزَى فَاسْأَلُهُ قَالَ فَانْطَلَقَ فَسَالَهُ فَقَالَ مِثْلُ مَا قَالَ ابْنُ آبِي آوْفَى

(۱۹۲۱۵) عبداللہ بن ابی الجالہ کہتے ہیں کہ ادھار تھے کے مسئے میں حضرت عبداللہ بن شداد ڈھٹٹ اور ابو بردہ ڈھٹٹ کے درمیان اختلاف رائے ہوگیا، ان دونوں نے مجھے حضرت عبداللہ بن ابی اونی ڈھٹٹ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ ابن شداد اور ابو بردہ آپ کوسلام کہتے ہیں اور بوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگ نبی طیشا کے دور باسعادت میں گندم، جواور زیتون کی ادھار بھی کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں! ہم لوگ نبی طیشا کے دور میں مالی غنیمت عاصل کر کے گندم، جو، تشمش یا جو چیزیں بھی لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، ان سے ادھار تھے کرلیا کرتے تھے، میں نے ان سے بوچھاجس کے پاس کھیت ہوتا تھایا جس کے پاس کھیت ہوتا تھایا جس کے پاس کھیت ہوتا تھایا جس کے باس ادھار تھے کہ اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جوحضرت ابن ابی اوفی ڈھٹٹ نے دیا تھا۔ ابری ڈھٹٹ کے پاس بھیجا، میں نے ان سے بید مسئلہ بوچھا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جوحضرت ابن ابی اوفی ڈھٹٹ نے دیا تھا۔ (۱۹۵۸ ) قال وَ الْزَیْنِ تَ

(١٩٦١٧) حضرت عبدالله بن الي اوفي ولي تلاثؤے مروى ہے كہ نبي اليلائے فرمايا ہانڈيال اور ان ميں جؤ بجھ ہے،الثادو۔

(١٩٦١٧) حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضِرِ قَالَ قُلْتُ فَالْأَبْيَضِ قَالَ لَا أَدْرِى (رَاحِع: ١٩٣١٣)

(۱۹۲۱۷) شیبانی میلید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی او فی میلید کویڈر ماتے ہوئے سنا کہ بی الیا انے سنر منظے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے معلوم نبیل ۔ منع فرمایا ہے، میں نے ان سے بوچھا سفید منظے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا بچھے معلوم نبیل ۔

# هي مُنالهَ اَتَهُ رَضِ لِيَدِ مِنْمُ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ا

( ١٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَبْدِيٌّ مَوْلًى لَهُمْ قَالَ ذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ أَبِى أَوْفَى أَسْأَلُهُ عَنُ الْجَرَادِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ [راجع: ١٩٣٢٢].

(۱۹۲۱۸) ابویعفور کہتے ہیں کہ میرے ایک شریک نے میرے سامنے حضرت عبداللہ بن ابی او فی ڈاٹٹؤ سے ٹاڑی ڈل کا تھم پوچھا، انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں ، اور فر مایا کہ میں نے نبی ٹالیلا کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہے ، ان غزوات میں ہم لوگ ٹاڑی دل کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٦١٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ الشَّيْبَائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ انْزِلُ فَاجْدَحُ لَنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجُدَحُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا لَيْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا لَيْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا لَا لِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا لَا مَا مُعَالَعُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا لَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا الْقَالِ الْمُعَالَعُلُوا السَّائِمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَالِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهُ وَسَلَّمَ أَوْمَا الْعَالِي الْمَالِيْمُ إِلَا الْمَالِعُ مَلْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُومُ الصَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُومُ الْمَالِي الْمَالِعُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُومُ الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمُعَالِقُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَالِعُلُومُ الْمُعْلَى اللْمَالِي الْمَالِي الْمَالِمُ اللْمُعْلِى اللْمَالِعُلُومُ اللْمَالِمُ الْمُعْمَالِولُولُومُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِعُ اللْمُعْمِلِي اللْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْلَى الللّهُ الْمُعْمَ

(۱۹۲۱۹) حضرت عبداللہ بن انی اوٹی ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طینا کے ہمراہ ماہ رمضان میں کسی سرف میں تھے، جب سورج غروب ہو گیا تو نبی علینا نے کسی کو تھم دیا کہ اے فلال! اتر واور ہمارے لیے ستو گھولو، اس نے کہا یا رسول اللہ! انجی تو دن کا پچھ حصہ باقی ہے، نبی علینا نے اسے پھر فر مایا کہ اتر واور ستو گھولو، چنا نچیاس نے اس پڑمل کیا، نبی علینا نے اس کا برت ہاتھ میں پکڑا اور اسے نوش فر مالیا اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا جب یہاں سورج غروب ہوجائے اور دات یہاں سے آجائے توروزہ دارروزہ کھول لے۔

( ١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنْ الْقَرْيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْفِنُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتُ تَأْكُلُ الْعَلِرَةَ [راحع: ١٩٣٣].

(۱۹۲۲۰) حضرت ابن انی اونی را تنظیر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ستی سے باہر کچھ گدھے ہمارے ہاتھ لگے، نبی طینا نے فر مایا ہانڈیوں میں جو کچھ ہے سب الٹادو، سعید بن جبیر مینانڈ نے اس کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ وہ گندگی کھاتے تھے۔

(١٩٦٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ اللَّهُ لِمَنْ صَيْءٍ بَعُدُ (راحع: ١٩٣١٤).

(۱۹۲۲) حضرت ابن ابی اونی و و انتخاص مروی ہے کہ نبی ملیلی جب رکوع سے سراٹھاتے تو ''سمع اللہ کمن حمدہ'' کہہ کریے فرماتے اے ہمارے پروردگار اللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں زمین وآسان کے بھر پور ہونے کے برابر اور اس کے علاوہ جن چیزوں کوآپ چاہیں ان کے جمر پور ہونے کے برابر۔

هي مُناهَ اَخْرَانُ بل بِيدِ مَتْمَ الْهِ هِي مَنْ الْهِ فِيدِينَ الْهِ هِي مُناهَ اَخْرَانُ بل بيدِ مَتْمَ الكوفيتين الله

( ١٩٦٢٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنُ مُلْدِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ طَهِّرُنِى بِالثَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِى مِنُ الْخَطايَا كَمَا طَهَّرُتَ النَّهُمَّ طَهِّرُ اللَّهُمَّ طَهِّرُ اللَّهُمَّ طَهَّرُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُنْ اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُنُولِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُنْ اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُنُولِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُنُولُ عِيشَةً تَقِيَّةً وَمِيتَةً سُويَّةً وَمَرَدًا غَيْرَ مُحُولًى اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُنْ أَلُكَ عِيشَةً تَقِيَّةً وَمِيتَةً سُويَّةً وَمَرَدًا غَيْرَ مُحُولًى

(۱۹۲۲) حضرت عبداللہ بن ابی اوفی بھائے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ ہے دعاء فر مایا کرتے تھا اے اللہ! مجھے برف، اولوں اور خشدے پانی سے پاکیزگی عطاء فر ما، اے اللہ! میرے قلب کو لغزشات سے اس طرح پاک فر ماجیے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، میرے اور میرے گنا ہوں کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ حاکل فر مادے، اے اللہ! میں خشوع سے خالی دل، سیراب نہ ہونے والے نفس، غیر مقبول دعاء اور غیر نافع علم ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ! میں ان چاروں چیزوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ! میں آتا ہوں، اے اللہ! میں آپ سے تقوی والی زندگی، عمدہ موت اور شرمندگی سے پاک لوٹائے حانے کا سوال کرتا ہوں۔

(۱۹۲۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنِ القاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي آوْفَى قَالَ قَدِمَ مُعَاذُّ الْيَمَنَ أَوُ قَالَ الشَّمَ فَرَآى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقِتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّا فِى نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَظَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّأَتُ فِي نَفْسِى الْحَقُّ أَنْ يُعَظَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِلَّعَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّأَتُ فِي نَفْسِى الْخَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كُلُّهُ حَتَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُؤَدِّي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُؤَدِّي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلُهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلُهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

(۱۹۲۳) حفرت ابن انباونی النظام مروی ہے کہ جب حضرت معاذ النظام من پہنچ تو وہاں کے عیمائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنا پادر یوں اور خدبی رہنماؤں کو بجدہ کرتے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی علیات ان سے بھی زیاد ہ تعظیم کے ستحق ہیں، البذا یمن سے واپس آ کر انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ! میں نے عیمائیوں کو اپنے پادر یوں اور خربی رہنماؤں کے سامنے بحدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا ہے، خیر رے دل میں خیال آتا ہے کہ ان سے زیاد ہ تعظیم کے ستحق تو آپ ہیں، نبی علیات فر ما یا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے بجدہ کرنے کا تھا میں میں خیال آتا ہے کہ ان سے زیاد ہ تعظیم کے ستحق تو آپ ہیں، نبی علیا آگر میں کسی کسی کسی کسی کسی کے سامنے بجدہ کرنے کا تھم دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ اپنے شوہر کو بحدہ کرے، اور کوئی عورت اس وقت تک کمل طور پر حقوق ادا نہ کرے، حتی کہ آگر مرد اس سے اپنی خواہش کی تعمیل کا اس وقت ارادہ کرے جبکہ وہ تو سے بردو ٹی بھاری ہوت بھی اس کی بات پوری کرے۔

( ١٩٦٢٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفٍ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ أَحَدِ بَنِي مُرَّةَ بُنِ هَمَّامٍ

هُ مُنالًا اَ مُرْنَ بِل بِيهِ مِنْ الْكُوفِيدِين ﴿ مُنالًا اَمُرُنَ بِلْ بِيهِ مِنْ الْكُوفِيدِين ﴿ مُنالًا الْمُرْفِيدِينَ الْمُؤْفِيدِينَ لَهِ مُنالًا الْمُرْفِيدِينَ الْمُؤْفِيدِينَ لَهِ اللَّهِ الْمُؤْفِدِينِ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنُ آبِيهِ عَنُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ إِنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ النَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقُلْتُ لَحُنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ هَذَا لَنَّهُ قَالَ فَقُلْتُ لَحُنُ الْحَقُ أَنْ نَصْنَعَ هَذَا بِنَبِينَا فَقَالَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبْدَلَنَا خَيْرًا مِنْ اذَلِكَ السَّلَامَ تَحِيَّةَ آهُلِ الْبَحَيَّةِ

(۱۹۲۳) گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے، البتہ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے انبیاء ﷺ کی تعظیم کا یہی طریقہ تھا، میں نے کہا کہ پھر تو ہم اپنے نبی عیاہ کہ ساتھ اس طرح کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، نبی علیاہ نے فرمایا کہ انہوں نے جس طرح اپنی کتابوں میں تحریف کردی ہے، اس طرح اپنے انبیاء پر جھوٹ بھی ہاندھتے ہیں، اللہ تعالی نے ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز یعنی سلام عطا فرما ویا ہے۔ جوائل جنت کا طریقہ تعظیم ہے۔

( ١٩٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ شُعْمَةَ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَنْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ مُنَ أَبِى إَوْفَى قَالَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُمُّ صَلَّى عَلَيْهِمُ فَأَتَاهُ أَبِى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى اللَّهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قُومٌ بِصَدَقَتِهِمُ صَلَّى عَلَيْهِمُ فَأَتَاهُ أَبِى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى اللَّهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ لَقُومُ مِنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّ

(۱۹۲۲۵) حضرت ابن ابی اوفی رفان الله الله عمروی ہے کہ جب کوئی شخص نبی علیہ کے پاس اپنے مال کی زکو قالے کر آتا تو نبی علیہ اس کے لئے دعاء فرمایا وفی ملیہ الله میرے والد بھی اپنے مال کی زکو قالے کر حاضر ہوئے تو نبی علیہ نے فرمایا اللَّهُمّ صَلّ عَلَى آل أَبِي اَوْ فَي اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

( ١٩٦٢٦ ) حَدَثْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى أَبْنَ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الله بنِ أَبِي أَوْفَى هَلْ بَشَّرَ وَكُلْ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبٌ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدِيجَة قَالَ نَعَمْ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبٌ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ رَاحِد: ١٩٣٣٩

(۱۹۲۲۲) اساعیل میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی ڈاٹٹنے پوچھا کیا نبی علیا انے حضرت خدیجہ ڈاٹھا کوخوشخبری دی تھی جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور دی تھی ؟ انہوں نے فر مایا ہاں! نبی علیا نے انہیں جنت میں ککڑی کے ایک محل کی خوشخبری دی تھی جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور خدی کوئی تعب۔

( ١٩٦٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي آوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجَعَلْنَا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيهُ أَحَدٌ أَوْ يُصِيبَهُ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجَعَلْنَا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيهُ أَحَدٌ أَوْ يُصِيبَهُ بِشَيْءٍ فَسَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الْأَحْزَابِ يَقُولُ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

## هي مُناهُ احَدُرِينَ بل نِيهِ مَرْمُ اللهِ الل

(۱۹۹۲۷) حضرت ابن الى اوفى بالنظ سے مروى ہے كہ بى الله عمرے كے لئے روانہ ہوئے ، بيت الله كاطواف كيا، پيم بابرنكل كرصفا مروہ كے درميان عى كى ، ہم لوگ بى الله كو ابل مك سے بچا كرچل رہے سے كہيں كوئى مشرك انہيں تيرنہ ماردے يا انہيں كوئى اور تكليف نہ بہنچا دے ، ميں نے انہيں مشركين كے شكروں كے لئے بددعاء كرتے ہوئے ساكہ الے كتاب كونا زل كرنے والے الله! جلدى حساب لينے والے الشكروں كوشكست دين والے النہيں شكست سے ہمكنا رفر ما اور انہيں ہلاكرر كودے ۔ كرنے والے الله! جند الله بن أبي أوفى أوْصَى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَى عَقَلَ الله عَنْ طَلْحَة بن مُصَوِّفٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ بن آبِي أَوْفَى أَوْصَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَى عَقَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَى عَقَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَى عَقَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْوَلٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ زَيْلُ بُنُ شُرَ حَبِيلَ آبُو بَكُو رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يَتَاهّرُ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ وَدّ آبُو بَكُو رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنّهُ وَجَدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَهُدًا فَحُرَامَ أَنْهُ بِحِزَامِ وَاحِدَ ١٩٣٤ اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ عَهُدًا فَحُرَمَ أَنْهُهُ بِحِزَامِ وَاحِدَ ١٩٣٤٤

(۱۹۲۲۸) طلحہ بیشتہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ہی شخاھے پوچھا کہ کیا ہی ملیفائے کوئی وصیت فر مائی ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں، میں نے کہا تو پھرانہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا حکم کیسے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیفائے نے کتاب اللہ پڑل کرنے کی وصیت فر مائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فر مائی)

( ١٩٦٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ إِنْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَتَى رَجُلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَفْرُأَ الْقُوْآنَ فَمُرْنِي بِمَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِللَهِ قَالَ فَقَالَهَا الرَّجُلُ وَقَبَضَ كَفَّهُ وَعَدَّ خَمْسًا مَعَ إِبْهَامِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ تَعَالَى فَمَا لِنَفْسِى بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى كَفَّهِ النَّوْحَرَى وَعَدَّ عَمْسًا مَعَ إِبْهَامِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو وَعَدَّ عَمْسًا مَعَ إِبْهَامِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى كَفِّهِ اللُّوْحَرَى وَعَذَ عَمْسًا مَعَ إِبْهَامِهِ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُدُ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ الْخُيْسُ وَالْحُرِي وَعَذَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ الْخُيْسُ وَالْخُولُ وَلَدُ قَبَصَ كَفَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ الْخُيْسُ وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ الْخُيْسُ وَالْحَدِي وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ الْخُولُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُهُ وَعَدَّى الْمُعْودُ وَالْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَلَولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِقُ الْفَالُولُ وَلَلْ فَلَا الْمُعْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَلَالُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ الْمُعْولُ الْمُعْولِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ الْفَالُولُ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُولُولُ الْمُعْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعَا

# 

( ١٩٦٣ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَتِيمًا لَهُ أُمَّ أَرْمَلَةٌ وَأُخْتُ يَتِيمَةٌ أَطْعِمْنَا مِمَّا أَظْعَمَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْطَاكَ اللَّهُ مِمَّا عِنْدَهُ حَتَّى تَرْضَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ

(۱۹۲۳) حضرت ابن الی اوفی رفانتیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طینا کی خدمت میں عاضرتھا، کہ ایک غلام (لڑکا) آیا اور کہنے لگایارسول اللہ! بیالیک بیتیم لڑکا ہے، جس کی بیوی، مان اور ایک بیتیم بہن ہے، آپ ہمیں ان چیزوں میں ہے کھلا ہے جو اللہ نے آپ کو کھلائی ہیں، اللہ آپ کو اپنے پاس سے اتنادے کہ آپ راضی ہوجائیں، پھرراوی نے کمل حدیث ذکری۔

(۱۹۹۳۱) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحُمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا فَائِدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ اللَّهِ مِنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَامُنَا غُلَامًا قَدُ احْتُضِرَ يُقَالُ لَهُ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا فَقَالَ ٱلنِّسَ كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاتِهِ هَاهُنَا غُلَامًا قَدُ احْتُضِرَ يُقَالُ لَهُ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولُهَا فَقَالَ ٱلنِّسَ كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاتِهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا مَنَعَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَلَكُم الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فَلَمْ يُحَدِّثُنَا أَبِي بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ضَرَبَ قَالَ بَلَى قَالَ لَهُ لَهُ اللّهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَتْرُوكَ الْحَدِيثِينِ الْحَدِيثِينِ ضَرَبَ عَلْدِهِمَا مِنْ كِتَابِهِ لِٱللّهُ لَمْ يَرُضَ حَدِيثَ فَائِدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عِنْدَهُ مَتْرُوكَ الْحَدِيثِ

فائدہ: امام احمد کے صاحبز اوے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والدصاحب نے بیدونوں حدیثیں بیان نہیں کی ہیں،البتہ کتاب میں لکھ دی تھیں اور انہیں کاٹ دیا تھا، کیونکہ انہیں فائد بن عبدالرحمٰن کی احادیث پراعتا دنہیں تھا،اور ان کے نزدیک وہ متروک الحدیث تھا۔

( ١٩٦٣٢) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُخْتَارِ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَصَابَ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَهُ عَظَشٌ قَالَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَأْتِي عَبُدَ اللّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَصَابَ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاقِي الْقَوْمِ بِإِنَاءٍ فَجَعَلُ يَسُقِي أَصْحَابَهُ وَجَعَلُوا يَقُولُونَ اشْرَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ حَتَّى سَقَاهُمْ كُلّهُمُ إِراحِع: ١٩٣٣٢].

(۱۹۲۳۲) حضرت عبداللہ بن ابی اونی ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سفرییں تھے ہمیں پانی نہیں بل رہاتھا ،تھوڑی دیر بعد ایک جگہ پانی نظر آ گیا،لوگ نبی بلیٹھ کی خدمت میں پانی لے کر آئے گئے، جب بھی کوئی آ دمی پانی لے کر آتا تو نبی ملیٹھ

#### هي مُنالاً احَدِّى فَنِيل يَكِيدِ مَتْرِم كَنْ الْكُوفِيدِين لَهِ الْمُعْلِيدِ مِنْ الْكُوفِيدِين لَهِ

یمی فرماتے سی بھی قوم کا ساقی سب ہے آخر میں پنیا ہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے پانی پی لیا۔

( ١٩٦٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَو وَهُوَ صَائِمٌ فَدَعَا صَاحِبَ شَرَابِهِ بِشَرَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ شَرَابِهِ لَوْ أَمُسَيْتَ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاهُ فَقَالَ لَهُ لَوْ أَمُسَيْتَ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدُ حَلَّ الْإِفْطَارُ أَوْ كَلِمَةً هَذَا مَعْنَاهَا [راحع: ١٩٦١٤]

(۱۹۹۳) حضرت عبدالله بن الى اوفى ظائفاً ہے مروى ہے كہ ايك مرتبه بم لوگ نبى علياً كے ہمراہ ماہ رمضان ميں كسى سفر ميں تحق، بحب سورج غروب ہو گيا تو نبى علياً في بانى منگوايا، اس نے كہا يا رسول الله! ابھى تو دن كا كچھ حصه باتى ہے، نبى علياً في اسے بحر پانى لانے كے لئے فر مايا تين مرتبہ اسى طرح ہوا، پھر نبى علياً فر مايا جب يہال سورج غروب ہو جائے اور رات يبال سے آ جائے تو روز ہ دارروز ہ كھول لے۔

( ١٩٦٣٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمُهَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى يُقَاتِلُ الْخَوَارِجَ وَالْخَوَارِجَ فَنَادَيْنَاهُ يَا فَيْرُورُ هَذَا ابْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَعْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى يُقَاتِلُ الْخَوَارِجِ فَنَادَيْنَاهُ يَا فَيْرُورُ هَذَا ابْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَعْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَتِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولُ عَدُو اللَّهِ مَا لَوَجُلُ لَوْ هَاجَرَ فَقَالَ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَتِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولُ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ وَقَتَلُوهُ ثَلَاثًا [راحع: ١٩٣٦٢].

# هي مُنالًا اَمَرُانَ بل يَسِيم مَنْ الكوفيتين ﴿ ٢٣٨ ﴿ ٢٣٨ ﴿ مُسْلَكُ الكوفيتين ﴾

قُلْتُ فَإِنَّ السَّلُطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ فَتَنَاوَلَ يَدِى فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ يَا فَلُتُ فَإِنْ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظِمِ إِنْ كَانَ السُّلُطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِى بَيْتِهِ ﴿ الْمُعْلَمُ مِنْهُ وَاحْرَحَهُ الطِيالِسِي (٨٢٢)]

فَأَخْبِرُهُ بِمَا تَعُلَمُ فَإِنْ قَبِلٌ مِنْكَ وَإِلَّا فَدَعُهُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ [احرجه الطيالسي (٨٢٢)]

(۱۹۲۳۵) سعد بن جمہان بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن ابی اونی رافت کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت تک ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، انہوں نے جھے سے پوچھا کہتم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں سعید بن جمہان ہوں، انہوں نے پوچھا کہتم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں سعید بن جمہان ہوں، انہوں نے پوچھا کہتم کون ہو؟ میں نے میں گئی کہ انہوں نے دومرتبہ فر مایا ازارقہ پر کہتمہارے والدصاحب کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ انہیں تو ''ازارقہ'' نے قبل کر دیا ہے، انہوں نے دومرتبہ فر مایا ازارقہ پر لعنت خداوندی نازل ہو، نبی ملیلا نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں۔

میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے صرف '' ازار قہ'' فرقے کے لوگ مراد ہیں یا تمام خوار نی ہیں؟ انہوں نے فر مایا تمام خوار نی ہیں؟ انہوں نے میرا خوار نی '' مراد ہیں ، پھر میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات بادشاہ بھی عوام کے ساتھ ظلم اور ناالفسا فی وغیرہ کرتا ہے ، انہوں نے میرا باتھ پکڑ کرزور سے دبایا اور بہت تیز چنگی کا ٹی اور فر مایا اے ابن جمہان اتم پر افسوس ہے ، سواد اعظم کی پیروی کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو جوتم جانتے پیروی کرو وہتم جانتے پیروی کرو وہتم جانتے ہیروی کرو وہتم جانتے ہیروی کرو وہتم ہانے ہیں وکر کرو جوتم جانتے ہو، اگروہ قبول کر لے تو بہت اچھا، ور نہتم اس سے بڑے عالم نہیں ہو۔

( ١٩٦٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَنْبَآنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌّ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فَكَانِ قَالَ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى [راحع: ١٩٣٢١]

(۱۹۱۲) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْهَجَرِيُّ قَالَ خَرَجْتُ فِي جِنَازَةِ بِنْتِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أَوْفَى وَهُوَ عَلَى بَغُلَةٍ لَهُ حَوَّاءَ يَعْنِي سَوْدَاءً قَالَ فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَقُلُنَ لِقَائِدِهِ قَلِّمُهُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَفَعَلَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ أَيْنَ الْجِنَازَةِ قَالَ فَقَالَ خَلْفَكَ قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّيُّنِ ثُمَّ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ أَيْنَ الْجِنَازَةُ قَالَ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ فَسَمِعَ امْرَأَةً تَلْتَدِمُ وَقَالَ مَرَّةً تَرْثِي فَقَالَ مَهُ أَلَمُ أَنْهَكُنَّ عَنْ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ فَسَمِعَ امْرَأَةً تَلْتَدِمُ وَقَالَ مَوْقَالَ مَهُ أَلُمُ أَنْهَكُنَّ عَنْ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ فَسَمِعَ امْرَأَةً تَلْتَدِمُ وَقَالَ مَرَّةً تَرْثِي فَقَالَ مَهُ أَلُمُ أَنْهُكُنَّ عَنْ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْمَرَاثِي لِيُفِضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبُرَتِهَا مَا شَاءَتُ فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ تَقَدَّمَ فَكَبُر عَلَيْهَا أَرْبَعَ تَعْمُ فَالَ إِنَّ تَعْمُ قَالَ إِنَّ مَعْمُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ إِذَا كَبَرَ الرَّابِعَةَ قَامٌ هُنَيَّةً فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ جُلَسَ وَجَلَسُنَا إِلَيْهِ وَسَلَمُ كَالُوا لَعَمْ قَالَ إِلَيْهِ مَلَى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا كَبَرَ الرَّابِعَةَ قَامٌ هُنَيَّةً فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ جُلَسَ وَجَلَسَنَا إِلَيْهِ وَسَلَمَ كُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَالُوا نَعَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ كُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كُولُوا لَعَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى إِنْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ الْمُعَالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَالِ الللّهُ عَلَيْهَا وَالْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَالَ ال

هي مُنلاً اعَٰذِن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ فينين ﴾ هي الله وفينين الكوفيتين ﴿ مُسْتَكُ الكوفيتين ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ تَلَقَّانَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُّرٌ أَهْلِيَّةٌ خَارِجًا مِنُ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيهَا فَذَبَحُوهَا فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى بِبَغْضِهَا إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرِيقُوهَا فَأَهْرَ قُنَاهَا وَرَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى مِطْرَفًا مِنْ خَزِّ أَخْضَرَ [راحع: ١٩٣٥٣].

(۱۹۲۳۷) ججری کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن ابی او فی زلائظ کی صاحبز ادی کے جنازے میں شریک ہوا، وہ خودایک سیاہ رنگ کے خچر پر سوار تھے، عور تیں ان کے رہبر سے کہنے لگیں کہ انہیں جنازے کے آگے لے کر چلو، اس نے ایسا ہی کیا، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جنازہ کہاں ہے؟ ( کیونکہ وہ نابینا ہو چکے تھے) اس نے بتایا آپ کے پیچھے، ایک دوم شبہ اس طرح ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا کیا میں نے تنہیں منع نہیں کیا تھا کہ ججھے جنازے سے آگے لے کرمت چلا کرو۔

پھرانہوں نے ایک عورت کی آ وازی جو بین کر ہی تھی ، انہوں نے اسے روکتے ہوئے فرمایا کیا میں نے تہمیں اس سے معی ٹہیں کیا تھا، نبی علائی بین کر نے سے منع فرماتے تھے، ہاں البتہ آ نسو جتنے بہانا چاہتی ہو بہالو، پھر جب جنازہ سامنے رکھا گیا، تو انہوں نے آ گے بڑھ کر چار تکمیر ات کہیں ، اور تھوڑی دیر کھڑے رہے ، یہ دیکھ کوگر چھلوگ'' سجان اللہ'' کہنے لگے ، انہوں نے مؤکر فرمایا کیا تم سی بھھ رہے تھے کہ میں پانچویں تکبیر کہنے لگا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فرمایا کہ نبی علیا تھی جب تکبیر کہنے تو تھوڑی دیر کھڑے رہتے تھے۔

کھر جب جنازہ لاکررکھا گیا تو حضرت ابن ابی او فی ٹٹاٹٹؤ بیٹھ گئے ،ہم بھی بیٹھ گئے ،کس شخص نے ان سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق پوچھا تو فر مایا کہ غزوہ نیبر کے موقع پرشہر سے باہر ہمیں پھو پالتو گدھے ل گئے ،لوگ ان پر جاپڑے اور انہیں کوشت کے متعلق پوچھا تو فر مایا کہ غزوہ کہ خور کے موقع پرشہر سے باہر ہمیں بھر کر ذرخ کر لیا ، ابھی پھھ ہانڈیوں میں اس کا گوشت اہل ہی رہا تھا کہ نبی ملیٹا کے منادی نے نداء لگائی انہیں بہادو، چٹا نچہ ہم نے اسے بہادیا ،اور میں نے حضرت عبداللہ بن ابی او فی ٹٹاٹٹؤ کے جسم پرنہایت عمدہ لباس جوسزریشم کا تھا ، دیکھا۔

# حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثَالَٰتُوْ

#### حضرت ابوقماده انصاري رثانفنز كي حديثين

( ١٩٦٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِمًّ عَنِ الْحَجَّاجِ يَغْنِي الصَّوَّافَ بْنَ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً وَالَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً وَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا فَيَقُرُأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَخْيَانًا وَكَانَ يُطُولُ فِي الطَّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَا فِي الصَّبْحِ [صححه مسلم (١٥٥)].

(۱۹۲۳۸) حضرت ابوقادہ رٹانٹڑ سے مروی ہے کہ نبی طینیا جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو ظہراورعصر کی ٹیبلی دورکعتوں میں سورۂ فاتحہ اور کوئی سی دوسورتیں پڑھ لیتے تھے اور بھی بھی کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھ کر ہمیں بھی سنا دیتے تھے، اورظہر کی ٹیبلی

# هي مُنافاً امَرُانُ بل سَنَدُ مُرَّى ﴾ ﴿ وَهُم اللهُ وَيَدِينَ الْكُوفِيْدِنَ الْكُوفِيْدِنَ الْكُوفِيْدِنَ الْكُوفِيْدِنَ

رکعت نسبتا کمی پڑھاتے تھاور دوسری رکعت مختر کرتے تھے، فجر کی نماز میں بھی ای طرح کرتے تھے۔

( ١٩٦٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا بَالَ فَلَا يَمَسَّ ذَكُرهُ بِيَمِينِهِ [صححه البحاري(٥٣) ومسلم(٢٦٧) وابن حباد (٤٣٤ او ٢٢٨ ٥ و ٥٣٢٨) وابن

حزيمة (٦٨ و ٧٨ و ٧٩)]. [انظر: ٨٨٨٢، ١٠ ٢٢٩، ٣٣٠١، ٢٠٠١، ٣٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠٢].

(۱۹۲۳۹) حضرت ابوقیا دہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی علیظانے ارشاد فرمایا جبتم میں سے کوئی مخص کچھ پیلئے تو برتن میں سانس نہ الے، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتو دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرے اور جب پیشاب کرے تو دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کونہ چھوئے۔ ( ١٩٦٤٠ ) قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثِيي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ فَكَلَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَإِذَا شُرِبَ فَكَ يَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَإِذَا أَخَذَ فَكَلَ يَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِى بِشِمَالِهِ [قال شعيب موصول يا سناد سابقه، غير انه مرسل]. [انظر: ٢٣٠٢٣]

(۱۹۲۴) عبدالله بن ابی طلحه میشید ہے مرسلا مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ بائیں ہاتھے نہ کھائے، جب پیئے تو ہائیں ہاتھ سے نہ پیئے، جب کوئی چیز پکڑے تو ہائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، اور جب کوئی چیز دے ' توبائیں ہاتھ سے نہ دے۔

# حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ وَاللَّهُ

#### حضرت عطيه قرظى ثلاثنة كي حديث

( ١٩٦٤١) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَشَكُّوا فِيَّ فَآمَرَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىَّ هَلْ ٱنْبَتُّ بَعْدُ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُونِي ٱنْبَتُّ فَخَلَّى عَنِّي وَٱلْحَقَنِي بِالسَّبْي [راجع: ٩٨٣].

(١٩٢٨) حضرت عطيه قرظي الثانية سے مروى ہے كمزوه و أبوقر يظه كے موقع يرجمين نبي طيفي كے ماسنے پیش كيا كيا توبي فيصله جواكه جس كے زيرناف بال اگ آئے ہيں احتقل كر ديا جائے اور جس كے زيرناف بال نہيں اگے اس كارات چھوڑ ديا جائے ، ميں ان لوگوں میں سے تھاجن کے بالنہیں اگے تھے لہذا مجھے چھوڑ دیا گیا اور قیدیوں میں شامل کرلیا گیا۔

( ١٩٦٤٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطِيَّةَ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ حَكَمَ سَعْدٌ فِيهِمْ غُلَامًا فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُ فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُر كُمْ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۴۳) حضرت عطیہ ڈٹائٹز کہتے ہیں کہ جس دن حضرت سعد ڈٹائٹز نے بنوقر بظہ کے متعلق فیصلہ فرمایا ہے ، میں ایک جھوٹا لڑ کا

#### هي مُنالًا اَمَانُ شِلْ مِينَا مَرْقُ لِهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

تھا، انہوں نے میرے زیر ناف بال اے ہوئے نہیں یائے ،اس وجدے آج میں تہارے درمیان موجود ہوں۔

#### حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْاللَّيْ

#### حفرت عقبه بن حارث رثاثنة كي مرويات

( ١٩٦٤٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةٌ فَجَائَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِي كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ فَقَالَ فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتُ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا دَعْهَا عَنْكَ [راحع ٢٤٨]

(۱۹۹۳) حضرت عقبہ بن حارث بڑا ٹھڑے مردی ہے کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام حورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دھ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضاعی بہن بھائی ہوا در یہ نکاح صحیح نہیں ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دھ پلایا ہے فلال شخص کی بیٹی سے نکاح کیا، نکاح کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلادیا ہے، حالا نکہ وہ جھوٹی ہے، نی علیا ہے اس پر منہ بچھرلیا، میں سامنے کے رخ سے آیا اور پھر بہی کہا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، نی علیا نے فر مایا ابتم اس عورت کے پاس کیے رہ سکتے ہو جبکہ اس سیاہ فام کا کہنا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اسے چھوڑ دو۔

( ١٩٦٤٤) حَذَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ آبْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ آبِي إِهَابٍ فَجَاءَتُ امْرَأَةٌ سُوْدَاءُ فَلَكُرَتُ آنَّهَا ٱرْضَعَتْنَا فَٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَمِينِهِ فَآعُرَضَ عَنِّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِي سَوْدَاءُ قَالَ وَكَيْفَ يَلَيْهِ فَكُمْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِي سَوْدَاءُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَلْدُ قِيلَ [راحم: ١٦٢٤٩].

(۱۹۲۳) حضرت عقبہ بن حارث رفائق ہے مروی ہے کہ یس نے بنت ابی اباب سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ قام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ یس نے تم دونوں کو دودہ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضائی بہن بھائی ہواور یہ نکاح صیح نہیں ہے) میں نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ بات ذکر کی، نبی علیقا نے اس پر منہ پھیر لیا، میں دائیں جانب سے آیا نبی علیقانے پھر منہ پھیر لیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ عورت تو سیاہ قام ہے؟ نبی علیقانے فر مایا ابتم اس عورت کے پاس کیسے رہ سکتے ہوجبکہ یہ بات کہددی گئی۔

( ١٩٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أُتِيَ.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ فِى الْبَيْتِ فَضَرَبُوهُ بِالْكَيْدِى وَالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ قَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ [راحع: ١٦٢٥].

(۱۹۲۳۵) حضرت عقبہ بن حارث ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ نعیمان کولایا گیا، جن پرشراب نوشی کا الزام تھا، نبی علیہ نے اس وفت گھر میں موجود سارے مردوں کو تھم دیا اور انہوں نے نعیمان کو ہاتھوں، ٹہنیوں اور جو تیوں سے مارا، میں بھی مارنے والوں میں شامل تھا۔

(١٩٦٤٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى حُسَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ الْمَحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَاجُبِهِمُ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُرْتُ وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ تِبُرًا عِنْدَنَا فَاعْرُتُ بِقَسْمِهِ [راحع ١٦٢٥١] فَكُرِهْتُ أَنْ يُمْسِى آوُ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَآمَرُتُ بِقَسْمِهِ [راحع ١٦٢٥١]

(۱۹۲۲۲) حفرت عقبہ بن حارث بڑائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز نبی بلیا کے ساتھ پڑھی سلام پھیرنے کے بعد نبی بلیا تیزی سے اٹھے، اور دیکھا کہ لوگوں کے بعد نبی بلیا تیزی سے اٹھے، اور دیکھا کہ لوگوں کے پیروں پرتجب کے آثار ہیں، تو فر مایا کہ جھے نماز ہیں یہ بات یاد آگئی کہ ہمارے پاس چاندی کا ایک کلا اپڑارہ گیا ہے، میں نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ شام تک یارات تک وہ ہمارے پاس ہی رہتا اس لئے اسے تقسیم کرنے کا تھم دے کر آیا ہوں۔ نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ شام تک یارات تک وہ ہمارے پاس ہی رہتا اس لئے اسے تقسیم کرنے کا تھم و کر آیا ہوں۔ (۱۹۶۷) حَدَّثَنَا أَبُو آَخْمَدُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ آبِی مُلَیْکَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَادِثِ قَالَ انْصَوَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِینَ صَلَّی الْعُصْرَ فَذَکّرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۷۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي نَجِيحِ السَّلَمِيِّ رَاللَّهُ حضرت الوتي سلمي رَاللَّهُ كَي حديث

( ١٩٦٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنْ الطَّائِفِ أَوْ قَصُرَ الطَّائِفِ أَبِى نَجِيحِ السَّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّائِفِ أَوْ قَصُرَ الطَّائِفِ فَقَالَ مَنْ بَلَغَ بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِى الْجَنَّةِ فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهُمًا وَمَنْ رَمَى فَقَالَ مَنْ بَلَغَ بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ مُدَّرٍ وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْبٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ يُولُ مُحَرَّرٍ وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْبٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَآيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظامِ مُحَرِّرِهِ مِنْ النَّارِ وَآيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عَظْمٍ مِنْ عَظْمً مِنْ عَظْمًا مِنْ عَظْمٍ مِنْ مَعْلَاهِ مَنْ عَظْمٍ مِنْ عَظْمٍ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُ عَظْمٍ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلِّ عَطْمٍ مِنْ

هي مُنالًا اَحَدُنُ بَلِ يَنِيْدُ مِنْ الْمُعَالِكُونِين لِيَهِ مُنالًا الْمُؤْنِين لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرِهَا مِنْ النَّارِ [راجع: ١٧١٤٧].

(۱۹۲۳۸) حضرت ابوجیج سلمی را انتخاب مردی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی ملیک کے ہمراہ طائف کے قلعے کا محاصرہ کرلیا، میں نے نبی ملیک کویہ فرماتے ہوئے ساکہ جس نے ایک تیر ماراجت میں اس کا ایک درجہ ہوگا، چنا نچہ میں نے اس دن سولہ تیر جھینکے، اور میں نے نبی ملیک کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ جوشص راہ خدا میں ایک تیر جھینکے تو یہ ایک غلام آزاد کرانے کے برابر ہے، جوشن راہ خدا میں ان نبی ملیک کور ھا ہوجائے تو وہ بڑھا پا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا، اور جوشن کوئی تیر چھیئے ' خواہ وہ نشانے پر لگے خدا میں بوڑھا ہوجائے تو وہ بڑھا پا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا، اور جوشن کوئی تیر چھیئے ' خواہ وہ نشان غلام کوآزاد کی کا دولا دمیں سے کسی غلام کوآزاد کرنا اور جوشنص کسی مسلمان غلام کوآزاد کرائے ، اس کے ہم عضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزاد کی کا پروانہ بن جائے گا اور عورت کے آزاد کرنے کا بھی کہی تھم ہے۔

(۱۹۶۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَن سَالِمٍ بَنِ آبِي الْجَعْدِ الْفَطَفَائِقِ عَنْ مَعُدَانَ بَنِ آبِي طَلْحَةً الْهُعُمْرِيِّ عَنْ آبِي نَحِيحِ السَّلَمِيِّ قَالَ حَاصَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّائِفِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّائِفِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفُولُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَغَةً فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فَبِلَغْتُ فَلِي دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَرَمَى فَبَلَغَ قَالَ فَبَلَغُ قَالَ فَبَلَغُ قَالَ فَبَلَغُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْجَعْدُ سَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْجَعْدُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْجَعْدُ عَلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَرَمَى فَبَلَغُ قَالَ فَبَلَغُ قَالَ فَبَلَغُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْجَعْدُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْمَعْ الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْرَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعْلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِي الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُو

# تَمَامُ حَدِيثِ صَخْوِ الْغَامِدِيِّ الْأَنْوَ

( ١٩٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ حَدِيدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ صَخْوٍ الْعَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ الْبَجَلِيِّ عَنْ صَخْوٍ الْغَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ عَلَمَانَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ صَرِيَّةً بَعَثَهَا أَوَّلُ النَّهَادِ وَكَانَ صَخْوٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ عَلَمَانَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مَنْ اللَّهُ إِلَا مِنْ اللَّهُ إِلَى النَّهَادِ فَكُنُو مَالُهُ حَتَّى لَا يَدُونَ آئِنَ يَضَعُ مَالَهُ [راجع: ١٥٥٥].

(۱۹۲۵۰) حفرت صحر غامدی ناتی است مروی ہے کہ نبی ملینا مید دعاء فرماتے تھے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فرما، خود نبی ملینا جب کوئی نشکر روانہ فرماتے تھے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے تھے، اور راوی حدیث حضرت صحر ناتی تاجر آ دمی تھے، میر بھی اپنے نوکروں کو مجسم سورے ہی تھیجتے تھے، نتیجہ میہ ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی

هي مُنلاً احَدُينَ بن مِينَةِ مترَم الله عليه الله الكوفيتين المع الله الكوفيتين الكوفيتين الكوفيتين المستدُل الكوفيتين المراح المراكبين ميري كالمراكبين كالمراكب كالمراكبين كالمراكب ك

#### حَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ وَلَيْمَا

#### حضرت سفيان ثقفي والنيؤكي حديث

( ١٩٦٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُونِي فِي الْإِسْلَامِ بِأَمْرٍ لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًّا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْ أَمْنُتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْ أَمْنَتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْ أَمْنَتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَا أَتَقِي فَأَوْمَا إِلَى لِسَانِهِ [راجع: ١٥٤٩، ١٥٤٩].

(۱۹۲۵) حضرت سفیان بن عبداللہ ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرجہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول الله طَائِیوًا؛ مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا و بیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے بچھے پوچھنے کی ضرورت بی ندر ہے؟ نی طیاب نے فرمایا کہ پہلے زبان سے اقر ارکرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھراس پر ہمیشہ ٹابت قدم رہو، میں نے عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر ٹی طیاب نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کردیا۔

### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ثَالَثُهُ

#### حضرت عمروبن عبسه رفاتنة كي مرويات

( ١٩٦٥٢) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّهُمَانِ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ ٱشْعَتْ بُنِ جَابِرٍ الْحُدَّانِيِّ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَدَّعِمُ عَلَى عَصًا لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى غَدَرَاتٍ وَفَجَرَاتٍ فَهَلُ يُغْفَرُ لِى قَالَ ٱلسَّتَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ بَلَى وَٱشْهَدُ ٱنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَدْ غُفِرَ لَكَ غَدَرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ

(۱۹۲۵۲) حضرت عمر و بن عبسه خلائن سے مروی ہے کہ ایک بہت بوڑھا آ دمی ادھی کے سہارے چلنا ہوا نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا یارسول اللہ! میں نے بڑے دھو کے دیئے جیں اور بڑے گناہ کیے جیں، کیا میری بخشش ہو عنی ہے؟ نبی علیہ افسا کے خیر مایا کیا تم لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ کی گوا ہی ٹبیں دیتے ؟ اس نے کہا کیوں ٹبیں، اور میں میہ گوا ہی بھی ویتا ہوں کہ آ پ اللہ کے پیغیر بیں، نبی علیہ نے فرمایا تمہارے سب دھو کے اور گناہ معان ہوگئے۔

( ١٩٦٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ الرَّحَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ أَتَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعُكَاظٍ فَقُلْتُ مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ حُرُّ وَعَبْدٌ وَمَعَهُ آبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمّا فَقَالَ لِى ارْجِعْ حَتَّى يُمَكِّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ فَآتَيْتُهُ بَعْدُ



# هي مُنالًا) أَمَّانُ مِنْ لِيَسِيْمَ مَرَّى الْمُحَالِّينِ مَرَّى الْمُحَالِّينِ مِنْ الْمُحَالِينِ الْمُح

فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَانَكَ شَيْنًا تَعْلَمُهُ وَآجُهَلُهُ لَا يَضُرُّكَ وَيَنْفَعُنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ هَلُ مِنْ سَاعَةٍ وَهَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُتَقَى فِيهَا فَقَالَ لَقَدُ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَئِي عَنْهُ أَحَدُ قَبْلُكَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَدَلَّى فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَيَغْفِرُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ الشِّرُكِ وَالْبَغِي فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ فَصَلِّ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ فَأَقْصِرُ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ وَهِى صَلَاةُ الْكُفَّادِ فَصَلِّ حَتَّى تَمُ تَفِع فَإِذَا السَّقَلَّتُ الشَّمْسُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَعْتَدِلَّ النَّهَارُ فَإِنَّا الْعَلَاقَ الْقَيْمُ وَتَى تَعْدِلُ النَّهَارُ فَإِنَّا الْعَلَاقَ الْفَيْءُ فَإِذَا الْمَتَقَلَّتُ الشَّمْسُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَعْتَدِلَّ النَّهَارُ فَإِنَّا الصَّلَاةِ فَإِنَّا الْمَتَدَلَ النَّهَارُ فَإِنَّا الْمَتَدَلَ النَّهَارُ فَأَوْمِ فَا الْفَيْءُ فَإِذَا الْمَتَقَلَّتُ الشَّمْسُ فَلِقَارُ فَإِنَّا الصَّلَاةِ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَعْيَبُ الشَّمْسُ فَإِنَّا الصَّلَاةِ فَإِنَا الْمَتَلَاقُ مَنْ الصَّلَاةِ حَتَى تَعْيَبُ الشَّمْسُ فَإِنَّا الْمَتَلَاقُ فَا الْفَيْءُ فَا الْكَالِقُ مَا الْمَالَةِ وَالْمَالُولُ وَهِى صَلَاةُ الْكُفُورِ فِي فَإِذَا تَذَلَّتُ فَاقُصِرُ عَلَى الشَّمُودَةٌ حَتَّى تَعْيَبُ الشَّمُسُ فَإِنَّا الْمَلَاقُ الْكُولُونِ وَهِى صَلَاةُ الْكُفُورُ فِ فَإِذَا تَذَلَّتُ فَاقُصِرُ عَلَى الشَّمُ الْمَالُ وَهِى صَلَاةُ الْكُفُورُ فِي فَا الْمَالُونُ وَهِى صَلَاةُ الْكُفُورُ فِي فَا الْمَلَاقُ الْمَلْمُ الشَّمُ الْمُلْ وَهِى صَلَاةُ الْكُفُورُ وَ الْمَالِ وَهِى صَلَاقًا الْمَتَلَى السَّهُ مِلْ الْمَالِ وَهِى صَلَاةُ الْكُفُورُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمُلِلَ الْمُعَلِّ فَا الْمَلْكُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُلْلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ الْمُؤْالِ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ الْمُعْ

(۱۹۲۵) حضرت عمر وہن عبد قائلت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عکاظیمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کرعوش کیا کہ اس ویت نبی علیہ اس ویت نبی علیہ کے اس ویت نبی علیہ کہ اوراہ حضرت الا بحر خلائلت الدہ مجھے ہوری کون لوگ کے جہ سے بعد میں دوبارہ حاضر ہوااورعوض کیا اللہ بھے آپ پرشار کرے ، کچھ چہزیں ہیں اپنے بیٹے ہرکو غلبہ عطاء فرمادے، چنانچہ بھی عرصے بعد میں دوبارہ حاضر ہوااورعوض کیا اللہ بھے آپ پرشار کرے ، کچھ چہزیں ہیں جو آب برشار کرے ، کچھ چہزیں ہیں جو آب برشار کرے ، کچھ چہزیں ہیں گا کہ کہا اوقات میں سے کوئی خاص وقت زیادہ افضل ہے؟ کیا کوئی وقت ایسا بھی ہے جس میں نماز سے اجتناب کیا جائے؟ کی طیح اوقات میں سے کوئی خاص وقت زیادہ افضل ہے؟ کیا کوئی وقت ایسا بھی ہے جس میں نماز سے اجتناب کیا جائے؟ نبی طیح اورائی درمیانی رات میں آسان دنیا پر خوان فر ما یا تم ہے اورائی درمیانی رات میں آسان دنیا پر خوان کو نماز میں اور ہوت ہیں اللہ دوت کی درمیان وقت تک نہ پرفسو جب تک کہ سوری بلند نہ ہو جائے تب بھی اس وقت تک نہ پرفسو جب تک کہ سوری بلند نہ ہو جائے تب بھی اس وقت تک نہ پرفسو جب تک کہ سوری بلند نہ ہو جائے تو گھر نماز پرفسو جب تک کہ سوری بلند نہ ہو بات ہو تب کہ کہ درمیان طوع ہوتے ہیں ، کوئکہ یہ نماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہیں ، بالب تہ جب وہ ایک کہ نیز نہ ہو تا ہے ، البتہ جب سایہ وقسل جب سایہ وقسل جب کوئکہ وہ تا ہو ایک کہ عصری نماز پڑھ لو ، نماز عرف نوٹ کا سایہ بیدا ہونے گئے تو نماز سے رک جاؤ کیونکہ اس وقت جہنم کو د ہکایا ہو بن ہو ہو ہو ہے ہو تب ہو کہ کیونکہ وہ تب ہو ہو کہ کے بعد غروب آ فا سب تک نوان پڑھو ہو ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اوراسے اس وقت کہ بی کوئکہ وہ کیا کہ کہ عصری نماز فروب ہوتا ہے اوراسے اس وقت کا میں ہوتا ہے اورائی اس وقت کہ ہو ہو کہ کے بعد غروب آ فار سید وہ ایک کرتا ہوں ہوتا ہے اورائی اس کوئکہ کوئکہ وہ کوئکہ وہ کیا دو نہیں ہوتا ہے اورائی والی کروہ کیا کہ کوئکہ وہ کوئکہ کوئکہ کی کوئکہ وہ کوئکہ کوئکہ کی کہ کوئکہ کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ وہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئ

( ١٩٦٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَنْ تَابَعَكَ عَلَى أَمْرِكَ هَذَا قَالَ حُرُّ وَعَبْدٌ يَعْنِى أَبَا بَكْرٍ وَبِلَالًا

## هي مُنالِهَ امَان بَن سَرْم كَلْ المُونيين في الله المُونيين في الله المُن الكونيين في الله المُن الكونيين في

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ بَعُدَ ذَلِكَ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَرُبُعُ الْإِسْلَام

(۱۹۲۵) حضرت عمرو بن عبسه رفانین سے مروی ہے کہ میں نبی ملیلیا کی خدمت میں (قبول اسلام سے پہلے) حاضر ہوا اور پوچھا کہ آ پ کے اس دین کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نبی علیلا نے فر مایا آزاد بھی اور غلام بھی، مراد حضرت صدیق اکبر رفانین اور حضرت بلال رفانین سے ،اور حضرت عمرو رفانین بعد میں کہتے تھے کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب میں اسلام کا چوتھائی رکن تھا۔

(١٩٦٥٥) حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمُيْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَغِيى الْبُنَ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْكُمْرِ قَالَ حُرُّ وَعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْإِيمَانِ آفْضَلُ قَالَ طِيبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيمَانِ قَلْ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ قَالَ قَلْتُ آئَى الْإِيمَانِ آفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْتُ آئَى الْهِجْرَةِ آفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ آئَى الْإِيمَانِ آفْضَلُ قَالَ عُولُ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْتُ آئَى الْهِجْرَةِ آفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهُجُرَ مَا كُوهَ وَيَعْ الْمَعْلِقِ وَلَيْ الْمُعْلِقِ وَالْمُسْلِمُونَ فَالَ قُلْتُ أَنَّى الْمُعْلِقِ وَالْمَعْلِقِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلُ قَالَ مُنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ قَالَ اللَّهُمُ مَا كُوهُ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْتُ الْمَعْلِقِ وَاللَّهُ الْمُعْرِقِ وَمُعْلَى الْاَحْرُ ثُمْ الصَّلَاةُ مُكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَطُلُع الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الشَّمُ الْمَاعَاتِ السَّمَعِينَ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمُسُ فَإِذَا طَلَعَ الشَّمُسُ فَإِذَا طَلَعَ الشَّمُ مُنُ وَاللَّهُ وَالْمَ الْمُعْمِلِي وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلَّونَ لَهَا قَامُسِكُ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطُلُع الشَّمُ الْعَلَاقِ وَيَعْ فَإِذَا السَّلَاقِ فَإِنَّا السَّلَاقِ عَلْمَ الْمَالِمُ وَاللَّالِي الْلَالَى الْاللَالَى: صحيح (ابن ماحة: تَعِيلَ فَإِنَّا السَّلَاقِ فَالْمَالِ وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلِّونَ لَهَا إِنَاللَاللَانِي: صحيح (ابن ماحة: الصَّلَاقِ فَإِنَّهَا تَعْرُبُ ٱوْ تَغِيبُ فِى قَرْنَى شَيْطُانِ وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلُّونَ لَهَا إِقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: الصَّلَاعِ فَالْمَاعِينَ بِعضَه صحيح وهذا اسناد فيه ضعف وانقطاع].

(١٩٦٥٥) حضرت عمرو بن عبسه ٹائٹو سے مروی ہے کہ میں نی الیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ کے اس دین کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نبی الیا نے فرمایا آزاد بھی اور غلام بھی ، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ فرمایا عمدہ بات کرنا اور کھانا کھلانا ، میں نے پوچھا کہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا صبر اور نری ، میں نے پوچھا سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر سے مسلمان محفوظ رہیں ، میں نے پوچھا کہ کون ساایمان سب سے افضل ہے؟ فرمایا ایجھا خلاق ، میں نے پوچھا کہ سب سے افضل ہجرت کون کی خرمایا ایجھا خلاق ، میں نے پوچھا سب سے افضل ہجرت کون کی ہے؟ فرمایا تم ایپ زبان اور ہانا خون بہا دیا جائے ، میں نے پوچھا کون سا وقت سب سے افضل ہے؟ فرمایا در کی گھوڑ سے کے یاوئس کٹ جا کیوں سا وقت سب سے افضل ہے؟ فرمایا درات کا آخری

## هي مُنالاً احَدِّرَ فَنِيل بِينِيدُ مَتْرُم الْهِ الْمُحْدِينِ فَي مُنالاً الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ فَيْدِينِ ال

پہر، پھر نمازیں فرض ہیں، ان میں فرضتے حاضر ہوتے ہیں، جب طلوع فجر ہوجائے تو فجر کی نماز پڑھئے تک صرف دونفلی رکعتیں ہیں، جب تم فجر کی نماز پڑھ چکوتو طلوع آفا باتک نوافل پڑھنے سے رک جاؤ، جب سورج طلوع ہوجائے تب بھی اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ سورج بلند نہ ہوجائے ، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے ، اوراسی وقت کفاراسے بحدہ کرتے ہیں، البتہ جب وہ ایک یا دو نیزے کے برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ نماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نیزے کا سامیہ پیدا ہونے گئے تو نماز سے رک جاؤ کیونکہ اس وقت جہنم کو دہکا یا جا تا ہے، البتہ جب سامید ھل جائے تو تم نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اس نماز میں بھی فرضتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھ لو، نماز عصر پڑھنے کے بعد غروب آفا بڑھنے سے رک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اوراسے اس وقت کفار بحدہ کرتے ہیں۔

(١٩٦٥٠) كَذَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ مَيْنَ مُعَاوِيةَ وَسَنَّى قَوْمٍ مِنْ الرُّومِ عَهْدٌ فَخَوَجَ مُعَاوِيةً قَالَ فَجَعَلَ يَسِيرُ فِي الْرَضِهِمْ حَتَّى يَنْقُضُوا فَيُغِيرَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ يُنَاوِى فِي نَاحِيةِ النَّاسِ وَقَاءٌ لا عَدْرٌ فَإِذَا هُوَ عَمُوو بْنُ عَبَسَةَ فَقَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشِدَ عُقَدَةً وَلا يَحُلَّ حَتَى يَمْضِى اَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواءٍ [راحع: ١٧١] بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشِدَ عُقْدَةً وَلا يَحُلَّ حَتَى يَمْضِى اَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواءٍ [راحع: ١٧١] بينهُ وَبِينَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشِدَ عَلَي مرتبه حضرت اميرمعاويه بْنَاتُونُونَ ﴾ ولي كرارش روم كي طرف على برخي، حضرت معاوية بنائنواوروميول كروميان طيشره معاجه على باقى شَى بعض باقى شَى مَعْمَلَ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللهَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْ مُولَى الله عَلَيْهُ وَلَا يَعْ عَمْرِو الْمَا يَعْ مُوارى برسواري كروم بي عام بي الله المَر وعرفي الله عَلَيْلُ عَلَيْهُ وَلَى الله عَلَيْهُ وَسَعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَمْرِو بَنِ عَبَسَةَ السَّلَمِي فَالَ سَمِعْتُهُ وَلَيْ وَمُولَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَمْرِو بَنِ عَبَسَةَ السَّلَمِي قَالَ عَمْولُ مَنْ وَلِكَ لَهُ فَلَا الْعَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ الْيَقَاصُ وَلَا الْمَعِي الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَلْ الْعَيْمُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَرِو وَجَوَلَ الْمُجَلَّةُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْ الْمُعَلِى وَمِنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالْ الْعَيْدِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَعْرَتُ مَعْمُولُ وَالْمُونُ الْمُعَلِى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُ اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(۱۹۷۵۷) ابوامامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بن عبسہ ڈٹاٹنڈ سے عرض کیا کہ نبی طلینا کے حوالے سے ہمیں کوئی الیم حدیث سنا ہے جس میں کوئی کمی بیشی یا وہم نہ ہو، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی طلینا کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ حالت اسلام میں جس شخص کے یہاں تین بچے پیدا ہوں، اور وہ بلوغت کی عمر کو پینچنے سے پہلے فوت ہوجا کیں، تو اللہ تعالی اس شخص کوان بچوں پر

### هي مُناهُ امْرُقُ بل يَيْوْمَتُم كِلْ ﴿ مُعَالِم اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِينِينَ لِيَهُ اللَّهُ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فَيْنِالِقُولِينِ اللَّهُ فَيْنِينَ لِللَّهُ اللَّهُ فَيْنِينَ اللَّهُ فَيْنِينَا لِللَّهُ فَيْنِينَ لِلللَّهُ فَلْمِنْ اللَّهُ فَيْنِينَ لِلللَّهُ فَيْنِينَ لِللَّهُ فَيْنِينَا لِللَّهُ فَيْنِينَا لِللَّهُ فَيْنِينَالِينَالِينَ لِلللَّهُ فَيْنِينَا لِلللَّهُ فَيْنِينَا لِللَّهُ فَيْنِينَا لِلللَّهُ فَيْنِينَا لِلللَّهُ فَيْنِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِي لللللَّهُ فَيْنِينَالِينَالِينَالِينَالِي لِلللللَّهُ فَيْنِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِيلِيلِيلِينَالِينَالِيلِيلِيلِيلِ

شفقت کی وجہسے جنت میں داخل فرمادےگا۔

( ١٩٦٥٨) وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [اعرفه عبد بن حميد (٢٩٨). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۲۵۸) اور جو شخص را و خدامیں بوڑھا ہوجائے تو وہ برھایا تیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا۔

( ١٩٦٥٩ ) وَمَنُ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَلَغَ بِهِ الْعَدُوَّ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ

(١٩٢٥٩) اور جو خض كوئى تير بي يكي او وه نشائے پر لكے يا چوك جائے "توبيا سے ہيكى غلام كوآ زادكرنا۔

( ١٩٦٦٠ ) وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنْ النَّارِ

(۱۹۲۲۰) اور جو شخص کسی مسلمان غلام کوآزاد کرائے، اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم ہے آزادی کا پروانہ بن جائے گا۔

( ١٩٦٦١) وَمَنُ ٱنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ آبُوَابٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ مِنْهَا الْجَنَّةَ

(۱۹۲۲) اور جو محض راہ خدایش دو جوڑ ہے خرج کرتا ہے، اس کے لئے جنت کے آٹھوں درواز بے کھول دیئے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

( ١٩٦٦٢) حَلَّثَنَا هَاشِمْ حَلَّتَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ حَلَّتَنِى شَهْرٌ حَلَّنِى أَبُو ظَبْيَةَ قَالَ إِنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ السِّمْطِ دَعَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ الشَّلْمِى فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَسَةَ هَلْ أَنْتَ مُحَدِّثِى حَدِيثًا سَمِعْتَهُ أَنْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمِهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدٌ وَلَا كَذِبٌ وَلَا تُحَدِّثُنِيهِ عَنْ آخَرَ سَمِعَهُ مِنْهُ غَيْرِكَ قَالَ نَعُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدٌ وَلَا كَذِبٌ وَلَا تُحَدِّثُنِيهِ عَنْ آخَرَ سَمِعَهُ مِنْهُ غَيْرِكَ قَالَ نَعُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ قَدْ حَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَحَابُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَعَافُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ آجُلِى [احرجه عبد بن حميد (٢٠٤)]

(۱۹۲۲) ابوطیبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شرصیل بن سمط نے حضرت عرو بن عبد اللہ کو بلایا اور کہا کہ اے ابن عبد اکیا آپ مجھے کوئی ایک حدیث سنا سکتے ہیں جو آپ نے خود نبی علیا سے سی ہو، اس میں کوئی کی بیشی یا جبوٹ نہ ہو، اور آپ وہ کی ورم سے دو مرے سے نقل نہ کررہے ہوں جس نے اسے نبی علیا سے سنا ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ان لوگوں کے لئے میری محبت مطاشدہ ہے جو میری وجہ سے مف بندی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری محبت مطاشدہ ہے جو میری وجہ سے ملاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری محبت مطاشدہ ہے جو میری وجہ سے ملاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری محبت مطاشدہ ہے جو میری وجہ سے مالاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری محبت مطاشدہ ہے جو میری وجہ سے مالاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری محبت مطاشدہ ہے جو میری وجہ

# هي مُنالِهَ امْرِينَ بل يَنْ ِمَرَّم الْهِ هِي هِ هِي هِ هِي هُمَالِي الْمُوفِيين لِيَّةِ مِنْ الْمُوفِيين لِي

سے خرج كرتے بيں، اور ان اوكوں كے لئے ميرى محبت طے شدہ ہے جو ميرى وجہ سے ايك دوسرے كى مددكرتے بيں۔ (١٩٦٦٣) و قَالَ عَمْرُو بُنُ عَبَسَةَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخْطِئًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنْ الْآجُرِ كَرَفَيَةٍ يُعْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [احرجه عبد بن حميد (٣٠٤)]

(۱۹۲۲۳) حضرت عمروبن عبسه التاثق نے فرمایا کہ میں نے نبی الیا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کوئی تیر بھینے''خواہ وہ نشانے پر لگے یا چوک جائے'' توبیا لیے ہے جسے حضرت اساعیل مالیا کی اولا دیس سے کسی غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٩٦٦٤ ) وَٱلُّكُمَا رَجُلُ شَابَ شَيْبَةً فِي سَٰبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ لَهُ نُورٌ

(١٩٢٣) اور جو محض را وخدا على بورُ ها موجائة وه برُ ها يا قيامت كون اس كے لئے باعث نور موكار

( ١٩٦٦٥ ) وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسَلِمٍ آغَتَقَ رَجُلًا مُسُلِمًا فَكُلُّ عُضُو مِنُ الْمُعْتَقِ بِعُضُو مِنُ الْمُعْتَقِ فِكَاءٌ لَهُ مِنْ النَّارِ وَ أَيُّمَا امْرَاةٍ مُسُلِمَةٍ آغَتَقَتُ امْرَاةً مُسُلِمَةً فَكُلُّ عُضُو مِنْ الْمُعْتَقَةِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْتَقَةِ فِعُنَا فَكُلُّ عُضُو مِنْ النَّارِ

(۱۹۲۲۵) جو خص کی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے ہرعضو کے بدیلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزادگی کا پرواند بن جائے گا ،اور جوعورت کی مسلمان بائدی کوآ زاد کرے تو اس کے ہرعضو کے بدیلے میں وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے فدید بن جائے گا۔

(۱۹۲۱۲) وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسُلِمٍ قَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صُلْمِهِ ثَلَاقَةً لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْ آوُ امْرَآةٍ فَهُمْ لَهُ سُنُوةٌ مِنْ النَّارِ (۱۹۲۲) اورجس ملمان مرديا عورت حتى نابالغ بِحِفْرت بوجا كيل، وه جَهْم كَآكَ ساس كَلَّ آثِن جاكمي كَ (۱۹۲۲) وَأَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَصُوعٍ يُرِيدُ الصَّلَةَ فَأَحْصَى الْوَصُوءَ إِلَى آهَا كِيْدِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَبُ آوْ خَطِيعَةٍ لَهُ فَإِنْ قَعَدَ مَعْدَ سَالِمًا فَقَالَ شُرَحْبِيلُ بُنُ السَّمُطِ آنْتَ سَمِعْتَ فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْدَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّيَيْنِ أَوْ قَلَاثٍ أَنْ السَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْدَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّيَنِ أَوْ قَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ حَمْسِ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّيْنِ أَوْ قَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ حَمْسِ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّيْنِ أَوْ قَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ حَمْسِ أَوْ اللَّهِ مَا كُولُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّيْنِ أَوْ قَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ حَمْسِ أَوْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّيْنِ أَوْ قَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ حَمْسِ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ شَعِبَ وَقَالَ مِنْ النَّسِ وَلَكِنِي وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ شَعِبَ وَفَوَى الْحَلِي فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا

شرحبيل بن سمط في كما كدا ابن عبد إكياب مديث في طيرات آپ في دري عبي انبول في فرمايال!ال

# هي مُنلها آخرُن شِل يَيدِ مَرْم الله الكوفيتين الله

ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،اگر میں نے سات مرتبہ تک بیرحدیث نبی غلیثا ہے نہ بنی ہوتی تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر میں لوگوں سے بیرحدیث بیان نہ کرتا ،کیکن بخدا! مجھے وہ تعدادیا دنہیں جتنی مرتبہ میں نے بیرحدیث نبی غلیثا سے نی ہے۔

(١٩٦٨) حَدَّثَنَا حَيُوةً بُنُ شُورَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً جَدَّثَنَا بَعِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنُ كَثِيرِ بُنِ مُوَّةً عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ أَنَّهُ خَدَّتُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِّنُ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اللَّهُ عَزَّ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ أَنَّهُ خَدَّتُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِّنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اللَّهُ عَنَّ وَعَدَا وَجَلَّ فِيهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢١/٣). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]

(۱۹۲۲۸) حضرت عمرو بن عبسہ ٹاٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیا اے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے معجد کی تغییر کرتا ہے۔ تا کہاں میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ جنت میں اس کے لئے گھر تغییر کر دیتا ہے۔

( ١٩٦٦٩ ) وَهَنْ أَغْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتُ فِلْيَتَهُ مِنْ جَهَنَّمَ

(۱۹۲۲۹) اور جو شخص کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم ہے آ زادی کا پروانہ بن جائے گا۔

( ١٩٦٧٠) وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٣٥٥). قال شعيب: كاسناد سابقه]

(۱۹۶۷) اور جو شخص راہِ خدامیں بوڑھا ہوجائے تو وہ بڑھا پا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا۔

(١٩٦٧١) حَكَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا حَرِيزٌ حَكَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ حَدِيثَ شُرَخْبِيلَ بْنِ الْسِّمُطِ حِينَ قَالَ لِعَمْرِو بَنِ عَبَسَةَ حَدِّثُنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا حَرِيزٌ حَكَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٌ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ عَبَسَةَ حَدِّثُنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدٌ وَلَا نُقْصَانٌ فَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُو إِلَا مَعْفُو إِلَا مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَتُ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ عُضُوا بِعُضُو [اخرجه النسائى في الكبرى (٤٨٨٦). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٧١٤٥].

(۱۹۶۷) شرحبیل بن سمط نے ایک مرتبہ حضرت عمر و بن عبسہ ڈاٹھڈ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنا ہے جس میں کوئی اضافہ یا بھول چوک نہ ہو، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی طیک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص کسی مسلمان غلام کوآزاد کرائے، اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم ہے آزادی کا پروانہ بن جائے گا۔

( ١٩٦٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُبَيْدٍ أَبُو دَوْسِ الْيُخْصِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِدٍ الشَّمَالِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ فِي الْعَرَبِ نَجْرَانُ وَبَنُو تَغُلِبَ [انظر: ١٩٦٧٥].

(۱۹۷۷) حضرت عمر و بن عبسه رفی النظامین مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا عرب کے دوسب سے بدترین قبیلے نجران اور بنوتغلب ہیں۔

#### هي مُنالاً اَمَرُ رَضَ بل يَسِيمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( ١٩٦٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثِنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ مَوْهَبٍ الْأَمْلُوكِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ مَوْهَبٍ الْأَمْلُوكِيِّ مَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّكُونِ وَالسَّكَاسِكِ وَعَلَى خَوْلَانَ الْعَالِيَةِ وَعَلَى الْأَمْلُوكِ أَمْلُوكِ رَدْمَان

( ١٩٦٧٤) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْدِو بْنِ عُبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فُوَاقَ بُنِ السَّمُطِ عَنْ عَمْدِو بْنِ عُبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فُوَاقَ نَاقَةٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ النَّارَ

( ۱۹۷۷) حضرت عمر و بن عبر کم الله است مروی ہے کہ نبی علیظائے فر مایا جو شخص ایک اوٹٹنی کے تھن میں دودھ اتر نے کی مقدار کے برابر بھی راو خدا میں جہاوکر تا ہے، اللہ اس کے چبرے برجہنم کی آگ کو حرام قر اردے دیتا ہے۔

(۱۹۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنِى شُرِيْحُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَائِدِ الْأَدْدِى عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَفُرِسُ بِالْمَحْيُلِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَفُرِسُ بِالْمَحْيُلِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَفُرِسُ بِالْمَحْيُلِ مِنْكَ فَقَالَ عَيْنِنَهُ وَآنَ أَفُرَسُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ حَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالٌ يَحْمِلُونَ سُيُوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِفِهِمْ جَاعِلِينَ رِمَاحَهُمْ عَلَى مَنَاسِحِ حُيُولِهِمْ لابِسُو الْبُرُودِ مِنُ أَهْلِ نَجُودٍ فَقَالَ رَحُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبُ اللَّهُ عَلَى مَنَاسِحِ حُيُولِهِمْ لابِسُو الْبُرُودِ مِنُ أَهْلِ نَجُولُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبُ اللَّهُ عَلَى مَنَاسِحِ حُيُولِهِمْ لابِسُو الْبُرُودِ مِنُ أَهْلِ نَجُولُ وَحَلُولَ النَّرُودِ مِنُ أَهْلِ نَجُومُ وَلَى اللَّهُ عَلَى مَا أَيْلِى أَنْ يَهْلِكَ الْحَارِ أَن كِكُومُ مِنْ يَبِي الْحَارِثِ وَقِيلَةٌ مَنْ وَلِيلَةً عَلَيْهِ مَا أَيْلِى أَنْ يَهُلِكَ الْحَارِئِانِ كِلاهُمَا لَعَنَ اللَّهُ الْمُلُوكَ الْأَرْبَعَةَ جَمَلَاءَ وَمُحْوَسَاءَ وَمُجْوسَاءَ وَالْمَعْمَةُ وَأَخْتَهُمُ الْعَمَرَدَةَ ثُمَّ قَالَ مَوْرَئِي مَنَّ عَيْقِ عَصَلَى اللّهَ وَرَسُولَهُ عَيْرَ قَيْسٍ وَجَعْدَةً وَعُصَيَّة مُنَى وَيُسَامَ وَعَلَى وَالْمَالُونَ اللّهَ وَالْمَولِي فَى الْجَنَاقِ فِى الْجَنَّةِ مَلْوَى الْجَنَّةِ مَلْوَى الْجَنَّةِ مَلْوقِي وَمُنَا بَقِي الْجَنَّةِ مَلْويَامَةِ وَمُعُمَالًى فَلَ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ مَلْوَى وَمُولًى الْمَالِحُ فَى الْجَنَّةِ مَلَى مَنْ مَضَى حَيْرٌ مِنْ الْمَالِي فَى الْجَنَّةِ مَلْويَ وَالْ مَنْ مَضَى حَيْرٌ مِنْ وَيَكُولُ وَالَ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَى الْمُعْرَوقَ قَالَ صَفُوانُ وَمُهُوانُ وَمُعْرَاقِ مَنْ مَضَى خَيْرٌ مِنْ الْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ فَالَ اللَّهُ وَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْ

[راجع: ٢٧٢ أ ١]. [اخرجه النسائي في فضائل الصحابة (٢٤٦). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۹۷۷۵) حضرت عمرو بن عبسه رفائن ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیا کے سامنے گھوڑے پیش کیے جارہے تھے، اس وقت

# ﴿ مُنالًا اَحْدِنُ بِلِ يَسِيدُ مُرَّمُ الْحَالَ فِيدِي مُوْمِ الْحَالِمُ فِيدِينَ الْحَالِمُ فِيدِينَ الْحَالَ فِيدِينَ الْحَالُ فِيدِينَ الْحَالَ فِيدِينَ الْحَلَقُ فِيدِينَ الْحَلِيمَ فِي الْحَلِيمِ فَي الْحَلِقُ فِيدِينَ الْحَلِقُ فِيدِينَ الْحَلِقُ فِي الْحَلِيمِ الْحَلِيمِ فَي الْحَلِيمِ فِي الْحَلِيمِ فَي الْحَلِيمِ فِي الْحَلِيمِ فَي الْحَلِيمِ فَي الْحَلِيمِ فَي مِنْ الْمُؤْمِنِينِ الْحَلِيمِ فِي الْحَلْمِ فِي الْحَلِيمِ فِي الْحَلْمِ فِي الْحَلِيمِ فِي الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمِ فِي الْحَلِيمِ فَلِيمِ الْعِلْمِي فَلِيمِ الْحَلِيمِ فِي الْحَلِيمِ فِي الْحَلِيمِ فِي الْحَلِيمِ فِي الْحَلِيمِ فِي الْحَلِيمِ فِي الْحَلْمِ الْحَلِيمِ فِي الْحَلِيمِ فِي الْحَلِيمِ فَلِيمِ ا

نی علیا کے پاس عین بن حصن بھی تھا، نبی علیا نے اس سے فر مایا میں تم سے زیادہ عمدہ گھوڑ ہے پہچا تا ہوں اس نے کہا کہ میں آپ سے بہتر، مردوں کو پہچا تا ہوں نبی علیا نے فر مایا وہ کیے؟ اس نے کہا کہ بہترین مردوہ ہوتے ہیں جو کندھوں پر تلوارر کھتے ہوں، گھوڑوں کی گردنوں پر نیزے رکھتے ہوں اور اہل نجد کی چاوریں پہنتے ہوں، نبی علیا نے فر مایا تم غلط کہتے ہو، بلکہ بہترین لوگ یمن کے ہیں، ایمان یمنی ہے، خم ، جذام اور عالمہ تک یہی تھم ہے، جمیر کے گذر ہے ہوئے لوگ باتی رہ جانے والوں سے بہتر ہیں، حضر موت بنو حارث سے بہتر ہے، ایک قبیلہ دوسرے سے بہتر اور ایک قبیلہ دوسرے سے بدتر ہوسکتا ہے، بخدا! جھے کوئی پرواہ نہیں اگر دونوں حارث ہلاک ہوجا کمیں، چارتم کے بادشا ہوں پر اللہ کی لعنت ہو، ﴿ بخیل ﴿ بدعہد ﴿ بدمراح ﴾ مراج کوئی پرواہ نہیں میں بدخلق بھی شامل ہیں۔

پھر فرمایا کہ میرے رب نے مجھے دومرتبہ قریش پرلعنت کرنے کا تھم دیا چنا نچہ میں نے ان پرلعنت کردی ، پھر مجھے ان کے لئے دعاء رحمت کرنے کا دومرتبہ تھم دیا تو میں نے ان کے لئے دعاء کردی ، اور فرمایا کہ قبیلۂ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوائے قیس ، جعدہ اور عصیہ کے ، نیز فرمایا کہ قبیلۂ اسلم ، غفار ، عزینداور جبینہ میں ان کے مشتر کہ خاندان قیامت کے دن اللہ کے نز دیک بنواسد ہمیم ، پیطفان اور ہوازن سے بہتر ہوں گے ، نیز فرمایا کہ عرب کے دوسب سے بدترین قبیلے نجر ان اور بوت قبیلے نجر ان اور بوت قبیلے نہ جج اور ماکول ہوں گے۔

( ١٩٦٧٦) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ ثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ٱجْوَبُهُ دَعُوَةً قُلْتُ أَوْجَبُهُ قَالَ لَا بَلْ آجُوبُهُ يَعْنِى بِذَلِكَ الْإِجَابَة

(۲۷۲۱) حضرت عمرو دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فرمایا رات کی نماز دو دورکعتیں کرکے پڑھی جائے اور رات کے آخری پہر میں دعاء سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔

( ١٩٦٧٧) حَلَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [انظر بعده].

(۱۹۷۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٦٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى وَجَوُفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ آوْجَبُهُ دَعْوَةً قَالَ فَقُلْتُ أَوْجَبُهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ آوْجَبُهُ يَعْنِى بِذَلِكَ الْإِجَابَةَ

(۱۹۷۵) حضرت عمرو د کانشاہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا رات کی نماز دو دورکعتیں کر کے پڑھی جائے اور رات کے آخری پہر میں دعاءسب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔

هي مُنالاً اَمَٰرُن بُل يَهِ مِنْ الكوفيتين ﴿ مُنالاً المَالِينَ الكوفيتين ﴿ مُنالاً الكوفيتين ﴿ مُنالاً الكوفيتين ﴿

(۱۹۲۷) كَذَّ نَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى كَذَّ نَنَا ذُهُورُ بُنُ مُعَاوِيَةَ كَذَّ نَنِيدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنُ رَجُلٍ عَنْ عَمُرِو بَنِ عَلَيْهَ فَالَ عَبَيْنَةُ وَآنَا أَبْصَرُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ قَالَ لَحِيْنَةُ وَآنَا أَبْصَرُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ قَالَ فَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ حِيارُ الْفَرَارِيُّ فَقَالَ لِمُعَيْنَةُ وَآنَا أَبْصَرُ بِالرِّجَالِ اللَّهِ مِنْ الْهُلِي مَنْ الْمُعَلِيمُ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَعْرِضُونَ رِمَاحَهُمْ عَلَى مَنَاسِح حُيُولِهِمْ مِنْ أَهْلِ نَجُدٍ قَالَ حَيَارُ الرِّجَالِ اللَّهِ مَلَى الْمُعَلِيمِ مُنْ الْهُلِي الْمُعَلِيمِ وَالْمِيمَ وَالْمِيمَانُ يَمَانُ وَآنَا يَمَانُ وَآنَا يَمَانُ وَآلَى اللَّهُ الْمُلُولُ وَالْمُعْمَ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَعْرِضُونَ وِمَا مُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِيمِ مِنْ الْهُلِي الْمُعَلِيمِ وَمُنْ بَنِي الْمُعَلِيمِ وَالْمِيمَ وَالْمِيمَانُ وَآلِيمَ يَعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلِيمِ مِنْ الْمُعَلَّى الْمُعَلِيمِ وَمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلِيمِ وَمُعْلَى الْمُعَلِيمِ وَالْمِيمَ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلِيمِ وَمَعْلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُلُوكَ الْلَاهُ الْمُلُوكَ الْلَّهُ الْمُلُوكَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلُوكَ اللَّهُ الْمُلُولُولَ اللَّهُ الْمُلُولُ وَالْمُلِيمِ مُولَى عَلَى اللَّهُ الْمُلُولُ وَلَيْلُ اللَّهُ الْمُلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُلُولُ وَلَيْلُ اللَّهُ الْمُلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُلُولُ وَالْمُلِيمِ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ الْمُلِولُ الللَّهُ الْمُلِولُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ وَلَولُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ وَلَولُ اللَّهُ الْمُلِولُ اللَّهُ الْمُلُولُ وَلَ

# حَديثُ مُحَمَّد بْنِ صَيْفِي اللهُ

(۱۹۷۸) حضرت محمد بن منی المالات مروی ہے کہ نبی طابعا عاشوراء کے دن ہمارے بہاں تشریف لائے اور فرمایا کیا تم نے آج کاروزہ رکھاہے؟ بعض نے اثبات میں جواب دیا اور بعض نے نبی میں، نبی طابعا نے فرمایا آج کا بقیدون کھائے بیئے بغیر

# کی مُنلاً اَحْدُنْ بَل بِیَ مَتَرَّم کی مَنلاً اِحْدُنْ بِی مِنْ الْکوفینین کی مسلکُ الکوفینین کی مسلکُ الکوفینین کی ممل کرلو، اور حکم دیا که اہل مدینہ کے اردگر دے لوگوں کو بھی اطلاع کردیں کہ اپنا دن کھائے بیئے بغیر کممل کریں۔

# حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَتْثُ

#### حضرت يزيد بن ثابت راللين كي حديثين

(١٩٦٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ فُلَانَةُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِى بِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا فَكَرِهُنَا أَنْ نُو ذِنكَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا لَا يَمُونَى بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِى عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ قَالَ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ يَمُونَى بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِى عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ قَالَ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ يَعُونَى بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِى عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ قَالَ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَلَاتِى عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ قَالَ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَلَاتِى عَلَيْهِ لَهُ وَكُنَّ عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ قَالَ لُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثبت سماع حارجة من يزيد)]

(۱۹۲۸) حضرت یزید بن ثابت رفانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ٹی طایقا کے ساتھ نکلے، جنت البقیع میں پہنچ تو وہاں ایک تی قبر نظر آئی، نبی طایقا نے بچپان گئے اور فر مایا تم ایک تی قبر نظر آئی، نبی طایقا نے بچپان گئے اور فر مایا تم نے اس کے متعلق مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ روز ہے کی حالت میں تھے اور قبلولہ فر مارہ ہے تھے، ہم نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہ مجھا، نبی طایقا نے فر مایا ایسانہ کیا کرو، میں جب تک تم میں موجود ہوں، تو مجھے اپنے ور میان فوت ہونے والوں کی اطلاع ضرور دیا کرو، کیونکہ میرااس کی نماز جنازہ پڑھاناس کے لئے باعث رحمت ہے، پھر نبی طایقا اس کی قبر کے قریب پہنچے، ہم نے پچھے صف بندی کی اور نبی طایقات نس پر چارتکبیریں کہیں۔

( ١٩٦٨٢) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ يَغْنِى ابْنَ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّه يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَصْحَابِهِ فَطَلَّعَتْ جِنَازَةٌ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَارَ وَسَلَّمَ ثَارَ أَصْحَابُهُ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى نَفَذَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مِنْ تَأَدُّ بِهَا أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَلَا وَثَارَ أَصْحَابُهُ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى نَفَذَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مِنْ تَأَدُّ بِهَا أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَلَا أَوْ يَهُودِيَّةً وَمَا سَأَلْنَا عَنْ قِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحبح الاسناد

(النسائي: ٤/٥٤). قال شعيب: صحيح ان ثنت سماع خارجة ].

(۱۹۲۸۲) حضرت بزید بن ثابت رفایق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ صحابہ خانق کے ساتھ نی علیا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے

کہ ایک جنازہ آگیا، نبی علیا اسے دکھ کر کھڑے ہوگئے، صحابہ کرام خانق بھی کھڑے ہوگئے، اور اس وقت تک کھڑے رہے

جب تک جنازہ گذرنہ گیا، بخدا! میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگوں کو اس جنازے کی وجہ سے انگلیف

ہوئی اور میرا خیال یہی ہے کہ وہ جنازہ کسی یہودی مردیا عورت کا تھا، لیکن ہم نے نبی علیا سے کھڑے ہونے کی وجہ نبیل پوچھی۔

### 

# حَديثُ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ الثَّقَفِيِّ رُلَّالَيْنَ حضرت شريد بن سويد تقفي رُلَّالِيُّ كي مرويات

(۱۹۲۸۲) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بُنِ مَیْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شَرِیدٍ عَنْ أَبِیهِ الشَّرِیدِ بُنِ سُویُدٍ قَالَ مَرَّ بِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَکَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ یَدِی الْیُسْرَی خَلْفَ ظَهْرِی وَاتَّکَأْتُ عَلَی ٱلْیَةِ یَدِی فَقَالَ ٱتَقْعُدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ [صححه

ابن حيان (٥٦٧٤)، والحاكم (٤/٩٦٦). قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ٤٨٤٨)].

(۱۹۲۸۳) حضرت شرید دفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا میرے پاس سے گذر ہے، میں اس وقت اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ ابنابایاں ہاتھ اپنی کمر کے بیچھے رکھ کر ہاتھ کے نچلے ھے پر ٹیک نگار کھی تھی، نبی تاینا نے فر مایا کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہوجن پر اللہ کا فضب نازل ہوا۔

( ١٩٦٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتُ أَنْ يُعْتِقُوا عَنْهَا رَقَبَةً مُوْمِنَةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عِنْدِى جُارِيَةٌ سَوْدَاءُ نُوبِيَّةٌ فَأُعْتِقُهَا عَنْهَا فَقَالَ انْتِ بِهَا فَدَعَوْتُهَا فَجَائَتُ فَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ قَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ أَنْ قَالَتُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ الْمَعْ اللَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ ا

(۱۹۲۸۳) حضرت شرید الله ایک متعلق بوچیت ہوئے کہا کہ میرے پاس جشہ کے ایک مسلمان غلام آزاد کردیں، انہوں نے نبی طیس سے اس کے متعلق بوچیتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جشہ کے ایک علاقے ٹوبید کی ایک باندی ہے،
کیا میں اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ نبی طیس نے فرمایا اسے لے کر آؤ، میں نے اسے بلایا، وہ آگئ، نبی طیس نے اس سے بوچھا تیرا رب کون ہوں؟ اس نے کہا الله ، نبی طیس نے بوچھا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی طیس نے فرمایا اسے آزاد کردو، یہ سلمان ہے۔

(١٩٦٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَبُو بُنُ آبِى دُلَيْلَةَ شَيْخٌ مِنْ أَهُلِ الطَّائِفِ عَنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَيْمُونِ بُنِ مُسَيُكَةً وَٱثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قِالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ [راجع: ١٨١١].

(۱۹۷۸۵) حضرت شرید شانئ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کَالْتُنْجُانے ارشاد فر مایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی شکایت اور اسے قید کرنے کو حلال کر دیتا ہے۔

( ١٩٦٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبِ النَّقَفِيَّ الطَّائِفِيَّ قَالَ

#### 

سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ اسْتَنْشَدَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بُنِ آبِي الصَّلْتِ فَأَنْشَدُتُهُ فَكُلَّمَا أَنْشَدُتُهُ بَيْتًا قَالَ هِي حَتَّى أَنْشَدُتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ فَقَالَ إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ [صححه مسلم (٢٢٥٥)، وابن حبان (٧٨٢)]. [انظر: ١٩٦٩٦، ١٩٦٩].

(۱۹۷۸۲) حضرت شرید و فائلۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے مجھ سے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی ملیا فر ماتے اور سناؤ، حتی کہ میں ہنے سوشعر سنا ڈائے، نبی ملیا نے فر مایا قریب تھا کہ امیہ مسلمان ہوجا تا۔

( ١٩٦٨٧) حَدَّثَنَا مَكَّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِدًا عَلَى وَجُهِهِ لَيْسَ عَلَى عَجْزِهِ شَيْءٌ وَكَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُل رَاقِدًا عَلَى وَجُهِهِ لَيْسَ عَلَى عَجْزِهِ شَيْءٌ وَكَلْ النَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٦٨٣].

(۱۹۲۸۸) حضرت شرید ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فر مایا گھر کا پڑوی دوسر ہے شخص کی نسبت مکان خرید نے کا زیادہ حقد ارہے۔

( ١٩٦٨٩) حَدَّنَنَا يَعُقُّر بُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي عَاصِمِ بْنِ عُرُوةَ بْنِ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الشَّوِيدِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَوِبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَوِبَ الْوَجُهُ فَاجُلِدُوهُ أَرْبَعَ مِرَارٍ أَوْ خَمْسَ مِرَارٍ ثُمَّ إِذَا شَوِبَ فَاقْتُلُوهُ [احرحه الدارمي (٢٣١٨). اسناده ضعيف بهذه السيافة].

(۱۹۲۸۹) حضرت شرید را النظام مردی ہے کہ انہوں نے نبی طابقہ کویی فرماتے ہوئے سنا ہے جب کوئی شخص شراب نوشی کرے، اسے کوڑے مارو، دوبارہ پینے پر پھرکوڑے مارو، سہبارہ پینے پر پھرکوڑے مارو، چوتھی یا پانچویں مرتبہ فرمایا کہ پھرا کر پیئے تواسے قتل کردو۔

( ١٩٦٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ حَلَّتَنِى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرُكُ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ [قال الآلباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٤٩٦، النسائي: ٣٢٠/٧). فالمشعب:

## هي مُنالِهُ احْدُن بَل يَنْ مِنْ الْمُ الْمُونِين اللهِ الله

صحيح]. [انظر: ١٩٣٩، ١٩٦٩، ١٩٧٠].

(۱۹۲۹۰) حضرت شرید رہائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کوئی زمین ایسی ہوجس میں کسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ نبی ملیٹانے فرمایا پڑوی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

(١٩٦٩١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ وَالْحَفَّافُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ اللهِ الشَّوِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّوِيدِ بُنِ سُويُدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَفَّافُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ الشَّوِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّوِيدِ بَنِ سُويُدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ الْحَدِ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيهِ مَا كَانَ الْعَالَ مَعْرَت شَرِيدِ رَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَيْقِ مِنْ عَمْرِولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلِيقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

ر ۱۷۲۱) سرت سرت سر مید روات سروی ہے تھ میں سے بارہ و رکا سے میں رک میا پارٹر وی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔ کسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑ وی کے تو کیا حکم ہے؟ نبی مالیا انسان فرما یا پڑوی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

(١٩٦٩٢) حَدَّثَنَا الْضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنِي وَبُو بُنُ أَبِي ذُلَيْلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ مُسَيْكَةَ قَالَ حَدَّثِنِي كَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِيُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ إِراحِينَ ١٨١١.

(۱۹۲۹۳) حضرت شرید بنانش سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مَنَافِیْتِ آنے ارشاد فر مایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی شکایت اور اسے قید کرنے کوحلال کردیتا ہے۔

(١٩٦٩٢) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ يَعْلَى بُنِ كَعْبِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْشَدَهُ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بَنِ آبِى الصَّلْتِ قَالَ فَآنَشَدَهُ مِاثَةَ قَافِيَةٍ فَلَمْ أُنْشِدُهُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ إِيهِ إِيهِ حَتَّى إِذَا اسْتَفْرَخْتُ مِنْ مِائَةٍ قَافِيَةٍ قَالَ كَادَ آنْ يُسُلِمَ [راحع: ١٩٦٨٦].

(۱۹۲۹۳) حضرت شرید ڈاٹٹٹو نے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طلیقا نے مجھ سے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نہی طلیقا فرماتے اور سناؤ جتی کہ میں نے سوشعر سناؤالے، نبی طلیقانے فرمایا قریب تھا کہ امیم سلمان ہوجا تا۔

( ١٩٦٩٤) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا زَكِرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْقُوبَ بُنَ عَاصِمِ بْنِ عُرُوةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ أَشْهَدُ لُوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ فَمَا مَسَّتُ \_ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ أَشْهَدُ لُوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ فَمَا مَسَّتُ \_ يَقُولُ سَمِعْتُ إِنظر: ١٩٧٠٠]. قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى أَتَى جَمُعًا [انظر: ١٩٧٠].

(۱۹۲۹) حضرت شرید و النظار کے ساتھ وقوف کیا ہے، نی ملیا کے قدم زمین برنہیں گئے یہاں تک کرآ ئے تا کا نیٹے مرد دافہ کا گئے گئے۔

( ١٩٧٩٥ ) حَلَّاتُنَا مُهَنَّأُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ كُنْيَتَهُ أَبُو شِبْلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي

### ﴿ مُنلُا الْمُرْبِينِ مِن الْكُونِينِ ﴾ ﴿ ١٨ ﴿ مُنلُا الْمُرْبِينِ الْكُونِينِ ﴾ مُستَدُالكُونِينِ ﴿

سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أُوْ صَتُ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى أَوْ صَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَقَالَ لِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَعِنْدِى جَارِيَةٌ نُوبِيَّةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ اذْعُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ رَبُّكِ قَالَتِ اللَّه قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ أَنْتَ رَسُولُ الله قَالَ أَعْتِفُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ [راج: ١٨١٠].

(۱۹۲۹۵) حضرت شرید ٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ آئیس ان کی والدہ نے یہ وصیت کی کہ ان کی طرف ہے ایک مسلمان غلام آزاد کر دیں ، انہوں نے نبی طلیقا ہے اس کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس صبشہ کے ایک علاقے نوبیہ کی ایک باندی ہے ، کیا میں اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ نبی علیقا نے فر مایا اسے لوچھا تیرار ب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ، نبی علیقا نے فر مایا ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں ، نبی علیقا نے فر مایا اسے آزاد کردو، یہ سلمان ہے۔

( ١٩٦٩٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكُوِيًا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّوِيدِ يَقُولُ قَالَ الشَّوِيدُ كُنْتُ رِدْفًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى أَمَعَكَ مِنْ شِعْوِ أُمَيَّةَ بْنِ آبِى الصَّلْتِ شَيْءٌ الشَّوْيدُ كُنْتُ رِدْفًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى كُلَمَا ٱنْشَدْتُهُ بَيْتًا إِيهِ حَتَّى ٱنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ قَالَ ثُمُ سَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتُ [راحع: ١٩٦٨٦].

(۱۹۲۹) حضرت شرید رفانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ان مجھے امید بن ابی صلت کے اشعار سانے کو کہا، میں اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی علیا فرمائے اور سناؤ جتی کہ میں نے سوشعر سناؤ الے، پھر نبی علیا خاموش ہو گئے اور میں مجھی خاموش ہو گیا۔

( ١٩٦٩٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَكُو النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَكُو النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَكُو النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ الْفَيْرُ جِعْ [صححه مسلم (٢٢٣١)]. [انظر: ١٩٧٠٣].

(۱۹۲۹۷) حفرت شرید خاتف مروی ہے کہ نبی طلیا کے پاس قبیلہ تقیف کا ایک جذامی آ دی (کوڑھ کے مرض میں مبتلا) بیت کرنے کے لئے آیا ، میں نے نبی طلیا کے پاس آ کراس کا ذکر کیا تو نبی طلیا نے فرمایا اس کے پاس جا کرکھو کہ میں نے اسے بیعت کرلیا ہے ، اس لئے وہ واپس چلا جائے۔

(١٩٦٩٨) حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا عَبُدُاللَّهِ آبُو يَعْلَى الطَّانِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ وَآبُو عَامْرِ قَالَ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَرْءُ أَحَقُّ [راحع: ١٩٦٩٠]. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَرْءُ أَحَقُّ [راحع: ١٩٦٩٠]. (١٩٢٩٨) حضرت شريد رُقَافِئ سے مروی ہے کہ بی علیا اللہ علیا گرکا پڑوی دومر شے شمل کی نبیت شفعہ کرنے کا زیادہ حقد ارج

#### هي مُنالِهَ الْمَرْنُ فِي الْمِنْ الْمُونِيِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ١٩٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ أَبُو عُبِيْدَةَ عَنْ جَلَفٍ يَغْنِى ابْنَ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْآخُولُ عَنْ صَالِح بْنِ دِينَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِغْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِى عَبَثًا وَلَمْ يَقُتُلْنِى فَتَالَ عَصْفُورًا عَبَثًا وَلَمْ يَقُتُلْنِى لِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُثًا وَلَمْ يَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ وَلَى عَبْلًا عَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْتَقِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَ

(۱۹۲۹۹) حضرت شرید ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک چڑیا کو بھی ناحق مارنا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سمامنے چنج چنج کر کہے گی کہ پروردگار! فلال شخص نے مجھے ناحق مارا تھا،کسی فائدے کی خاطر نہیں مارا تھا۔

( . ١٩٧٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ آنَهُ سَمِعَ يَغْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرُوةَ يَقُولُ سَمِغُتُ الشَّرِيدَ قَالَ آشْهَدُ لَآفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَسَّتُ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى أَتَى جَمُعًا وَقَالَ مَرَّةً لَوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا مَسَّتُ قَالَ آبِي حَيْثُ قَالَ رَوْحٌ وَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا مَسَّتُ قَالَ آبِي حَيْثُ قَالَ رَوْحٌ وَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمْلَاهُ مِنْ كِتَابِهِ [راحع: ١٩٦٤].

(۱۹۷۰) حضرت شرید دلائٹ سے مروی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے عرفات میں نبی ملیا کے ساتھ وقوف کیا ہے، نبی ملیا کے قدم زمین پزہیں کے یہاں تک کرآ پ مُل اللہ علی کے ۔

(١٩٧٠١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكِرِيًا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ الشَّوِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَ رَجُلًا مِنُ ثَقِيفٍ حَتَّى هَرُولَ فِي اثْوِهِ حَتَّى اْخَذَ ثَوْبَهُ فَقَالَ ارْفَعُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَ رَجُلًا مِنُ ثَقِيفٍ حَتَّى هَرُولَ فِي اثْوِهِ حَتَّى اْخَذَ ثَوْبَهُ فَقَالَ ارْفَعُ إِلَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَنْ رُكُبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آخَنَفُ وَتَصْطَكُ رُكُبَتَاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهُ يَلُوهُ وَسَلَّمَ كُلُّ حَلْقِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَسَنَّ قَالَ وَلَهُ يُو ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى ٱنْصَافِ سَاقَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَلْقِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَسَنَّ قَالَ وَلَهُ يُو ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى ٱنْصَافِ سَاقَيْهِ حَتَّى مَاتَ [انظر: ١٩٧٠٤].

(۱۹۷۱) حضرت شرید ڈٹاٹنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علی<sup>ا ای</sup> قبیف کے ایک آ دمی کے پیچھے چلے ہتی کہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور اس کا کیڑا پکڑ کرفر مایا ابنا تہبنداو پر گرو، اس نے اپنے گھٹنوں سے کیڑا ہٹا کرعرض کیا یا رسول اللہ! میرے یاؤں میڑھے ہیں اور چلتے ہوئے میرے گھٹنے ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں ، نبی علیا نے فر مایا اللہ تعالی کی ہرتخلیق بہترین ہے ،
راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک اس شخص کو جب بھی و یکھا گیا ، اس کا تببند نصف پنڈلی تک ہی رہا۔

(١٩٧.٢) حَدَّثَنَا رَوُجٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيدِ يَقُولُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ رَاقِدٌ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ هَذَا أَبْغَضُ الرُّقَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ رَاقِدٌ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ هَذَا أَبْغَضُ الرُّقَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُو رَاقِدٌ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ هَذَا أَبْغَضُ الرُّقَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

#### هي مُنالهَا مَيْن شِل يَنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(۱۹۷۰۲) حضرت شرید ٹاٹٹا سے مروی ہے نبی الیکا نے ایک آ دمی کو چبرے کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ کے نزدیک لیٹنے کا پہطریقة سب سے زیادہ ناپندیدہ ہے۔

( ١٩٧.٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفُدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَحُدُومٌ فَأَرُسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُك [راحح: ٩٦٩٧].

(۱۹۷۰) حضرت شرید نگانٹا سے مروی ہے کہ نبی طلیا کے پاس قبیلہ ثقیف کا ایک جذامی آ دمی (کوڑھ کے مرض میں مبتلا) بیعت کرنے کے لئے آیا، میں نے نبی طلیا کے پاس آ کراس کا ذکر کیا تو نبی علیا نے فر مایا اس کے پاس جا کرکھو کہ میں نے اسے بیعت کرلیا ہے، اس لئے وہ واپس چلا جائے۔

( ١٩٧٠٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ آوْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمِ النَّهُ سَمِعَ الشَّرِيدَ يَقُولُ آبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَآسُرَعَ إِلَيْهِ آوْ هَرُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَكُ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعُ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعُ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعُ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ فَمَا رُوْى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعُدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ ٱنْصَافَ سَاقَيْهِ آوْ إِلَى ٱنْصَافِ سَاقَيْهِ [احرجه الحميدى حَسَنٌ فَمَا رُوْى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعُدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ ٱنْصَافَ سَاقَيْهِ آوْ إِلَى ٱنْصَافِ سَاقَيْهِ [احرجه الحميدى (٨١٠) قال شعيب، اسناده صحيح].

(۱۹۷۰) حفرت شرید دفائن مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیہ تقیف کے ایک آدمی کے پیچھے چلے جتی کہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور اس کا کیٹر ایکٹر کرفر مایا اپنا تہبنداو پر کرو، اس نے اپنے گھٹنوں سے کپڑ اہٹا کرعرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاؤں میڑھے میں اور چلتے ہوئے میرے گھٹنے ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں، نی علیہ نے فر مایا اللہ تعالی کی ہرتخلیق بہترین ہے، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعدم تے دم تک اس مخض کو جب بھی دیکھا گیا، اس کا تہبئد نصف پنڈلی تک ہی رہا۔

( ١٩٧٠٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَن آبِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَعْقُوبَ بُنِ عَاصِمٍ يَعْنِى عَنِ الشَّرِيدِ كَذَا حَدَّثَنَاهُ آبِى قَالَ آرْدَفَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ شَيْءٌ قُلُتُ نَعُمْ قَالَ آنْشِدُنِى فَٱنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيهُ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ هِيهُ حَتَّى آنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ شَعْرٍ أُمَيَّةَ شَيْءٌ قُلُلُمْ يَزَلْ يَقُولُ هِيهُ حَتَّى آنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ صَحَمَّ مَسَلَم (٢٢٥٥)، وابن حبان (٧٨٢)].

(0-4) حضرت شرید و الله است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیکا نے مجھ سے امید بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعارُ سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی ملیکا فر ماتے اور سناؤ جتی کہ میں نے سوشعر سناڈ الے۔

( ١٩٧٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ حَدَّثِنِى عَمْرُو بُنُ الشَّوِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّوِيدِ بْنِ سُويَٰدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَوِيكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ [راحع: ١٩٦٩].

#### ﴿ مُنْ لِمَا مَنْ مُنْ لِيَا مِنْ مُنْ لِيَا مِنْ مُنْ لِيَا مُنْ مُنْ لِيَا مُنْ مُنْ لِيَا مُنْ مُنْ لِكُونِين ﴿ فَي مُنْ لِمُنْ لِكُونِين لَيْهِ مُنْ الْكُونِينِ لِيَّا مُنْ الْكُونِينِ لَيْهِ مُنْ الْكُونِينِ لِيَّامِ مُنْ الْكُونِينِ لِيَّامِ الْمُنْ الْكُونِينِ لِيَّامِ الْمُنْ الْكُونِينِ لِيَّامِ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينِ لِيَامِ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينِ لِيَامِ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينِ لِيَامِ الْمُؤْمِنِينِ لِيَامِ لَلْمُؤْمِنِينِ لِيَامِ لَلْمُؤْمِنِينِ لِيَامِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِيَامِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِيَامِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِيَامِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِيَامِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِيَامِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِيَعْمِ لَلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِلِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِيَامِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِينِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِينِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِينِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِينِ لِلْمُؤْمِنِينِينِينِ لِلْمُؤْمِنِينِينِينِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِينِينِينِ لِلْمُؤْمِنِينِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِينِينِ لِل

(۷۰ - ۱۹۷) حضرت شرید ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کوئی زمین الی ہوجس میں کسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ نبی مالیلانے فرمایا پڑوی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

# حَدِيثُ مُجَمِّعِ بُنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ فِللَّهُ

#### حضرت مجمع بن جاريه انصاري والنفظ كي حديث

( ١٩٧٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَونَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَيَةَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقْتُلَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقْتُلَنَّ ابْنُ مَزْيَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقْتُلَنَّ ابْنُ مَزْيَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقْتُلَنَّ ابْنُ مَزْيَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَي جَانِبِ لُدُّ [راجع: ١٨٥٥١]

(۱۹۷۰) حفرت مجمع بن جاریہ ٹالٹیز سے مروی کے کہ میں نے نبی ملیٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ د جال کو حضرت عیسیٰ ملیٹھ ''باب لد''نامی جگہ رقبل کریں گے۔

# حَدِيثُ صَخْوِ الْعَامِدِيِّ ثَالَّةُ حضرت صحر عامري ثالثة كي حديثيں

( ١٩٧.٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخُو الْغَامِدِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةٌ أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةٌ أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةٌ أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ صَخُرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَاثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ [راحع: ١٧ ٥ ٥ ٥].

(۱۹۷۰) حضرت صحر غامدی والنظر سے مروی ہے کہ نی طلیکا بید دعاً وفر ماتے تھے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فر ما،خود نی طلیکا جب کوئی لشکر روانہ فر ماتے تھے تھے اور راوی حدیث برکت عطاء فر ما،خود نی طلیکا جب کوئی لشکر روانہ فر ماتے تھے تھے اس کشکر کو دن کے ابتدائی جھے میں جھیجے تھے، اور راوی حدیث حضرت صحر والنظر تا جرآ دمی تھے، بیاس مال و دولت کی اتنی کشریت ہوگئی۔

(١٩٧.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ يَعْلَى بُنُ عَطَاءِ أَنْبَأَنِى قَالَ سَمِعْتُ عُمَّارَةَ بُنَ حَدِيدٍ رَجُلًا مِنْ بَجِيلَةً قَالَ سَمِعْتُ عُمَّارَةً بُنَ حَدِيدٍ رَجُلًا مِنْ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى سَمِعْتُ صَخْرًا الْفَامِدِى رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرً رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرً رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ لَهُ عِلْمَانٌ فَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُو مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدُرِى آيْنَ لَا يَكُولُ اللَّهُ عَلَى يَعْمُونُ وَاللَّالَةُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُو مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدُرِى آيْنَ لَهُ عِلْمَانٌ لَا يَدُرِى آيْنَ لَا يَدُرِى آيَنَ لَا يَشَعُهُ [راجع: ١٥٥١].

# هي مُنلاً احَيْنَ بْلِي يَعِيْدُ مِنْ الْمُوفِيدِين ﴾ ﴿ اللهُ الْمُؤْمِنُ بِلِي الْمُؤْمِيدِين ﴾ ﴿ اللهُ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِيدِين ﴾ ﴿ اللهُ الْمُؤْمِدِينِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۷۹) حضرت صحر عامدی رقاشت مروی ہے کہ نبی علیہ اید دعاء فرماتے سے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فرما، خود نبی علیہ جب کوئی نشکر روانہ فرما سے سے اور راوی حدیث برکت عطاء فرما، خود نبی علیہ جب کوئی نشکر روانہ فرما سے سے تھے، اور راوی حدیث محضرت صحر برقاشتہ تاجر آدی ہے، یہ بھی اپنے نوکروں کو صح سورے ہی جمیجتے ہے، نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتن کثرت ہوگئی کہ انہیں یہ بھی تین آتا تھا کہ اینا مال و دولت کہاں رکھیں؟

( ١٩٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ صَخْوٍ الْعَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا آوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آوَّلِ النَّهَارِ فَكُنْ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدُرى أَيْنَ يَضَعُهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى لَا يَدُولَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آوَّلِ النَّهَارِ فَكُولُ النَّهَارِ فَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا آوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آوَّلِ النَّهَارِ فَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۷۱) حضرت صحر غامدی ناتی شاخت مروی ہے کہ نبی نائیل پد دعاء فر ماتے تھے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فر ما، خود نبی نائیل جب کوئی لفکر روانہ فر ماتے تھے تو اس لفکر کو دن کے ابتدائی جھے تھے، اور راوی حدیث حضرت صحر خلافۂ تاجر آ دمی تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کوئی سورے ہی جھیجے تھے، تیجہ یہ بوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگئی کہ آئیس سے بھی تیس آ تا تھا کہ اپنا مال و دولت کہاں رکھیں؟

(۱۹۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِدِ اللَّهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَقُلْتُ آقْدِ ءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى السَّلَامَ قَالَ ذَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَمُوتُ فَقُلْتُ آقْدِ ءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى السَّلَامَ فَالَ مَعْرَت جَابِر اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَمُوتُ جَابِر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ السَّكُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ السَّلَامَ مَد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنِي السَّكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ السَّلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلِيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي اللْعُوالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ واللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

( ١٩٧١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ قَالَ وَكَانَ الْحَجَّاءُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ قَالَ وَكَانَ الْحَكُمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهِا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهِا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهِا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهِ الْعَلَى اللّهُ

(۱۹۷۱) حضرت اسید بھائنے سے مروی ہے کہ نبی اکر م مالی گئی ہے کہ نبی اکر م مالیا ہے گئی کے دور در کا حکم پوچھا، نبی ملی نے فرمایا اسے پینے کے بعد وضومت کیا کرو، پھر بکری کے دور در کا حکم پوچھا تو فرمایا اسے پینے کے بعد وضومت کیا کرو۔

( ١٩٧١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ الْبُوْلُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ مَا لَمُ

(۱۹۷۱) حاد کہتے ہیں کہ مارے نزدیک پیٹاب خون کی طرح ہے، کہ جب تک ایک درہم کے برابر نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔



#### تاسع و عاشر و حادي عشر مسند الكوفيين

# حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَالِيُّهُ

حضرت الوموي اشعري وللثني كي مرويات

( ١٩٧١٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ مُسْلِمٌ إِلَّا ٱدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا [صححه مسلم (۲۷۶۷)]. [انظر: ٥١٩٧١، ١٩٧٨، ١٩٨٢، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٩١٠].

(۱۹۷۱ه) حضرت ابوموسیٰ اشعری بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ ٹبی طلیقانے ارشاد فرمایا جومسلمان بھی فوت ہوتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کی جگے کسی بہودی یا عیسائی کوجہنم میں داخل کرویتا ہے۔

( ١٩٧٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً وَعَوْنِ نُنِ عُتْبَةً أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَوْنٌ فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ سَعِيدٌ عَلَى عَوْنِ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ

(١٩٤١) ابو بردہ نے گذشتہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز عظمہ کو سنائی تو انہوں نے ابو بردہ سے اس اللہ کے نام کی قتم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بیرحدیث ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نبی علیلما سے سنا ہے، اور سعید بن انی بردہ ، عوف کی اس بات کی تر دید ہیں کرتے۔

( ١٩٧١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنكَرَ خَلِيقَتَانِ يُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيْكُمِّرُ أَصْحَابَهُ وَيُوعِدُهُمُ الْحَيْرَ وَأَمَّا الْمُنكَرُ فَيَقُولُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا لُزُومًا (١٩٧١) حضرت ابوموی اشعری اللظ سے مروی ہے کہ نبی ملیانے ارشاد فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمظالیم کی جان ہے، نیکی اور برائی دو مخلوق ہیں، جنہیں قیامت کے دن لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، نیکی اینے ساتھیوں کوخوشخری دے گی اوران سے خیر کا وعدہ کرے گی ،اور برائی کے گی کہ جھ سے دور رہو، جھ سے دور رہو، کیکن وہ آس سے چینے

(١٩٧١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا لَيْتٌ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمُ اثْبُتُوا ثُمَّ أَتَى الزِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَأْمُونِي أَنْ آمُرَكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ثُمَّ تَحَلَّلَ إِلَى النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُنَّ إِنَّ

اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَقُوا اللَّهَ وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا قَالَ ثُمَّ رَجَعَ حَتَى أَتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّا وَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُركُنَّ أَنْ تَتَقُوا اللَّهَ وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا قَالَ ثُمَّ رَجَعَ حَتَى أَتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِذَا وَخَلْتُمْ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسُواقَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنُصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤُذُوهُ أَوْ يَعْمَعُهُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنُصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤُذُوهُ أَوْ يَعْمَى مَا اللَّهُ عَزَى مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

T. V61: 1661: 64661: A661].

(۱۹۷۱) حفزت عبداللہ بن قیس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بلیٹا نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا اپنی جگہ پر ہی رکو، پھر پہلے مردوں کے پاس آ کرفر مایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ تہمیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے تھم دوں، پھرخوا تین کے پاس جا کران سے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ تہمیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھر دوا پس مردوں کے پاس آ کرفر مایا جب تم مسلمانوں کی مجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تہمار سے پاس تیرہوں قان کا پھل قابویں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کسی کوئگ جائے اور تم کسی کواذیت پہنچاؤیا زخی کردو۔

( ١٩٧١٨) حَدَّثُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حِدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حُدَّثُتُ عَنِ الْآَشُعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُتُ وَمَا أَسُرَرْتُ وَمَا أَعْرَرْتُ وَمَا أَعْرَرْتُ وَمَا أَسُرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ إِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَٱنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(١٩٤١) حفرت الوموی اشعری الله علی مروی ہے کہ میں نے نبی الله کو ید دعاء کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! میں ان گنا ہوں سے معافی چاہتا ہوں جو میں نے پہلے کیے یا بعد میں ہوں گے، جو چپ کر کیے یا علانے طور پر کئے، بیٹک آ گے اور پیچے کرنے والے تو آپ ہی بی ، اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔

( ١٩٧١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ لَا يُقَرَّ لِي عَامِلٌ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَأَقِرُّوا الْأَشْعَرِيَّ يَعْنِي أَبَا مُوسَى أَرْبَعَ سِنِينَ

(۱۹۷۱) امام شعبی مُیشند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رٹاٹٹؤنے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ میرے کسی عامل کوالیک سال سے زیادہ دیر تک برقر ارندر کھا جائے ،البتہ ابوموی اشعری کو چارسال تک برقر ارر کھنا۔

( ١٩٧٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ آبِى بُرْدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةُ يَهُودِى آوُ نَصُرَانِى آوُ مُسْلِمٍ فَقُومُوا لَهَا فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ [انظر: ١٩٩٤].

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی الات مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جب تمہارے سامنے سے کسی یبودی،عیسائی یامسلمان کا جنازہ گذرے تو تم کھڑے ہوگے جو کا جنازہ گذرے تو تم کھڑے ہوگے جو جنازے کے ماتھ ہوتے ہیں۔

# هي مُنالِهَ أَوْنَ بِل يُنِيدُ مِنْ أَنْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْكُوفِيدِين اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۱۹۷۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَرْجَ قَالُوا وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَتْلُ قَالُوا الْحَثُولُ مِنَّا الْقَتْلُ كُلُّ عَامِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ الْفًا قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْهَوْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْمُثْوِكِينَ وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَالُوا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ إِنَّهُ لَتُسْرَعِينَ وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَالُوا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ إِنَّهُ لَتُسْرَعِينَ الْفَا قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ وَيُعَلَى الزَّمَانِ وَلَكُمْ وَلَيْ اللَّهُ مَعْرَجًا إِنْ آذُرَكَتُنِى وَإِيَّاكُمْ إِلَّا أَنْ نَحُرُجَ مِنْهَا كَمَا وَكُمْ مِنْهَا مَحْرَجًا إِنْ آذُرَكَتُنِى وَإِيَّاكُمْ إِلَّا أَنْ نَحُرُجَ مِنْهَا كَمَا وَكُمْ أَنَّهُ مَنْهَا مَحْرَجًا إِنْ آذُرَكَتُنِى وَإِيَّاكُمْ إِلَّا أَنْ نَحُرُجَ مِنْهَا كَمَا وَلَا مَالًا وَانَطْ (١٩٧٢٨) و ١٩٥٥ اللَيْ فَيهَا لَمْ نُصِبُ مِنْهَا ذَمَّ وَلَا مَالًا وَانظَ (١٩٧٢ مَوْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ وَلَا مَا وَلَا مَالًا وَانظ (١٩٧٤ مَامُ ١٩٤٥)

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی پلیٹا نے فر مایا قیامت ہے پہلے'' ہرج'' واقع ہوگا، لوگوں نے پوچھا کہ
'' ہرج'' سے کیا مراد ہے؟ نبی پلیٹا نے فر مایا آئل، لوگوں نے پوچھا اس تعداد سے بھی زیادہ جتنے ہم قبل کردیتے ہیں؟ ہم تو ہر سال
ستر ہزار سے زیادہ لوگ قبل کر دیتے تھے! نبی پلیٹا نے فر مایا اس سے مراد شئر کین کوقبل کرنا نہیں ہے، بلکد ایک دوسرے کوقبل کرنا
مراد ہے، لوگوں نے پوچھا کیا اس موقع پر ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہول گی؟ نبی پلیٹا نے فر مایا اس زمانے کے لوگوں کی
عقلیں چھین کی جا تھی گی، اور ایسے ہوقوف لوگ رہ جا کیں گے جو یہ جھیں گے کہ دہ کسی دین پر قائم ہیں، حالا تکہ وہ کسی دین پر

حضرت ابومویٰ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ اس ذات کی نتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگروہ زیان آگیا تو میں اپنے اور تمہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا الا میر کہم اس سے ای طرح نکل جائیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کسی کے قتل یا مال میں ملوث نہ ہوں۔

(١٩٧٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وانظر ٢٧٧٢، ١٩٧٧، ١٩٨٦٤، ١٩٨٧، ١٩٩٧، ١٩٨٦٤،

(۱۹۲۲) حضرت ابومویٰ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ارشاد فرمایا جو محض اعلاءِ کلمۃ اللّٰہ کی خاطر قبال کرتا ہے، درحقیقت وہی اللّٰہ کے رائے میں قبال کرنے والا ہے۔

( ١٩٧٢٣) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لَقَدُ ذَكَّرَنَا عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَرَكُنَاهَا عَمُدًا يُكَبِّرُ كُنَاهًا عَمُدًا يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ [انظر: ١٩٩٢٧، ١٩٨١].

(١٩٤٢٣) حضرت ابوموی طافی فرماتے ہیں کہ حضرت علی طافیہ نے جمیں نبی مالیہ کی نمازیا دولا دی ہے، جوہم لوگ نبی ملیہ ک

#### هي مُنلاً احَيْنَ بْلِ يَحِيدُ مِنْ الْكُوفِيْنِ ﴾ ﴿ اللهُ الْكُوفِيْنِ ﴾ مُنلاً احَيْنَ الْكُوفِيْنِ ﴿ مُنظاً احْيِنَ الْكُوفِيْنِ ﴾ ﴿

ساتھ پڑھتے تھے، جے ہم بھلا چکے تھے یا عمداً چھوڑ چکے تھے، وہ ہر مرتبدرکو ی کرتے وقت ،سراٹھاتے وقت اور بجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٧٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ كَانَ يُجَالِسُ جَعْفَرَ بُنَ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ الْأَشْعَرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَلْقَاهُ عَبُدٌ بِهَا بَعُدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ قَضَاءً [قال الألباني: ضعيف ابوداود (٣٣٤٢)].

(۱۹۷۲۳) حضرت ابوموی بڑائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ''ان کبیرہ گناہوں کے بعد جن کی ممانعت کی گئی ہے' بیہ ہے کہ انسان اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ مرتے وفت اس پراتنا قرض ہو جے ادا کرنے کے لئے اس نے کچھ نہ چھوڑ اہو۔

( ١٩٧٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقُوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ فَقَالَ الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [صححه البخاری (٢١٧٠)، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقُوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ فَقَالَ الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [صححه البخاری (٢١٧٠)، ومسلم (٢٦٤١)]. [انظر: ١٩٨٦، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٨٦، ١٩٨٦).

(۱۹۷۲۵) حضرت ابوموی ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوااور بیسوال پوچھا کہ اگر کوئی آ دمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان تک پہنچ نہیں پاتا تو کیا تھم ہے؟ نبی علیظانے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مجت کرتا ہے۔

(١٩٧٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُاللَّهِ وَأَبُو مُوسَى جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَتَذَاكَرَانِ الْحَدِيثَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامٌ يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَعْوَلُ وَيَعْوَلُ وَيَهَا الْهُرْجُ وَالْهُرْجُ الْقَتْلُ [صححه البحاری (٢٦٠)، ومسلم (٢٦٧٢)]. [انظر وَيَعْهَا الْهُرْجُ وَالْهُرْجُ الْقَتْلُ [صححه البحاری (٢٦٠)، ومسلم (٢٦٧٢)]. [انظر المحمد البحاری (٢٦٠)، ومسلم (٢٦٧٢)]. [انظر

(۱۹۷۲) مقیق کیفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود طالع اور ابوموی اشعری طالع بیٹے ہوئے حدیث کا نداکرہ کررہے تھے، حضرت ابوموی اشعری طالع کہ کہنے طالع کے کہنی طالع نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے جوز ماند آئے گاس میں علم اشا لیا جائے گا اور جہالت اترنے لگے گی اور 'جرج'' کی کمڑت ہوگی جس کامعی قبل ہے۔

(۱۹۷۲۷) حَلَّثَنَا يَحْمَى يَعْنِى ابْنَ آدَمَ حَلَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي مَرْيَمَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنَا ابْنُ آبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ بِالْبَصْرَةِ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ قَالَ لَقَدْ ذَكَرَنَا ابْنُ آبْدِي أَنْسِينَاهَا أَمْ تَرَكُنَاهَا عَمْدًا [انظر: ١٩٧٢٣].

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی طالع فر ماتے ہیں کہ حضرت علی طالع نے جمیں نبی علیہ کی نمازیادولا دی ہے، جوہم لوگ نبی علیہ ک ساتھ پڑھتے تھے، جے ہم بھلا چکے تھے یا عمداً چھوڑ چکے تھے، وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت، سراٹھاتے وقت اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٧٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ يُونُسَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ وَحَبِيبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِى عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فَذَكَرَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِى عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِى بَنِ زَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا أَجِدُ لِى وَلَكُمْ إِنْ آذُرَكُتُهُنَّ إِلَّا أَنْ نَخُوجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَاهَا لَمْ نُصِبُ فِيهَا دَمًا وَلَا مَالًا [راجع: ١٩٧٢].

(۱۹۷۲) حفرت البوموی الثاثات مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا قیامت سے پہلے' ہمری'' واقع ہوگا، پھرراوی نے پوری صدیث ذکر کی اور کہا حضرت ابوموی الثاثا کہتے ہیں کہ اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ زمانہ آ گیا تو ہیں اپنے اور تبہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستے نہیں پا تا اللہ یہ کہ ہم اس سے اس طرح نکل جا کیں جھیے وافل ہوئے سے اور کسی کوئی یا مال میں ملوث نہ ہوں۔

( ١٩٧٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ لَيْتُ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرُتُمْ بِالسِّهَامِ فِي آسُوَاقِ الْمُسُلِمِينَ أَوْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَأَمْسِكُوا بِالْأَنْصَالِ لَا تَجْرَحُوا بِهَا آحَدًا [راحم: ١٩٧١٧].

(۱۹۷۲) حضرت عبداللہ بن قیس ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیق نے فرمایا جب تم مسلمانوں کی معجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تمہارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اورتم کسی کواذیت پہنچاؤ یازخی کردو۔

( ١٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [صححه اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ١/٠٥، أقال شعيب: حسن].

(۱۹۷۳۰) حضرت ابوموی بالتی سے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فرمایا جو شخص گوٹیوں کے ساتھ کھیلیا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔

( ۱۹۷۳۱) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ رَفَعَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِيَمِينِهِ وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [احرحه عبدالرزاق (۱۹۹۳، ۱۹۷۳). قال شعب: صحيح بشواهده]. [انظر: ۱۹۷۳، ۱۹۷۳،

#### ﴿ مُنزَامًا اَمَرُانَ بَلِ يَسِيدُ مَنْ الكوفيتين ﴿ مُسَدُلُ الكوفيتين ﴿ مُسَدُلُ الكوفيتين ﴿ مُسَدَدُ الكوفيتين

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی بھاتھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ایک مرتبہ فرمایا کہ سونا اور رکیٹم دونوں میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٧٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّ اللَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [مكرر ما قبله].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی ڈاٹٹنے سے مردی ہے کہ نبی علیا آنے ایک مرتبدا پنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا بلندر کیا اور فرمایا بید دنوں میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٧٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بُنِ حُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَيْنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِبِمُوا صُفُو فَكُمْ ثُمَّ لِبَوُ مَّكُمُ أَحَدُكُمُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِنظرَ

#### . 3 7 P 1 . 3 7 A P 1 . A O A P 1 . P P A P 1 . 1 . P P P 1

(۱۹۷۳) ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری مٹائٹو نے اپنے ساتھوں کو نماز پڑھائی، پھرایک حدیث ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی علیا اور فر مایا جب تم نماز پڑھوتو کہ ایک مرتبہ نبی علیا اور فر مایا جب تم نماز پڑھوتو اپنی صفیں سیدھی کرلیا کرو،اور تم میں سے ایک آ دمی کوامام بن جانا چاہیے پھرانہوں نے مکمل حدیث ذکر کی (جو ۱۹۸۹ پر آیا چاہتی ہے)

( ١٩٧٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى مُوسَى الْآشُعَرِیِّ قَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْرُضِ قَوْمِى فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِى بِمَ آهْلَلُتَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى الْمُعْتِ فَقَالَ لِى بِمَ آهْلَلُتَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قَلْتُ مَا لَكُنْ لِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى الْمُعْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوْوَةِ ثُمَّ الْحِلْلُ فَانْطَلَقْتُ فَقَعْلَتُ مَا آمَرَنِي وَآتَيْتُ امْرَاقً مِنْ الْعَلَقُتُ الْعَلَقْتُ فَقَعْلَتُ مَا الْمَرْوِقِ ثُمَّ الْمُلْوِقِ ثُمَّ الْحَلِلُ فَانْطَلَقْتُ فَقَعْلَتُ مَا آمَرَنِي وَآتَيْتُ الْمُوقِ وَالْمَوْوَةِ ثُمَّ الْحَلِلُ فَانْطَلَقْتُ فَقَعْلَتُ مَا آمَرَنِي وَآتَيْتُ الْمَالِقِ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَلَّةُ مُ الْمُؤْمِنِينَ قَلْمُ اللَّهُ مَعْلَى عَنْهُ فَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ الْمُفَامِ أَفْتِ النَّاسَ بِالَّذِى آمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمَالِقِ شَيْعًا وَسَلَى عَنْهُ فَيْعَلِى عَنْهُ فَي الْمَنَاسِكِ شَيْعًا فَلَيْمَ الْمَالُولِ النَّاسُ مَنْ كُنَا ٱفْتَيْدًا قَالَ الْمَعَامِ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَيهِ فَأَتَشُوا قَالَ فَقَلِمُ الْمُقَامِ النَّهُ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَنْ كُنَا ٱفْتَيْمَا قَالَ لَا تَعْجَلُ مِفْتَالُكُ فَإِنَّ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَيهِ فَأَتَشُوا قَالَ فَقَلِمَ فَقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ مَنْ كُنَا ٱفْتَسُوا قَالَ فَقَلِمُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَيهُ اللَّهُ الْمُقَامِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هي مُنالِهَ الأَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلُتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلُ أَحْدَثْتَ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ أَنُ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْلِلْ حَتَّى نَحَرَ الْهَدُى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْلِلْ حَتَّى نَحَرَ الْهَدُى

[صححه البخاري (٥٥٩)، ومسلم (١٢٢١)]. [انظر: ٩٧٧٣، ١٩٧٧٧، ١٩٩٠٧].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی برا نظیم مروی ہے کہ بی طلیم نے مجھا پی توم کے علاقے میں بھیج دیا، جب جج کا موسم قریب آیا تو نبی علیم جے کے لئے تشریف لے گئے، میں نے بھی جج کی سعادت حاصل کی، میں جب حاضر خدمت ہوا تو نبی علیم اللے میں پڑاؤ کے ہوئے تھے، مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن قیم ایم نے کس نیت سے احرام با ندھا؟ میں نے عرض کیا "لبیك بعج کحج دسول الله مُنَا لِلْمُنَا کُلُم کُر، نبی علیم نے فرمایا بہت اچھا، یہ بتاؤ کہ کیا اپنے ساتھ مدی کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہا نہیں، نبی علیم نے فرمایا جاکر بیت اللہ کا طواف کرو، صفام وہ کے درمیان سعی کرو، اور حلال ہوجاؤ۔

چنانچیس چلاگیا اور نی طیا کے حکم کے مطابق کرلیا، پھراپی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے '، محطمی'' سے میرا سر دھویا، اور میر سے سرکی جو کسی دیکھیں، پھر میں نے آٹھے ذی الحج کو جی کا حرام با ندھ لیا، میں نبی طیا کے وصال تک لوگوں کو بہی فتوی دیتا رہا جس کا نبی طیا نے جھے حکم دیا تھا، حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ کے ذمانے میں بھی بہی صورت حال دہی، جب حضرت عرفی کا ذمانہ آیا تو ایک دن میں ججراسود کے قریب کھڑا ہوا تھا، اور لوگوں کو یہی مسئلہ بٹار ہا تھا جس کا نبی طیا ہے۔ محصد عظم دیا تھا، کہ اچا تھا، کہ ایو ایک ایک آ دی آیا اور سرگوٹی میں مجھ سے کہنے لگا کہ بیفتوی دینے میں جلدی سے کام مت لیجئے، کیونکہ امیر المؤمنین نے مناسک جج کے حوالے سے بچھ نے احکام جاری کیے ہیں۔

میں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو! جے ہم نے مناسک جج کے حوالے سے کوئی فتو کی دیا ہو، وہ انتظار کرے کیونکہ امیر المؤمنین آئے والے ہیں، آپ ان ہی کی اقتداء کریں، پھر جب حضرت عمر ڈاٹٹڈ آئے تو میں نے ان سے بوچھا اے امیر المؤمنین آئے والے ہیں، آپ ان ہی کی اقتداء کریں، پھر جب حضرت عمر ڈاٹٹڈ آئے تو میں ان اگر ہم کتاب اللہ کو امیر المؤمنین! کیا مناسک جج کے حوالے سے آپ نے بچھ نے احکام جاری کیے ہیں؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اگر ہم کتاب اللہ کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولا تھا۔

( ١٩٧٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ حَرْمَلَةَ بُنِ قَيْسِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي أَيُّوبَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ أَمَانَانِ كَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ أَحَدُهُمَا وَبَقِى الْآخَرُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [الأنفال: ٣٣]. [انظر: ١٩٨٣].

( ١٩٧٣٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي الْعُمَرِيَّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ

#### هُ مُنالًا المَانُ مِنْ بِلِ يَسِيدُ مِنْ أَلِي وَالْمُ الْمُوفِيين الْمُوفِيين الْمُوفِيين الْمُوفِيين الْمُ

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِى الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [راجع: ١٩٧٣١].

(۱۹۷۳۲) حضرت ابوموی ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے ایک مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا بلند کیااور فرمایا بید دنوں میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ۱۹۷۳۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ عَنُ أَحِيهِ عَنُ أَبِى بُرُدَةَ عَنُ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مَعِى مِنْ قَوْمِى قَالَ فَأَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَكَمَةِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُبِّى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْرَضَانِ بِالْعَمَلِ فَتَغَيَّرُ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُبِّى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْرَضَانِ بِالْعَمَلِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُبِّى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَخُونَكُمْ عِنْدِى مَنْ يَطْلُبُهُ فَعَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ [انظر:

119979 119970 19977 1991.

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی بھٹائنے مروی ہے کہ میرے ساتھ میری قوم کے، وآ دی بھی آئے تھے، ہم لوگ نبی علیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان دونوں نے دوران گفتگو کوئی عہدہ طلب کیا جس پر نبی علیفہ کے چبرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، اور فر مایا میں حاضر ہوئے ، ان دونوں تقوی کولازم پکڑواور نبی علیفہ میرے نزدیک تم میں سب سے بڑا خائن وہ ہے جو کسی عہدے کا طلب گار ہوتا ہے، لہٰذاتم دونوں تقوی کولازم پکڑواور نبی علیفہ نے ان سے کوئی خدمت نہیں گی۔

( ۱۹۷۲۸) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنُ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُهُ قَالَ فِي حَائِطٍ فَحَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلُ وَأَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ الْمَعْرَةُ بِالْجَنَّةِ فَلَمَّمُتُ فَإِذَا هُو آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ ادْخُلُ وَأَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى جَلَسَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَلَّمَ فَقَالَ انْدَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى جَلَسَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَلَّمَ فَقَالَ انْدُنُ لَهُ وَبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى جَلَسَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَلَّمَ فَقَالَ اذْهَبُ فَأَذُنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُو جَلَّ حَتَّى جَلَسَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَلَّمَ فَقَالَ اذْهَبُ فَأَذُنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُو عَمَلُ مُنَى اللَّهُ عَلَى بَلُوكَى شَدِيدَةٍ قَالَ فَالْعَلَقْتُ فَإِذَا هُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَلُوكَى شَدِيدَةٍ قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَبُرًا حَتَّى جَلَسَ [صححه عُنْمَانُ فَقُلْتُ اذْخُلُ وَٱبْشِرُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوكَى شَدِيدَةٍ قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ اللَّهُمُ صَبُواً حَتَى بَلُوكَى اللَّهُمُ مَنُولًا عَنْ فَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی دانی مروی ہے کہ آیک مرتبہ میں نی ملیک کے ساتھ کسی باغ میں تھا، آیک آ دی آیا اور اس نے سلام کیا، نی ملیک نے فر مایا جاؤ، اسے اجازت دے دواور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، میں گیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق دائی تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آئے اور جنت کی خوشخبری قبول کیجئے، وہ مسلسل اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک جگہ پر میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آئے اور جنت کی خوشخبری دے دو، میں گیا تو وہ بیٹے گئے، پھر دوسرا آ دی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نی ملیک ان فرمایا اسے بھی اجازت اور جنت کی خوشخبری دے دو، میں گیا تو وہ

# هي مُنلاا تَدِينَ بل يَنْ مِنْ الكونيتين ﴿ مُنلاً المَدِينَ بِي مُنظا الكونيتين ﴿ مُنظا الكونيتين ﴿

حضرت عمر و النظامة من نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آیئے اور جنت کی خوشخری قبول سیجئے، وہ بھی مسلسل اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک جگہ پر بیٹھ گئے، پھر تیسرا آدی آیا، اس نے بھی سلام کیا، بی طیبیا نے فرمایا جا کرا ہے بھی اجازت دے دواور ایک ایک ایک جگہ پر بیٹھ گئے ، پھر تیسرا آدو، میں گیا تو وہ حضرت عثان رفیاتی تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آیئے اور ایک سخت امتحان کے ساتھ جنت کی خوشخری قبول سیجئے، وہ یہ کہتے ہوئے کہ 'اے اللہ! ٹابت قدم رکھنا' آ کر بیٹھ گئے۔

( ١٩٧٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ سَلَّمَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَقُولُ يُؤْذَنُ لَهُ فَرَجَعَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ فِي أَثْرِهِ لِمَ رَجَعْتَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُؤْذَنُ لَهُ فَرَجَعَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ فِي أَثْرِهِ لِمَ رَجَعْتَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ السَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُجَبُ فَلْيَرْجِعُ [راحع: ١١٦١٦١]، [انظر: ١٩٨٨ ١٩٩١٣ ١ ٩٨٨ ١٩

(۱۹۷۳) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹنڈ نے حضرت عمر ہاٹنڈ کو تمین مرتبہ سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے، حضرت عمر ڈاٹنڈ نے ان کے پیچھے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی نالینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی فخض تمین مرتبہ سلام کر چکے اور اسے جواب نہ سلے تو اسے واپس لوٹ جانا جا ہے۔

( ١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ [راحع: ١٩٧٣٣].

( ١٩٧٤١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةً عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنْ جَدِّهِ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْخَازِنَ الْآمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَقَرًّا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْخَازِنَ الْآمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَقَرًّا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقَرًّا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقَلًّا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقَلًّا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدُفُعَهُ إِلَى اللَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ آحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ [صححه البحاري(٢٣٨) ) ومسلم(٢٣٠١) وابن حباد (٢٣٥٩)].

(۱۹۲۳) حفرت الوموی النظاف سے مروی ہے کہ نی طیاب فر مایا امانت دارخز انچی وہ ہوتا ہے کہ اسے جس چیز کا حکم دیا جائے، وہ اسے کمل، پورااوردل کی خوش کے ساتھ اداکردے، تاکہ صدقہ کرنے والوں نے جے دینے کا حکم دیا ہے، اس تک وہ چیز پہنے جائے۔ ( ۱۹۷۲) حَدِّفْنَا مَرْ وَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَادِيُّ أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ الْحَنَفِيُّ عَنْ غُنَيْمٍ بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَشْعَوِيِّ قَالَ ( ۱۹۷٤۲)

#### هي مُنالًا) أَمَّانُ بَل يُبِيدُ مَنْ أَل الكوفيين ﴿ ١٨٨ ﴾ مُنالًا الكوفيين ﴿ مُنالًا الكوفيين ﴿ مُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ [صححه ابن حبان (٤٤٢٤)، وابن حزيمة: (١٦٨١). ووثق الهيشمى رحاله وقال الآلباني: حسن (الترمذي:٢٧٨٦) قال شعيب: اسناده جيد][انظر:١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٩٨]. (١٩٧٣) حضرت اليموي بي المنظم على المنظم عن ا

(۱۹۷۲) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَوِ بُنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْحَجَّاجِ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ قَالَ فَجَعَلَ يَمِينَ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِي فَقَالَ إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلُمًا كَانَ مِمَّنُ لَا يَنْظُرُ أَحَدِهِمًا قَالَ فَضَجَّ الْآخَرُ وَقَالَ إِنَّهُ إِذًا يَذُهَبُ بِأَرْضِي فَقَالَ إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلُمًا كَانَ مِمَّنُ لَا يَنْظُرُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَعِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ وَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا [احرحه عد بن حميد اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ وَوَرِعَ الْآخَرُ فَوَدَّهَا [احرحه عد بن حميد الله عنه الله الهيثمى اسناده حسن قال شعب اسناده صحيح].

(۳۳) حفرت ابوموی ہاٹی ہے مروی ہے کہ نبی طینا کے سامنے دوآ دمی ایک زمین کا مقدمہ لے کرآئے ، جن میں سے ایک کاتعلق حضر موت سے تھا، نبی طینا نے دوسر ہے کوشم اٹھانے کا کہد یا، دوسر افریق بین کر چنج پڑااور کینے لگا کہ اس طرح تو بیمیری زمین لے جائے گا، نبی طینا نے فرما یا اگر بیشم کھا کرظلما اسے اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے تو بیان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالی دیکھے گا اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرے گا اور اس کے لئے در دناک عذاب ہوگا، پھر دوسر شے خص کو تقویل کی ترغیب دی تواس نے وہ زمین واپس کردی۔

( ١٩٧٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ خَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي وَحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ [قال الترمذى: حسن اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ خَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي وَحِلُّ لِإِنَاثِهِمْ [قال الترمذى: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح وقال الألباني: صحيح والترمذى: ١٧٢٠ النسائي: ١٩١٨ و ١٩٠). قال شعيب، صحيح بشواهده وهذا اسناد [انظر: ١٩٨٧٩].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی بڑھٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا سونا اور ریشم بید دونوں میری امت کی عور توں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدُ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكُرَهُ [صححه ابن حبال عَلَيْه وَسَلَّمَ تُسُتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدُ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكُرَهُ [صححه ابن حبال عليه ١٩٨٥، ٤٠٨٥). والحاكم (٢/٣٦). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٩٢].

ر برب ما الوموی طاقت مروی ہے کہ بی علیانے ارشاد فرمایا بالغ لڑی ہے اس کے نکاح کی اجازت لی جائے گی، اگروہ خاموش رہے تو گویاس نے اجازت دے دی اور اگروہ انکار کردے تو اسے اس رشتے پرمجبور نہ کیا جائے۔

( ١٩٧٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ إِلرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

#### هي مُنالِهُ المَّرِينَ بل يَسِيدُ مَرَى المُحالِكِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَرْضَى [انظر: ١٩٨٧٤]. [صححه البخاري (٥٣٧٣)، وابن حمال (٣٣٢٤)].

(۲۷ ۱۹۷) حضرت ابوموی با ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاد فرمایا بھو کے کو کھانا کھلایا کرو، قیدیوں کو چھڑایا کرواور یماروں کی عمیا دست کیا کرو۔

( ١٩٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ [صححه ابن حبان (٤٠٧٧)، والحاكم (١٧٠/٢). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٨٥، ابن ماجُّة: ١٨٨١، الترمذي: ١١٠١)]. [انظر: ١٩٩٤، ١٩٩٤].

( ۲۷ کا ) حضرت ابوموی برانشور سے مروی ہے کہ نبی الیٹانے ارشاد فر مایاولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ١٩٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوتَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دَجَاحًا إِنظر: ١٩٨٧، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٧،

(١٩٤٣٨) حضرت ابوموی النظائي عمروي ب كديس نے نبي عليه كومرغي كھاتے ہوئے ويكھا ب\_

( ١٩٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ يَغْنِي الْأَحْوَلَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَشُرَفْنَا عَلَى وَادٍ فَذَكَرَ مِنْ هَوْلِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ وَيُهَلِّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَرَفَعُوا أَصُوَاتَهُمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ [انظر: ١٩٨٨، ١٩٨٠، ١٩٨٣، ١٩٨٣، ١٩٨٣، ١٩٨٨،

(١٩٤ محرت ابوموی التا تا عروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ کی سفر میں تھے، ہم ایک وادی پر چڑ تھے، انہوں نے اس کی ہولنا کی بیان کرنے کے بعد فر مایا کہ لوگ تکبیر وہلیل کہنے لگے، نبی مالیا سے فر مایا لوگو! اینے ساتھ زمی کرو، کیونکہ لوگوں نے آوازیں بلند کرر کھی تھیں ،لوگو! تم کسی بہرے یا غائب خدا کونہیں پکارر ہے ،وہ ہر کمحے تمہارے ساتھ ہے۔ ( ١٩٧٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [قال الألباني: حسن (ابو داود: ٤٩٣٨، ابن ماجة: ٣٧٦٢). قال شعيب: حسن واسناده منقطع]. [انظر: ١٩٧٨، ١٩٧٨]:

(١٩٤٥) حفرت ابوموی التی سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاد فر مایا جو محض نردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتاہے۔

#### هي مُنلاً اَخْرَنْ بل يَبِيدِ مَرْمُ كَرِي هِي اللهِ اللهُ اللهِ ا

( ١٩٧٥١) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ رَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرُدِ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی بناتی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جو شخص نرردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نا فر مانی کرتا ہے۔

(۱۹۷۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضُلَ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ [صححه الحارى (٢٤١١)، بن وابن حان (٢١١٤)] [انظر ٢٩٠٤]

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی ڈائٹزے مروی ہے کہ نبی علیانانے ارشادفر مایا مردوں میں سے کال افرادتو بہت گذرے ہیں، کیکن عورتوں میں کامل عورتیں میں اور تمام عورتوں پر عورتوں میں کامل عورتیں صرف حضرت آسیہ ڈاٹٹا ، کامنٹر ڈاٹٹا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھاٹوں پرٹر ید کوفضیلت حاصل ہے۔

(۱۹۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَدِي بُن قَابِتٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ أَسْمَاءَ لَمَّا فَدِمَتُ لَقَيْهَا عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ آلْحَبْشِيَةٌ هِي قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ آلْحَبْشِيَةٌ هِي قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ سَبَقْتُمْ بِالْهِجْرَةِ فَقَالَتْ هِي لِعُمْرَ كُنْتُمْ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ سَبَقْتُمْ بِالْهِجْرَةِ فَقَالَتْ هِي لِعُمْرَ كُنْتُمْ فَوْرُونَا بِدِينِنَا أَمَا إِنِّي لَا أَرْجِعُ حَتَّى أَذْكُو ذَلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ مَرَّتُنِي هِجْرَتُكُمْ إِلَى الْمُحْبَشِةِ [صححه الحاكم (٢/٢)]. قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٩٠]. الْمَدِينَةِ وَهِجُرَتُكُمْ إِلَى الْحَبْشَةِ [صححه الحاكم (٢/٢/٢). قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٩٥٠]. الْمَدِينَةِ وَهِجُرَتُكُمْ إِلَى الْحَبْشَةِ [صححه الحاكم (٢/٢/٢). قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٩٥٠]. عرض صفرت المومِئ ثَلَيْنَ عن موره كُن وهِ عَنْ الْمُسْعُودِي عَنْ الْمَامِن الْهُ وَلَيْ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ عَنْ الْمُسْعُودِي عَنْ الْمُسْعُودِي عَنْ الْمَامِلُ وَقَعْ مَوْلَى الْمُعْرَاتِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ الْمُسْعُودِي مِنْ وَيْ عَنْ عَمْروه مَنْ عَنْ الْمَامُ وَوَجَرَعِي مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ وَالْول وَلَول كُومِ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكُودِي عَنْ عَنْ الْمُسْعُودِي مِنْ عَلَيْهِ عَنْ عَمْرو الْمَامُ وَلَا الْمُلْكُودُ وَلَى عَنْ عَمْرو الْمَ وَتِعَا عَنْ مُولِي اللَّهُ عَنْ الْمُسْعُودِي مِنْ عَلْمُ الْمُلْكُودُ وَالْمَالُ وَالْمُ الْمُلْكُودُولُ عَنْ عَمْرو الْمُ وَمُولُولُ عَنْ الْمُسْعُودِي مِنْ وَيُولُ الْمُلْكُودُ وَلَى عَلْمُ الْمُولُ الْمُرْولُ عَنْ عَمْرَ وَالْمَ وَالْمُولُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُودُ الْعَلْمُ عَنْ عَمْرو الْمَا مَهُ الْمُسْعُودُ وَى وَيُولُ الْلَالُ الْلُمُلُودُ وَالْمُعُودُ اللَّهُ عَلْعُولُ الْمُولُولُ عَلْمُ الْمُعُودُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ الْمُلْكُودُ وَلَيْ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلَ

#### هي مُنالِهَ احَدُن شِل مِن مِنْ اللهِ اللهُ الل

مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَخْمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ قَالَ يَزِيدُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمُلْحَمَةِ [انظر: ١٩٨٥، ١٩٨٥،

١٩٨٨٥]. [صححه مسلم (٥ ٧٣٥)، وابن حبان (٦٣١٤)].

(۱۹۷۵) حضرت الوموی و گان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے ہمیں اپنے کچھا یے نام بتائے جوہمیں پہلے سے یا داور معلوم نہ تھے، چنانچ فرمایا کہ میں محمد ہوں ،احمد ،مقفی ،حاشراور نبی الرحمة ہوں مَنَّ الْفِيْمِ

( ١٩٧٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راجع: ٥ ١٩٧٢].

(۱۹۷۵) حضرت الوموی الله المحاری المحت مروی ہے کہ ایک آدی نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیروال پوچھا کہ اگر کوئی آدی کئی قوم سے مجت کرتا ہے۔ سے مجت کرتا ہے کہ بیٹن ان تک بھی نہیں بیا تا تو کیا تھم ہے؟ نبی طیف نے فر مایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مجت کرتا ہے۔ ( ۱۹۷۵۲) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ آبِی عَبْدِ الْرَّحْمَنِ عَنْ آبِی مُوسَی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا آحَدَ آصَبَرُ عَلَى آذَى يَسْمَعُهُ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُولُ بِهِ وَهُو يَوْزُقُهُمْ اللّهِ صَدِّى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُولُ بِهِ وَهُو يَوْزُقُهُمْ

[صححه البخاري (٧٣٧٨)، ومسلم (٢٨٠٤)، وابن حبان (٢٤٢)]. [انظر: ١٩٨١٨، ١٩٨١٨].

(۱۹۷۵۲) حضرت ابومویٰ مٹانٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیقائے فرمایا کسی تکلیف دہ بات کوس کر اللہ سے زیادہ اس پرصبر کرنے والا کوئی نہیں ہے،اس کے ساتھ دوسروں کوشر کیکے تھہرایا جاتا ہے کیکن وہ چھرجھی انہیں رزق دیتا ہے۔

( ١٩٧٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِى بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّعُنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ وَخُورُ أَعْدَا لِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَفِي كُلِّ شُهَدَاءُ [انظر: ١٩٩٨].

(۱۹۷۵۷) حضرت ابوموی بلاتی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا میری امت ' طعن اور طاعون' سے فناء ہوگی ، کسی نے بوچھایا رسول اللہ اطعن کامعنی تو ہم نے سمجھ لیا ( کہ نیزوں سے مارنا) طاعون سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ انے فر مایا تمہارے دغمن جٹات کے کچو کے ، اور دونوں صورتوں میں شہادت ہے۔ ،

(١٩٧٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَابْنُ جَعْفَو آخُبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُوسَى الْكَشْعَرِيِّ قَالَ ابْنُ جَعْفَو فِي حَدِيثِةِ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَلَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَلَهُ بِاللَّهُ لِيَتُونَ اللَّهُ مَعْرِبِهَا [صححه مسلم (٢٧٥٩) وابن حباد (٢٦٦)].[انظر: ١٩٨٤٨]. مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا [صححه مسلم (٢٧٥٩) وابن حباد (٢٦٦)]. [انظر: ١٩٨٤]. (١٩٧٥) حضرت الإموى اللَّيْوَاتِ مُ وَى جَهُ اللَّيْلِ عَبْرِهَا إِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرِبِهَا أَنْ اللَّهُ الْمُسْتَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْرِبِهَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُولِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُهُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِبُهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِي الْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ أَلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِل

دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرلے اور دن میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرلے، بیسلسلہ اس وقت تک چاتارہے گاجب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوجا تا۔

(١٩٧٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي عُبَيْلَةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَيَرُفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ إِللَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَاللَّهُ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى اللْعَلَا عَلَيْلُوالِ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور چار باتیں بیان فرمائیں ، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نیئد نہیں آتی اور نہ ہی نیندان کی شایان شان ہے، وہ تر از وکو جھکاتے اور او نچا کرتے ہیں ، رات کے اعمال ، دن کے وقت اور دن کے اعمال رات کے وقت ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔

(١٩٧٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَلَقَةٌ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَعِينُ فَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَلَقَةٌ قَالَ الْحُرَاثِةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ آرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ آوُ الْحَرَاثِينَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ آنُ يَفْعَلَ قَالَ يُعْمِنُ ذَا الْحُرَابَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ آرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ آنُ يَفْعَلَ قَالَ يُعْمِنُ كَا الشَّرِ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ [صححه البحارى (١٤٤٥)، بِالْعَدُلِ قَالَ أَفْرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ آنُ يَفْعَلَ قَالَ يُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ [صححه البحارى (١٤٤٥)، ومسلم (١٠٠٨)]. [انظر ٢٠٩٤٢].

(۱۹۷۱) حضرت ابوموی بھانی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ہر مسلمان پرصد قد کرنا واجب ہے ، کسی نے پوچھا یہ ہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوتو؟ نبی علیہ نے فر مایا اپنے ہاتھ سے محنت کرے ، اپنا بھی فائدہ کرے اور صد قد بھی کرے ، سائل نے پوچھا یہ ہتا ہے کہ اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو؟ نبی علیہ نے فر مایا کسی ضرورت مند ، فریادی کی مد دکر دے ، سائل نے پوچھا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ نبی علیہ اسے فر مایا خیر یا عدل کا تھم دے ، سائل نے پوچھا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ نبی علیہ اسے فر مایا چھر کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کوروک کر دیکھ ، اس کے لئے بہی صد قد ہے۔

(١٩٧٦١) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ صَالِحِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الشَّعْلِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَمَةً فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمُهَا وَأَدَّبَهَا وَأَعْتَقَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمُهَا وَأَدَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَمَةً فَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمُهَا وَأَدَّبَهَا وَأَعْتَقَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَخْرَانٍ وَحَقَى مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ فَتَرَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانٍ ومحده البحارى (٩٧)، ومسلم (١٥٤)، وابن عيسَى وَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجْرَانٍ [صححه البحارى (٩٧)، ومسلم (١٥٤)، وابن حباذ (٢٢٧)]. [انظر: ١٩٧٩، ١٩٧٥، ١٩٨٥، ١٩٨٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩٥].

(۱۹۷۱) حضرت ابوموئی ڈاٹٹنٹ مروی ہے کہ نبی علیا کے ارشاد فر مایا جس مخص کے پاس کوئی باندی ہو،اوروہ اسے عمدہ تعلیم

#### هي مُنالًا اَمُرَانَ بْلِيَةِ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

دلائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تواسے دہراا جر ملے گا، اس طرح وہ غلام جواپیخ اللہ کاحق بھی ادا کرتا ہواور اپنے آقا کاحق بھی ادا کرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آ دمی جوحفزت عیسیٰ ملیفا کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہواور محمد مُنَافِیْنِ کَاکُ شریعت پر بھی ایمان لایا ہو، اسے بھی دہراا جر ملے گا۔

( ١٩٧٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راجع: ١٩٧٢٥].

(۱۹۷۲) حضرت ابومویٰ بڑاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

(۱۹۷۹۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْأَبْطِحِ فَقَالَ لِى أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَيِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قَلْمُ تَلِيْ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِى قَيْسٍ فَفَلَّتُ رَأْسِى ثُمَّ وَالْمَرُورَةِ ثُمَّ أَتِيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِى قَيْسٍ فَفَلَّتُ رَأْسِى ثُمَّ اللَّهُ عَمَر رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَجُلَّ يَا أَبُ اللَّهُ عَمْر رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَجُلَّ يَا أَبُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَرُورَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَوْمِنِينَ قِي اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَرُورَةِ ثُمَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَجُلَّ يَا أَبُ اللَّهُ عَمْر رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَجُلَّ يَا أَبُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَوْمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّسُلِ بَعْدَكَ قَالَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتُيَا فَلْيَتَّذِهُ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمْ عَلَيْكُمْ فَيهِ فَأَتَمُوا النَّهُ عَلَيْ وَسَلَم وَالْ إِللَّهُ مَنِ اللَّه عَلَيْ وَسَلَم وَاللَّه مَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَإِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ طَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَإِنْ نَأَخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم لَمْ يَعِلَ حَتَى بَلَغَ الْهَدْئُ

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی خاتئ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے جھے اپنی قوم کے علاقے میں بھیجے دیا، جب نج کاموسم قریب آیا تو نبی علیہ بھی کے لئے تشریف لے گئے ، میں نے بھی فج کی سعادت حاصل کی ، میں جب حاضر خدمت ہوا تو نبی علیہ ابطح میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے ، مجھ سے بوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام باندھا؟ میں نے عرض کیا لکیٹک بیا فہ کال گیافہ کل النیسی صلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم کہہ کر ، نبی علیہ نے فر مایا بہت اچھا ، یہ بتاؤ کہ کیا اپنے ساتھ مہی کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہانہیں ، نبی علیہ نے فر مایا جا کر بیت اللہ کا طواف کروہ صفّا مروہ کے در میان سمی کروہ اور حلال ہوجاؤ۔

چٹانچیس چلا گیااور نبی علیا کے حکم کے مطابق کرلیا، پھڑا پن قوم کی ایک عورت کے پاس آیا،اس نے '' بخطی' سے میرا سردھویا،اورمیرے سرکی جو کیس ویکھیں، پھریس نے آٹھ ذی الحج کو جج کااحرام باندھ لیا، میں لوگوں کو یبی فتوئی ویتار ہا، جب حضرت عمر ٹٹائٹو کا زماند آیا تو ایک دن میں مجراسود کے قریب کھڑا ہوا تھا،اورلوگوں کو یبی مسئلہ بتار ہاتھا جس کا نبی علیا ہے جھے حکم دیا تھا، کہ اچا تک ایک آ دمی آیا اور سرگوشی میں مجھ سے کہنے لگا کہ یہ فتوئی وینے میں جلدی سے کام مت لیجئے، کیونکہ امیر

# منالاً احَدُن لِي مِنْ الْكُوفِيين ﴿ مُنْ اللَّهُ الْكُوفِيين ﴾ منالاً الكوفيين ﴿ مُنْ الكوفيين ﴿ مُ

المؤمنين نے مناسك فج كے حوالے سے كچھ نے احكام جارى كيے ہيں۔

فَسَالُتُهُا فَقَالَتُ لَیْسَ مِنَا مَنْ سَلَقَ وَحَلَقَ وَخَرَقَ [صححه مسلم (۱۰۶)] [انظر: ۱۹۸۹، ۱۹۷۹، ۱۹۸۹]. (۱۹۲ مه) حضرت ابوموی شاهند کوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوشی طاری ہوئی تو ان کی ام ولدہ رونے لگی ، جب انہیں افاقہ ہوا تو اس سے فر مایا کیا تہہیں معلوم نہیں ہے کہ ٹبی نایش نے کیا فر مایا ہے؟ اس نے پوچھا کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہوہ محض ہم میں سے نہیں ہے جو واویلا کرے ، بال نوچے اور گریبان چاک کرے۔

(١٩٧٦٥) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ يَهُودِيُّ آوُ نَصْرَانِيٌّ فَلَمْ يُؤُمِنْ بِي لَمْ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ يَهُودِيُّ آوُ نَصْرَانِيٌّ فَلَمْ يُؤُمِنْ بِي لَمْ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِع بِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ يَهُودِيُّ آوُ نَصْرَانِيُّ فَلَمْ يُؤُمِنُ بِي لَمْ يَذْخُلُ الْجَنَّةُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِع بِي مِنْ أُمَّتِي وَمِدَا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٧٩١].

(۱۹۷ معنرت ابوموی ٹائٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا جو محض میر مے متعلَّق سنے خواہ میر اامتی ہو، یبودی ہویا عیسائی ہواور مجھ پرایمان نہ لائے ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

( ١٩٧٦٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي التَّيَّاحِ حَدَّنِي رَجُلْ آسُودُ طُوِيلٌ قَالَ جَعَلَ آبُو التَّيَّاحِ يَنْعَنَّهُ أَنَّهُ قَدِمَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَمُشِى فَمَالَ إِلَى دَمْتُ فِي جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُشِى فَمَالَ إِلَى دَمْتُ فِي جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمُ أَنْ يَبُولُ فَلْيَرْتَدُ لِبَوْلِهِ إِقَالَ الألباني: فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِهِ يَتَبَعُهُ فَقَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ وَقَالَ إِذَا أَزَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدُ لِبَوْلِهِ إِقَالَ الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣). قال شعيب: صحيح لغيره دون آخره]. [انظر: ١٩٧٩٧ م ١٩٧٩ ٢].

(۱۹۷۲) ابوالتیاح ایک طویل سیاہ فام آ دمی نے نقل کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹنا کے ساتھ بھرہ آیا، انہوں نے حضرت ابوموی ڈاٹٹنا کو خط کھا، حضرت ابوموی ڈاٹٹنا نے انہیں جواب میں کھا کہ نبی علیا ایک مرتبہ جارہ ہے، کہ ایک باغ کے مبلومیں زم زمین کے قریب بھنچ کر پیشاب کیا، اور فرمایا بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص پیشاب کرتا اور اس کے جسم پرمعمولی سا پیشاب لگ جاتا تو وہ اس جگہ کوقینچی سے کا نے دیا کرتا تھا، اور فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص پیشاب کا ارادہ کرنے تو اس کے بیشاب لگ جاتا تو وہ اس جگہ کوقینچی سے کانے دیا کرتا تھا، اور فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص پیشاب کا ارادہ کرنے تو اس کے

لئے زم زمین تلاش کرے۔

(۱۹۷۷) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُو بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَبُوابَ الْجَنَّةِ تَخْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ رَثُ الْهَيْنَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنُتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ تَخْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ رَثُ الْهَيْنَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنُتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ حَفْنَ سَيْفِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ حَفْنَ سَيْفِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ حَفْنَ سَيْفِهِ فَطَورَبَ بِهِ حَتَّى قُثِلَ [صححه مسلم (١٩٠١) وابن حبان (٢٠١٧)، والحاكم (٢٠/٧) وقال الترمذي: صحيح غرب]. [انظر: ١٩٩٦]

(۱۹۷۱) ابو بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دشمن کے لشکر کے سامنے ہیں نے اپنے والدکویہ کہتے ہوئے سنا کہ ہیں نے بی طیاللہ کو یہ فرمائے ہوئے سنا کہ ہیں۔ نبی طیاللہ کو یہ فرمائے ہوئے سنا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سامنے تلے ہیں، یہ ن کرایک پراگندہ ہیئت آ دی لوگوں میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابوموی اکیا یہ حدیث آپ نے بی طیالا سے خود سی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اوہ اپنے ساتھوں کے پاس واپس پہنچا اور انہیں آخری مرتبہ سلام کیا، اپنی تلوار کی نیام توڑ کرچینکی اور تلوار لے کرچل پڑا اور اس شدت کے ساتھ لڑا کہ بالآخر شہید ہوگیا۔

( ١٩٧٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أُغُمِىَ عَلَى آبِى مُوسَى فَكُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنُ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ مَنْ حَلَقَ أَوْ خَرَقَ آوْ سَلَقَ [راحع: ١٩٧٦٤]

(۱۹۷ مه) حضرت ابوموی رفان کو الے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے گے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے ٹبی علیظ بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے گئے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جوواو بلا کرے، بال نو ہے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٧٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَحْدَبِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ أُغْمِى عَلَى أَبِى مُوسَى فَبَكُوا عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَّيْكُمْ مِثَنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثَنْ حَلَقَ مُوسَى فَبَكُوا عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ مِثَنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ [صححه مسلم (٤٠٠)، وابن حباد (٣١٥)]. [انظر: ٢٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٩٦].

(۱۹۷۲) حفرت ابوموی ڈاٹٹو کے حوالے مروی ہے کہ ان پر بیہوشی طاری ہوئی تولوگ رونے لگے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی علیظاہری ہیں ،لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جوواو بلاکرے، بال نوچے اورگر بیان جاک کرے۔

( ١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَحَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ آبِي

كِنَانَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَابِ بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ وَأَخَذَ بِعِضَادَتَى الْبَابِ ثُمَّ قَالَ هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلّا قُرَشِيَّ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ غَيْرُ فُكَانِ ابْنِ أُخْتِنَا فَقَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْأَهْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا اللّهُ مَا ذَاللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ عَنْهُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی ڈھٹنے ہمروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا ایک گھر کے درواز ہے پر پہنچے جہاں کچھ قریشی جمع تھے اور درواز ہے کہ دونوں کواڑیکر پوچھا کہ کیا اس گھر میں قریشیوں کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کس نے جواب دیا ہمارا فلاں بھا نجا ہے، نبی علیقانے فرمایا قوم کا بھا نجا ان ہی میں ثار ہوتا ہے پھر فرمایا حکومت قریش ہی میں رہے گی جب تک ان ہے رحم کی درخواست کی علیقانے فرمایا قوم مرکز تے رہیں، فیصلہ کریں تو انصاف کریں تقسیم کریں تو عدل سے کام لیں، جو محض ایسانہ کرے، اس پراللہ کی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کا کوئی فرض یا فعل قبول نہیں ہوگا۔

(۱۹۷۷۱) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ آبِى مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ آبُو مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ آجِدُ الْمَاءَ مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعُ لِقَوْلِ عَمَّادٍ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ آجِدُ الْمَاءَ فَتَمَرَّغُتُ فِى الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ فَتَمَرَّغُتُ فِى الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَةُ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْ مَتَعْ بِهِمَا كَانَ يَكُفِيكَ آنُ تَقُولَ وَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا ثُمَّ مَسَحُ بِهِمَا وَجُهَدُ لَمْ يُجِزُ الْأَعْمَشُ الْكُفَيْنِ [راحع: ١٨٥١].

(۱۹۷۷) شقیق کینی میں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹیڈا ور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹیڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابوموی ڈاٹیڈ کی یہ بات نہیں ٹی کہ ایک مرتبہ نبی ملیشا نے جھے کمی کام سے ہوا تھا، حضرت ابوموی ڈاٹیڈ کہنے گئے کیا آپ نے حضرت ممار ڈاٹیڈ کی یہ بات نہیں ٹی کہ ایک مرتبہ نبی ملیشا نے جھے کی کام سے بھیجا، مجھے پر دورانِ سنوشنل واجب ہوگیا، مجھے پانی نہیں ملاتو میں اسی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوگیا جھے چو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی ملیشا نے فر مایا کہ تبہارے لیے تو صرف یہی کافی تھا، یہ کہ کرنی ملیشا نے فر مایا کہ تبہارے لیے تو صرف یہی کافی تھا، یہ کہ کرنی ملیشا نے فر میں پر باپنا ہاتھ مارا، پھر دونوں ہاتھوں کوا کیک دوسرے پر ملا اور چبرے پر می کرلیا۔

(۱۹۷۷۲) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَى ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤)، وابن حبان (٤٦٣٦)]. [راجع: ١٩٧٢٢].

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی طافقا سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی طابی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ! بیہ بتا ہے

## هي مُنالِهَ أَمُّهُ رَفْنِل يَنِيدُ مَرْمُ لِي اللهِ ا

کہ ایک آ دمی اپنے آپ کو بہادر ٹابت کرنے کے لئے لڑتا ہے، ایک آ دمی قومی غیرت کے جذبے سے قبال کرتا ہے اور ایک آ دمی ریا کاری کے لئے قبال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں قبال کرنے والا کون ہے؟ نبی ملی ان فر مایا جواس لئے قبال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے، وہی راہ خدا میں قبال کرنے والا ہے۔

( ١٩٧٧٣ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی بی نظافیئہ سے مروی ہے کہ نبی ملیباً نے حضرت معافر ڈٹاٹنڈ اورا بوموی ڈٹاٹنڈ کو بین کی طرف بھیجا اور انہیں تھم دیا کہ لوگوں کوقر آن سکھا ئیں ۔

( ١٩٧٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُّكُمْ بِالنَّبُلِ فِي مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسُوَاقِنَا فَلْيُمُسِكُ بِيَدِهِ عَلَى مَشَاقِصِهَا لَا يَفْقِرُ أَحَدًّا [راحع ١٩٧١٧]

(سمے کے ۱۹۷) حضرت عبداللہ بن قیس ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا ہے فر مایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تمہارے پائس تیر ہوں تو ان کا کھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اورتم کسی کو اذیت پہنچاؤیا زخی کردو۔

(۱۹۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا بُرِيْدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرُ آنَ فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنْ أَحَدِكُمْ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ عُقْلِهِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ قُلْتُ لِبُرَيْدٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لَا أَقُولُ لَكَ [انظر: ١٩٩٢] [صححه البحارى (٣٣٠)، ومسلم (٧٩١)].

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی ڈاٹھئے مروی ہے کہ اس قر آن کی حفاظت کیا کرو، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بیا پی رسی چیٹر اگر بھاگ جانے والے اونٹ سے زیادہ تم میں سے سی کے سینے سے جلدی نکل جاتا ہے۔

(۱۹۷۷٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُصْيُلِ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدِيثَ آبِي حَرِيزٍ آنَّ آبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ آوْضَى آبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَٱسْرِعُوا الْمَشْيَ وَلَا يَتَبِعْنِي مَجَمَّرٌ وَلَا تَجْعَلُوا فِي لَحُدِي شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّرَابِ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاءً وَأَشْهِدُكُمُ آتَنِي مَعْتَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ آوُ سَالِقَةٍ آوُ خَارِقَةٍ قَالُوا أَوسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبَّمَ [صححه البحاري (۲۹٦))، ومسلم (۲۰۱)].

(۲ کا) ابوبردہ مُولید کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں حضرت ابوموی ڈاٹیڈ نے وصیت کرتے ہوئے فر مایا جب تم لوگ میرے جنازے کو لے کرروانہ ہوتو تیزی سے چلنا، آنگیٹھی ساتھ لے کرنہ جانا، میری قبر میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنا جومیرے اور

هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ لِي الْمُونِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مٹی کے درمیان حائل ہو،میری قبر پر پھی تعمیر نہ کرنا، اور میں تہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں ہرائ شخص سے بری ہوں جو بال تو ہے، واویلا کرے اور گربیان چاک کرے، لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے اس حوالے سے پھی ن رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی مالیا ہاں۔

(۱۹۷۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبُطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ فَقُلْتُ بِإِهْلَالٍ كَاهِلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبُيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُووَةِ ثُمَّ حِلَّ [راحع:١٩٧٣] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ حِلَّ [راجع:١٩٧٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ حِلَّ [راجع:١٩٧٤] الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَا فَاللَّهُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ هَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَعَلَى اللهُ وَمِلْ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(۱۹۷۷۸) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ ثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثُرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْأَثُرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّذِى يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمُومِنِ اللّذِى لاَ يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمُرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّذِى يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَارِي يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَارِي وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّذِى لاَ يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَامِقُومُ وَلا اللّهُ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّذِى لاَ يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَامِقُومُ وَيَعْلُ الْفَاجِرِ اللّذِى لاَ يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَارِي اللّهِ عَلَيْهُ وَلا الرّبَحَ لَهَا [صححه البحارى (٤٢٧)، ومسلم (٧٩٧). وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٩٨٤، ١٩٨٤،

(۱۹۷۷) حفرت ابوموی بالٹنؤے مروی ہے کہ بی نائیا نے فر مایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے، اترج کی سی ہے جس کا ذاکقہ بھی عمدہ ہوتا ہے اور اس کی مہک بھی عمدہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، کھجور کی سی ہے جس کا ذاکقہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس کی مہک نہیں ہوتی ، اس گنہ گار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے، ریحان کی سے جس کا ذاکقہ تو کر واہوتا کر واہوتا ہے لیکن مہک عمدہ ہوتی ہے، اور اس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن کی سی ہے جس کا ذاکقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی مہل بھی نہیں ہوتی۔

(۱۹۷۷۹) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ آوْسِ أَوْ آوْسَ بْنَ مَسْرُوقَ رَجُلًا مِنْ بَنِي يَرْبُوعِ يُحَدِّثُ اللَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْرُوقِ رَجُلًا مِنْ بَنِي يَرْبُوعِ يُحَدِّثُ اللَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ فَقُلْتُ لِعَالِبٍ عَشْرٌ عَشْرٌ فَقَالَ نَعَمُ [انظر: ١٩٧٦، ١٩٧٩، ١٩٧٩، ١٩٨٤٩، ١٩٨٤٩]. [صححه ابن حبان (٢٠١٣) وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٥١ و ٤٥٥٧) ابن ماجة:

## هي مُنالاً اخْرَانْ بل بيني مترام الإهلامي العالم العالم

٢٦٥٤، النسائي: ٨/٨٥). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۷۷) حضرت ابوموسی بھانتے سے مروی ہے کہ نبی ملیا ایسے نفر مایا تمام انگلیاں برابر ہوتی ہیں (دیت کے حوالے سے) یعنی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔

( ١٩٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بُنِ مَيْسَرَةَ عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنَدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۷۸) حضرت ابوموی رفان النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ارشا دفر مایا جو مخص نردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٧٨١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ عَنُ الْحَسَنِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ لَوْنَهُ [انظر: ١٩٩٠]

(۱۹۷۸) حضرت ابوموی طالتہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس چیز کا رنگ آگ نے بدل ڈالا ہو، اسے کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ١٩٧٨٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُلَلَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ إِنظَ ١٩٨٤، ٢٢٣٦].

(۱۹۷۸) حفرت ابومویٰ بڑائیئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا کے صحابہ ٹوکٹی آپ مُکاٹیٹی کی کہداشت کرتے تھے اور کمل مدیث ذکر کی (ملاحظہ سیجنے ، صدیث نمبر ۱۹۸۳)

( ١٩٧٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ زَهْدَمِ عَنْ آبِي مُوسَى أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجًا فَتَنَحَّى فَقَالَ إِنِّى حَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ إِنِّى رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَلِرًا فَقَالَ اذْنُهُ فَقَدُ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ [انظر: ١٩٧٤٨].

(۱۹۷۸) حضرت ابوموی ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا، وہ اس وقت مرغی کھار ہے تھے، وہ آ دمی ایک طرف کوہوکر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تتم کھار کئی ہے کہ اسے نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں مرغیوں کو گند کھاتے ہوئے ویکھتا ، وں ، انہوں نے فرمایا قریب آ جاؤ، کیونکہ میں نے نبی علیکا کواسے تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٩٧٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ فِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلُحَقُ بِهِمُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنُ أَحَبُّ [راجع: ١٩٧٧٥].

(۱۹۷۸ ) حضرت ابوموی ناتی سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی کی ضدمت میں حاضر ہوااور بیسوال بوچھا کہ اگر کوئی آ دمی سی قوم

# هي مُنالِهَ امَرُ رَضِ لِي مِنْ مُن الكوفيتين الله الكوفيتين الكوفيتين الكوفيتين الكوفيتين الكوفيتين الكوفيتين

سے محبت کرتا ہے لیکن ان تک پہنی خہیں پاتا تو کیا تھم ہے؟ نی علیہ نے فرمایا انسان ای کے ماتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ( ۱۹۷۸۵) حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَسْتَأْذِنُ أَحَدُكُمُ ثَلَاثًا فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعُ [صححه مسلم (۱۹۷۸)].

(۱۹۷۸) حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے بی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے تہمیں تین مرتبداجازت مانگی جا ہیے، مل جائے تو بہت اچھا اور اگرتم میں سے کوئی شخص تین مرتبداجازت طلب کر چکے اور اسے جواب نہ ملے تو اس واپس لوٹ جانا جا ہے۔

( ١٩٧٨٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ غَالِبٍ عَنْ أَوْسٍ بُنِ مَسْرُوقٍ أَوْ مَسْرُوقٍ بَنِ أَوْسٍ الْيَرْبُوعِيِّ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُغْبَةُ قُلْتُ لَهُ عَشُرًا قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُغْبَةُ قُلْتُ لَهُ عَشُرًا عَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُغْبَةُ قُلْتُ لَهُ عَشُرًا قَالَ الْعَمْ [راحع: ١٩٧٧٩]

(۱۹۷۸) حضرت ابوموی بالٹنزے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا تمام انگلیاں برابر ہوتی ہیں (ویت کے حوالے ہے ) لیمنی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔

(۱۹۷۸۷) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثِنِى غَيْلانُ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ آبِي بُرُدَةً بُنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِيهِ قَالَ ٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهُطٍ مِنْ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَيْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَمَر لَنَا بِثَلاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذَّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ الْحَمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ارْجِعُوا بِنَا أَيْ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ارْجِعُوا بِنَا أَيْ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ارْجِعُوا بِنَا أَيْ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُكُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا الْمُعُوا بِنَا أَيْ حَتَى اللهُ عِنْ وَمَلَكُمْ إِنِّى اللَّهُ إِنَّا أَتَيْنَاكُ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلُنَا أَنْ الْمَعْوِلِ بِنَا أَيْ حَمَلُكُمْ إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى عَيْرَهَا خَيْرًا وَحَلَا اللّهُ عَنْ وَجَلَّ حَمَلَكُمُ إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى لاَ آخِلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا وَصَلَا إِلّا الْمَدِينَ وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ كَفَرْتُ يَمِينِى وَآتَيْتُ اللّهِى هُو خَيْرٌ وصحه مِنْهَا إِلّا آتَيْتُ اللّهِى هُو خَيْرٌ ومسلم (١٦٤٩) وقال البغوى: هذا الحديث متفق عليه صحته].

(۱۹۷۸) حفرت ابوموی بڑائیڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اشعریین کے ایک گروہ کے ساتھ نی بلیا کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نی بلیا سے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی بلیا نے فرمایا بخدا! میں شہیں سوار ٹیبل کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس شہیں سوار کرنے کے لئے بچھ نبیں ہے؟ ہم پچھ دیر'' جب تک اللہ کو منظور ہوا''ر کے رہے، پھر نبی بلیا نے ہمارے لیے دوشن بیشانی کے تین اونٹوں کا حکم دے دیا ، جب ہم واپس جانے گئے تو ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی بلیا کے باس سواری کے جانور کی درخواست لے کر آئے تھے تو نبی بلیا نے قتم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں گے ، واپس چلوتا کہ نبی بلیا کوان کی قتم یا دولا دیں۔

# هي مُنالِهَ اخْرَاقُ بل يَسِيْمَ الْهِ حَلَى ١٩٥٥ الْمُحْرِينَ الْمُعْرِينِ مُنالِهِ الْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ

چنانچہ ہم دوبارہ نبی نالیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے ہمیں جانور دیں گے، پھر آپ نے ہمیں جانور دیا؟ نبی نالیا نے فرمایا میں نے تنہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں جب بھی کوئی شم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تو اس کو اختیار کر کے اپنی شم کا کفارہ دے دوں گا۔

( ١٩٧٨) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ أَغْيَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ المَهِ مَلَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ دُخَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ دُخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَلْ جَلَالِكُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ١٩٧٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَوْنًا وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرْدَةَ يَحَدِّنَ عُفَّانُ حَدَّثَنَا عَمَّا أَبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْحَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْحَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا أَدْحَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَائِيًّا قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّثُنِى سَعِيدٌ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّثُنِى سَعِيدٌ أَنَّهُ السَّتَحْلَفَهُ وَلَمُ يُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّثُنِى سَعِيدٌ أَنَّهُ السَّتَحْلَفَهُ وَلَمُ يُعْدِيدُ عَلَى عَوْنِ قَوْلُهُ [راجع: ١٩٧١].

(١٩٤٨٩) ایک مرتبه ابو برده نے حضرت عمر بن عبدالعزیز اللّی کا والدصاحب کے حوالے سے بیحدیث سنائی کہ نبی علیه الشرائی کے ارشاد فر مایا جومسلمان بھی فوت ہوتا ہے، الله تعالی اس کی جگہ کسی یہودی یا عیسائی کوجہنم میں داخل کر دیتا ہے، ابو برده نے گذشتہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز بھینے کوسنائی تو انہوں نے ابو برده سے اس اللہ کے نام کی قتم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بیحدیث ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نبی علیلی سے سنا ہے، اور سعید بن الی بردہ ، عوف کی اس بات کی تردید نہیں کرتے۔

( ١٩٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بُنَ مَسْرُوقٍ رَجُلًا مِنَّا كَانَ آخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ عَلَى عَهْدِ عُمَر بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَغَزَا فِي خِلاَفَتِهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعْمُ [راحع: ٩٧٧٩] عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعْمُ [راحع: ٩٧٧٩]. و (١٩٧٩ عَنْ ١٩٧٩) حَضرت ابوموى اللَّهُ عَلَيْهِ صَمروى مِهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعْمُ [راحع: ٩٧٧٩]. ومردى مِهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ عَلَيْهُ مِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ ال

(١٩٧٩١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ آخْبَرَنِي آبُو بِشُو قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِى آوْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَمْ يُؤُمِنُ بِي دَخَلَ النَّارَ [راحع: ١٩٧٦٥].

# هُ مُنالًا اَمَرُانَ بَلِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّمُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(۱۹۷۹) حضرت ابومویٰ ڈگاٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جو شخص میر لے متعلق سنے خواہ میراامتی ہو، یہودی ہویا عیسائی ہواور مجھ پرائیان نہ لائے ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(١٩٧٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّ أَبَا بَكُرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكُثِرُ زِيَارَةَ الْأَنْصَارِ خَاصَّةً وَعَامَّةً فَكَانَ إِذَا زَارَ خَاصَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَإِذَا زَارَ عَامَّةً أَتَى الْمَسْجِدَ

(۱۹۷۹) حفرت ابوموی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا خصوصیت اور عمومیت دونوں طریقوں پر انصار کے ساتھ کثرت سے ملاقات فرماتے تھے،اگر خصوصیت کے ساتھ ملنا ہوتا تو متعلقہ آ دمی کے گھر تشریف لے جاتے اور عمومی طور پر ملنا ہوتا تو مجد میں تشریف لے جاتے۔
تشریف لے جاتے۔

(۱۹۷۹) حضرت ابوموی بنافلاسے مزوی ہے کہ نبی ملیلانے ارشا دفر مایا جس شخص کے پاس کوئی بائدی ہو،اوروہ اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرلے تواہے دہراا جریلے گا۔

(١٩٧٩٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرُو يَعْنِى ابْنَ أَبِي عَمْرُو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَسُرَّ بِهَا وَعَمِلَ سَيِّنَةً فَسُونُ مَوْمِنَ قَسُلَ بَهَا وَعَمِلَ سَيِّنَةً فَسُونُ مَوْمِنَ [صححه الحاكم (١٣/١). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۷۹ه) حضرت موی ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کوئی نیکی کرے اور اس پر اسے خوشی ہواورکوئی گناہ ہونے برغم ہوتو وہ مؤمن ہے۔

(١٩٧٩٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي الْجُعُفِيُّ عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ يَحْيَى بُنِ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَذُكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَافِعُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمَّ قُلْنَا لَوْ انْتَظُرُنَا حَتَّى نُصَلِّى مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَانْتَظُرْنَا فَحَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمَّ قُلْنَا لَوْ انْتَظُرُنَا حَتَّى نُصَلِّى مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ الْحَسَنَةُ أَوْ أَصَبُتُهُ بُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِى أَمَنَةٌ لِلْمَّيَ فَإِذَا وَمَاتِي فَقِالَ السَّمَاءِ مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِى أَمَنَةٌ لِلْمَّتِي فَإِذَا لَمَعَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا وَمَعْتَ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِى أَمَنَةً لِلْمَّتِي فَإِذَا لَقَلَ الْعَبَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا أَمَنَةً لِلْمَعَاءِ فَقَالَ النَّيْمُ وَاللَّهُ الْمَعَاءِ فَقَالَ السَّمَاءَ مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِى أَمَنَةً لِلْمَاتِي أَلَى أَمْنَةً لِلْمَاتِي أَلَى أَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ السَّمَاءِ فَا يَوْعَدُونَ وَأَسَالَ اللَّهُ الْمَالَةُ مَا يُوعَدُونَ وَالْمَاكِ وَالِمَاكِمُ (٢٥٣٤ عَلَى السَّمَاءِ فَالِمَاكِمُ (٢٥٤ عَلَى السَّمَاءِ فَالَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ فَا لَوْ الْمَالَةُ عَلَى السَّمَاءِ مَا يُوعَدُونَ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي السَّلَا لِلْمَاكُونَ وَالْمَعُولُ وَالْمُومُ وَلَا الْمُعَلِي السَّلَةُ عَلَى السَّلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَعَلَى السَّيْعُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُولُ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ

(۱۹۷۹) حضرت ابوموی بنائیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے نما زِمغرب نبی علیا کے ہمراہ ادا کی ، پھر سوچا کے تھوڑی دریا نظار کر لیتے ہیں اورعشاء کی نماز نبی علیا ہی کے ساتھ پڑھیں گے ، چنا نچہ ہم انظار کرتے رہے ، نبی علیا جب تشریف لائے تو پوچھا کہ ہم اس وقت سے یہیں پر ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! یا رسول اللہ! ہم نے سوچا کہ عشاء کی نماز آپ کے ساتھ ہی پڑھیں گے ، نبی علیا نے فر مایا بہت خوب ، پھر آسان کی طرف سراٹھا یا اور آپ شکی تی ایش کی طرف سراٹھا کر دیکھتے ہی پڑھیں گے ، نبی علیا نے فر مایا بہت خوب ، پھر آسان کی طرف سراٹھا یا اور آپ شکی تی آپائے آپائے آپائے گئے ہیں کا من کی علامت ہیں ، جب ستار ہے ختم ہوجا کیں گئو آسان پر وہ قیامت آجائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے ، اور میں اپنے صحابہ ٹو گئی آپ کے امن کی علامت ہیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت ہیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت بیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت بیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت بیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت بیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت بیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت بیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت بیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت بیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت بیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت بیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت بیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میری امت بیں ، جب وہ بھی گئی ہیں گان سے وعدہ کیا گیا ہے۔

( ١٩٧٩٦) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْأَرُدُنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُعْدِى الْقَالَ اللَّهِ عَدَّتَهُمُ قَالَ لَمَّا لَعُيْمِ الْقَيْسِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي الضَّحَّاكُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبِ الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ أَبَا مُوسَى حَدَّتَهُمُ قَالَ لَمَّا هَوَمَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ هَوَازِنَ بِحُنَيْنِ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي عَامِ الْأَشْعِرِيِّ عَلَى خَيْلِ هَزَمُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ هَوَازِنَ بِحُنَيْنِ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي عَامِ الْأَشْعِرِيِّ عَلَى خَيْلِ الطَّلَبِ فَطَلَبَ فَكُنْتُ فِيمَنْ طَلَبَهُمُ فَٱسْرَعَ بِهِ فَرَسُهُ فَآدُرَكَ ابْنَ دُرَيْدِ بْنِ الصَّمَّةِ فَقَتَلَ أَبَا عَامِ وَآخَذَ اللَّواءَ وَانْصَرَفُتُ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدُهُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ عُبَيْدَكَ عُبَيْدًا أَبُا عَامِ واجْعَلُهُ مِنُ الْأَكْثَورِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ عُبَيْدًكَ عُبَيْدًا أَبُا عَامِ واجْعَلُهُ مِنُ الْأَكْشُونِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَلَعَ يَدَيْهِ يَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَ عُبَيْدَكَ عُبَيْدًا أَبَا عَامِ واجْعَلُهُ مِنُ الْأَكْتُورِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ يَدَيْهِ يَدُعُو يَقُولُ اللَّهُ عَبْيُدًا أَيْا عَامِ واجْعَلَهُ مِنُ الْأَكُمُ وَيَقُولُ اللَّهُ عَبْيُدًا أَنَا عَامِ واجْعَلَهُ مِنُ الْأَكْتُورِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ واللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمَالِلَهُ عَلَيْهِ وَلَا فَوالْسَالِمُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ لَا اللَّهُ عَل

(۱۹۷۹) حضرت ابوموی ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حنین میں بنوہواڑن کو شکست ہے ہمکنار کر دیا تو نبی علیا ا نے ان کا پیچھا کرنے کے لئے سواروں کا ایک دستہ ابو عامر اشعری ٹٹٹٹ کی زیر قیادت جھنڈ ہے کے ساتھ روانہ کیا، وہ روانہ ہو گئے، ان کے ساتھ جانے والوں میں میں بھی شامل تھا، انہوں نے اپنا گھوڑ ابرق رفتاری سے دوڑ انا شروع کر دیا، راستے میں ابن درید بن صمہ سے آ منا سامنا ہوا تو اس نے حضرت ابو عامر ٹٹٹٹ کوشہید کر دیا، اور جھنڈ کے کواپنے قبضے میں کرلیا، بیدد کیھ کر میں نے ابن درید برانتہائی سخت جملہ کیا اور اسے قبل کر کے جھنڈ احاصل کرلیا اور لوگوں کے ساتھ واپس آگیا۔

نبی ملینہ نے جب مجھے جھنڈ ااٹھائے ہوئے ویکھا تو پو چھاائے ابوموئی! کیا ابوعا مرشہید ہوگئے؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! میں نے دیکھا کہ نبی ملینہ نے دعاء کے لئے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فر مایا اے اللہ! عبید ابوعا مرجو آپ کا چھوٹا سابندہ تھا، اسے قیامت کے دن اکثرین میں شامل فرما۔

( ۱۹۷۹۷ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ أَبِى مُوسَى قَالَ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى دَمْثٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ قَالَ شُعْبَةٌ فَقُلْتُ لِأَبِى النَّيَّاحِ جَالِسًا قَالَ لَا أَدْرِى قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى دَمْثٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ قَالَ شُعْبَةٌ فَقُلْتُ لِأَبِى النَّيَّاحِ جَالِسًا قَالَ لَا أَدْرِى قَالَ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ الْبُوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدُ لِبَوْلِهِ [راجع: ١٩٧٦].

(۱۹۷۹) حضرت ابوموی ناتین سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا تین تتم کے لوگ جنت میں وافل نہ ہو تکیں گے، عادی شرانی ، قطع رحی کرنے والا ، اور جادو کی تصدیق کرنے والا اور جو شخص عادی شرانی ، ہونے کی حالت میں مرجائے ، اللہ اسے ' نہر غوطۂ' کا پانی بلائے گا، کسی نے پوچھا' ننہر غوطۂ' کا پانی بلائے گا، کسی نے پوچھا' ننہر غوطۂ' کے یا مراد ہے؟ نبی علیا نے فرمایا وہ نہر جو فاحشہ عورتوں کی شرمگا ہوں سے جاری ہوگی اوران کی شرمگا ہوں کی بد بوتمام اہل جہنم کواذیت پہنچائے گی۔

( ١٩٧٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرُدَٰةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَٱتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ [صححه البحارى (٤٦٧ه)، ومسلم (٢١٤٥)].

(۹۹ ۱۹۷) حضرت الوموی النظاع مروی ہے کہ میرے یہاں ایک بچہ پیداہوا، میں اسے لے کر نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ نے "ابراہیم" اس کا نام رکھااور مجورے اسے گھٹی دی۔

( ١٩٨٠٠) وَقَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ فَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هَلِهِ النَّارُ عَدُوَّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَٱطْفِئُوهَا عَنْكُمْ [صححه البخارى (٢٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٣)].

(۱۹۸۰۰) اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدید منورہ کے کی گھر میں لگ ٹی اور تمام اہل خانہ جل گئے، نی ملیلا کو جب بیہ بات بتائی گئ تو نی علیلانے فر مایابی آگے تمہاری وثمن ہے، جب تم سویا کروتواہے بجھادیا کرو۔

( ١٩٨٠١ ) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَغْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشُّرُوا وَلَا تُغَشِّرُوا وَلَا تُغَشِّرُوا وَلَا تُغَشِّرُوا وَلَا تُغَشِّرُوا وَالطر: ١٩٩٨ ].

(۱۹۸۰) اور نبی علیا جب بھی اپنے کسی صحابی ڈاٹھ کوکسی کام کے حوالے سے کہیں جیجے تو فرماتے خوشخری دیا کرو،نفرت نہ

هي مُنالِمَ المَرْيِنَ بْلِ يُهِيدِ مِنْ أَنْ يُولِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْمِينَ الْكُوفِيتِينَ ﴿

بحيلا ياكرو، آسانيال بيداكيا كرو، مشكلات بيدانه كياكرو\_

(۱۹۸.۲) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَيْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ عَيْثٍ أَصَابَ الْأَرْضَ فَكَانَتُ مِنْهُ طَائِفَةٌ قَبِلَتْ فَأَنْبَتْ الْكُلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا أَجَادِبُ عَيْثٍ أَصَابَ الْكُرْضَ فَكَانَتُ مِنْهُ طَائِفَةٌ قَبِلَتْ فَأَنْبَتْ الْكُلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمُاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَاسًا فَشَرِبُوا فَرَعُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَسْقَوْا وَأَصَابَتُ طَائِفَةً مِنْهَا أَخْرَى إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَزَى وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَى وَجَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۸۰) اور نی طینا نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے بچھے جو ہدایت اورعکم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش کی ہے جو
زمین پر برے، اب زمین کا پھے حصہ تو اسے قبول کر لیتا ہے اور اس سے گھاس اور چارہ کثیر مقدار میں اگتا ہے، پھے حصہ قبط زدہ
ہوتا ہے جو پانی کوروک لیتا ہے اور جس کے ڈریعے اللہ تعالی لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے، چنا نچہ لوگ اسے پیتے ہیں، اور سیر اب
ہوتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، جیتی باڑی میں استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو پلاتے ہیں اور پھے حصہ بالکل چیئیل میدان
ہوتا ہے جو پانی کوروک تا ہے اور نہ ہی چارہ اگا تا ہے، یہی مثال ہے اس شخص کی جواللہ کے دین کی بچھ حاصل کرتا ہو اللہ اس کو
اس سے فائدہ پہنچا تا ہے جو اس نے ججھے دے کر بھیجا ہے، لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور وہ علم حاصل کرتا اور اسے
پسیلاتا ہے اور یہی مثال ہے اس محض کی جو اس کے لئے سرتک نہیں اٹھا تا اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جو ججھے دے کر

(۱۹۸،۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا وَصَلَّى وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوضُوءٍ فَتَوَضَّا وَصَلَّى وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِومَ وَصَلَّى وَقَالَ اللَّهُ مَا اللهِ عَلَى فِي دِرْقِي وَاللهِ وَمِن اللهِ مَعْلَى اللهُ عَلَى فِي دِرْقِي وَاللهِ وَمِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّ

(۱۹۸۰ه) حضرت ابوموی التفاعت مروی ہے کہ نبی طلیقانے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے

هِ مُنالًا امْرَانَ بل يَسْامِرُمُ اللهِ فَيْسِن اللهِ فَيْسِين اللهِ فَيْسِينِ اللهِ فَيْسِ

ك بارك ند بتا وَل؟ انهول في بِو جِهاوه كيا ہے؟ تو نبى عَلِيًا في فرمايا لا حَوْلَ وَ لَا قُونَةَ إِلَّا بِاللّهِ (جنت كا ايك فران ہے) ( ١٩٨٠٥) حَدَّثَنَا عَفّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النّبِي مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوّفَةٌ طُولُها فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوّفَةٌ طُولُها فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ وَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ آهُلُ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ وَرُبَّهَا قَالَ عَفَّانُ لِكُلِّ زَاوِيَةٍ [صححه البحاري ٣٢٤٣)، ومسلم زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ آهُلُ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ وَرُبَّهَا قَالَ عَفَّانُ لِكُلِّ زَاوِيَةٍ [صححه البحاري ٣٢٤٣)، ومسلم (٢٨٣٨)]. [انظر: ٢٨٩٩١، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩].

(۱۹۸۰۵) حفزت ابوموی ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ایف فر مایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی سے بناہوگا، آسان میں جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی،اوراس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جواہل خانہ ہوں گے، دوسر بے کونے والے انہیں دیکھے شکیس گے۔

( ١٩٨٠٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَبِيَدِهِ نِبَالٌ فَلْيَأْخُذُ بِنِصَالِهَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَاللَّهِ مَا مِتْنَا حَتَّى سَدَّدَهَا بَعْضُنَا فِى وُجُوهِ بَعْضِ [راجع: ١٩٧١٧]

(۱۹۸۰۲) حضرت عبداللہ بن قیس ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے فر مایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تمہارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، بخدا ہم نے مرنے سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے انہیں سیدھا کرنا شروع کردیا۔

(۱۹۸۰۷) حضرت ابوموی ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا جب کوئی عورت عطر لگا کر پھے لوگوں کے پاس سے گذرتی ہے تا کہ وہ اس کی خوشبوسو تکھیں تو وہ ایسی ایسی ہے (بدکارہے)

( ١٩٨٠٨) حَلَّانَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عِيَاتٍ حَلَّتُنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ آبِى مُوسَى الْأَشْعَرِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْمَا تَدُرِى مَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۰۸) حضرت ابوموی رفانش مروی ہے کہ نبی علیہ نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے بارے نہ تناوں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا لا حول و لا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ

#### مَنْ الْمُ الْمُؤْرُنُ مِنْ لِيَدِ مَرِّمُ كُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

(جنت کاایک خزانہ ہے)

(١٩٨٠٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافَعٌ وَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافَعٌ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۸۰۹) حضرت ابوموی بڑاٹیؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فرمایا جو محض نردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤُذِّنُ لَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعُ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ آنِفًا قَالُوا بَلَى قَالَ فَاطْلُنُوهُ قَالَ فَطَلَنُوهُ فَدُعِي فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنْ لِي فَرَحَعْتُ كُنَّا نُؤُمَرُ بِهَذَا فَقَالَ لَتَأْتِينَّ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَٱفْعَلَنَّ قَالَ فَأَتَى مَسْجِدًا أَوْ مَجْلِسًا لِلْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَفِي هَذَا عَلَىَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسُوَاقِ [صححه النحاري (٢٠٦٢) ومسلم(١٥٣)] (۱۹۸۱) عبید بن عمیر مینیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری اللَّهُ نے حضرت عمر اللَّهُ کوتین مرتبہ سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے ،تھوڑی دیر بعد حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فر مایا ابھی میں نے عبداللہ بن قیس کی آ واز نہیں سی تھی؟ لوگوں نے کہا کیون نہیں،حضرت عمر فالنونے ان کے پیچھے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت کی تھی ، جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا ، ہمیں اس کا تھم دیا جا تا تھا ،حضرت عمر رہ اللہ نے فر مایا اس پر گواه پیش کرو، ورنه میں تمهمیں سزادوں گا، حضرت ابوموی ڈٹاٹٹٹا انصار کی ایک مجلس یامسجد میں پہنچے، وہ لوگ کہنے گئے کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چنانچ حضرت ابوسعید خدری ٹٹاٹٹؤان کے ساتھ چلے گئے اوراس کی شہادت دے دی ، تو حضرت عمر رفائٹیئے نے فر مایا نبی علیکیا کا بیچکم مجھ پرخفی رہا ، مجھے باز اروں کے معاملات نے اس سے غفلت میں رکھا۔ ( ١٩٨١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنا عَوْفٌ عَنْ قَسَامَةَ بَنِ زُهَيْرٍ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسُودُ وَبَيْنَ **ذَلِكَ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَالسَّهُلُ وَالْحَزُنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ** [صححه ابن حمان (١٨١). وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٩٦٤، الترمذي: ٢٩٥٥)]. [انظر: ١٩٨١٦، ١٩٨٧٥، ١٩٨٧٦]. (١٩٨١) حضرت ابوموی والفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے ارشاد فر مایا الله تعالی نے حضرت آدم علیا کوایک متی مٹی سے بیدا

کیا تھا جواس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی ، یہی وجہ ہے کہ بنوآ دم زمین ہی کی طرح ہیں چنانچہ کچھ سفید ہیں ، پچھ سرخ ہیں ، کچھ سیاہ فام ہیں اور پچھاس کے درمیان ،اسی طرح کچھ گندے ہیں اور پچھ عمدہ ، پچھ زم ہیں اور پچھ مگین وغیرہ۔

( ١٩٨١٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْكَشْعَرِيُّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۸۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۹۸۱۳) حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَنَا بُرِيْدُ بُنُ أَبِي بُرُدَةً بُنِ أَبِي مُوسَى عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَعُوا تَوُجُووا وَلْيَقُضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَعُوا تَوُجُووا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَعُوا تَوُجُووا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَعُوا تَوُجُووا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَانِ نَبِيهِ مَا أَحَبَّ [صححه المحارى (۱۶۳۲) ومسلم (۲۹۲۷)]. [انظر: ۱۹۹۱، ۱۹۹۱] عَزَّوَجَلَّ عَلَى السَّانِ نَبِيهِ مَا أَحَبُ [صححه المحارى (۱۶۳۱) ومسلم (۱۹۸۱)]. [انظر: ۱۹۹۱] المنظور في اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ وَيَعْ مَدًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ وَيَعْ مَدًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ وَيَوْدَ السَجَدَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ [راحع: ۱۹۷۲].

(۱۹۸۱۳) حضرت ابوموی ڈاٹٹو فرمائے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے ہمیں نبی ملیسا کی نمازیاد دلا دی ہے، جوہم لوگ نبی ملیسا کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ ہر مرتبہ رکوع کرتے وقت، سراٹھاتے وقت اور سجدے ہیں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٨١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ دَيْلَمٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَتُ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرُحَمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني صحيح (ابو داود: ٣٨ - ٥، الترمذي: لَهُمْ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني صحيح (ابو داود: ٣٨ - ٥، الترمذي: ٢٧٣٩)]. [انظر: ١٩٩٢].

(۱۹۸۱۵) حضرت ابوموی التانت مروی ہے کہ یہودی لوگ نبی علیا کے پاس آ کرچینکیں مارتے تھے تا کہ نبی مالتا آنہیں جواب میں سے کہددیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے ، لیکن نبی علیا انہیں چھینک کے جواب میں بوں فرمائے کہ اللہ تنہیں ہدایت وے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔

'( ١٩٨١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمُوهِ بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ حِجَابُهُ النَّارُ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَذْرَكَهُ بَصَرُهُ ثُمَّ قَرَآ آبُو عُبَيْدَةً نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ

وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راحع: ٩٧٥٩].

(۱۹۸۱۷) حضرت ابوموی واقع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقانے فر مایا اللہ تعالیٰ کو نینزئیں آتی اور نہ ہی نیندان کی شایان شان ہے، وہ تراز وکو جھکاتے اور او نچا کرتے ہیں، اس کا حجاب آگ ہے، اگر وہ اپنا حجاب اٹھا دے تو تا حدثگاہ ہر چیز جل جائے، پھر ابوعبیدہ نے بیآ یت تلاوت کی ''آواز لگائی گئی کہ آگ اور اس کے اردگر دجو پچھ ہے، اس سب میں برکت دی گئی ہے اور اللہ رب العالمین ہرعیب سے یاک ہے''۔

( ١٩٨١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَتَيْتُ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ هَذَا [صححه المخارى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنَا أَرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ هَذَا [صححه المخارى (٣٧٦٣)، ومسلم (٢٤٦٠)، والحاكم (٣/٤ ٢١). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب]

(۱۹۸۱۷) حضرت ابومویٰ ڈاٹٹؤے سے مروی ہے کہ میں جب نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کے گھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹؤ کا اتنا آنا جانا دیکھا کہ میں انہیں اس گھر کا ایک فر دیجھتا تھا۔

( ١٩٨١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يَدُعُونَ لَهُ وَلَدًّا عَنْ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يَدُعُونَ لَهُ وَلَدًّا وَيُعَافِيهِمْ وَيَرُزُ قُهُمْ [راجع: ١٩٧٥٦].

(۱۹۸۱۸) حضرت ابوموی بالتی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر ما یا کسی تکلیف دہ بات کوئ کر اللہ سے زیادہ اس پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک تفہر ایا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں عافیت اور رزق دیتا ہے۔

(١٩٨١٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَخًا لِآبِي مُوسَى كَانَ يَتَسَرَّعُ فِي الْفِتْنَةِ فَجَعَلَ يَنْهَاهُ وَلَا يَنْتَهِى فَقَالَ إِنْ كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ سَيَكُفِيكَ مِنِّى الْيَسِيرُ أَوْ قَالَ مِنْ الْمَوْعِظَةِ دُونَ مَا أَرَى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٩٣، النسائي: ١٢٤/١ و١٢٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد

(۱۹۸۹) خواجہ حسن مُولِیّا کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی ڈالٹو کا ایک بھائی تھا جو بڑھ پڑھ کر فتنے کے کاموں میں حصہ لیتا تھا، وہ اسے منع کرتے لیکن وہ بازندآتا، وہ اس سے فرماتے اگر میں سے بھتا کہ مہیں تھوڑی می تھیجت بھی کافی ہوسکتی ہے جومیری رائے میں اس سے کم ہوتی ( تب بھی میں تمہیں تھیجت کرتا) اور نبی علیہ ان فرمایا ہے کہ جب دومسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے میں اس سے کم ہوتی ( تب بھی میں تھی میں تھی کہ وسرے کوئل کردیے تو قاتل اور منتول دونوں جنبم میں جائیں گے کہ می نے عرض کیا یا

# هي مُنلاً احَدُّن بن يَنْ مِنْ الكوفيتين ﴿ ٥٠٥ ﴿ مُنظاً احَدُّن بن الكوفيتين ﴿ مُسْتَكُ الكوفيتين ﴿

رسول الله! بيقا لَى كَا بِتَ تَجَهِيْنَ آ جَنَّ بِ مِعْتُول كَا كِيامِ عالم ہے؟ بَى طَيُّا نِ فَرَايا وہ بِى الِنَ عِنْ مَا الله عَلَى وَ مُوسَى فَقَدَّمَ فَي طَعَامِهِ لَحُمْ دَجَاجِ وَفِى الْقُوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللّهِ اَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلَى فَلَمْ يَدُنُ قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى اَدُنُ فَيْ طَعَامِهِ لَحُمْ دَجَاجِ وَفِى الْقُوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللّهِ اَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلَى فَلَمْ يَدُنُ قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى اَدُنُ فَيْ لَكُمْ مَنُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي كُمُ شَيْنًا فَقَدِرْتُهُ فَحَلَفْتُ اَنْ لَا مَعْمَلُهُ وَهُو يَفْسِمُ بَعِمًا مِنْ لَكُمُ الصَّدَقَةِ قَالَ أَيُّوبُ أَحْسِبُهُ وَهُو عَضْبَانُ فَقَالَ لَا وَاللّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيهِ فِقَالَ لَا وَاللّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا مَعْمَلُهُ وَهُو يَفْسِمُ بَعِمًا مِنْ نَعُمُ الصَّدَقَةِ قَالَ أَيُّوبُ أَحْسِبُهُ وَهُو عَضْبَانُ فَقَالَ لَا وَاللّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عَنْهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا أَنْ لَا يَحْمِلُنُ فَقَالَ لَا إِلَيْ فَقَالَ لَا مَعْمَلُكُمْ وَمَا عَلْهُ مَلْكُمُ وَاللّهِ مَنْ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَهُ بِ إِيلِ فَقَالَ لَا يَعْمَلُكُمْ وَمَا عَلْهُ مَلْكُمْ وَمَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا أَعْمَلُكُمْ وَمَا أَعْمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَهُ فِي إِيلُهُ فَقَالَ لَا يَعْمَلُونَ وَيَعْمُونَ فَقَالَ لَا يَعْمَلُكُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْطَلِقُوا فَإِنَّكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْطَلِقُوا فَإِنَّكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَوْلُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الْطَلِقُوا فَإِنَّكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَوْمَ اللّهُ عَلَى وَمِلَ اللّهُ عَلَى وَمُعَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَوْمُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَكُ فَعَلَفْتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ ا

(۱۹۸۲۰) حضرت ابومویٰ خاتیئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا، وہ اس وقت مرغی کھارہے تھے، وہ آ دمی ایک طرف کو ہوکر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بیس نے تشم کھار کھی ہے کہ اسے نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں مرغیوں کو گند کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ہوں، انہوں نے فرمایا قریب آ جاؤ، میں تنہیں اس کے تعلق بتا تا ہوں۔

ایک مرتبہ میں اشعر بین کے ایک گروہ کے ساتھ نی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نبی علیا سے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی علیا نے فر ما یا بخدا! میں تمہیں سوار نہیں کرسکوں گا کیونکہ میر ہے پاس تہہیں سوار کرنے کے لئے پیچھنیں ہے؟ ہم پچھودیر'' جب تک اللہ کو منظور ہوا'' رکے رہے، ای دوران نبی علیا کے پاس شب خون کے اونٹ لائے گئے ، پیچھنیں نبیانی کے تین اونوں کا حکم دے دیا، جب ہم واپس جانے گئے تو ہم میں سالک نے دوسر سے کہا کہ ہم نبی علیا کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآ نے تھے تو نبی علیا نے قسم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور نبیں دیں گے، واپس چلوتا کہ نبی علیا کوان کی قسم یا دولا دیں۔

چنانچہ ہم دوبارہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کر آئے تھے اور آپ نے متم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں گے، پھر آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟

#### هي مُنالها مَرْبن ليهِ مَرْم كِي هِ ٥٠٥ كِي هُمَالُوفِين كِيْ

ہمارا خیال ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، نبی طینی نے فرمایا میں نے تہمیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں جب بھی کوئی قتم کھاؤں گا اور کی دوسری چیز میں خیر دیھوں گا تواسی کو اختیار کر کے اپنی قتم کا کفارہ دے دوں گا۔ (۱۹۸۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِی قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی مُوسَی فَقُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ فِیدِ دَجَاجٌ فَذَکرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۸۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا آيُّوبُ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ زَهْدَمْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأْتِيَ بِلَحْمِ ذَجَاجٍ فَذَكَرَهُ

(۱۹۸۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا آيُّوتُ عَنْ أَبِي قِلَابَةً وَعَنْ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرُمِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْٱشْعَرِيِّ إِخَاءٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَعْنَاهُ

(۱۹۸۲۳) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٤) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَنَا وَسُنَتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبُّرَ فَكَبِّرُ وَا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَكَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبِّنَا لَكَ الْحَمُدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا فَالُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبِّنَا لَكَ الْحَمُدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسُجُدُ قَبْلُكُمْ وَيَرْفَعُ قَالُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيلُكُمْ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيلُكُمْ وَيَرْفَعُ قَالُولُ مَعْوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسُجُدُ قَبْلُكُمْ وَيَرْفَعُ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيلُكُمْ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيلُكُمْ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيلُكُمْ وَيَرْفَعُ قَالُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيلُكُمْ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيلُكُمْ فَيلُولُ لِيلُكُمْ وَاللَّهُ الْعَامِ الْعَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ الْمَامَ يَسْعُلُكُمْ وَالْفَعُوا وَإِذَا كُلُولُ الْعَلَيْهُ وَالْوَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَكُمُ الْمُعُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُ وَالْمَامَ عَلَيْهِ الْمَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعُولُ الْمَامَ عَلَيْهُ الْمُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَامَ الْعَلَالُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعْلَمُ الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

(۱۹۸۲۳) حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے ہمیں نماز آوراس کا طریقہ سکھایا، اور فرمایا کہ امام کوتو مقرر ہی اقتداء کے لئے کیا جاتا ہے، اس لئے جب وہ تکبیر کہتو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ غیر الممغضوب عکیہ فرکا الصّالّینَ کہتو آ مین کہو، اللّہ اسے قبول کر لے گا، جب وہ رکوع کر بے تو تم بھی سراٹھا و، جب وہ سرم اللّه اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ کہتو تم رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ کہو، اللّہ تمہاری ضرور سے گا، جب وہ تجدہ کر بے تو تم بھی جدہ کرو، جب وہ سراٹھا کے تو تم بھی جدہ کرو، جب وہ سراٹھا کے تو تم بھی سراٹھا و، کیونکہ امام تم سے پہلے ہورہ کرے گا اور سراٹھا نے گا، بیاس کے بدلے میں ہوجائے گا۔

( ١٩٨٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ قَالَ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ ثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدُكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدُكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

# ﴿ مُنْلِهَا مَرْنَ بْلِ يَنْهِ مَرْمُ كُوْ ﴿ كُلُّ الْكُونِينِ ﴾ مَسْنَكُ الكونيين ﴿ مُسْنَكُ الكونيين ﴾

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [راجع: ١٩٧٢].
(١٩٨٢٥) حضرت ابوموی اللَّيْ است مروی ہے کہ ایک دیہاتی آ دمی نبی اللَّهِ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ ایک آ دمی مالی فنیست کے لئے لڑتا ہے، دوسرا آ دمی ایخ آ پ کو بہا در ثابت کرنے کے لئے لڑتا ہے، اور ایک آ دمی ریا کاری کے لئے قال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے رائے میں قال کرنے والا کون ہے؟ نبی ملی نے قال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے رائے والا ہے۔ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے، وہی راہ خدا میں قال کرنے والا ہے۔

(١٩٨٢٦) حَنَّتُنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَنَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَنَّتَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنُ أَبِي بَكُو بْنِ آبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْشُرُوا وَبَشِّرُوا وَبَشُّرُوا مَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْشُرُوا وَبَشُّرُوا مَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْشُرُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى نَفَوْ مِنْ قَوْمِى فَقَالَ أَبْشُرُوا وَبَشُّرُوا مَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْهُ اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فَرَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فَرَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنَ الْحَرَافِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّمَ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَلْكُولُهُ وَلِلْكُوا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَ

(۱۹۸۲۲) حضرت ابوموی بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بیل نی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میری قوم کے کھلوگ بھی ہے، نی علیہ نے نو مایا خوشخری قبول کرواور اپنے پیچے رہ جانے والوں کو سنا دو کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ لاالہ اللہ کی گواہی دیتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، ہم نی علیہ کے یہاں سے نکل کرلوگوں کو بیخ شخبری سنانے لگے، اچا تک سامنے سے حضرت عمر بڑا تھئے آگے، وہ ہمیں لے کرنی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس طرح تو لوگ اس بات بر بھروسہ کر کے بیٹھ جا کیں گے، اس برنی علیہ خاموش ہوگئے۔

(۱۹۸۲۷) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عَنُ آبِي بَكْرِ بْنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِيهِ قَالَ بَعَشَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا آشُرِبَةً فَمَا آشُرَبُ وَمَا أَدُعُ قَالَ وَمَا هِي قُلْتُ الْبَعْعُ وَمَا الْمِوْرُ وَقَالَ مَا الْبِعُ عُومَا الْمِوْرُ قَالَ آمَّا الْبِعُ فَنَبِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُو فَقَالَ مَا الْبِعُ وَمَا الْمِوْرُ قَالَ آمَّا الْبِعُ فَنَبِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عُو فَقَالَ مَا الْبِعُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَل

( ١٩٨٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ

هي مُنالًا اَمَٰرُانُ بل يَنِي مِنْمُ ﴾ في حال هي عام لي عام الكوفيين الكوفي الكوف

عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا وَلَا نَعْلُو شَرَفًا وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلّا رَفَعْنَا أَصُواتَنَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ فَلَنَا مِنّا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ الّذِي لَقُلُ لَكُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَتِهِ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسِ أَلَا أُعَلَمُكَ كُلِمَةً مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُونَا أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِيكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَتِهِ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسِ أَلّا أُعْلَمُكَ كُلِمَةً مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُونَا أَوْرَبُ إِلَى أَحَدِيكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَتِهِ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَعْلَمُكَ كُلِمَةً مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُونَا إِلَّا إِللّهِ اللّهِ اللّهُ الصححة البحاري (١٦٦٠) ومسلم (١٧٠٤) وقال ابونعيم: صحيح متفق عليه [راحع: ٩٤ ١٩٤] وعَلَى مَا يَعْلَى إللهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَمُ مَن عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

( ١٩٨٢٩) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ وَهُوَ النَّضُرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ يَغْنِى الْقَاصَّ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ آبِى بُرْدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَنْقَ مُؤْمِنَّ إِلَّا أَتِى بِيهُودِيٍّ آوْ نَصُرَانِيٍّ حَتَّى يَدُوفُعَ إِلَيْهِ يَقَالُ لَهُ هَذَا فِدَاوُكَ مِنْ النَّارِ قَالَ آبُو بُرْدَةَ فَاسْتَحْلَفَنِى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا يُلَا عُمَرُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْبُ نَعَمْ فَسُرَّ بِذَلِكَ عُمَرُ [راجع: ١٩٧١٤]. هُو آسَمِعْتَ آبًا مُوسَى يَذُكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْبُ نَعَمْ فَسُرَّ بِذَلِكَ عُمَرُ [راجع: ١٩٧١٤].

(۱۹۸۲۹) ایک مرتبہ ابو بردہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز و النظافۃ کو اپنے والدصاحب کے حوالے سے بید حدیث سائی کہ تبی علیہ نے ارشاد فر مایا جوسلمان بھی فوت ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی جگہ کسی یہودی یا عیسائی کوجہنم میں داخل کر دیتا ہے، ابو بردہ نے ارشاد فر مایا جوسلمان بھی فوت ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی جگہ کسی یہودی یا عیسائی کوجہنم میں داخل کر دیتا ہے، ابو بردہ سے اس اللہ کے نام کی قسم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بید حدیث ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نبی علیہ سے، اور سعید بن ابی بردہ ، عوف کی اس بات کی تردیز بیس کرتے۔

( َ١٩٨٣ ) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِع آبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي بُرُدَةَ الْهِ عَنْ آبِي بُرُدَةَ الْهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَغَازِيهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ صَالِحٍ أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَغَازِيهِ

(۱۹۸۳۰) حضرت ابوموی بالتا سے مروی ہے کہ بی ملیا غزوات میں انعامات بھی دیا کرتے تھے۔

( ١٩٨٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ

#### ﴿ مُنالًا اَمَٰزُنْ بَلِ يَنْ مِنْ الْكُوفِيدِينَ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ وَلَيْ مُنَالًا الْكُوفِيدِينَ ﴾ والمنالكوفيدين الله

َ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتُونَ أُجُورَهُمُ مَرَّتَيُنِ رَجُلٌ كَانَتُ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحُسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخُسَنَ تَغُلِيمَهَا ثُمَّ أَعْنَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَمَمْلُوكُ أَعْطَى حَقَّ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلُ آمَنَ بِكِتَابِهِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِى الشَّعْبِيُّ خُذُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ سِرْتَ فِيهَا إِلَى كُوْمَانَ لَكَانَ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِى الشَّعْبِيُّ خُذُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ سِرْتَ فِيهَا إِلَى كُوْمَانَ لَكَانَ ذَلِكَ يَسِيرًا [راحع: ١٩٧٦].

(۱۹۸۳) حضرت ابوموی بھا تھا ہے، وہ آدمی جب کہ نبی طائیلانے ارشاد فرمایا تین قتم کے لوگوں کو دہراا جرماتا ہے، وہ آدمی جس کے پاس کوئی باندی ہو، اور دہ اسے عمدہ تعلیم دلائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھراسے آزاد کرکے اس سے نکاح کر لے تو اسے دہرا اجر ملے گا، اس طرح وہ غلام جوابے اللہ کاحق بھی ادا کرتا ہوا وراتینے آتا کاحق بھی ادا کرتا ہوا وراتینے آتا کاحق بھی ادا کرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آدمی جو اپنی شریعت پر بھی ایمان لایا ہوا در محمد منافیظ کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہو، اسے بھی دہراا جرملے گا۔

( ١٩٨٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِيهِ آنَّ رَحُلَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا سَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا سَيْنَةٌ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا سَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَسَلَّمَ فِي دَابَةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا سَيْنَةً فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ اللهِ داود: وحده الحاكم (٩٤/٤). وقال احمد والبخارى والبهقى وغيرهم يا رساله. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٦١٣ و ٣٦١٣ و ٣٦١٥ و ٣٦١٥، ابن ماحة: ٢٣٣٠، النسائي: ٢٤٨/٨). قال شعيب: مغلول مع الاحتلاف في اسناده].

(۱۹۸۳۲) حضرت ابوموی ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دوآ دمی کسی جانور کا جھگڑا لے کرنبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں ہے کسی کے پاس بھی گواہ نہیں تھے، نبی ملیٹا نے اسے ان دونوں کے درمیان نصف نصف مشتر ک قرار دے دیا۔

( ١٩٨٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَوٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَدْرِى أَوْ هَلِ أَدُلَّكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۳۳) حضرت ابوموی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ان سے فرمایا کیا میں تہمیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا اللہ اوراس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا لا تحوٰل وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ (جنت کا ایک خزانہ ہے)

( ١٩٨٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ حَدَّبُنَا شُعْبَةً عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنُ أَبِي مُوسَى أَنَّهُمُ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ لَا تَدُعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمُ تَدُعُونَ قَرِيبًا مُجِيبًا يَسْمَعُ دُعَائكُمْ وَيَسْتَجِيبُ ثُمَّ قَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ لَا تَدُعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَرُقَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ أَوْ يَا أَبَا مُوسَى أَلَا أَدُلُكُ عَلَى كُنْوٍ مِنْ كُنُو إِلْحَجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ إِرَاحِع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوموسی رفایش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیق کے ساتھ کسی جہاد کے سفر میں تھے،جس ٹیلے یا بلند

هي مُنالِمَ الْمَانِينِ مِنْ الْمُونِينِين ﴾ وه في منال الكونينين الكونينين الكونينين الم

جگہ پرچڑھتے یا کسی نشیب میں اتر تے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے، نبی علیہ اسے جمارے قریب آکر فرمایا لوگو! اپنے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب خدا کونہیں پکارر ہے، تم سمتے وبصیر کو پکارر ہے ہو جو تہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تہارے قریب ہے، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللَّهِ (جنت کا ایک خزانہ ہے)

( ١٩٨٥) كَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّفَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَزْرَمِيَّ عَنْ أَبِي عَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ بَيْنَ كَاهِلِ قَالَ حَطَبَنَا أَبُو مُوسَى الْآشَعْرِيُّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّوْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ فَقَالَ أَلَيْهُ النَّاسُ عَيْرُ مَأَذُونِ قَالَ مَلُ أَخْرُجُ مِمَّا قُلْتُ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَيْرُ مَأَذُونِ قَالَ مَلُ أَخْرُجُ مِمَّا قُلْتُ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَيْرُ مَأَذُونِ قَالَ مَلْ أَخْدُهُ مِمَّا قُلْلَهُ أَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَيْرُ مَا أَلَيْهُ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُمْ إِنَّا نَعُودُ فَهَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ أَيْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْمَعْمَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُوسَى قَالَ الْمَانَ كَانَا عَلَى عَهُدِ اللَّهُ الْمَالُ وَالْمُ الْمَالُولُ كَالَا عَلَى عَهُدِ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُولُ الْمَانَ كَانَا عَلَى عَهُدِ اللَّهُ الْمُعَلَلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ كَاللَهُ الْمُعَلَى الللَّهُ الْمُعَلَلُهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُؤْل

( ١٩٨٣٦) حَدَّثَنَا وَكِينَّ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ قَيْسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي أَيُّوبَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ أَمَانَانِ كَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ أَحَدُهُمَا وَبَقِى الْآخُرُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ [الأنفال: ٣٣]. [راجع: ١٩٧٣٥].

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوموی خافیئ ہے مروی ہے کہ نبی طالعائے دور باسعادت میں دوطرح کی امان تھی جن میں ہے ایک اٹھ ۔ چک ہے اور دوسری پاقی ہے، ① الله تعالی انہیں آپ کی موجود گی میں عذاب نہیں دے گا ﴿ الله انہیں اس وقت کک عذاب نہیں دے گا جب تک سیاستغفار کرتے رہیں گے۔

( ١٩٨٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَمَّنْ سَمِعَ حِطَّانَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِى قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قُلْتُ لِصَاحِبٍ لِى تَعَالَ فَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَكَأَنَّمَا شَهِدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

# هُ مُنالاً المَانِينَ بِل يَنْ سَرَم اللهِ هِي مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ تَعَالَ فَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَسِيخَ فِي الْأَرْضِ [انظر: ١٩٩٩].

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوموی الله عمروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ آؤا آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، جھے ایسانگا جینے نبی علیہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور فرمارہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ آؤا آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات اتنی مرتبہ دہرائی ہے کہ ہیں تمنا کرنے لگا کہ ہیں زمین میں از جاؤں۔

( ١٩٨٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبًا مُوسَى الْآشُعَرِيَّ كَانَ لَهُ أَخْ يُقَالُ لَهُ آبُو رُهُمٍ وَكَانَ يَتَسَرَّعُ فِى الْفِتْنَةِ وَكَانَ الْآشُعَرِيُّ يَكُوهُ الْفِتْنَةَ فَقَالَ لَهُ لَوْلَا مَا ٱلْمَغْتِ إِلَى مَا حَدَّثُتُكَ إِنِّى سَمِعْتُ وَكَانَ يَتُسَوَّعُ فِى الْفِتْنَةِ وَكَانَ الْآشُعَرِيُّ يَكُوهُ الْفِتْنَةَ فَقَالَ لَهُ لَوْلَا مَا ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ ٱحَدُّهُمَا الْآخَرَ إِلَّا دَخَلَا حَمِيعًا النَّارَ (راحع: ١٩٨١٩).

(۱۹۸۳۸) خواجد سن مُعَنظَة كَتِهِ بِين كه حضرت العموى بالله كا ايك بها أن "ابودام" من اجوبوه يره كر هر فقت كا موس مين حصه ليتا قا، وه است مع كرت لين وه بازند آتا، وه اس سے فرمات اگر ميں سيجھتا كرتم بين هوري سيحت بحي كا في بوعتى ہے جو ميرى رائے بين اس سے كم بوتى (تب بھى مين تهمين هي محت كرتا) اور في اليان فرمايا ہے كہ جب دومسلمان تكواريں لي كر ايك دوسر بي كوتل كرد بي قاتل اور مقتول دونوں جہنم ميں جائيں گے۔ ايك دوسر بي كوتل كرد بي قاتل اور مقتول دونوں جہنم ميں جائيں گے۔ ايك دوسر بي كوتل كرد بي قاتل اور مقتول دونوں جہنم ميں جائيں گوس كے۔ (١٩٨٣٩) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّفَنَا سَعِيدٌ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ مَسْرُوقِ بُنِ اوْسٍ أَنَّ اَبَامُوسَى حَدَّتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْاَصَابِعِ عَشْراً عَشُوا مِنْ الْإِيلِ [راحع: ١٩٧٩] المُوسَى حَدَّتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْاَصَابِعِ عَشْراً عَشُوا مِنْ الْإِيلِ [راحع: ١٩٧٩] المُوسَى حَدَّتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ عَشْراً عَشُوا مِنْ الْإِيلِ [راحع: ١٩٧٩] التَّامَ الْكُيالِ برابر بموتى بيل (ويت كروالے ہے) يعنی بر المحول الله كي ديت دي اور ديت كروالے ہے) يعنی بر انگيال برابر بوتى بيل وريت كروالے ہے) يعنی بر انگى كى ديت دي اور ديت كروالے ہے۔

(١٩٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي مَسْلَمَةَ عَنْ آبِي نَضُرَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْمُحْدُرِيِّ قَالَ إِنَّ آبَا مُوسَى اسْتَأَذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَّا قَالَ وَاحِدَةً يُنتَيْنِ ثَلَاثَ ثُمَّ رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَتَأْمِينَ عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ آوُ لَأَفْعَلَنَ قَالَ كَانَّهُ يَقُولُ أَجْعَلُكَ نَكَالًا فِي الْآفَاقِ فَانْطَلَقَ آبُو مُوسَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَتَأْمِينَ عَلَى عَنْهُ لَتَأْمِينَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ تَعْلَمُوا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْأَنْصَارُ فَذَكَرَ ذَلِكُ لَهُمْ فَقَالَ آلَمْ تَعْلَمُوا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْأَنْصَارُ فَذَكَرَ ذَلِكُ لَهُمْ فَقَالَ آلَمْ تَعْلَمُوا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قَالَ إِذَا لَكُ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعِيدٍ الْمُحْدُرِيُّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعْتُوا اللَّهُ مَا أَلُوا بَلَى لَا يَقُومُ مُعَلَى إِلَّا أَصْفَرُنَا قَالَ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَحَلَى عَنُهُ [صححه مسلم (٢١٥٣)، وابن حبان (١٩٨٠)]. [راجع: ١٩٧٣]. إلى عُمَرَ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ فَحَلَى عَنْهُ [صححه سلم (٢١٥٣)) وابن حبان (١٩٨٠)]. [راجع: ١٩٧٣] عبيد بن عمير بي المُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُالِع اللَهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه الْمُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه

#### هي مُنالاً امَّذِينَ بل يَنْ مَرْدُ الْهِ الْهِ هِلَا اللهُ اللهُ

انہیں اجازت نہیں کی تو وہ واپس چلے گئے ، تھوڑی دیر بعد حضرت عمر ڈاٹھڑنے نے فرمایا ابھی میں نے عبداللہ بن قیس کی آ واز نہیں تن تھی ؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ، حضرت عمر ڈاٹھڑنے نے ان کے پیچھے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت کی تھی ، جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلاگیا ، ہمیں اس کا تھم دیا جاتا تھا، حضرت عمر ڈاٹھڑنے نے فرمایا اس پرگواہ پیش کرو، ورنہ میں شہیں سزادوں گا، حضرت ابوموی ڈاٹھڑا نصار کی ایک مجلس یا مسجد میں پہنچہ ، وہ لوگ کہنے گئے کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چنا نچہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھڑان کے ساتھ چلے گئے اور اس کی شہادت دے دی ، تو حضرت عمر ڈاٹھڑنے نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔

(١٩٨٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن لَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ قَالَ إِنَّ أَنَاسًا مَرُّوا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِنَازَةٍ يُسُرِعُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةٍ يُسُرِعُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِنَازَةٍ يُسُرِعُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَيْهُ وَسَلَّمُ لِعَيْهُ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَنَا فَعَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لِعَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِعَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِعَلِيهُ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَقَالُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

(۱۹۸۴) حضرت ابوموی بن النظامے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی علیہ کے سامنے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر گذرہے، نبی علیہ نے فر مایا سکون کے ساٹھ چلنا جا ہے۔

( ١٩٨٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَوِ الرَّازِيُّ عَن الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسِ عَن جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةً رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ الْخَلُوقِ إِقَالَ الأَلِباني: ضعيف ((سنن ابي داود)) ١٧٨٤)].

(۱۹۸ ۳۲) حضرت ابومویٰ ٹاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی طیائے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے جسم پر ''خلوق''نامی خوشبوکا معمولی اثر بھی ہو۔

( ١٩٨٤٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن أَنَسٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِىَّ حَدَّثَهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَفْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَثْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرأُ الْقَرْآنَ كَمَثَلِ الْجَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُنْ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُولُ الْقُورُآنَ كَمَثَلِ الْجَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُنْ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّذِى لَا يَقُرأُ الْقُورُ آنَ كَمَثَلِ الْجَالَةِ لَا يَعْرُأُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَمِنْكُمُ اللّهِ الْعَنْلُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهِ الْعَلْمَ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمَاجِرِ الْعَلْمُ اللّهُ الْمَاجِي الْمَاجِرِ الْعَلْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَاجِرِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۸۴۳) حضرت ابوموئی ڈٹائٹئے سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے، اترج کی س ہے جس کا ذا نقد بھی عمدہ ہوتا ہے اور اس کی مہک بھی عمدہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، تھجور کی سی ہے جس کا ذا نقہ تو عمدہ ہوتا لیکن اس کی مہک نہیں ہوتی ، اس گنہگار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے، ریحان کی سی ہے جس کا ذا نقہ تو

#### هي مُنلاً) اَمَارُيْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ الْمُونِيْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

کڑوا ہوتا ہے لیکن مہک عمدہ ہوتی ہے ،اوراس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا ،اندرائن کی سے جس کا ذا گفتہ بھی کڑوا ہوتا ہےاوراس کی مہک بھی نہیں ہوتی۔

( ١٩٨٤٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بِهَذَيْنِ كِلَيْهِمَا عَنْ قَتَادَةً عَن أَنَسٍ عَن أَبِى مُوسَى عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۸۴۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔ '

( ١٩٨٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن مَنْصُورٍ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن يَزِيدَ بْنِ أَوْسِ قَالَ أُغْمِى عَلَى أَبِى مُوسَى فَبَكُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنُ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا عَنُ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِمَّنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِمَّنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِمَّنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِمَّنَ عَلَيْ وَسَلَقَ وَخَرَقَ [راحع: ١٩٧٦٤]

(۱۹۸۴۵) حضرت ابوموی بڑھٹو کے حوالے سے مردی ہے کہ ان پر بیہوثی طاری ہوئی تو لوگ رونے لگے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی علیظ بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جوداد یلاکرے، بال نوچ اورگریبان جاک کرے۔

( ١٩٨٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ حَالِدًا الْآَحُدَبَ عَن صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزٍ قَالَ أُغْمِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أَبِى أَبُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أَبِى مُوسَى فَبَكُوا عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ إِنِّى أَبُوا إِلَيْكُمْ مِمَّا بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَمَّنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ حَرَقَ وَحَدَّثَنَا بِهِمَا عَفَّانُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ فِيهِمَا جَمِيعًا مِمَّنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ وَحَدَّثَنَا بِهِمَا عَفَّانُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ فِيهِمَا جَمِيعًا مِمَّنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ وَحَدَّثَنَا بِهِمَا عَقَانُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ فِيهِمَا جَمِيعًا مِمَّنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ حَرَقَ

(۱۹۸۴۲) حضرت ابوموی بڑائٹؤ کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوثی طاری ہوئی تو لوگ رونے لگے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی بلیٹی بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جو واویلاکرے، بال نویے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٨٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصَحَابُهُ فَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمُ أَرَهُ فِي مَنَامِهِ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمُ وَمَا حَدَثَ فَلَهُبْتُ فَلَمُ أَرَهُ فِي مَنَامِهِ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمُ وَمَا حَدَثَ فَلَهُبْتُ فَلَمُ أَرَهُ فِي مَنَامِهِ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمُ وَمَا حَدَثَ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَمَعَ اللَّهِ فَحَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ أَيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّوجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ أَيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّوجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ أَيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّوجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ أَيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَوجَلَّ فَقَالاً يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهُ فَعَرَيْنَ الشَّفَاعَةَ فَقَالاً يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ أَنْ يَهُمَعُلْنَا فِي شَفَاعِتِكَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لا يُشُولُ بِاللَّهِ شَيْئًا فِي شَفَاعِتِي [راجع: ١٩٧٨ ٢].

## 

(۱۹۸۴۷) حضرت ابوموی ڈائٹٹو سے مروی ہے کہ بی ملیا کے صحابہ ڈٹٹٹر آپ کے یہاں چوکیداری کرتے تھے،ایک مرتبہ میں رات کواٹھا تو نبی ملیا کواپی خواب گاہ میں نہ پایا، مجھے طرح کے خدشات اور وساوس پیش آنے لگے، میں نبی ملیا کی مرتبہ میں تالیا کی ملی کے خدشات اور وساوس پیش آنے لگے، میں نبی ملیا کی تعلق میں تالیا گی میں تالیا گی کے چلئے تالی میں فکالتو حضرت معاذ ڈٹاٹٹو سے ملاقات ہوگئی،ان کی بھی وہی کے فیت تھی جومیری تھی ،ہم نے ایس آواز کی طرف سے نبی ملیا آرہے تھے۔
سے پیدا ہوتی ہے اور اپنی جگہ پر ٹھٹک کررک گئے،اس آواز کی طرف سے نبی ملیا آرہے تھے۔

قریب آکرنی طینانے فرمایا کیا تم جانے ہو کہ میں کہاں تھا اور میں کس حال میں تھا؟ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے مجھے ان دومیں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہوجائے یا مجھے شفاعت کا اختیار مل جائے ، تو میں نے شفاعت والے پہلوکو ترجیح دے لی ، دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ آپ کی شفاعت میں ہمیں بھی شامل کر دے ، نبی علینا نے فرمایا تم بھی اور ہر وہ شخص بھی جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نے نہ مظہراتا ہو ، میری شفاعت میں شامل ہے۔

(١٩٨٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَمْرِو بَنِ مُرَّةَ عَن آبِي عُبَيْدَةَ عَن آبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبُسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مَغْرِبِهَا [راجع: ١٩٧٥٨]

(۱۹۸۳۸) حضرت ابوموی ڈلائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان ارشاد فر مایا رات کے دفت اللہ تعالی اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ دن میں گناہ کرنے والا تو بہ کرلے، پیسلسلہ اس دن میں گناہ کرنے والا تو بہ کرلے، پیسلسلہ اس وفت تک چاتارہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوجا تا۔

( ١٩٨٤٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ عَن آبِي مُوسَى الْٱشْعَرِى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْآصَابِعِ عَشُرٌ عَشُرٌ [راحع: ١٩٧٧٩].

(۱۹۸۴۹) حضرت الوموی رفانتهٔ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا ہرانگی کی دیت دس اونٹ ہے۔

( ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْعَمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ و حَدَّثِنِي آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَن آبِي عُبَيْدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ آسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظُنَا وَمِنْهَا مَا لَمُ نَحْفَظُ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا آخُمَدُ والْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ اللَّوْبَةِ وَنَبِيً اللَّوْبَةِ وَنَبِيً اللَّوْبَةِ وَنَبِيً اللَّوْبَةِ وَنَبِي

(۱۹۸۵۰) حضرت ابوموی الفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ہمیں اپنے بچھالیے نام بتائے جوہمیں پہلے سے یا داور معلوم نہ تھے، چنانچے فرمایا کہ میں محمد ہوں ،احمد ،مقفی ،حاشراور نبی التوبہ اور نبی الملحمہ ہوں مِثَلَ اللّٰیَا ہے۔

( ١٩٨٥١ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَن سُلَيْمَانَ يَغْنِي التَّيْمِيُّ عَن أَبِي السَّلِيلِ عَن زَهْدَمٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ انْطَلَقْنَا

#### هي مُنلهُ احَيْنَ شِل يَوْمِنْ شِي مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ فَرَجَعْنَا فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِثَلَاثٍ بُقُعِ الدُّرَى فَقَالَ بَعْضَا لِبَعْضِ حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا فَأَتَيْنَاهُ فَقُلُنَا إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا فَقَلْنَا إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا فَقَلْنَا إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمُ إِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينَ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَنْ عَمَلْتُكُمُ إِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينَ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا لَتَلْعُونَ الْمَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينَ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا لَا تَعْمَلُوا مِنْهَا إِلَّا لَا عَمَلْكُمُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينَ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينَ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَاهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا مُعْلَى الْعَلَى الْلَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّالَهُ عَلَيْهُا فَالَى مَا عَلَى الْمُؤْلِقُ لَمْ اللَّهُ لَعَلَى الْمُؤْلِقِ الْمَالُولُ مَا إِلَيْكُ عَلَيْهُا فَأَلَا عَالَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ الل

(۱۹۸۵) حضرت ابوموی دانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اشعریین کے ایک گروہ کے ساتھ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نبی علیا سے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی علیا نے فر مایا بخدا! میں تنہیں سوار نہیں کروں گا پھر نبی علیا نے ہمارے لیے روشن پیشانی کے تین اونٹوں کا حکم دے دیا ، تو ہم میں سے ایک نے دوسر سے سے کہا کہ ہم نبی علیا کہ نبی علیا ہے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے تو نبی علیا نے قتم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں گے، واپس چلوتا کہ نبی علیا کوان کی تم یا دولا دیں۔

چنانچ ہم دوہارہ نی طایق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے شے اور آپ نے ہمیں جانور دیدیا؟ درخواست لے کرآئے شے اور آپ نے ہمیں جانور دیدیا؟ نی طایق نے فرمایا میں نے تمہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کومنظور ہوا تو میں جب بھی کوئی قتم کھاؤں گا اور کئی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تو اس کواختیار کر کے اپنی قتم کا کفارہ دے دوں گا۔

( ١٩٨٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْكُوفِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي بُرُدَةَ بُنِ آبِي مُوسَى فَقَالَ آي بَنِيَّ آلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا حَدَّثَنِي آبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنْ النَّارِ [احرجه الحميدي (٧٦٧). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۹۸۵۲) ابو بردہ میں نے ایک مرحبہ اپنے بچوں سے کہا میرے بچو! کیا میں تہمیں ایک مدیث ندسناؤں؟ میرے والد نے نبی علیا کے حوالے سے بچھے بیر مدیث سنائی ہے کہ جو محض کسی غلام کوآ زاد کرتا ہے، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کا ہر عضوجہنم سے آزاد کردیتا ہے۔

(١٩٨٥٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن بُرَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى رِوَايَةً قَالَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغُضُهُ بَغُضَّا [صححه البحارى (٢٢٠١)، ومسَلم (٢٦٢٨)، وابن حال (٢٩٥٥)]. [انظر: ١٩٩٥، ٢،١٩٨٥].

(۱۹۸۵) حضرت ابوموی التی سے مروی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصد دوسرے حصے کومضبوط کرتا ہے۔

( ١٩٨٥٤ ) وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَطَّارِ إِنْ لَمْ يُحْذِكَ مِنْ عِطْرِهِ عَلَقَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ

## هُ مُنالًا اَمْرُانُ بَلِ يَكِيدُ مِنْ الْكُونِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مَثَلُ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُحُرِقُكَ نَالَكَ مِنْ شَورِهِ [صححه البحارى (٢١٠١)، ومسلم (٢٦٢٨)].

(۱۹۸۵۴) اورا چھے ہمنشین کی مثال عطار کی ہے ، کہ اگر وہ اپنے عطر کی شیشی تمہارے قریب بھی نہ لائے تو اس کی مہکتم تک پنچے گی اور برے ہم نشین کی مثال بھٹی کی ہے ہے کہ اگر وہ تہہیں نہ بھی جلائے تب بھی اس کی گرمی اور شعلے تو تم تک پنچیں گے۔

( ١٩٨٥٥) وَالْحَازِنُ الْكَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أَمِرَ بِهِ مُؤْتَجِرًا أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ [انظر: ١٩٧٤].

(۱۹۸۵۵) اورامانت دارخزائجی وہ ہوتا ہے کہ اسے جس چیز کا حکم دیا جائے ، وہ اسے کمل ، بورااور دل کی خوثی کے ساتھ ادا کر دے، تا کہ صدقہ کرنے والوں نے جسے دینے کا تھم دیا ہے، اس تک وہ چیز پینی جائے۔

( ١٩٨٥٦) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَن بُرَيْدٍ عَن جَدِّهِ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤُمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا [راحع: ١٩٨٥٣].

(۱۹۸۵۲) حضرت ابوموی بھائٹ ہے مروی ہے کہ تبی ملیکھ نے فر مایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصد دوسرے حصے کومضبوط کرتا ہے۔

( ١٩٨٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَن الْقَرْثُعِ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ صَاحَتُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَهَا أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بُلَى ثُمَّ سَكَتَتُ فَلَمَّا مَاتَ قِيل لَهَا أَيُّ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَنَّ مَنْ حَلَقَ أَوْ خَرَقَ أَوْ سَلَقَ [قال الألناني: صحيح (النسائي: ٢١/٤)].

(۱۹۸۵۷) حضرت ابوموی بالٹو کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوشی طاری ہوئی تو ان کی بیوی رونے لگی ، جب انہیں ا فاقد ہوا تو اس سے فرمایا کیا تحمیمیں معلوم نہیں ہے کہ نبی عالیٰ انے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، پھروہ خاموش ہوگئ، ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان سے یو چھا کہ نبی ملیا نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی ملیا نے فر مایا جو واویلا كرے، بال نويے اور كريبان جاك كرے اس برلعنت ہو۔

( ١٩٨٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ عَن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَن حِطَّانَ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيِّ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَنَا وَسُنَّتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكُبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجيُكُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَكَعَ -فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسُجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ بِتِلْكَ إِراحِع: ١٩٧٣٣].

(۱۹۸۵۸) حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے جمیس نماز اوراس کا طریقہ سکھایا ،اور فرمایا کہ امام کوتو مقرر

## هي مُنالِهُ اَمَدُنْ بَلِ يَنِيَدُ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بی اقتداء کے لئے کیا جاتا ہے، اس لئے جب وہ تکبیر کہتوتم بھی تکبیر کہواور جب وہ غیر الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضّالِّینَ کہتو آین کہو، اللہ اسے قبول کر لے گا، جب وہ رکوع کر ہے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سراٹھائے تو تم بھی سراٹھاؤ، جب وہ سمع اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہو تا لئے مُدُ کہو، اللہ تمہاری ضرور نے گا، جب وہ سجدہ کر ہے تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ سمالے تو تم بھی سراٹھائے تو تم بھی سراٹھائے تو تم بھی سراٹھاؤ، کیونکہ امام تم سے پہلے مجدہ کرے گا اور سراٹھائے گا، بیاس کے بدلے میں ہوجائے گا۔

( ١٩٨٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَن شَقِيقٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ إِراحِع: ١٩٧٧٥].

(۱۹۸۵۹) حضرت ابوموسی بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیسوال پوچھا کہ اگر کوئی آ دمی کسی قوم سے مجت کرتا ہے۔ قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان تک پنٹی نہیں پاتا تو کیا تھم ہے؟ ٹبی الیٹلانے فر ہایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

( ١٩٨٦ ) وَكَذَا حَدَّثَنَاهُ وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن الْأَعْمَشِ عَن شَقِيقٍ عَن أَبِي مُوسَى

(۱۹۸۷۰) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٦١ ) وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبِيْدٍ أَيْضًا عَن أَبِي مُوسَى

(۱۹۸۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سُلَيْمَانَ عَن أَبِى وَائِلٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَٰنُ أَحَبَّ [مكرر ما قىله].

(۱۹۸ ۲۲) حضرت ابومویٰ رُدُّاتُوْ ہے مروی ہے کہ نبی علیْا نے فر مایا انسان ای کے ساتھ ہوگا جس ہے وہ محبت کر تا ہے۔

( ١٩٨٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْآعُمَشِ عَن شَقِيقٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنُولُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ [راجع: ١٩٧٢٦].

(۱۹۸۲۳) شقیق رئین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ اور ابوموی اشعری والنظ بیٹے ہوئے حدیث کا فدا کرہ کرارہ منظم مضرت ابوموی اشعری والنظ کہنے گئے کہ بی علیانے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے جوز ماند آئے گا اس میں علم اٹھالیا جائے گا اور جہالت اتر نے لگے گی اور 'جرج'' کی کثرت ہوگی جس کا معنی قبل ہے۔

( ١٩٨٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن شَقِيقٍ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيَقْتُلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كُلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٧٢٢].

#### هي مُنالاً احَمْرُن بن بِيهِ مَتْرُم كَيْ حَلَى ١٥ كَيْ حَلَى مُنالاً الْحَرْفِيْين كَيْ الْكُوفِيْين كَيْ

(۱۹۸۷) حضرت ابوموی بڑا ٹیٹے ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیایا رسول اللہ! یہ بتا یے کہ ایک آ دمی ریا کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا کہ بند ہوجائے ، وہی راہ خدا میں قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٨٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعُمَشُ عَن عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ عَن آبِي عُبَيْدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلُ النَّهْارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النَّورُ لَوْ كَشَفَهُ الْقِصْطُ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النَّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتُ سُبُحَاتُ وَحْهِهِ مَا النَّهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلُقِهِ [راحع: ١٩٧٥٩].

(۱۹۸۷۵) حضرت ابوموی بی طفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یا پنج باتیں بیان فرمائیں ، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی اور نہ ہی نیندان کی شایان شان ہے ، وہ تر از وکو جھکاتے اوراد نچا کرتے ہیں ، رات کے اعمال ، دن کے وقت اور دن کے اعمال رات کے وقت ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ، اس کا حجاب نور ہے جو اگروہ ہٹاد ہے تو تاحد نگاہ ساری مخلوق جل جائے۔

( ١٩٨٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى اَذَى يَسْمَعُهُ مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُولُكُ بِهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُولُكُ بِهِ وَيُدُوعُلُ لَهُ وَلَدٌ وَهُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَدُفَعُ عَنْهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ [راحع ٢٥٧٥].

(۱۹۸۷۷) حضرت ابوموی ٹالٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کسی تکلیف دہ بات کون کر اللہ سے زیادہ اس پرصبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسروں کوشر یک تھہرایا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں عافیت اور رزق ویتا ہے اور ان کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔

(۱۹۸۷) حضرت ابوموی بی التی سے مروی ہے کہ بی علیانے ارشاد فر مایا تین قتم کے لوگوں کو دہرا اجرماتا ہے، وہ آ دی جس کے پاس کوئی با ندی ہو، اور وہ اسے عمرہ تعلیم ولائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھراسے آزاد کر کے اس سے زکاح کر لے تو اسے دہرا اجر ملے گا ، اسی طرح وہ غلام جوابیخ اللہ کاحق بھی ادا کرتا ہو اور اپنے آ قا کاحق بھی ادا کرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آدی جو

## 

ا پنی شریعت پربھی ایمان لا یا ہوا ورقیم مُنَافِیْنِم کی شریعت پربھی ایمان لا یا ہو،اسے بھی دہرااجر ملے گا۔

( ١٩٨٦٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عَن بُرَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ قَوْمِي بَعْدَ مَا فَتَحَ خَيْرَ بَنُلَاثٍ فَأَسُهُمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمُ لِأَحَدٍ لَمْ يَشُهَدُ الْفَتْحَ غَيْرِنَا [صححه البحارى (٢٣٣٤)، ومسلم (٢٠٠٢) وابن حبان (٤٨١٣)].

(۱۹۸۲۸) حضرت ابوموسی نگافٹا ہے مروی ہے کہ میں اپنی قوم کے پچھ لوگوں کے ساتھ نبی بلیگا کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا تھا جب فتح خیبر کو ابھی صرف تین دن گذرے ہے، نبی بلیگانے ہمیں بھی اس میں سے حصد دیا اور ہمارے علاوہ کسی ایسے آ دمی کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوا تھا۔

(۱۹۸۹۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَن يُونُسَ عَن الْحَسَنِ آنَ آسِيدَ بُنَ الْمُتَشَمِّسِ قَالَ ٱقْبَلْنَا مَعَ آبِي مُوسَى مِنْ آصَبَهَانَ فَتَعَجَّلْنَا وَجَاءَتُ عُقَيْلَةُ فَقَالَ آبُو مُوسَى آلَا فَتَى يُنْزِلُ كَنَتَهُ قَالَ يَغْنِى آمَةٌ الْآشُعَرِى فَقُلْتُ بَلَى فَآدُنَيْتُهَا مِنْ شَجَرَةٍ فَٱنْزِلْتُهَا ثُمَّ جِنْتُ فَقَعَدْتُ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ آلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَاهُ فَقُلْنَا بَلَى يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَرْجَ قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قِيلَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفُّارَ وَلِكِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفُّرَ وَلَكِنَّهُ اللَّهُ وَمَعَنَا اللَّهِ وَمَعَنَا اللَّهِ وَمَعَنَا اللَّهِ وَمَعَنَا اللَّهِ وَمَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُورُ وَمَا أَلُوا اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَهِدَ إِلِيْنَا نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ نَخُرُجَ مِنْهَا كَمَا ذَخَلْنَاهَا لَمْ نُحْدِثُ فِيهَا شَيْنًا [قال البوسيرى: هذَا اسناد فيه مقال وقال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٩٥ ٣٤)].

(۱۹۸۱) اسید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اصفہان سے حضرت ابوموی نٹائٹ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، ہم تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے، کہ ' عقیلہ' آ گئی، حضرت ابوموی نٹائٹ نے فر مایا کوئی نو جوان ہے جوان کی با ندی کوسواری سے اتارے، ہیں نے کہا کیوں نہیں، چنا نچہ ہیں نے اس کی سواری کو در خت کے قریب لے جا کرا ہے اتارا، پھر آ کرلوگوں کے ساتھ بیٹے گیا، انہوں نے فر مایا کیا ہیں تہمیں ایک حدیث ند سناوں جو نبی ملیہ ہمیں سناتے تھے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، اللہ کی رحمین آ ب پر نازل ہوں انہوں نے فر مایا نبی ملیہ ہمیں بتاتے تھے کہ قیامت سے پہلے'' ہمرہ '' واقع ہوگا، لوگوں نے بو چھا کہ'' ہمرہ '' سے کیامراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا قل، لوگوں نے بو چھا اس تعداد سے بھی زیادہ جتنے ہم قل کر دیتے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا اس سے مراد مشرکین کوئل کر نانہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کوئل کرنا مراد ہے، حتی کہ آ دمی اپنے پڑوی، پچا، بھائی اور پچپازاد بھائی کوئل کر

هي مُنلاً احَرِينَ بل يَنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

دے گا، لوگوں نے بوچھا کیا اس موقع پر ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ نبی طلِظانے فر مایا اس زمانے کے لوگوں کی عقلیں چیس نی جائیں گی ، اور ایسے بیوقوف لوگ رہ جائیں گے جو یہ بیجھیں گے کہ وہ کسی دین پر قائم ہیں ، حالانکہ وہ کسی دین پر نہیں ہوں گے۔

حضرت ابوموی ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ زمانہ آ گیا تو میں اپنے اور تمہارے لئے اس سے نگلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا الا میر کہ ہم اس سے اس طرح نکل جائیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کسی کے قتل یا مال میں ملوث نہ ہوں۔

( ١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَن زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ زَهْدَمِ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷) حدیث نمبر (۱۹۸۲۰) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٧١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن أَيُّوبَ عَن آبِي قِلَانَةَ عَن زَهْدَمِ الْحَرْمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ الْكَلْبِيُّ عَن زَهْدَمٍ قَالَ فَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ زَهْدَمٍ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷) حدیث نمبر (۱۹۸۲۰) اس دوسری سندیجی مروی ہے۔

( ١٩٨٧٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن زَهْدَمِ الْجَرُمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثِنِيهِ الْقَاسِمُ الْكُلْبِيُّ عَن زَهْدَمٍ قَالَ فَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَخْفَظُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ فَجَيءَ بِهَا وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷) حدیث نمبر (۱۹۸۲۰) اس دوسری سندیم می مروی ہے۔

(۱۹۸۷۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَن آبِي بُرْدَةَ بْنِ آبِي مُوسَى عَن آبِيُهِ أَنَّهُ قَالَ مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ (راحع: ١٩٨٤١) وَسَلَّمَ جَنَازَةٌ تُمْخَصُ مَخْصَ الزِّقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ (راحع: ١٩٨٤١) وَسَلَّمَ جِنَازَةٌ تُمْخَصُ النِّهِ عَلَيْكُم الْعَصْدَ ( العمول) مَعْرَت ابوموى ثَلَيْنَ سے مروى ہے كه ايك مرتبہ كھلوگ ني عليه كسامنے سے ايك جنازہ تيزى سے لے كر المحدد الله مرتبہ كھلوگ ني عليه في الله عَن الله عَلَيْ

( ١٩٨٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَن آبِي وَائِلٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُكُوا الْعَانِيَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضُ [راجع: ١٩٧٤٦].

(۱۹۸۷ ) حضرت ابوموی بڑاٹھؤے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ارشاد فرمایا بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، قید بوں کو چھڑایا کرواور بھاروں کی عیادت کیا کرو۔

## هي مُنالًا اَمَدُنْ بَل مِنْ مُنْ الْكُونِيِين ﴾ ٢٥ ﴿ مُنَالًا اَمَدُنْ بَلْ الْكُونِيِين ﴾ هستنگ الكونيين ﴿ ه

( ١٩٨٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا فَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١٩٨٧٦) و حَدَّثَنَاه هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن قَسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَعَلَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَعَلَ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَعَلَ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَعَلَ مِنْ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَعَلَ مِنْ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ خَلَقَ وَالْقَيْبَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَوْدَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلَ وَالْمَوْدَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَاتِهُ وَالْمُودَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلَ وَالْمَوْدَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَاسِودَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلَ وَالْمَوْدَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَاسُودَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَاسُودَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَالَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى وَالْمَعْمِ اللَّهُ الْمَاسُودَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُ الْمَالُولُ وَالْمَعْرَاقُ مِنْ الْعَلَى وَالْمَاسُولُ وَالْمَعْمِ وَلَوْلُولُولُولُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالَعُولُ مُعَلِي عَلَ

(۱۹۸۷) حضرت ابوموی بی ایس مروی ہے کہ ایک مرتبہ بیل نی علیا کے ساتھ کی باغ میں تھا، اس وقت نی علیا کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے نبی علیا پانی اور مٹی کو کر بدر ہے تھے، ایک آ دمی آیا اور اس نے سلام کیا، نبی علیا نے فرمایا جاؤ، اسے اجازت دے دواور جنت کی خوشخری بھی سنا دو، میں گیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق بی بی الیا نے فرمایا اسے بھی اندرتشریف لے آ ہے اور جنت کی خوشخری قبول سے بھی دوسرا آ دمی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نبی علیا نے فرمایا اسے بھی اجازت اور جنت کی خوشخری دے دو، میں گیا تو وہ حضرت عمر والی نی علیا نے فرمایا اسے بھی سلام کیا، نبی علیا ہے اور جنت کی خوشخری دے دو، میں گیا تو وہ حضرت عمر والی نی علیا نے فرمایا جا کہ اندرتشریف لے آ ہے اور جنت کی خوشخری میں آیا تو وہ حضرت عثمان والی نی علیا نے فرمایا کہ اندرتشریف لے آ ہے اور ایک خت کے ساتھ جنت کی خوشخری سنا دو، میں گیا تو وہ حضرت عثمان والی نی میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آ ہے اور ایک خت کے ساتھ جنت کی خوشخری قبول سے بھی مانہوں نے فرمایا اللہ مددگار ہے۔

( ١٩٨٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ عَن آبِى عُثْمَانَ عَن آبِى مُوسَى الْآشُعَرِى قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى إِلَّا آنَّهُ قَالَ فِى قَوْلِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اللَّهُمَّ صَبْرًا وَعَلَى اللَّهِ التَّكُلُانُ [راج: ١٩٧٣٨].

#### هي مُناهَ اَمَارُينَ بل يُنِيدُ مَرْمَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْمُؤْمِنُ بِلِينِيدُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ

(۱۹۸۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سندید بھی مروی ہے۔

(۱۹۸۷۹) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَن أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّ لُبُسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِنِسَاءِ أُمَّتِى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [راجع: ١٩٧٤]. وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّ لُبُسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِنِسَاءِ أُمَّتِى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [راجع: ١٩٧٤]. (١٩٨٧) خضرت ابوموى فَيْنَ عَمروى هِ كَدنى عَلِيا فَيْ مَا يَارِيثُم اورسونا بيدونوں ميرى امت كى عورتوں كے لئے طال اورم دول كے لئے حرام بين۔

( ١٩٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ثَابِتٌ يَعْنِى ابْنَ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ عَن آبِى مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ [راجع: ١٩٧٤٢]

(۱۹۸۸) حضرت ابوموی التافظ ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا ہرآ نکھ بدکاری کرتی ہے۔

( ١٩٨٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ آبُو الْحَكَمِ عَن آبِي بُرْدَةَ عَن آبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِأَهْلِ الْيَمَنِ شَرَابَيْنِ أَوْ أَشُرِبَةً هَذَا الْبِعُعُ مِنُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ مِنُ اللَّرَةِ وَالشَّعِيرِ فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهِمَا قَالَ آنُهَا كُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ [انظر: ١٩٩٨٠].

(۱۹۸۸) حضرت ابوموی التی سے مروی ہے کہ ( بی علیہ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا)، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہاں کی مشروبات رائج ہیں، ایک تو بع ہے جو شہد سے بنتی ہے، اور ایک مزر ہے اور وہ بھر سے بنتی ہے، آپ مجھے اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا میں تنہیں ہر نشہ آور چیز ہے منع کرتا ہوں۔

( ١٩٨٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَن التَّيْمِيِّ عَن أَبِي عُثْمَانَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ أَخَذَ الْقَوْمُ فِي عُقْبَةٍ أَوْ ثَنِيَّةٍ فَكُلَّمَا عَلا رَجُلٌ عَلَيْهَا نَاذَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَةٍ يَغْرِضُهَا فِي الْخَيْلِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَدُعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوتًةً إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤٩]

(۱۹۸۸۲) حفرت ابوموی ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ کسی جباد کے سفر میں تھے، جس ٹیلے یا بلند جگہ پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اتر تے تو بلند آ واز سے تکبیر کہتے ، نبی علیا نے ہمارے قریب آ کرفر مایا لوگو! اپنے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یا خائب خدا کوئیس پکار رہے ، تم سمتا و بصیر کو پکار رہے ہو جو تہا تری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تہا رے قریب ہے، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لا تحوٰل و لا قُوْقَ إِلَّا بِللَّهِ (جنت کا ایک خزانہ ہے)

( ١٩٨٨٣) حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بَشِيرٍ عَن الْمُحَرَّرِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَن أَبِى مُوسَى الْأَشُعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَلِّبُ

# ﴿ مُنْلِاً اَمَٰذِى ثَبِلِ مُنِينِ مِنْ مُنْ الْكَوفِيّين مَنْ الْكَوفِيّين مَنْلُ الْكُوفِيّين مِنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مَعْمَاتِهَا أَحَدٌ يَنْتَظِرُ مَا تَأْتِي بِهِ إِلَّا عَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ

ر الم ۱۹۸۸) حضرت ابوموی النظام سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جو شخص گوٹیوں کے ساتھ کھیلتا ہے ، اور اس کے نتیج کا

انظار کرتاہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٨٨٤) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ عَن مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ عَن مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا يَأْتِي بِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَقُولُ هَذَا فِدَائِي مِنْ النَّارِ [راحع: ١٩٧١٤].

(۱۹۸۸) حضرت ابومویٰ اشعری رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہرمسلمان ایک یہودی یا عیسائی کو لے کرآئے گا اور کیے گا کہ یہ جہنم سے بچاؤ کے لئے میری طرف سے فدیہ ہے۔

( ١٩٨٨٥) حَلَّاثَنَا أَبُو النَّصُٰرِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَا أَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَن آبِي عُبَيْدَةً عَن آبِي مُوسَى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظُنَا قَالَ آنَا مُحَمَّدٌ وَأَحُمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ والْمُلْحَمَةِ [راجع: ١٩٧٥٤].

(۱۹۸۸۵) حضرت ابوموی ڈاٹنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنے ہمیں اپنے پچھا ہے نام بتائے جوہمیں پہلے سے یا داور معلوم نہ تھے، چنانچ فرمایا کہ میں محمد ہوں ،احمد ،مقفی ،حاشراور نبی التوبہ اور نبی الملحمہ ہوں بنگا ٹیٹیا ہے۔

( ١٩٨٨٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَن آبِي بُرُدَةً قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى يَا بُنَيَّ كَيْفَ لَوْ رَائِنَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحُنَا رِيحُ الضَّأَنِ [صححه ابن حان (١٢٣٥)، وأَيْنَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحُنَا رِيحُ الضَّأَنِ [صححه ابن حان (١٢٣٥)، والترمذي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحُنَا رِيحُ الضَّأَنِ [صححه ابن حان (٢٤٧٩)، والحاكم (١٨٨/٤)، والترمذي قال الألباني: صحيح (ابو داود ٣٣٠١، ١١ ابن ماحة ٢٥٦٢، الترمذي ١٩٩٩)]. والنظر: ١٩٩٩٧، ١٩٩٩، ١٩٩٩).

(۱۹۸۷) حفرت ابومویٰ ڈاٹٹونے ایک مرتبہ اپنے بیٹے ابو بردہ سے کہا کہ بیٹا! اگرتم نے وہ وقت دیکھا ہوتا تو کیما لگتا کہ ہم لوگ نبی طیٹا کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمارے اندر سے بھیٹر بکر یوں جیسی مہک آرہی ہوتی تھی ، (موٹے کپڑوں پر ہارش کا پانی پڑنے کی وجہ سے )

(١٩٨٨٧) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّتَ أَبُو الزَّنَادِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ الرَّحُمَٰنِ بُنَ نَافِعٍ بُنِ عَبُدِ الْحَادِثِ الْخُزَاعِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَائِطٍ بُنِ عَبُدِ الْحَادِثِ الْخُزَاعِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَابَ أَبُو بَكُر رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَّى رِجُلَيْهِ ثُمَّ دَقَ الْبَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَّى رِجُلَيْهِ ثُمَّ دَقَ الْبَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَّى رِجُلَيْهِ ثُمَّ دَقَ الْبَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَى رِجُلَيْهِ ثُمَّ دَقَ الْبَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَى وَبُكُو وَسَلَّمَ الْلَهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَى وَبُكُو وَسَلَّمَ الْلَهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَى وَبُكُو وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ لَهُ وَبَشِرُهُ إِلْحَالَةٍ فَفَعَلَ لُهُ وَسَلَّمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ عَلَى لَهُ وَبَشِرُهُ إِلْحَالَةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ لَهُ وَسَلَّمَ الْهُ فَا لَهُ وَبَشُرُهُ إِلْحَتَةً فَقَعَلَ لُكُمْ وَسَلَّمَ الْمُذَى لَكُ وَبَشَولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُرَالِي عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعُمَالَ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُو

#### 

الْبَابَ عُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ الْبَابَ عُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ بَلَاءً فَفَعَلَ [اخرجه البخارى في الأدب المفرد (١١٩٥). قال شعيب: صحيح].

(۱۹۸۸۷) حضرت ابوموی بناتی سام وی ہے کہ ایک مرتبہ نی ایک کسی باغ میں ہے اور کنوئیں کی منڈیر پر بیٹھ کر پاؤں اس میں لٹکار کھے تھے کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے سلام کیا، نی الیکار کھے تھے کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے سلام کیا، نی الیکار کھے تھے کہ ایک آ دمی آیا اور جنت کی خوشخبری جو مور میں گیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق بٹائیڈ تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندر تشریف لے آیئے اور جنت کی خوشخبری قبول سیجئے، وہ مجمی اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا کر بیٹھ گئے، پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نی ملیکا نے فر مایا اسے بھی اجازت اور جنت کی خوشخبری قبول کی خوشخبری قبول کی خوشخبری قبول کے بھر تیسرا آدمی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نی ملیکا نے فر مایا جاکر اسے بھی اجازت دے دو اور ایک امتحان کے ساتھ جنت کی خوشخبری ہا دو، میں گیا تو وہ حضرت عثان بڑا تھے، چنا نے ایسا ہی ہوا۔

(١٩٨٨٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَقَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَن عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَن عُمَارَةَ عَن آبِي بُرْدَةَ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْأُمْمَ فِي صَعِيدٍ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْأُمْمَ فِي صَعِيدٍ يَوْمَ الْقَيْمَ فَإِنَّا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ يَصُدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثْلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَتُبعُونَهُمْ حَتَّى الْفُسُلِمُونَ يَقْعُولُ مَنْ أَنْتُم فَتَقُولُ الْمُسُلِمُونَ فَيَقُولُ مَا تَنْتَظِرُونَ فَيقُولُونَ لَعَمْ فَيقُولُ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَيقُولُ وَهَلَّ تَعْمِ فَيُولُ مَنْ أَنْتُم فَتَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُمْ تَرُوهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيقُولُ وَهَلَّ تَعْمُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُونَ الْمُسْلِمُونَ كَيْفُولُ مَا تَنْتَظِرُونَ فَيقُولُونَ نَعَمْ فِيقُولُ وَهَلَّ تَعْمُ فَيُولُ الْمُسْلِمُونَ فَيقُولُ مَا تَنْتَظِرُونَ فَيقُولُونَ نَعَمْ إِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا فَيقُولُ أَبْشِرُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ كَيْفُولُ اللَّهُ فِي النَّارِ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُوانِيًّا [العرحه عبد بن حبيد (١٤٥٠). قال شعب أَونَ فَعَمْ أَلِي اللَّهُ فِي النَّارِ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَانِيًّا [العرحه عبد بن حبيد (١٤٥). قال شعب آحره صحبح. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۸۸) حضرت ابوموی ڈاٹوئے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن اللہ تعالی ساری امتوں کو ایک ٹیلے پر جمع فر مائے گا، جب اللہ تعالی اپی مخلوق کا امتحان شروع کرے گا تو ہر قوم کے سامنے اس چیزی تصویر آجائے گی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ ان کے پیچھے چلنے گیس کے اور اس طرح جہنم میں گرجا نمیں گے، پھر ہمار ارب ہمارے پاس آئے گا، ہم اس وقت ایک بلند جگہ پر ہموں گے، وہ بوجھے گا گرتم کون ہو؟ ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کہا گا گرتم کی فائن اور کہا گا کہ تم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کہا گرتم کی باں!وہ کہا ہو؟ ہم کہیں گے کہ ہم سے کہ جبتم نے اے دیکھا تو کہا وہ کہا گا کہ ہم کہیں ہے، پھر وہ مسکراتا ہواا پی کہ جبتم نے اے دیکھا تی مثال نہیں ہے، پھر وہ مسکراتا ہواا پی کہ جبتم نے اے دیکھا تو را بیا مسلمانو! خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک بھی ایسانہیں ہے، جس کی جگہ پر میں نے کی بہوری یا عیسائی کوجہنم میں نے ڈال دیا ہو۔

#### 

( ١٩٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدِ بْنِ جُدُعَانَ عَن عُمَارَةَ الْقُرْشِيِّ قَالَ وَفَدُنَا إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفِينَا أَبُو بُرْدَةَ فَقَضَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بُرُدَةَ رَجْعَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفِينَا أَبُو بُرْدَةَ فَقَالَ خَرَجَ أَبُو بُرْدَةَ إِلَّا حَدِيظً حَدَّثَنِيهِ أَبِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ أَفُضٍ حَوَائِجَكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ إِلَّا حَدِيظً حَدَّثَنِيهِ أَبِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بُرُدَةَ آللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بُرُدَةً آللَهِ لَسَمِعْتَ أَبَا مُوسَى يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُهِ مِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ مِنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۹۸۸) گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے لیکن اس کے آغاز میں یہ ہے کہ کمارہ قرثی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک وفد لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز بُولائی کے باس گئے جس میں ابو بردہ بُولائی بھی شامل تھے، انہوں نے ہماری ضرورت پوری کردی، ہم وہاں سے نکل آئے لیکن حضرت ابو بردہ بُولائی وہارہ ان کے پاس چلے گئے ، عمر بن عبدالعزیز بُولائی خوا شخ کو کوئی اور بات یاد آگئی ہے؟ اب کیا چیز آپ کووا پس لائی؟ کیا آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ انہوں نے فر مایا ہاں! ایک حدیث ہے جو میرے والد نے جھے نبی علینا کے حوالے سے سنائی تھی ، پھر انہوں نے فرکورہ حدیث سائی ، عمر بن عبدالعزیز بُریکائی حدیث نے بوچھا کیا واقعی آپ نے دخرت ابوموئی دائیٹ کونی طابعات کے حوالے سے سے حدیث بیان کرتے ہوئے ساہے؟ انہوں نے کہا نہوں نے کہا ہی انہوں نے کہا ہی ایک سے نہاں کرتے ہوئے ساہے؟ انہوں نے کہا بی ایک رہے ہوئے ساہے۔

( ١٩٨٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَن آبِي حَصِينٍ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَغْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ أَجْرَان [راجع: ١٩٧٦١].

(۱۹۸۹۰) حضرت ابومویٰ مُثَاثِقًا ہے مروی ہے کہ نبی طیابی نے ارشا دفر مایا جس شخص کے پاس کوئی باندی ہو،اوروہ اسے آزاد کر کے اس سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کر لے تواہے وہرااجر ملے گا۔

( ١٩٨٩١ ) حَدَّثَنَا آسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِنْحَاقَ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ تُسُتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدُ أَذِنَتُ وَإِنْ أَبَتُ فَلَا تُزُوَّجُ [راحع: ١٩٧٤].

(۱۹۸۹۱) حضرت ابوموی نگانی سے مروی ہے کہ نجی علیہ نے ارشاد فر مایا بالغ لڑی ہے اس کے نکاح کی اجازت کی جاتے گی، اگروہ خاموش رہے تو گویا اس نے اجازت دے دی اور اگروہ انکار کردے تو اسے اس رشتے پرمجبور نہ کیا جائے۔

( ١٩٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ يَغْنِى أَبَا سَعِيدٍ النَّصُرِىَّ عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَن أَبِى بُرُدَةَ قَالَ أَبُو بُرُدَةَ حَدَّثِنِى أَبِى أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرُحُومَةٌ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابَهَا بَيْنَهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ فَقَالَ هَذَا يَكُونُ

# هي مُنالِهُ اَحْدِرَ شِنْ لِيُسِيْدِ مَرْمُ الْحِيْدِ مِنْ اللهِ فِيدِينِ فَي مَنالِهُ اللهِ فِيدِينِ فَي مَنالِهُ اللهِ فِيدِينِ فَي مَنالِهُ اللهِ فِيدِينِ فَي مَنالُهُ اللهِ فِيدِينِ فَي مَن اللهِ فَي مِن اللهِ فَي مِن اللهِ فَي مَن اللهِ مَن اللهُ اللهِ فَي مَن اللهِ مَن اللهِ فَي مَن اللهِ اللهِ فَي مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ فَي مَن اللهِ اللهِ فَي مَن اللهِ اللهِ فَي مَن اللهِ اللهِ فَي مَن اللهُ اللهِ فَي مَن اللهِ اللهِ اللهِ

فِدَائِكَ مِنْ النَّار

(۱۹۸۹۲) حضرت ابوموی ڈاٹن سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی تائیل کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ بیدامت، امت مرحومہ ہے، اللہ نے اس کا عذاب ان کے درمیان ہی رکھ دیا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو ان میں سے ہرایک کو دوسرے ادیان و نداہب کا ایک ایک آ دمی دے کرکہا جائے گا کہ پیشخص جہنم سے بچاؤ کا تمہارے لیے فدیہ ہے۔

( ١٩٨٩٣) طَحَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْآوُدِيُّ عَن حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ حَمَمَةُ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى أَصْبَهَانَ غَاذِيًا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ حَمَمَةً يَزُعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَائِكَ فَإِنْ كَانَ حَمَمَةٌ صَادِقًا فَاعْزِمُ لَهُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ حَمَّمَةً يَزُعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَائِكَ فَإِنْ كَانَ حَمَمَةٌ صَادِقًا فَاعْزِمُ لَهُ وَمَا لَلَهُ مَّ اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّ حَمَمَةً مِنْ سَفَرِهِ هَذَا قَالَ فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ وَقَالَ عَفَّالُ مَرَّةً الْبُطُنُ فَمَاتَ بِأَصْبَهَانَ قَالَ فَقَامَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا وَاللَّهِ مَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا مِنْ مَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَلَغَ عِلْمَنَا إِلَّا أَنَّ حَمَمَةً شَهِيدٌ

(۱۹۸۹) حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک آ دمی تھا جس کا نام ' جمہ ' تھا، وہ نبی علیہ اے صحابہ تفاقیۃ میں سے تھا، وہ حضرت عمر فاروق بڑا تھا کے دور خلافت میں جہا د کے لئے اصفہان کی طرف روانہ ہوا، اور بید دعاء کی کہ اے اللہ! جمہ کا بیہ خیال ہے کہ وہ تجھ سے ملنے کو پیند کرتا ہے، اگر جمہ سچا ہے تو اس کی سچائی اور عزم کو پورا فرما، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اسے اس کا عزم مطاء فرما اگر چہ اسے نا پیند ہی ہو، اے اللہ! جمہ کو اس سفر سے واپس نہ لوٹانا، چنا نچہ اسے موت نے آلیا اور وہ اصفہان میں ہی فوت ہو گیا، حضرت ابوموی ڈی ٹھٹو کھڑے ہوئے اور کہنے گے لوگو! ہم نے تمہارے نبی تک ٹھٹو ہے جو پچھ سنا اور جہاں تک ہما راعلم پہنچتا ہے، وہ یہی ہے کہ جمہ شہید ہوا ہے۔

( ١٩٨٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَن أَبِى كَبُشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِخِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ إِنْ لَا يُخْذِكَ يَعُبَقُ بِكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ

(۱۹۸۹۴) حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا گئے فر مایا ایچھ ہمنشین کی مثال عطار کی ہی ہے، کہ اگر وہ اپنے عطر کی شیشی تمہارے قریب بھی خات ہوں ہے۔ کہ اگر وہ تہمیں ند بھی جلائے تب بھی ناز ہے کہ اگر وہ تہمیں ند بھی جلائے تب بھی اس کی گرمی اور شعلے تو تم تک پہنچیں گے۔

( ١٩٨٩٥) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُمِّىَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلَّبِهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي أَصُلِ شَجَرَةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنِ

(۱۹۸۹۵) اور نبی الیا نظر مایا قلب کوقلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بالمتار ہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کی سی ہے جو کسی

درخت کی جڑمیں پڑا ہو،اور ہوااے الٹ ملیٹ کرتی رہتی ہو۔

﴿ ١٩٨٩٦) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتنَا كَقِطعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُمُسِى كَافِرًا، وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي. قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: كُونُوا أَخُلَاسَ بُيُوتِكُمْ.

(۱۹۸۹۲) اور نبی علیظانے فرمایا تمہارے آ گے تاریک رات کے حصول کی طرح فتنے آرہے ہیں،اس زمانے میں انسان میح کو مسلمان اور شام کو کا فرہوگا،اس زمانے میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے ہے، کھڑا ہوا چلنے مسلمان اور شام کو کا فرہوگا،اور شام کو کا فرہوگا،اس زمانے میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے ہیں؟ نبی علیلانے فرمایا والے سے،اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، صحابہ شکھ آپ چھا پھر آپ ہمیں کیا تھکم دیتے ہیں؟ نبی علیلانے فرمایا اینے گھر کا ٹاٹ بن جانا۔

(۱۹۸۹۷) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ نُنُ جُحَادَةً عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُوانَ عَن الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسِّرُوا قِيسِيَّكُمْ وَقَطَّعُوا أَوْتَارَكُمْ يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسِّرُوا قِيسِيَّكُمْ وَقَطَّعُوا أَوْتَارَكُمْ يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ وَالْمَالِينِي مَنْ يَنِي آذَمَ [قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: وَالْزَمُوا أَجُوافَ الْبُيُوتِ وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيْرِ مِنْ يَنِي آذَمَ [قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٩٩، ابن ماحة: ٢٦٠١، الترمذي: ٢٢٠٤). قال شعيب صحيح لغيره وهذا اسناد حسن].

(۱۹۸۹۷) حضرت ابوموی بڑائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا فتنوں کے زمانے میں اپنی کمانیں توڑو بینا، تانمیں کاٹ دینا، اپنے گھروں کے ساتھ چمٹ جانااور حضرت آ دم علیہ ایک بہترین میٹے (ہابیل) کی طرح ہوجانا۔

(۱۹۸۹۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَن قَتَادَةً عَن أَنَسٍ عَن آبِي مُوسَى عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُوْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُوْرِنِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْمُوْمِنِ اللَّذِى لَالْمُوْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُرَأُ الْمُوْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُرَأُ الْمُوْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُورُ آنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ طَيِّبُ وَلِيحُهَا وَلَا طَعْمَ لَهَا وَقَالَ يَحْمَى مَرَّةً طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُورُ آنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرُآنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا خَبِيثٌ [راحع: ۱۹۷۷۸]

(۱۹۸۹۸) حضرت ابوموی بڑا تین سے مروی ہے کہ بی علیشانے فرمایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے، اترج کی می ہے جس کا ذاکقہ بھی عمدہ ہوتا ہے اوراس کی مہک بھی عمدہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، کمجور کی ہی ہے جس کا ذاکقہ تو عمدہ ہوتا لیکن اس کی مہک نہیں ہوتی ، اس گنگار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے، ریحان کی ہی ہے جس کا ذاکقہ تو کڑوا ہوتا کر واہوتا ہے لیکن مہک عمدہ ہوتی ہے ،اوراس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن کی ہی ہے جس کا ذاکقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اوراس کی مہک بھی نہیں ہوتی۔

الله المرابعة مترم المستكر الكوفيتين المستكر الكوفيتين الكوفيتين الكوفيتين

( ١٩٨٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَن حِظَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ أَنَّ الْأَشْعَرِيُّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ حِينَ جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ أَقَرَّتُ الصَّلَاةُ بِالْبرِّ وَالزَّكَاةِ فَلَمَّا قَضَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ أَقُبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ أَبِي أَرَمَّ السُّكُوتُ قَالَ لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا لِحِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ إِنْ قُلْتُهَا وَلَقَدُ رَهِبْتُ أَنْ تَبْعَكَنِي بِهَا قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أِرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ أَلَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمُنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوُمَّكُمْ أَقْرَوُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكُبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجبُكُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَكَعَ فَكُبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبَيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَثَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَان نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ فَكُسِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ آخِدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبَيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ [صححه مسلم (٤٠٤) وابن حبان (٢١٦٧) وابن خزيمة: (١٩٨٤)].[راجع: ١٩٧٣٣] (١٩٨٩٩) طان بن عبدالله كہتے ہيں كه ايك مرتبه حضرت ابومويٰ والنفذ نے اپنے ساتھيوں كونماز برهائى، دوران نماز جب " حِلين مين بيضية ايك آدى كينه لكاكم نمازكونيكي اورزكوة عقرارديا كيا ب، نماز سے فارغ موكر حضرت ابوموى اللفظان لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر بوچھا کہتم میں سے کس نے میکلمہ کہا ہے؟ لوگ خاموش رے، انہوں نے طان سے کہا کہ حطان! ثاية تم نے يہ جمله كہا ہے؟ طان نے كہا كه الله كافتم! ميں نے يہ جملة بيس كہا، اور ميں اى سے دُرر ہا تھا كه كہيں آ ب مجھے

یوقوف ندقر اردے دیں، پھرایک آ دمی بولا کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے اور صرف خیرہی کی نیت سے کہا ہے۔
حضرت ابوموی ڈاٹٹ نے فرمایا کیاتم نہیں جانے کہ نماز میں کیا پڑھنا جائے؟ نبی علیا ہے نہ تو ہمیں ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا
اور اس میں ہمارے سامنے سنتیں اور نماز کا طریقہ واضح کردیا تھا، اور فرمایا تھا صفیں سیدھی رکھا کرو، پھر جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا
ہو، وہ امامت کرائے، جب وہ تکبیر کہ تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ و آلا المضالین کہ تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری پکارکو قبول کر ہے
گا، جب وہ تکبیر کہہ کررکوع میں جائے تو تم بھی تکبیر کہہ کررکوع کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے سر
اشائے گا، بہتو برابر برار ہوگیا۔

يرجب وهسمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِ تُوتِمُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِو، اللَّهُمّ اللّهُ لِمَن حَمِدَهُ كَهِ تَعَمّ اللّهُمّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهو، الله تمهارى يكار في كام يُونك الله في الله

هي مُناهَ احَدِّينَ بل بِيدِ مَرَّم اللهِ الله

نی گانٹی کی زبانی بیفر مایا ہے کہ جواللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کی من لیٹا ہے، جب وہ تکبیر کہہ کر سجدے میں جائے تو تم بھی تکبیر کہہ کر سجدہ کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سرا تھائے گا اور یہ بھی برابر برابر ہوگیا۔

جبوه قعرے من بیٹے توسب سے پہلے تہمیں یوں کہنا چاہئے التّبحِیّاتُ الطّیّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

( ١٩٩٠) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّنَنَا أَبُو بُرُوةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَقْبَلُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى رَجُلَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّيْنَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَوُ عَنْ يَسَارِى فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ قَالَ مَا تَقُولُ لَيَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلُتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي الْفُسِهِمَا وَمَا شَعْرُتُ النَّهُمَا يَطْلُبُانِ الْعَمَلَ قَالَ الْعَمَلَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي الْفُسِهِمَا وَمَا شَعْرُتُ النَّهُمَا يَطْلُبُانِ اللَّهُ بْنَ قَيْسٍ فَلِكُ عَلَى عَلَيْهِ قَالَ الْعَمَلَ قَالَ فَكَانِّي أَنْ فُلُولً إِلَى سِوَاكِهِ بَحْتَ شَفَيهِ قَلْصَتْ قَالَ إِنِّي أَوْ لَا نَشْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنُ الْعَمَلَ قَالَ وَلَكُنَ الْمَا مُعْدَا فَالَ فَكَانِي فَلَا الْعَمَلَ قَالَ وَلَكُونَ السَّوْعِ الْعَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُنَ عَلَى الْمَالَمَ ثُمَّ وَالْعَلَى فَقَالَ اللَّهُ وَسَادَةً فَإِذَا رَجُلُ عِنْدَهُ مُولَقَى فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِينًا فَآسُلَمَ ثُمَّ لَوْمَ وَلَكُولُ فَقَالَ اللَّهُ وَلَالُهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالُمُ وَاللَّهُ وَلَالُ كَانَ يَهُودِينَا فَلَاكُمُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَلَالُمُ وَلَوْمُ وَالْمُ وَلَوْمُ وَالْمَامُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُهُ وَلَالُومُ وَلَيْكُولُ فَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُومُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالَمُ وَلَا مُولُولُهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مُولَقًا لَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْلُولُ وَالْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَلْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَالُو الْمُعْتَى وَلَالَمُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَوْمُ وَلَالَا مُولَوْلُولُ وَلَوْمُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَالُولُولُ وَلَالُولُولُ اللَّهُ مُولِقًا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّ

(۱۹۹۰) حفرت الوموی التخاص مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ 'اشعر بین' کے دوآ دی بھی ہے ، بتن میں سے ایک میری دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب تھا، اس وقت نبی علیہ مسواک فرمار ہے تھے، ان دونوں نے نبی علیہ سے کوئی عہدہ مانگا، نبی علیہ نے مجھ سے فرمایا ابوموی ! تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئی عہدہ مانگا، نبی علیہ نے ان دونوں نے مجھے اپنے اس خیال سے آگاہ نبیں کیا تھا اور نہ میں سجھتا تھا کہ یہ لوگ کی عہدے کی درخواست کرنے والے ہیں، وہ منظراس وقت بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نبی ملیہ کی مسواک ہونٹ کے عہدے کی درخواست کرنے والے ہیں، وہ منظراس وقت بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نبی ملیہ کی مسواک ہونٹ کے نبی گئی ہے۔

پھر نبی علیہ نے فرمایا ہم کسی ایسے محض کوکوئی عہدہ نہیں دیتے جوہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے، البت اے ابوموی ! تم جاؤ، اور نبی علیہ اللہ نہیں بین بھیج دیا، پھر ان کے پیچے معاذبی جبل ڈٹاٹٹو کو بھی روانہ کر دیا، حضرت معاذ ڈٹاٹٹو جب وہاں پہنچ تو حضرت ابوموی ڈٹاٹٹو نے کہا تشریف لائے اور ان کے لئے تکمیر کھا، وہاں ایک آ دمی رسیوں سے بندھا ہوا نظر آیا تو حضرت معاذ ڈٹاٹٹو نے پوچھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیدایک یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کرلیا، بعد میں اپنے معاذ ڈٹاٹٹو نے پوچھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیدایک یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کرلیا، بعد میں اپنے

## هي مُناله اَحْدَن بَل يُنظِ مَرْمُ الْحِيدِ مِنْ الْمُحَدِيدِ مِنْ الْمُحَدِيدِ اللَّهِ الْمُعَدِيدِ اللَّهِ ال

ناپندیده دین کی طرف لوٹ گیا اور دوباره یبودی ہوگیا، حضرت معافر اللّیون نے فرمایا میں تواس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک است قبل نہیں کردیا جاتا، یہ الله اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے (یہ بات تین مرتبہ کی) چنا نچہ حضرت ابوموئی اللّیون نے تکم دیا اور است قبل کردیا گیا، پھر ہم قیام اللیل کی با تیں کرنے لگے تو حضرت معافر اللّیون نے فرمایا میں تو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں وقیام بھی کرتا ہوں۔ قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور اپنی نیند میں بھی استے ہی ثواب کی امید رکھتا ہوں جتے ثواب کی امید قیام پرد کھتا ہوں۔ (۱۹۹۸) حدّ دُنا یَحْدَی بُنُ سَعِیدِ عَن سُفْیانَ حَدَّنِی آبُو بُرْدَةَ بُنُ عَبْدِ اللّیہ بْنِ آبِی بُرْدَةَ عَن جَدِّهِ عَن آبِی مُوسَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم اِذَا جَاءُهُ السّائِلُ آؤُ ذُو الْحَاجَةِ قَالَ الشّفَعُوا تُؤْجَوُوا وَلُحَاجَةِ قَالَ الشّفَعُوا تَوْجُووا وَلُحَاجَةِ قَالَ اللّهُ عَلَیْ لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ [راجع: ۱۹۸۱].

(۱۹۹۰) حَفرت ابوموی ٹاٹٹ سے مردی ہے کہ نی طیس کے پاس جب کوئی سائل آتا تو نی علیا اوگوں سے فرمائے تم اس کی سفارش کروہ تہمیں اجر ملے گا اور اللہ اپنے نبی کی زبان پروہی فیصلہ جاری فرمائے گا جواسے مجوب ہوگا۔

( ١٩٩٠٢ ) وَقَالَ الْمُؤُمِنُ لِلْمُؤُمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَغْضًا [ راجع: ١٩٨٥٣].

(۱۹۹۰۲) اورفر مایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ممارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصد دوسرے جھے کومضبوط کرتا ہے۔

( ١٩٩٠٣) وَقَالَ الْخَازِنُ الْآمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ آحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ [راحع: ١٩٧٤]

(۱۹۹۰۳) اور فرمایا امانت دارخز انجی وہ ہوتا ہے کہ اسے جس چیز کا تھم دیا جائے ، وہ اسے کمل ، پورااور دل کی خوشی کے ساتھ ادا

كردے، تاكه صدقه كرنے والول نے جے دينے كاحكم ديا ہے، اس تك وہ چيز بينج جائے۔

( ١٩٩٠٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَا ثَنَا شُعْبَةً قَالَ يَخْيَى فِى حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثِنِى عَمْرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ ابْنُ جَعْفَو عَن مُرَّةَ الْهُمُدَانِيِّ عَن آبِي مُوسَى الْآشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَهُ يَكُمُلُ مِنُ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنُتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَضُلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ [راحع: ٢ ٩٧٥].

(۱۹۹۰ه) حضرت ابوموی التی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا مردوں میں سے کامل افراد تو بہت گذر ہے ہیں، لیکن عور توں میں کامل عور تیں صرف حضرت آسیہ ناتھا ''جوفرعون کی پیوی تھیں''اور حضرت مریم بیٹا ہی گذری ہیں اور تمام عور توں پر عائشہ ناتھا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر ٹرید کوفضیلت حاصل ہے۔

( ١٩٩٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْعُمَيْسِ عَن قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَن طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ الْيَهُودُ تَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوهُ أَنْتُمْ [صححه البحاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٣١١)، وابن حبان (٣٦٢٧)].

(۱۹۹۰۵) حضرت ابوموی التفظیسے مروی ہے کہ یہودی اوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور اسے عید کے طور پرمناتے تھے،

هي مُنالهُ اَمَارُينَ بل بِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ هُلَا الْمُوفِينِينَ ﴾ ﴿ مُنالهُ الْمُوفِينِينَ ﴾ ﴿ مُنالهُ الْمُوفِينِينَ ﴾

نبى مَلِيناً نے فرمایاتم اس دن كاروز وركھا كرو\_

( ١٩٩٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن طَلْحَة بُنِ يَحْيَى عَن أَبِي بُرْدَةً عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَقَالَ لَهُ هَذَا فِذَاؤُكَ مِنْ النَّارِ إِراحِع: ١٩٧١) إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَقَالَ لَهُ هَذَا فِذَاؤُكَ مِنْ النَّارِ إِراحِع: ١٩٧١) عَرْت ابومُوكُ وَلِي مُلَمَان كودوسر \_ (١٩٩٠٢) حضرت ابومُوكُ وَلِي عَن مَروى ہے كَه بَي اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن النَّالِ الْعَلْمَةُ عَلَيْهِ وَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَولَ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عِلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَاهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَامِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُولُولُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ

(۱۹۹.۷) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ إِلَيْ مُوسَى قَدِمْتُ مِنْ الْيَمَنِ قَالَ فَقَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هِلْ مَعَكَ مِنْ هَدِي قَالَ قُلْتُ يَغِنِي لَا قَالَ فَامَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ السَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هِلْ مَعَكَ مِنْ هَدِي قَالَ قُلْتُ يَغِنِي لَا قَالَ فَامَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ السَّفِ السَّفَا وَالْمَرُوّةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَرْمِي فَمَشَطَتُ رَأْسِي وَغَسَلَتْهُ ثُمَّ آخَلُتُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ السَّفَ وَالْمَوْمِينِ فِي شَأَنِ النَّاسَ بِذَلِكَ إِمَارَةً أَبِي بَكُمْ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَيَنَا أَنَا وَاقِفَّ أَلْمُولُومِيةٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَارَنِي فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأَنِ النَّسُكِ قَالَ فِي شَيْءٍ فَلْيَتَهُمُ فَيْنَا أَنَا وَاقِفَى فَيْ النَّسُ مَنْ كُنَا ٱلْهُ تَعْلَى فَقِلَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأَنِ النَّسُكِ قَالَ لِي فَعَلَى النَّسُ مَنْ كُنَّا ٱفْتَهُنَاهُ فِي شَيْءٍ فَلْيَتَهُمُ فَيْدًا آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَهِ فَأَتَمُوا قَالَ لَقَالَ لِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يُعِلَّ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ مُولِكُ مَا النَّاسُ مَنْ كُنَا النَّاسُ مَنْ كُنَا النَّاسُ مَنْ كُنَا النَّاسُ مَنْ كُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَهُ مُنْ الْتُمَامِ وَإِنْ نَأَخُذُ بِسُنَةٍ نَبِيِّنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ مُولِكُ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَلِكُ لَا مُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْقُولُ لَيْكُولُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

(۱۹۹۰) حضرت ابوموی طالعت مروی ہے کہ نی بالیسانے جھے اپی قوم کے علاقے میں بھیج دیا، جب جج کا موسم قریب آیا تو نی بالیسانے کے ایک معلاقے میں بیلیسانے کی سعادت حاصل کی ، میں جب حاضر خدمت ہوا تو نی بالیسانے میں بڑاؤ کی بلایسانے میں بڑاؤ کی بلایسانے میں باتھ میں باتھ میں نے عرض کیا آبید کی بیا آبیک بیا تھ کہ کر ، نی بالیسانے میں اہم نے کس نیت سے احرام با ندھا؟ میں نے عرض کیا آبید کی بیا آبید کی باتور لائے ہو؟ کیا آبیہ صلّی اللّه عَلَیْه وَسَلّم کہہ کر ، نی بالیسانے فرمایا بہت اچھا ، کی بات کہ کیا اپنے ساتھ مدی کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہانہیں ، نی بالیسانے فرمایا جا کر بیت اللہ کا طواف کرو، صفامروہ کے درمیان سی کرو، اور طال ہوجاؤ۔

چنانچیس چلاگیااور نبی علیظا کے حکم کے مطابق کرلیا، پھراپی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے ' دخطی' سے میرا سر دھویا، اور میر کے جو ئیں دیکھیں، پھر بین نے آٹھ ڈی النج کو جے کا احرام باندھ لیا، بین لوگوں کو بہی فتو کی دیتا رہا، جب حضرت عمر النافظ کا زماند آیا تو ایک دن میں جمر اسود کے قریب کھڑ اہوا تھا، اور لوگوں کو یہی مسئلہ بتارہا تھا جس کا نبی علیظانے جھے حکم دیا تھا، کہ اچا تک ایک آ دمی آیا اور سرگوشی میں مجھ سے کہنے لگا کہ بیفتو کی دینے میں جلدی سے کام مت لیجے ، کیونکہ امیر المؤمنین نے مناسک جج کے حوالے سے بچھ نے احکام جاری کیے ہیں۔

میں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوا جے ہم نے مناسک فج کے حوالے سے کوئی فتویٰ دیا ہو، وہ انتظار کرے کیونکہ

#### هي مُنالاً احَدُن بن بي مَتْم كَلْ الكوفيتين كَلَّ الكوفيتين كَلَّ الكوفيتين كَلَّا الكوفيتين كَلَّ

اميرالمؤمنين آن والے بين، آپ ان بى كى اقتداء كرين، پھر جب حضرت عمر الناؤة آئ تو بين نے ان سے بوچھا اے آميرالمؤمنين إكيا مناسك جج كے حوالے سے آپ نے كھے شئا دكام جارى كيے بين؟ انہوں نے فرمايا بال اگر بم كتاب الله كو يتى ہے اوراگر نبى الله كاست كو ليتے بين وانہوں نے قربانى كرنے تك احرام نبين كولاتھا۔ ليتے بين وه بمين اتمام كاحكم ويتى ہے اوراگر نبى الله كاست كو ليتے بين وانہوں نے قربانى كرنے تك احرام نبين كولاتھا۔ (١٩٩٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ الْكِنْدِيُّ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِيه عَن جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدِّى اللّهِ عَنْ جَدِّهِ وَسَلّمَ إِنِّى لَآتُوبُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ قَالَ عَبْد اللّهِ يَعْنِى مُغِيرَةً بْنَ أَبِي الْمُحَرِّ [انظر: ٢٢٧٣]. [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨١٦)].

(۱۹۹۰۸) حضرت ابوموی بناتیئے ہے مروی ہے کہ نبی بلیٹا نے فرمایا میں اللہ تعالی کی ہارگاہ میں روز انہ سومر تبدتو بہرتا ہوں۔

( ١٩٩٨) خَلَّتَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ عَن آبِي مُوسَى قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذُ بْنُ حَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصَنَعُ بِآرُضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذُ بْنُ حَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصَنَعُ بِآرُضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهُ [انظر: ١٩٩٨].

(۱۹۹۰۹) حضرت ابوموی التفات مروی ہے کہ نی علیا نے مجھے اور حضرت معاذ را تا اور شہدی طرف بھیجا، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! وہاں کچھ مشروبات رائے ہیں، مثلاً جو کی نبیذ ہے جے 'مزر' کہاجاتا ہے اور شہد کی نبیذ ہے جے 'ربع ''کہاجاتا ہے، نبی علیا نے فرمایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ١٩٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بُنُ آبِي بُرُدَةً عَن أبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمُ بِالنَّبُلِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُمُسِكُ بِنُصُولِهَا [راحع: ١٩٧١٧]

(۱۹۹۱) حضرت عبدالله بن قیس را الله بن قیس را الله بن قیس را الله بن مسلمانول کی مسجدوں میں جایا کرواور شہارے یاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو۔

( ١٩٩١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ الْحَسِّنِ عَن آبِي مُوسِّى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيُّقَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ [راجع: ١٩٨١٧].

(۱۹۹۱۲) حضرت ابوموی بٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ہے کہ جب دومسلمان ملواریں لے کرایک دوسرے کے

## هي مُنالها مَرْدِن بَل يَسِيْم مَرْم اللهِ اللهِ مَرْدُن بَل يَسِيْم مَرْم اللهِ اللهِ وَيَدِين اللهِ الله

سامنة آ جا كين اوران مين سے ايك، دوسر كونل كرد عن قائل اور مقتول دونون جنم مين جاكين كَر كُن عن عرض كيايا رسول الله! بيقال كى بات تسجيم مين آ جاتى ہے، مقتول كاكيا معالمہ ہے؟ نى عليه فال استأذن أبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ رَضِى (١٩٩١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا دَاوُدُ عَن أَبِى نَضُرَةً عَن أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذُنُ لَهُ فَرَجَعَ فَلَقِيهُ عُمَرُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ رَجَعْتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذُنُ لَهُ فَلْيُرْجِعُ فَقَالَ لَتَأْتِينَ عَلَى هَذَا بِبِينَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَلَافُعَلَنَّ وَلَافُعَلَنَّ عَلَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَا شَدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَقُلْتُ أَنَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ [راجع: ١٩٧٣].

(۱۹۹۱۳) حفرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو کو میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹو کے حضرت عمر ڈاٹٹو کو تین مرتبہ سلام کیا، انہیں اجازت نہیں کلی تو وہ وہ اپس چلے گئے، بعد میں حضرت عمر ڈاٹٹو کی ان سے ملاقات ہوئی تو بوچھا کہ تم وہ اپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے قرمایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت کی تھی، جب مجھے اجازت ٹہیں ملی تو میں وہ پس چلا گیا، ہمیں ای کا تھم دیا جا تا تھا، حضرت ابوموی ڈاٹٹو انصاری ایک مجلس یا مجہ جا تا تھا، حضرت ابوموی ڈاٹٹو انصاری ایک مجلس یا مجہ میں سب سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چنا نچے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو ان کے ساتھ چلے گئے اور اس کی شہاوت وے دی، تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے ان کاراستہ چھوڑ دیا۔

(۱۹۹۱۳) حضرت ابوموی بی انتخاصے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا میری امت، امت مرحومہ ہے، آخرت میں اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس کاعذاب دنیا ہی میں قتل وغارت، پریشانیاں اور زلز لے ہے۔

( ١٩٩١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّكُسَكِيُّ آنَهُ سَمِعَ أَبَا بُرُدَةَ بْنَ آبِي مُوسَى وَاصْطَحَبَ هُو وَيَزِيدُ بُنُ آبِي كُبْشَةَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فَقَالَ لَهُ آبُو بُرُدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوصَى مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْوِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [صححه البحارى (٢٩٩٦)، والحاكم (١/١٤٣)]. [انظر: ١٩٩٩].

(۱۹۹۱۵) ابو برده اور یزید بن ابی کبشه آیک مرتبه کس سفر میں است سے ، یزید دور آن سفر روز ورکھتے تھے، ابو برده فن ان سے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوموی ملائن کوئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص بیار ہوجا تا

### 

ب ياسفر پر چلاجا تا ب تواس كے لئے اتنابى اجراتكھاجا تا ب جتنامقیم اور تندرست ہونے كى حالت ميں اعمال پر ملتا تھا۔
( ١٩٩١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا ثَنَا جَعْفَرُ الْمَعْنَى قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ يَقُولُ ثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُو بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبُوابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ رَثُ الْهَيْهَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَأَنْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبُوابَ الْجَنِّةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ النَّيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ شَعْمَ بَعْنَى سَيْفِهِ ثُمَّ مَشَى بِسُيْفِهِ إِلَى الْعَدُوقِ فَصَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ [راجع: ١٩٧٦].

(۱۹۹۱) ابو بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دشمن کے لشکر کے سامنے میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نی طیع اس کو یہ ایک براگندہ ہیئت آدمی لوگوں نی طیع کو یہ ایک براگندہ ہیئت آدمی لوگوں میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابوموک! کیا یہ حدیث آپ نے نبی طیع سے خود می ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! وہ اپنی ساتھوں کے پاس واپس پنچا اور انہیں آخری مرتب سلام کیا ، اپنی تئوار کی نیام تو ڈکر بھینکی اور تلوار لے کرچل پڑااور اس شدت کے ساتھ لڑا کہ بالآخر شہید ہوگیا۔

ر ۱۹۹۱۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَن آبِي بَكُرِ بَنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَن آبِي بَكُرِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ قَيْسٍ عَن آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَنَّةِ حَيْمَةٌ مِنْ لُوْلُو وَ مُجَوَّفَةٍ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ قَيْسٍ عَن آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَنَّةِ حَيْمَةٌ مِنْ لُوْلُو وَ مُجَوَّفَةٍ مَعْوَقَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَنَّةِ حَيْمَةً مِنْ لُوْلُو وَ مُعَوَّفَةٍ مُحَوَّفَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّةُ قَالَ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُولُولُ وَمِعْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْحَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عُولِي مَا عُمْ مِلُ مَا عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عُمْ مَا عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُؤْمِلُ مَا عُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عُلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عُلَيْهُ مَا عُلَيْهُ مَا عُلُولُ مَا عُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عُلِي الْمُعَلِي عَلَيْهُ مَا عُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَال

( ١٩٩١٨) حَدَّثَنَا عَلِى ۗ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ عَن أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَّنَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّنَانِ مِنْ فَضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّانِ مِنْ ذَهِبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَعَالَى إِلَّا رِدَاءُ الْكِبُويَاءِ عَلَى وَجُهِهِ عَزَّ ذَهَبَ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَعَالَى إِلَّا رِدَاءُ الْكِبُويَاءِ عَلَى وَجُهِهِ عَزَّ وَجَلَّاتٍ عَدُن [انظر: ١٩٩٦٩]:

(۱۹۹۱۸) حضرت ابوموی شائن سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا دوجنتیں (باغ) چاندی کی ہوں گی ،ان کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوں گی ،ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی ، اور جنت عدن میں اپنے پروردگار کی چاندی کی ہوگی ، دوجنتیں سونے کی ہول گی اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی ، اور جنت عدن میں اپنے پروردگار کی زیارت میں لوگوں کے درمیان صرف کبریائی کی جا در ہی حائل ہوگی جواس کے درخ تاباں پر ہے۔

( ١٩٩١٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَن أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِيِّ عَن أَبِي بَكُرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى

#### هي مُنزلاً احَمْرُن بَل بَيْنِ مُرْم اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عَن أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا . آهُلُّ لِلْمُؤْمِن وَلَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ [راجع: ٥ ، ١٩٨٠].

(۱۹۹۱۹) حضرت ابوموی بڑائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی طیٹھ نے فر مایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی ہے بنا ہوگا ، آسان میں حس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ،اوراس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جواہل خانہ ہوں گے ، دوسر رے کونے والے انہیں دیکھ نہ سکیں گے۔

( ١٩٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ عَن حَكِيمٍ بْنِ دَيْلَمٍ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ قَالَ كَانَتُ يَهُودُ يَأْتُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَعَاطَسُونَ عِنْدَهُ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ إراحِينَ ١٩٨١٠

(۱۹۹۲) حفرت ابوموی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ یبودی لوگ نبی ملیٹھ کے پاس آ کرچھینکیں مارتے تھے تا کہ نبی ملیٹھ انہیں جواب میں ہے کہہ دیں کہ اللہ تم پررحم فرمائے ، لیکن نبی ملیٹھ انہیں چھینک کے جواب میں بول فرماتے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔

( ١٩٩٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكَرِيَّا عَن بُرَيْدٍ عَن أَبِى بُرْدَةً عَن أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ عُقُلِهِ [راحع: ١٩٧٧]

(۱۹۹۲۱) حفرت ابوموی با توموی با توموی با این ایستان و مایاس قرآن کی حفاظت کیا کرو،اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ پی ایستا جانے والے اونٹ سے نیادہ تم میں سے کس کے سینے سے جلدی نکل جاتا ہے۔ (۱۹۹۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَعِيدِ بْنِ آبِی بُرُدَةً عَن آبِیهِ عَن آبِی مُوسَی عَنُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَينْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ يَامُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ يَامُرُ

بِالْنَحْيْرِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ يَفْعَلُ قَالَ يُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ [راحع: ١٩٧٦].

(199۲) حفرت ابوموی جائزت مروی ہے کہ بی طیاب نے ارشاد قرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے ، کس نے پوچھا یہ بتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوتو؟ بی طیاب نے فرمایا اپنے ہاتھ سے محنت کرے، ابنا بھی فائدہ کرے اور صدقہ بھی کرے ماکل نے پوچھا یہ بتا ہے کہ اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو؟ نبی طیاب نے فرمایا کسی ضرورت مند، فریادی کی مدد کردے ، سائل نے پوچھا اگر کہ بھی نہ کر سکے تو؟ نبی طیاب نے فرمایا کھم دے ، سائل نے پوچھا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ نبی طیاب نے فرمایا پھر کسی کو تکلیف پنجانے سے اپنے آپ کوروک کرر کھے، اس کے لئے یہی صدقہ ہے۔

#### هي مُنالاً احَدِّرَ مِنْ لِهِ يَعِيمَ الْهِ الْمُعَلِينِ فَي مَالِم الْمُوفِيتِينِ فَي مَالِمُ الْمُوفِيتِينِ فَي مُنالِدُ الْمُوفِيتِينِ فَي مُنالِدُ الْمُوفِيتِينِ فَي مُنالِدُ الْمُوفِيتِينِ فَي مُنالِدُ الْمُوفِيتِينِ فَي مَالِمُ الْمُوفِيتِينِ فَي مُنالِدُ الْمُوفِيتِينِ فَي مُنالِدُ الْمُوفِيتِينِ فَي مَالِمُ الْمُوفِيتِينِ فَي مَالِمُ اللَّهِ فَي مَالِمُ اللَّهِ فَي مَالِي اللَّهِ فَي مَالِمُ اللَّهِ فَي مِن اللَّهِ فَي مَالِمُ اللَّهِ فَي مَالِي اللَّهِ فَي مَالِي اللَّهِ فَي مَالِمُ اللَّهِ فَي مَالِي اللَّهِ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللّلِي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ فَي اللَّهِ الللَّهِ فَي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

( ١٩٩٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ عَن أَخِيهِ عَن أَبِى بُرُدَةَ عَن آبِى مُوسَى قَالَ قَدِمَ رَجُلَان مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَا يُعَرِِّضَانِ بِالْعَمَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدِى مَنْ يَطُلُبُهُ إِرَاحِع: ١٩٩٠٠

(۱۹۹۲۳) حضرت ابوموی بڑاٹھڈ سے مروی ہے کہ میرے ساتھ میری قوم کے دوآ دمی بھی آئے تھے،ان دونوں نے دورانِ گفتگو کوئی عہدہ طلب کیا جس پرنبی علیظانے فرمایا میرے نزدیکے تم میں سب سے بڑا خائن دہ ہے جو کسی عہدے کا طلب گار ہوتا ہے۔

رَ ١٩٩٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ قَالَ أَبُو بُرُدَةَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالُ

(۱۹۹۲۳) حضرت ابوموی چی تنظیر ہے کہ نبی مایٹا نے ارشاد فر مایا بالغ لڑکی ہے اس کے نکاح کی اجازت لی جائے گ، اگر وہ خاموش رہے تو گویاس نے اجازت و بے دی اور اگر وہ وا نکار کر و بے تواہے اس رشتے پر مجبور نہ کیا جائے۔

( ١٩٩٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آ ذَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ [انظر: ١٩٧٦٩].

(۱۹۹۲۷) حضرت ابومویٰ بڑاٹیز ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فرمایا شخص ہم میں سے نبیس ہے جو واویلا کرے، بال نویچے اور گریبان جاک کرے۔

( ۱۹۹۲۷ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْأَسُودِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لَقَدُ ذَكَّرَنَا عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا

# هي مُنالَ امَانَ فَبِل يُسِيِّسْنَ الْمُوفِينِين ﴿ مُعَالَى الْمُوفِينِين ﴾ مستكُ الكوفيين ﴿ مُستَكُ الكوفيين ﴿

وَإِمَّا تَرَكُنَاهَا عَمْدًا يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ [راحع: ٩٧٢٣].

(۱۹۹۲۷) حضرت ابوموی بھاٹھ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بھاٹھ نے ہمیں نبی علیا کی نمازیا دولا دی ہے، جوہم لوگ نبی علیا کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ ہر مرتبہ رکوع کرتے وقت، سراٹھاتے وقت اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

(۱۹۹۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ قَالَ عَبْداللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيّا عَن بُرُيْدٍ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ بُرُيْدٍ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَصَحَمَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٠٠١) ومسلم (٢٠٠١) ومسلم (١٠٠١) ومُسلم (١٩٩٢٨) ومُسلم (١٩٩٢٨) حَرْت الوموى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْمِدْ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن السَّاسِةُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن السَّاسِةُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَمَلُولُولِهِ فِي الْمِدْرَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْرَالِيّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولِهِ فِي الْمِدْرَةِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُولِهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن الْمُعْتُمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

( ١٩٩٢٩) حَدَّثَنَا أَنُّو عَلْدِ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَن آبِى وَائِلِ عَن آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ عُبَيْدًا أَبَا عَامِرٍ فَوْقَ أَكْثِرِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقُلَ فَيْنِ عَبَيْدٍ قَالَ فَالَ أَبُو وَائِلٍ وَإِنِّي كَأَرْجُو أَنْ لَا يَجْمَعَ اللَّهُ عَزَّ قَالَ فَقُرِلَ عَبَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ وَإِنِّي كَآرُجُو أَنْ لَا يَجْمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ قَاتِلِ عُبَيْدٍ وَبَيْنَ آبِى مُوسَى فِى النَّارِ

(۱۹۹۲۹) حضرت ابوموی واقع سروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا اے اللہ! عبیدا بوعام کو قیامت کے دن بہت ہے لوگوں پر فوقیت عطاء فرما،عبید واقع خروہ اور حضرت ابوموی واقع نے شہید ہوگئے تھا ور حضرت ابوموی واقع نے خروہ اور حضرت ابوموی واقع کے اللہ تعالی قیامت کے دن عبید واقع کے قاتل اور حضرت ابوموی واقع کو جہنم میں جمع ابودائل کہتے ہیں جمھے امید ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن عبید واقع کے قاتل اور حضرت ابوموی واقع کو جہنم میں جمع میں جمع میں جمع کے اللہ تعالی قیامت کے دن عبید واقع کے قاتل اور حضرت ابوموی واقع کو جہنم میں جمع میں جمع کے اللہ تعالی قیامت کے دن عبید واقع کے قاتل اور حضرت ابوموی واقع کے دن عبید واقع کے دن عبید واقع کے دن عبید کے دن عبید واقع کے دن عبید کے دن کے دن عبید کے دن ع

( ١٩٩٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَلَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَن آبِي بُرُدَةً عَن آبِي مُوسَى قَالَ لَقِي عُمَرُ ٱسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ ٱنْتُم لَوْلَا ٱنَّكُمْ سَبَقْتُمْ بُولِهِ إللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ جَاهِ اللَّهُ وَيَحْمِلُ بِالْهِجْرَةِ وَنَحْنُ ٱفْضَلُ مِنْكُمْ قَالَتُ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ جَاهِ اللَّهُ وَيَحْمِلُ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ وَيَحْمِلُ وَاللَّهُ مَا فَلَا لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَوْرُنَا بِدِينِنَا فَقَالَتُ لَا ٱنْتَهِى حَتَّى ٱلْاَثُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَوْرُنَا بِدِينِنَا فَقَالَ لَهُ مَا لَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَكُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَوْلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ مُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ مُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا رَبِع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ الْعَالَ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَلَلْ لَكُمْ الْهُولِي الْعُرْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُهُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعُرَالُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْل

(۱۹۹۳) حضرت ابوموی بناتی سے مروی ہے کہ جب حضرت اساء بناتی حبشہ سے واپس آئیں تو مدینه منورہ کے کسی راستے میں حضرت عمر بناتی ہے کہ جب حضرت اسامنا ہو گیا، حضرت عمر بناتی نے پوچھا حبشہ جانے والی ہو؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں! حضرت

هُ مُنالِهَ الْمُرْيِنْ بِلِيدِ مِنْ الْمُرافِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِي اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عمر والنوائة نها كه المائة الول كوسوارى دية ، تبهارے جابال كوم سلطات اور بهم لوگ اس وقت اپ وين كوبچان كے لئے فكل تهم الرك بيدل چلنے والوں كوسوارى دية ، تبهارے جابال كوملم سلطات اور بهم لوگ اس وقت اپ وين كوبچان كے لئے فكل سطے ، ميں نبي الميلا سے بيہ بات ذكر كيه بغيراً پن گھر واپس نہ جاؤں گی ، چنا نچرانهوں نے نبی المیلا كی خدمت بیں حاضر ہوكر سارى بات بتادى ، نبى المیلا نے فرما یا تبہارى تو دو اجر تبنى ہوئيں ، ایک مدینه منوره كی طرف اور دوسرى اجرت حبشہ كی جانب سارى بات بتادى ، نبى المیلا نے خراج گئنا شُعْبَةُ عَن لَیْثِ بَنِ آبِی سُلَیْم قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةً زَمَنَ الْحَجَّاجِ يُحَدِّثُ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم أَنّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسُوعُونَ بِهَا فَقَالَ لِتكُنْ عَلَيْكُمُ السّكِينَةُ [راحع ١٩٨١] مؤسَى عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم أَنّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسُوعُونَ بِهَا فَقَالَ لِتكُنْ عَلَيْكُمُ السّكِينَةُ [راحع ١٩٨١] مؤسَى عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم أَنّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسُوعُونَ بِهَا فَقَالَ لِتكُنْ عَلَيْكُمُ السّكِينَةُ [راحع ١٩٨١] مؤسَى عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم أَنّهُ رأَى جِنَازَةً يُسُوعُونَ بِهَا فَقَالَ لِتكُنْ عَلَيْكُمُ السّكِينَةُ [راحع ١٩٨١] كرت سے لي موری ہے كہ ايک مرتبہ پھولوگ نبی طیقیا کے ماضے ہائے جنازہ تيزى سے ليک گذرے ، نبی علينا نے فرما ياسكون كيساتھ چلنا جاسے ۔

(١٩٩٢) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكِ أَبُو جَعْفَو حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ عَن أَبِى بُرُدَةَ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى أَبِى مُوسَى فِى بَيْتِ ابْنَةِ أُمِّ الْفَصْلِ فَعَطَسْتُ وَلَمُ يُشَمِّتنِى وَعَطَسَتُ فَشَمَّتَهَا فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَخْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَلَمُ قَالَتُ عَطَسَ فَلَمْ يَخْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَلَمُ أَشَمَّتُهُ وَعَطَسَتُ. فَشَمَّتُهَا فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَخْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَلَمُ أَشَمَّتُهُ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَشَمَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُشَمِّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُشَمِّتُوهُ فَقَالَتُ أَحُسَنْتَ أَحُسَنْتَ أَحُسَنْتَ أَحُسَنْتَ عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُشَمِّتُوهُ فَقَالَتُ أَحُسَنْتَ أَحُسَنْتَ أَحُسَنْتَ أَحُسَنْتَ عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُسَمِّتُوهُ وَقَالَتَ أَحُسَنْتَ أَحُسَنْتَ أَحُسَنْتَ أَحُسَنْتَ عَظَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُسَمِّعَتُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَالَتُ أَحْسَنْتَ أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتُولُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْتُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ

[صححه مسلم (٢٩٩٢)، والحاكم (٤/٥٥٢)]

(۱۹۹۳۳) ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنت ام الفضل کے گھر میں حضرت ابوموی ڈاٹٹو موجود تھے، میں بھی وہاں چلا گیا، مجھے جھینک آئی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنی والدہ کے پاس جھینک آئی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنی والدہ کے پاس آئی تو انہوں نے جھینک آئی تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ کے سامنے جھینک آئی تو آپ نے جواب ہیں دیا اور اس خاتون کو چھینک آئی تو جواب دے دیا؟ انہوں نے فر مایا کہ تمہارے صاحبز ادے کو جب چھینک آئی تو اس نے الحمد للہ کہا تھا لہذا میں نے اسے جواب ہیں دیا اور اسے چھینک آئی تو اس نے الحمد للہ کہا تھا لہذا میں نے اسے جواب ہیں دیا اور اسے چھینک آئی تو اس نے الحمد للہ کہا تھا لہذا میں نے اسے جواب ہی دے دیا جواب ہی دے دیا کہ دیا گھر اللہ کے تو اسے جواب وہ دو ماں پر والدہ نے کہ جب کوئی شخص چھینک کے بعد الحمد للہ کے تو اسے جواب وہ دو ماور آگر وہ الحمد للہ شد کے تو اسے جواب ہی مت دو ماں پر والدہ نے کہ آپ نے خوب کیا۔

( ١٩٩٣٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرِ قَالَ آخَبَرَنِي عَمْرٌ و عَن الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى [صححه ابن حال ( ٢٠٩)، والحاكم ( ١٩/٤). قال شعب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر بعده].

## 

(۱۹۹۳۳) حضرت ابوموکی طاقیئے عمروی ہے کہ نبی طاقیا نے ارشادفر مایا جو تحض دنیا کو پسند کرتا ہے اس کی آخرت کا نقصان ہو جا تا ہے اور جو تحض آخرت کو پسند کرتا ہے ، اس کی دنیا کا نقصان ہوجا تا ہے ، تم باتی رہنے والی چیز کوفنا ، ہوجانے والی چیز پرتر جج دو۔ (۱۹۹۳۶) حَدَّثَنَا أَبُو سَبَلَمَةَ الْخُزَاعِیُّ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِیزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَن عَمْرِ و بُنِ آبِی عَمْرِ و عَن الْمُطَلِبِ عَن الْمُعَلِبِ مَوسَى الْكَشْعَرِیِّ قَالَ اَنْجُرَانِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَحَبٌ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاثِرُ وا مَا يَهْ فَى عَلَى مَا يَفْنَى آم کرد ما قبله].

(۱۹۹۳۳) حضرت ابوموئ بن النف عروى ب كه بي اليها في ارشاد فرما يا جو تخص دنيا كو پند كرتا ب اس كى آخرت كا نقصان بو جاتا ب اور جو تحض آخرت كو پند كرتا ب اس كى دنيا كا نقصان بوجاتا ب ، ثم باتى رہ والى چيز پرتر جج دو۔ (۱۹۹۳٥) حَدَّنَنا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَتَ مُعَادًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ بَشُووا وَلَا تُنقَرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُعَلِّمُ وَا وَلَا تُعَلِيمُ وَا وَلَا تُحَدِّلُهُا قَالَ فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُسُطاطًا يَكُونُ فِيهِ يَزُورُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحُمَنِ أَظُنَّهُ عَن أَبِي مُوسَى السحد واحدي (٤٣٤٤)، ومسلم (١٧٣٣)].

(۱۹۹۳۵) حضرت ابوموی بڑائٹئا سے مروی ہے کہ نبی طالِلا نے انہیں اور حضرت معاذ بڑائٹئا کو یمن تھیجتے ہوئے فر مایا خوشخری دینا، نفرت مت چھیلانا، آسانی پیدا کرنا، مشکلات میں نہ ڈالنا، ایک دوسرے کی بات ماننا، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، چنانچہان دونوں میں سے ہرایک کا خیمہ تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے ملئے کے لئے آتے رہتے تھے۔

(١٩٩٣٦) حَكَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَن زَائِدَةَ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَن آبِي بُرْدَةَ بْنِ آبِي مُوسَى عَن آبِي مُوسَى قَالَ مُرُوا آبَا بَكُرٍ قَالَ مُرُوا آبَا بَكُرٍ يُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا آبَا بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبَا بَكُرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِيعُ آنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا آبَا بَكُرٍ فَلَ اللَّهِ مِلَّى اللَّهِ مِلْقَالَ مُرُوا آبَا بَكُرٍ فَلَيْ اللَّهِ مِلْقَالَ مُرُوا آبَا بَكُرٍ فَلْمُ اللَّهُ مِلْوَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِ مَعُوا حِبَاتُ يُوسُفَ فَآتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى آبُو بَكُرٍ بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصِحِه البحارى (٦٧٨)، ومسلم (٢٤٠) [انظر بعده]

(۱۹۹۳۲) حضرت ابوموی بی تفایظ سے مروی ہے کہ جب نی علیا بیمار ہوئے اور بیماری بردھتی ہی چلی گئی تو فر مایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ کہ وہ کو کو کو کو کا فر کا نواز بر ھا دیں ، حضرت عائشہ فر کھانے عرض کیا یا رسول اللہ! ابو بکر بردے رقیق القلب آ دی ہیں ، جب آ پ کی جگہ کھڑے ہوں گئا نے بوکہ اوگوں کو نماز پڑھا دیں ، تم تو یوسف کھڑے ہوں گئا نے بیماز بردھائی۔ بیماز بردھائی۔ والیاں ہو، چنا نچہ قاصد حضرت ابو بکر بڑا تھا ہے یاس آیا اور نبی علیا کی حیات طیبہ ہی میں انہوں نے نماز پڑھائی۔

( ١٩٩٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ عَنِ أَبِى بُرُدَةَ بُنِ أَبِى مُوسَّى عَن أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَذَكَرَهُ

#### هُي مُنايًا اَمْرِينَ بَلِيَا مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فِيلِينَ اللَّهِ فِيلِينَ اللَّهِ فِيلِينَ ال

(۱۹۹۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثِنِي يُونُسُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُوْ بُرُدَةَ عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْصَّلَاةُ عَلَى ظَهُر الدَّابَّةِ فِي السَّفَر هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

(۱۹۹۳۸) حضرت ابوموی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مرتبداشارہ سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ سفر میں جانور ک پشت پراس طرح نماز بڑھنی چاہئے۔

(١٩٩٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَعْنِى شَيْبَانَ عَن لَيْثٍ عَن أَبِى بُرْدَةً عَن أَبِى مُوسَى عَن أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهْوِ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَكَانكُمْ فَاسْتَقْبَلَ الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِى أَنْ آمُركُمْ أَنْ تَتَقُوا اللَّهَ وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ثُمَّ تَخَطَّى الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِى أَنْ آمُركُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ وَأَنْ تَقُلُن قَوْلًا الرِّحَالَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِى أَنْ آمُركُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ وَأَنْ تَقُلُن قَوْلًا الرِّحَالَ فَلَاللَهِ عَنْ اللَّهَ عَزَ وَحَلَّ وَأَنْ تَقُلُن قَوْلًا سَدِيدًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرِّحَالِ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتُمْ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَٱسُواقَهُمْ أَوْ أَسُواقَ الْمُسْلِمِينَ وَآسُواقَهُمْ أَوْ أَسُواقَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَكُمْ مِنْ هَذِهِ النَّبُلِ شَيْءٌ فَآمُسِكُوا بِنُصُولِهَا لَا تُصِيبُوا أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَتُؤذُوهُ أَوْ وَمَعَكُمْ مِنْ هَذِهِ النَّبُلِ شَيْءٌ فَآمُسِكُوا بِنُصُولِهَا لَا تُصِيبُوا أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَتُؤذُوهُ أَوْ وَمَعَكُمْ مِنْ هَذِهِ النَّبُلِ شَيْءٌ فَآمُسِكُوا بِنُصُولِهَا لَا تُصِيبُوا أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَتُؤذُوهُ أَوْ وَمَعَكُمُ وَلَ الْمُسْلِمِينَ فَرَامُ الْمُسْلِمِينَ فَالْكُولُ الْمُسْلِمِينَ فَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْرَعَالِي فَقَالُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ فَالَا لِينَا لَكُولُوهُ الْمُسْلِمِينَ فَاللَّهُ الْمُسْلِمِينَ فَالْمُولِي اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ

(۱۹۹۳۹) حضرت عبداللہ بن قیس بڑا ٹیڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بلیٹا نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا اپن جگہ پر ہی رکو، پھر پہلے مردوں کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ تہمیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے تھم دوں، پھر خواتین کے پاس جا کران سے بھی بہی فرمایا کہ اللہ تعالی مجھے تھم دیا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھر واپس مردوں کے پاس آ کر فرمایا جب تم مسلمانوں کی معجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تہارے پاس تیم ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اور تم کسی کواذیت پہنچاؤیا ذخی کردو۔

( ١٩٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَن الْحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ لَوْنَهُ [راحع: ١٩٧٨١]

(۱۹۹۴۰) حضرت ابوموی بڑائنڈے مروی ہے کہ میں نے نبی ایک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس چیز کا رنگ آگ نے بدل ڈالا ہو انا ہے کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ١٩٩٤١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِى شَيْبَانَ عَن لَيْثٍ عَن أَبِى بُرُدَةَ بُنِ أَبِى مُوسَى عَن أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ فَإِنْ كَانَ مُسُلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَانَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ وَلَكِنُ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ [راحع: ١٩٧٢،

(۱۹۹۳) حضرت ابوموی واقتیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا ہے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے سے کسی یہودی ،عیسا کی یامسلمان

#### هي مُنالًا اَمَدُن شِل يَكِ مِنْ الكوفيتين في مُنالِك فيتين في مُنالِك فيتين في الكوفيتين في الك

کا جنازہ گذر ہے تو تم کھڑے ہوجایا کرو، کیونکہ تم جنازے کی خاطر کھڑنے نہیں ہوگے،ان فرشتوں کی وجہ سے کھڑے ہوگے جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں۔

(۱۹۹٤٢) قَالَ لَيْتُ فَذَكُرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَخْبَرَةَ الْأَدُدِيُّ قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا وَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا وَهُمَا فَقُالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا وَهُمَا فَقُالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا وَيَعُودِيًّا أَوْ نَصُرَائِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَائِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَائِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَائِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ وَلِكُنُ نَقُومُ لِمَنْ مَوَّةٍ بِرَجُلٍ مِنْ الْمَلَابُكِةِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَطْ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنْ الْمَهَ وَكَانُوا أَهُلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ فَإِذَا نَهِي انْتَهَى فَمَا عَادَ لَهَا بَعُدُ وَسَلَّمَ قَطْ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ وَكَانُوا أَهُلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبُهُ بِهِمْ فَإِذَا نَهِي الْتَهَى فَمَا عَادَ لَهَا بَعْدُ وَلَا الْأَلِى صَحِيحِ (النسائي ٤٦/٤) قال شعب: صحيح دون ((وكانوا جم)) إراجع ١٩٩٦) اللَّهُ مَا عَادَ لَهَا اللَّهُ مَا عَلَا شعب عَنْ اللَّهُ مَا عَادَ لَهَا اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَمُ اللَّهُ الْمَالَى مَنْ مَا عَالَ شَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ مَا عَلَمُ اللَّهُ الْمُولِ الْمَالِقُ مَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَيْهُ الْمَالَى عَلَيْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِقُ مَا عَلَمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ مَا عَلَمُ اللَّهُ الْمَالِقُ مِنْ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِقُ الْمَالِقُ الْمُولُولُ الْمُلْكِلَةُ الْمَالَ الْمَالَى مَا عَلَا الْمَالِقُ مَا عَلَمُ اللَّهُ الْمِلْمُ الللَّه

بعدان و تعلق المراحة المراحة

( ١٩٩٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ [راجع: ١٩٨١٣].

(۱۹۹۳۳) حضرت ابوموی بھاتنے سے مردی ہے کہ ایک مرتبدایک آ دی نے نی ملیٹا کے پاس آ کر پھے مانگاتو نی ملیٹا نے فرمایا تم اس کی سفارش کروجمہیں اجر ملے گا اور اللہ اپنے نبی کی زبان پروہی فیصلہ جاری فرمائے گا جواسے محبوب ہوگا۔

( ١٩٩٤٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ قَالَ ثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ عَن حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَن مُسُرُوقِ بُنِ آوُسٍ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ بِعَشُو مِنُ الْإِبِلِ [راجع: ١٩٧٧].

(۱۹۹۴) حضرت ابوموی والنوسے مروی ہے کہ نبی الیکانے یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ ہرانگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔

( ١٩٩٤٥) حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِى بَلْجٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ : عَن أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ وَخُزٌّ مِنُ أَعْدَائِكُمْ مِنُ الْجِنِّ وَهِى شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ

(۱۹۹۴۵) حضرت ابومویٰ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے ارشاد فر مایا میری امت''طعن اور طاعون'' سے فناء ہو گی ،اور طاعون کامغنی بتاتے ہوئے نبی علیا نے فر مایا تمہارے دشمن جنات کے کچو کے ،اور دونوں صورتوں میں شہادت ہے۔

( ١٩٩٤٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ هَارُونَ آبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ مَنْ هَمْدَانَ عَن آبِي اللهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى عَشَرَ بُرُدَةَ بُنِ آبِي مُوسَى عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى عَشَرَ رَكُعَةً سِوَى الْفَريضَةِ بُنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

(۱۹۹۳۲) حضرت ابوموی بی بین باره رکعتیں پڑھ کے، جنت میں اس کا گھرینادیا جائے گا۔

( ١٩٩٤٧) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَن يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي بُرُدَةَ عَنُ أَبِيهِ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِكَاحَ إِلَّا بِعِلَى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِعِلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَاللَّاقُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَامِ الْعَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَل

(۱۹۹۳) حضرت ابوموی تالین سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

(۱۹۹٤۸) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً قَالَ ثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً عَن غُنَيْم بُنِ قَيْسٍ عَن الْآشُعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتُ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي زَانِيَةٌ [راحع: ١٩٨٠٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتُ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي زَانِيَةٌ [راحع: ١٩٨٠٧] منزت ابوموی ثانی عالی است گذرتی ہے گذرتی ہے گذرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبوسو تکھیں تو وہ بدکار ہے۔

(١٩٩٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بُنُ صَالِحٍ عَن الشَّغِيِّ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَاَدَّبَهَا فَآخُسَنَ آدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَآخُسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِسَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّلٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِسَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّلٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا وَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِسَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّلٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا وَحُلَّ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ [راحع: ١٩٧٦].

(۱۹۹۳۹) حضرت الوموی بنات سے مروی ہے کہ نی علیہ ان ارشاد فر مایا جس شخص کے پاس کوئی باندی ہو، اور وہ اسے عمدہ تعلیم دلائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تواسے دہرااجر ملے گا، اس طرح وہ غلام جواپ اللہ کاحق بھی اداکرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آدمی جواب نبی کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہو

#### هي مُنالِهُ احَدِّى شِلْ الْبِي مَرْمُ كَلِي مِن مِن الْمُهَالِحَدِينِ اللهِ الْمُنْ الْمُلْفِينِين كَيْمُ الْمُ

اور محمد مَا لِيُنْفِرُ كَيْ شريعت پر بھى ايمان لايا ہو،اسے بھى دہراا جر ملے گا۔

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةً عَن أَبِي تَمِيمَةً عَن أَبِي مُوسَى

(۱۹۹۵۱) قَالَ وَكِيعٌ وَحَدَّثِنِي الضَّحَّاكُ أَبُو الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي تَمِيمَةً عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ اللَّهُ رَضِيقَتُ عَلَيْهِ حَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ إصححه ابن حبان (۲۹۹۸)، وابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ اللَّهُرَ ضَيِّقَتُ عَلَيْهِ حَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ إصححه ابن حبان (۲۹۹۸)، وابن عزيمة (۲۱۰۶ و ۲۱۰۵). قال شعيب: موقوفه صحيح].

(۱۹۹۵-۱۹۹۵) حضرت ابوموی طاقتا سے مروی ہے کہ نبی مالیا ان بھر نبی الیا نے فرمایا جو شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اس پر جہنم اس طرح نگ ہوجائے گی، یہ کہ کرانہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو شھی کی طرح بند کرکے دکھایا۔

(۱۹۹۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَهُ عَن أَبِي التَّيَاحِ الطَّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا وَصَفَهُ كَانَ يَكُونُ مَعَ ابْنِ عَبَّسٍ إِنَّكَ رَحُلٌ مِنْ أَهُلِ زَمَانِكَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَالَ كَنَ أَحُدُهُمُ إِذَا أَصَانَهُ الشَّيْءُ مِنْ أَهُلِ زَمَانِكَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ كَانَ أَحَدُهُمُ إِذَا أَصَانَهُ الشَّيْءُ مِنْ أَهُلِ وَمَا لِلَّهُ مِلْهُ بِالْمَقَارِيضِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّ عَلَى دَمُثِ يَغْنِى سَكَانٍ لَيْنِ فَبَالَ فِيهِ وَقَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدُ لِبَوْلِهِ إِرَاحِعِ: ١٩٩٦ ١] عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّ عَلَى دَمُثِ يَغْنِى سَكَانٍ لَيْنِ فَبَالَ فِيهِ وَقَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدُ لِبَوْلِهِ إِرَاحِعِ: ١٩٩٥ ١ عَلَى مَرَّ عَلَى دَمُثِ يَغْنِى سَكَانٍ لَيْنِ فَبَالَ فِيهِ وَقَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدُ لِبَوْلِهِ إِرَاحِعِ: ١٩٩٥ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى وَمُنْ يَعْنِى مَنْ عَلَى مَعْمَى اللَّهِ مِنْ عَلَى وَمُولُ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

( ١٩٩٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رِفَاعَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثٌ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثٌ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْآيُدِي فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ

(۱۹۹۵۳) حضرت ابوموی واٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیٹائے ارشاد فر مایا قیامت کے دن لوگوں کو تین مرتبہ پیش کیا جائے گا، پہلے دو موضوں میں جھکڑے اور معذرتین ہوں گی اور تیسرے مرضے کے وقت اعمال نامے اڑ اور کرلوگوں کے ہاتھوں میں پنجیس گے ،کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔

( ١٩٩٥٤) حَدَّثَنَا أَنُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن أَسِيدَ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَن مُوسَى بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ إِذَا قَالَتُ النَّائِحَةُ وَاعَضُدَاهُ وَانَاصِرَاهُ وَاكَاسِبَاهُ جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ عَضُدُهَا أَنْتَ نَاصِرُهَا أَنْتَ كَاسِبُهَا فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَ

هي مُناهُ أَخْرِينَ بل بِيدِ مَرْمُ كَلِي الْمُوفِيدِينِ ﴾ مستَلُ الكوفيدينِ ﴿ مُستَلُ الكوفيدينِ ﴾

وَ الْجَلَّ وَلَا تَذِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخُورَى فَقَالَ وَيُحَكَ أُحَدِّثُكَ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا فَأَيْنَا كَذَبَ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَلَا كَذَبَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحه الحاكم (٢٧١/٢)، وقال الترمذي حسن غريب وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٥ عَلَيْ وَسَلَّمَ وصحه الحاكم (٢٧١/٢)، وقال الترمذي حسن غريب وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٥ عَلَيْ وَالتَّرِمْذِي: ١٠٠٣)، والترمذي: ١٠٠٣)، والترمذي الله عيب: صحيح لغيره].

(۱۹۹۵) حضرت ابومویٰ بڑٹیؤے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا میت کواپنے او پر اہل محلّہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، جب بین کرنے والی کہتی ہے ہائے میر ا مازو، ہائے میر امد دگار، ہائے میر اکمانے والا، تو میت کو کھینچ کر پوچھا جاتا ہے کیا واقعی تو اس کا بازو، مددگاراور کمانے والا تھا۔

راوی اسید بن ابی اسید نے بیحدیث من کرکہا سجان اللہ! اللہ تعالیٰ تو فر ما تا ہے کہ کوئی شخص کسی کا بو جھنہیں اٹھائے گا؟ تو مویٰ نے کہا ار کے بخت! میں مختیف موریٰ خلفیٰ کے حوالے سے نبی ملیٰ اللہ کی حدیث سنار ہا ہوں اور تو یہ کہدر ہا ہے، ہم میں سے کون جھوٹا ہے؟ بخدا! میں حضرت ابومویٰ جھوٹ نہیں بول رہا اور انہوں نے نبی ملینا ایر جموث نہیں باندھا۔

(۱۹۹۵) حَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَن حِطَّانَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ آلِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهُوْجَ قَالُوا وَمَا الْهُوجُ قَالَ الْقَتْلُ قَالُوا الْحَدُو مِمَّا نَقْتُلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ الْحَدُو مِنْ سَبْعِينَ الْفَا قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَيْلِكُمْ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ قَتْلُ الْعَامِ الْوَاحِدِ الْحَدُو فَلَ الْقَالَ الْقَالُ الْمَسْدِكِينَ وَلَكِنْ قَتْلُ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ الْوَ مُوسَى وَاللَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ النَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ آلُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ النَّاسِ يَحْسَبُ الْحَدُو مُن الْحَدُ لِي وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ آلُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ وَلَكُمْ النَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلِيَّا مُنْ مُعْرَجًا إِنْ آذُرَكُنِي وَإِيَّاكُمْ إِلَّا أَنْ نَخُرُجَ مِنْهَا كَمَا قَتَكُناهَا لَهُ نُصِبُ فِيها دَمًا وَلَا مَالَا اللَّهِ مُوسَى وَاللَّذِي عَلَى الْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمُ الْوَلِولِ فَي عَلَى اللَّهُ الْمُولِ فَي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُلْلَا اللَّهُ الْمُ الْمُولُولِ فَي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولِ فَي عَلَى اللَّهُ الْمُولُ لَلَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْلِكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْف

حضرت ابوموی ڈاٹھ کہتے ہیں کہ اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگروہ زمانہ آ گیا تو میں اسے اور تمہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہیں پاتا الآیہ کہ ہم اس سے ای طرح نکل جائیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کسی کے قبل یا مال میں ملوث نہ ہوں۔

# هُ مُنالًا اَمَارُينَ بِلِ بِيدِ مِنْ كُلُ وَ الْمُحْدِينِ فَي مُنالًا اَمَارُينَ بِلِيدِ مِنْ الكوفيتين في

(١٩٩٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِى اَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدُ عَن ابْنِ أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ أَوْ عَن ابْنِ أَبِي قَتَادَةً عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرُ كَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرُ كَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقُهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرُ حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقُهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرُ حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ ذَهِبٍ وَلَكِنْ الْفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا

(۱۹۹۵۲) حضرت ابوموی بھٹا یا بوقادہ ڈٹٹٹو کے موری ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا جس شخص کواپنے پیار ہے جسم میں آگ کا چھلا پہننا پبند ہو، اسے چاہئے کہ سونے کا چھلا پہن لے، جس شخص کواپنے پیار ہے جسم پرآگ کا کنگن رکھنا پبند ہو، اسے چاہئے کہ سونے کاکنگن پہن لے، البنہ چاندی کی اجازت ہے اس لئے اسی سے دل کھی کرو۔

(١٩٩٥٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ عَن قَتَادَةً عَن أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ مِنْ رَحُلٍ أَوْ مِنْ قَوْمٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَنَعُوذُ بِكِ مِنْ شُرُورِهِمُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود ١٥٣٧) قال شعيب حسن].

(۱۹۹۵) حضرت ابوموی نگانیئا سے مروی ہے کہ نبی طبینا کو جب کی شخص یا قوم سے خوف محسوں ہوتا تو بید عاء فرماتے کہ اے اللہ! یس تجنبے ان کے سینوں کے سامنے کرتا ہوں ،اوران کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٩٥٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَن آبِي بُرُدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

(۱۹۹۵۸) حضرت ابوموی ناتش سے مروی ہے کہ نبی طین کو جب کسی شخص یا قوم سے خوف محسوں ہوتا تو بید دعاء فرماتے کہ اے اللہ! میں مجتمے ان کے سینوں کے سامنے کرتا ہوں ،اوران کے شرسے تیری بناہ میں آتا ہوں۔

(١٩٩٥٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَيْسَرَةً عَن مَزِيدَةً بَنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَتُ أُمِّى كُنتُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فِي خِلَافَةِ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ وَعَلَيْنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَوْمٍ عَاشُورَاءَ فَصُومُوا

(۱۹۹۵۹) مزیدہ بن جابرا پی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بڑاٹھ کے دورخلافت میں ایک مرتبہ میں کوفہ کی مجد میں تقی ، اس وقت ہمارے امیر حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھ تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جناب رسول الله مُثَالَّةُ اللهِ مُن فَعَلَمُ فَعَلَمُ وَمِن اللهِ مُثَالِقًا اللهِ مُثَالِقًا اللهِ مُثَالِقًا اللهِ مُن روزہ رکھو۔

( ١٩٩٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن بُرَيْدِ بْنِ آبِي مَرْيَمَ عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا عَلِيُّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً ذَكَّرَنَا بِهَا صَلَاةً كُنَّا

### هي مُنالاً احَدُن بن اليونيين في معه المحالي مستدُالكونيين في

نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكُنَاهَا عَمْدًا يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْع وَوَضُع وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ [انظر: ١٩٧٢٣].

(۱۹۹۲۰) حضرت ابوموی ڈھٹو فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈھٹو نے ہمیں نبی علیا کی نمازیاد ولا دی ہے، جوہم لوگ نبی علیا کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت ،سراٹھاتے وقت آور تجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٩٦١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن سُلَيْمَانَ التَّيْمِیِّ عَن قَتَادَةَ عَن آبِی غَلَّابٍ عَن حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِیِّ عَن آبِی مُوسَی قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَلْدُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَلْدُو مُنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَلْدُو مُنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْدُو مُنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْدُو مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْدُو مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُرَا الْإِمَامُ فَالْعَالَ إِلَى الصَّلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّاقُ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُا اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عُلَاقًا عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَاقًا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَا عَلَاقًا عَلَاقًا عَلَا عَلَاقِ عَلَا عَلَا عَلَاعَالَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَاقًا عَلَاق

(۱۹۹۱) حضرت ابوموی بھائنے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فر مایا ہے کہ جبتم نماز کے لئے اٹھوتو تم میں سے ایک کوامام بن جانا جا ہے ،اور جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔

حَدُّدَ اللَّهِ يَعْنِى أَطُّنَهُ الشَّنِيَ قَالَ حَدَّتَنَا حَمْزَةُ مُنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ آخْبَرَنَا يَزِيدُ الْآغُرَجُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى آطُنَّةُ الشَّنِيَ قَالَ حَدَّنَا حَمْزَةُ مُنْ عَلِي بِنِ مَخْفَرٍ عَن أَبِي مُبُودَةً عَن أَبِي مُوسَى قَالَ عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُلُبُهُ فَلَمْ أَجِدُهُ قَالَ فَعَرَجُتُ بَارِزًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُلُبُهُ فَلَمْ أَجِدُهُ قَالَ فَعَرَجُتُ بَارِزًا أَطُلُبُهُ وَإِذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلُبُ وَإِذَا رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ أَنْتُ بِأَرْضِ حَرْبٍ وَلَا نَامَنُ عَلَيْكَ الْمُعْرَبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ اللَّهِ الْفَتْ بِأَرْضِ حَرْبٍ وَلَا نَامَنُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَلَعْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَمُعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَحَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَحَعَلُوا يَأْتُونُهُ وَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَحَعَلُوا يَأْتُونُهُ وَكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَحَعَلُوا يَأْتُونُهُ وَكُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَحَعَلُوا يَأْتُونُهُ وَكُولُ وَكُولُ وَا قَالَ وَسُولُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَحَعَلُوا يَأْتُونُهُ وَكُولُ وَاللَهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَرَعُوا قَالَ فَتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَرَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلَهُ عَلَهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَلَا لَهُ عَلَهُ وَلَا ا

(۱۹۹۲۲) حضرت ابوموی ڈاٹنڈ سے مروی کے کہ ہم لوگ نبی طالیا کے ہمراہ جہاد کے کسی سفر پرروانہ ہوئے ، رات کو نبی طالیا نے

پڑاو کیا، ایک مرتبہ میں رات کواٹھا ٹونبی علیا کواپی خواب گاہ میں نہ پایا، مجھے طرح طرح کے خدشات اور وساوس پیش آنے لگے، میں نبی علیا کی تلاش میں نکلا تو حضرت معاذی ٹاٹھئا سے ملاقات ہوگئی، ان کی بھی وہی کیفیت تھی جو میری تھی، ای دوران سامنے سے نبی علیا آتے ہوئے دکھائی دیئے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جنگ کے علاقے ہیں، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے، جب آپ کوکوئی ضرورت تھی تو آپ اپ ساتھ کی کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ نبی علیا نے فرمایا میں نے الی آواز سن جو بھی کے چلئے سے پدیا ہوتی ہے یا جیسے کھیوں کی جنبھنا ہے ہوتی ہے۔

میرے پاس میرے باس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے مجھے ان دو میں سے کی ایک بات کا اختیار دیا

کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہو جائے یا مجھے شفاعت کا اختیار لل جائے ، تو میں نے شفاعت والے پہلو کو ترجیح دے

لی کو فکہ مجھے اس کی وسعت کا اندازہ تھا، دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دہ بجئے کہ وہ آپ کی شفاعت میں

ہمیں بھی شامل کر دے ، نی طینا نے ان کے لئے دعاء کر دی ، بعد میں ان دونوں دیگر صحابہ کر ام جھ گئی کو بھی اس کے متعلق بتا یا تو وہ بھی نی مالیا کہ کہ وہ جمیں بھی آپ کی شفاعت میں شامل کر دے ، نی طینا کے پاس آنے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ جمیں بھی آپ کی شفاعت میں شامل کر دے ، نی طینا نے فرما دیا کہ ہروہ شخص جو اس حال میں دے ، نی طینا ان کے لئے دعاء فرما دیتے ، جب بیسلسلہ زیادہ ہی بڑھ گیا تو نبی طینا نے فرما دیا کہ ہروہ شخص جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ نہ میری شفاعت میں شامل ہے۔

(۱۹۹۱۳) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ إِسُحَاقَ يَعْنِى السَّالَحِينِى قَالَ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَن آبِى سِنَانِ قَالَ دَفَنْتُ ابْنًا لِى وَإِنِّى لَفِى الْقَبْرِ إِذْ أَحَذَ بِيدَى آبُو طَلْحَةً فَأَخْرَ جَنِى فَقَالَ آلَا أَبُشُرُكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ حَدَّيْنِى الضَّحَاكُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْجَعَ قَالَ الْمَوْتِ قَبَصْتُ وَلَكَ عَبْدِى فَبَعْتُ الْمُعْرِى قَالَ نَعْمُ قَالَ فَمَا قَالَ قَالَ حَمِلَكَ وَاسْتَرْجَعَ قَالَ الْمُعْرَقَ فَوْ السَّورُ جَعَ قَالَ الْمُعْرَقِ عَلْمُ لَا لَهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَدَى وَاللَّوْلُولُ عَلَى الْمُعْرَقِ عَلَى الْعَمْ قَالَ الْمُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَقِ مَى الْمُعَرِقِ عَلَى الْمُرْقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقِ فَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي عَلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُلْعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْعُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُ الللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

(۱۹۹۲۳) ابوسنان کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو فن کرنے کے بعد ابھی قبر میں ہی تھا کہ ابوطلحہ نے میر اہاتھ پکڑ کر مجھے ہا ہر نکالا اور کہا کہ میں تہمیں ایک خوشخری نہ سناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، انہوں نے اپنی سند سے حضرت ابوموی بڑا تھو کی مید صدیث سنائی کہ نبی طیبا نے ارشاو فر مایا اللہ تعالی فرشتے سے فرما تا ہے اے ملک الموت! کیا تم نے میر سے بندے کے بیٹے کی روح قبض کرلی؟ کیا تم اس کی آئی تھوں کی شونڈک اور جگر کے ملڑے کو لے آئے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں! اللہ تعالی بوچھتا ہے کہ پھر میر سے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف بیان کی اور اناللہ پڑھا ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جنت میں اس مخص کے لئے گھر بنا دو، اور 'نہیت الحمد' اس کا نام رکھو۔

( ١٩٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ

## هي مُناهُ اَمَدُن لِيهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ الله عَلَى الكونيين ﴿ مُناهُ المَوْنِينِ الله الله الكونيين ﴿ مُ

وَقَالَ الصَّحَاكُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبِ

(۱۹۹۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٩٦٥) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَغْنِى الطَّجَّانَ عَن مُطَرِّفٍ عَن عَامِرٍ عَن أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُغْنِقُ جَارِيَةً ثُمَّ يَتَوَوَّجُهَا لَهُ أَجُوانِ [راجع: ١٩٧٦].

(۱۹۹۷۵) حضرت ابومویٰ بخانفاہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا جس شخص کے پاس کوئی بانڈی ہو،اوروہ اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرلے تواسے دہراا جرملے گا۔

( ١٩٩٦٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ قَالَ آخِبَرَنَا حَرِيشُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُودَةً عَن آبِي مُوسَى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [انظر ١٩٩٨].

(۱۹۹۲۲) حضرت ابوموی بناتذ ہے مروی ہے کہ نبی علیثا نے ارشاد فر مایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ١٩٩٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن صَفُوَانَ بُنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنُ بَرِىءَ اللَّهُ مِنْهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِىءَ مِمَّنُ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَوَقَ [راجع: ١٩٧٦٩].

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی بڑائٹر کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوثی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فر مایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی علیلی بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے گئے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جوواو بلا کرے، بال نو ہے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ تَرُوَانَ عَن هُزَيُلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ شُرَحْبِيلَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعِةِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعِةِ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَلِهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَاكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا ٱوْتَارَكُمْ وَاضُرِبُوا وَاللَّهُ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَاكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا ٱوْتَارَكُمْ وَاضُرِبُوا بِسَيْدُونِكُمْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَاكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا ٱوْتَارَكُمْ وَاضُرِبُوا بِسَيْدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَاكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا ٱوْتَارَكُمْ وَاضُرِبُوا بِسَيَّ فَلَى السَّاعِي فَاكُونَ السَّاعِي فَاكُونَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَاكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا ٱوْتَارَكُمْ وَاضُولِهُوا اللَّهُ وَالْمُولِي السَّعِي فَاكْسُولُ الْمَاشِي وَلَا عَلَى السَّعْطِي اللَّهُ الْمُعْرِدُ الْمَاشِي وَلَا عَلَى السَّعْرِي الْمَاسَلَةُ وَلَيْكُنْ كَخَيْرِ الْمَاشِي وَالْمَالِي اللَّهُ الْمُعْرِيقِي الْمَاسِلُولِي اللَّهُ الْمُعْرِدُ الْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاسِلُولِهُ الْمُعْلِي الْمَاسِلُ مِنْ السَّاعِي الْمُولِي الْمِيلِي الْمَاسِلُولُ اللْمَاسِلُ اللْمُولِي الْمُلْمِي وَالْمَاشِي وَالْمُولِي الْمَاسِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُولِي الْمَاسِلُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْرِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْرِدُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْرِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ

(۱۹۹۲۸) حضرت ابوموی فاتند مروی ہے کہ نبی ملیلان فرمایا تمبارے آگے تاریک رات کے حصول کی طرح فقت آ رہے۔ بیں،اس زمانے میں انسان مبح کومسلمان اور شام کو کا فرہوگا،اور شام کومسلمان اور مبح کو کا فرہوگا،اس زمانے میں بیٹھا ہواشخص کھڑے ہوئے ہے، کھڑ اہوا چلنے والے ہے،اور چلنے والا دوڑنے والے ہبتر ہوگا۔

تم اپنی کمانیں توڑ دینا، تانتیں کاٹ دینا، اپنے گھروں کے ساتھ جٹ جانا اور اگر کوئی تمہارے گھر میں آئے تو حضرت آ دم ﷺ کے بہترین بیٹے (ہابیل) کی طرح ہو جانا۔

هي مُنلِهَ امَدُن بن الكوفيان الكوفيان في مدم المستدر الكوفيان في

(۱۹۹۹۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا آبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ الْإِيَادِيُّ قَالَ ثَنَا آبُو عِمْرَانَ يَعْنِي الْجَوُنِيَّ عَن آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنَانُ الْفِرُدُوسِ آرُبَعْ ثِنْتَانِ مِنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَن آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنَانُ الْفِرُدُوسِ آرُبَعْ ثِنْتَانِ مِنْ فَضَّةٍ آنِيتُهُمَا وَحِلْيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ آنُ ذَهْبٍ حِلْيَتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمُ وَآنِيتُهُمَا وَمُنْ فِضَةً قِلْكُ أَلْكُومُ وَبُيْنَ اللَّهُ وَلِيسُ عَنْ وَهُلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا الْعَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيتُهُمُ وَمُعْلِيقًا وَلَا التَرْمَدَى: حسن صحيح إلَيْنَ الْقُورُ وَالِكُ الْمُعْلِقُ وَلِي اللَّهُمُ وَالِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالِكُ الْمُعْلِقُ وَلِي اللْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي اللَّهُ وَالِي الْمُعْلِقُ وَلِي اللَّهُ وَالِنَا الْمُعْلِقُ وَلِي اللَّهُ وَالِكُولُولُولُ اللْمُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالُولُ الْمُعْلِقُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالِي اللَّهُ وَالُولُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَالِي اللَّه

(۱۹۹۱۹) حضرت ابوموکی بھاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا جنت الفردوس کے چار درجے ہیں،ان میں ہے دوجنتیں (باغ) چاندی کی ہول گا اور ان کے برتن اور ہر چیز ہونے (باغ) چاندی کی ہوگی ، دوجنتیں سونے کی ہول گا اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی ، دوجنتیں سونے کی ہول گا اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی ،اور جنت عدن میں اپنے پروردگار کی زیارت میں لوگوں کے درمیان صرف کبریائی کی چا در ہی حائل ہوگی جواس کے در تا بال پر ہے اور بینہریں جنت عدن سے بھوٹی ہیں اور نہروں کی شکل میں جاری ہوجاتی ہیں۔

( ١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَارِسٍ صَاحِبُ الْجَوْرِ قَالَ ثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بُنُ أَبِى مُوسَى عَن أَبِى مُوسَى عَن أَبِى مُوسَى أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

(۱۹۹۷) حضرت الوموي الثانية سے مروى ہے كه انہول نے نبي عليك كونما زعصر كے بعد دور كعتيں پڑھتے ہوئے ديكھا ہے۔

(۱۹۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا بَدُرُ بِنُ عُنْمَانَ مَوْلَى لِآلِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثِي أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَتَاهُ سَائِلٌ يَسُالُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَامَر بِلاً لَا فَاقَامَ بِالطَّهُو حِينَ انْشَقَ الْفَجُو والنَّاسُ لَا يَكُادُ يَعُوفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْطَهُو حِينَ وَالنَّاسُ لَا يَكُادُ يَعُوفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْطَهُو حِينَ وَالنَّاسُ لَا يَكُولُ انتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنتَصِفُ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْوِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْوِ وَالشَّمْسُ مُن أَمْ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْوِ وَالشَّافِقُ ثُمَّ أَخُو الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْوِ بِاللَّهُمْ عَتَى الشَّمْسُ ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْوِ وَالشَّائِلُ يَقُولُ طَلَعْتُ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتُ وَالْقَابِلُ يَقُولُ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخُو الشَّعْفِ وَالْقَابِلُ يَقُولُ الشَّفَقِ وَآخَرَ الْعَصْرَ حَتَى الْسَلَقِ مَن وَقُتِ الْعَصْوِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَى الْصَرَفَ مِنْهُ وَالْقَابِلُ يَقُولُ الْتَعْمُ وَاللَّهُ لِلَّهُ وَلَا السَّعْقِ وَآخَرَ الْعَصْرَ عَتَى الْسَلَقِ اللَّيْولُ يَقُولُ الْمَعْمُ وَلَا السَّائِلُ فَقَالُ السَّائِلُ فَقُلُ اللَّيْلِ اللَّولُ فَيْعَا السَّائِلُ فَقَالُ الْمَعْمُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّيْلُ اللَّولُ الْمَعْمُ وَلَا الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْولُ اللَّهُ اللَّيْنُ عَلَى اللَّهُ اللَّيْولُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُمُ الْمَالُومُ الْمَالِ الْمُعْلِقُ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَلَمُ اللَّهُ ال

#### هي مُناهَا مَرْبِينَ بل يَنْ مِنْ الكوفيين مُناهَا مَرْبِينَ بل الكوفيين مُناهَا مَرْبِينَ بل الكوفيين

ہوگیا اور کوئی کہتا تھا کہ آ دھا دن ہوگیا، کوئی کہتا تھا نہیں ہوا، لیکن وہ زیادہ جانتے تھے، پھر انہیں حکم دیا، انہوں نے عصر کی ا قامت اس وقت کہی جب سورج روشن تھا، پھرانہیں تھم دیا،انہوں نےمغرب کی اقامت اس وقت کہی جب سورج غروب ہو گیا، پھرانہیں تھم دیا،انہوں نےعشاء کی اقامت اس وقت کہی جب شفق غروب ہوگئی، پھرا گلے دن فجر کوا تناموَ خرکیا کہ جب نماز نے فارغ ہوئے تولوگ کہنے لگے کہ سورج طلوع ہونے ہی والا ہے،ظہر کوا تنامؤ خرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصر کے قریب ہو گئی ،عصر کواتناموَ خرکیا کہ نمازے فارغ ہونے کے بعد لوگ کہنے لگے کہ سورج سرخ ہوگیا ہے،مغرب کوسقوط شفق تک مؤخر کر د ہااورعشاءکورات کی پہلی تہائی تک مؤخر کر دیا ، پھر سائل کو بلا کر فرمایا کہنماز کا وقت ان دووقتوں کے درمیان ہے۔

( ١٩٩٧٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَن أَبِيهِ عَن مَكْحُولِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَائِشَةَ وَكَانَ حَلِيسًا لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَمِيدَ بْنَ الْعَاصِ دَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ كُيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكُثِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةُ فَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ قَوْلَهُ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَأَبُوْ عَائِشَةَ حَاضِرٌ سَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ إقال الألباني: حسن (ابو داو: ٢١٥٣) قال شعيب: حسن موقوفاً وهذا

(۱۹۹۷) ابوعا نشه مُنظية "جوحضرت ابو بريره والنظاك بمنشين تظ" كبته بين كدابك مرتبه سعيد بن عاص في حضرت ابوموى اشعری ڈاٹنڈ اور حضرت حذیفہ بن بمان ڈاٹنڈ کو بلایا، اور پوچھا کہ نبی عاینا، عیدالفطر اور عیدالانتخی میں کتنی تکبیرات کہتے تھے؟ حضرت ابومویٰ طالبینے نے فرمایا جس طرح جنازے پر چارتکبیرات کہتے تھے،عیدین میں بھی چارتکبیرات کہتے تھے، حضرت حذیفه ڈاٹٹؤ نے ان کی نفیدیق کی ، ابو عائشہ کہتے ہیں کہ میں اب تک ان کی بیہ بات نہیں بھولا کہ'' نماز جنازہ کی تکبیرات کی طرح''یا در ہے کہ ابوعا کشاس وقت سعید بن عاص کے پاس موجود تھے۔

( ١٩٩٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ خَمْسًا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسُودِ وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُحِلَّتْ لِي الْفَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ شَهْرًا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَيْسَ مِنْ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدْ سَأَلَ شَفَاعَةً وَإِنِّي أَخْبَأْتُ شَفَاعَتِي ثُمَّ جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشا وفر مایا مجھے یا نچے الیی خصوصیات عطاء فر ما کی گئی ہیں جو مجھ ہے پہلے کسی کونہیں دی گئیں، مجھے ہرسرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے،میرے لئے ساری زمین کو باعث طہارت اورمسجد بنا دیا گیاہے، میرے لیے مال غنیمت کوحلال کر دیا گیاہے جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں تھا، ایک مہینے کی مسافت یر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، مجھے شفاعت کا حق دیا گیاہے، کوئی نبی ایمانہیں ہے جس نے خودسے شفاعت کا سوال نہ

### ﴿ مُنْلِهَا مَنْنُ الْمُؤْنِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْنِينَ الْمُؤْنِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کیا ہو، میں نے اپناحق شفاعت محفوظ کرر کھا ہے اور ہراس امتی کے لئے رکھ چھوڑ اہے جواس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ندھ ہراتا ہو۔

( ١٩٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ يَعْنِى الزُّبَيْرِيَّ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يُسْنِدُهُ

(۱۹۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۹۹۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ عَن آبِي بُرُدَةً عَن آبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْتَاكُ وَهُو وَاضِعٌ طُرُف السِّواكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلَى فَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْتَاكُ وَهُو وَاضِعٌ طَوَّ السِّواكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلَى فَوْصَفَ حَمَّادٌ كَانَ يَسْتَنُّ طُولًا إِراحِع: ١٩٧٣ ١ مَ فَوْقَ فَوْصَفَ حَمَّادٌ كَانَ يَسْتَنُ طُولًا إِراحِع: ١٩٧٣ ١ مَ فَوْقَ فَوْصَفَ حَمَّادٌ كَانَ يَسْتَنُ طُولًا إِراحِع: ١٩٩٥ ١ مَ مَواكَ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْدِي مِ كَدايك مرتبه مِن بْي عَلِيْهِ كَى فدمت مِن عاضر ہوا تو وہ اس وقت مواك كر رہے تھے، راوى كَتِ بَيْل كوه طولاً مواك كيا رہ وہ اس پر ركھا ہوا تھا اور زبان كے كنار ہے پر مواك كر رہے تھے، راوى كَتِ بَيْل كوه طولاً مواك كيا كرتے تھے۔

(۱۹۹۷۱) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى خَطَايَاىَ وَجَهُلِى وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِى وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى خَطَايَاىَ وَجَهُلِى وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِى وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى جَدِّى وَهَزُلِى وَخَطَئِي وَعَمْدِى كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى [صححه البحارى (٢٣٩٨)، ومسلم (٢٧١٩)، وإن حان (٩٥٤)].

( ۱۹۹۷۷) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ يَعْنِى الْبَكَّائِيَّ قَالَ ثَنَا مَنْصُورٌ عَن شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةً عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُنكَّسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ سَأَلَ رَجُدُنَا يَقَاتِلُ خَمِيَّةً وَيَقَاتِلُ عَضَبًا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا فَإِنَّ أَحَدُنَا يَقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيَقَاتِلُ عَضَبًا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتِلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٧٢٢].

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی بھان سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی الیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیایار سول اللہ! یہ بتا ہے کہ کہ کہ ایک آدی ریا کہ ایک آدی ریا کہ ایک آدی ریا کہ ایک آدی ریا ہے کہ کہ ایک آدی ریا کہ ایک آدی ریا ہے کہ ریا ہے کہ ایک آدی ریا ہے کہ ایک آدی ریا ہے کہ ریا ہ

کاری کے لئے قبال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں قبال کرنے والا کون ہے؟ اس وقت نبی علیہ نے اپنا سر جھکار کھا تھا، اس کا سوال سن کر نبی علیہ نے سراٹھایا، اگر وہ کھڑا ہوا نہ ہوتا تو نبی علیہ سراٹھا کر اسے نہ ویکھتے اور نبی علیہ نے فرمایا جواس لئے قبال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے، وہی راہ خدا میں قبال کرنے والا ہے۔

( ١٩٩٧٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا مَنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ عَن آبِى وَائِلِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى سَأَلَ رَجُلٌ أَوْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَنكَسٌ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَغَضَبًا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ فَرَفَعَ مَنكُسٌ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا أَوْ كَانَ قَاعِدًا الشَّكُ مِنْ زُهَيْرٍ مَا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا أَوْ كَانَ قَاعِدًا الشَّكُ مِنْ زُهَيْرٍ مَا رَفَعَ رَأُسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا أَوْ كَانَ قَاعِدًا الشَّكُ مِنْ زُهَيْرٍ مَا رَفَعَ رَأُسُهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا أَنَهُ كَانَ قَائِمًا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِرَاحِي ٢٩٧٧٢ مَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِرَاحِي ٢٩٧٧٢ مِنَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِرَاحِي ٢٩٧٧٢ مِنْ قَاتِلُ لِعَمُونَ كُلِمَةُ اللَّهُ هَى الْعُلْمَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِرَاحِي ٢٩٧٢ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللَّهِ عَنَ وَالْمَالُ اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى مَا رَفَعَ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَى الْمَالُولُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا مُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(۱۹۹۷) حضرت الوموی بی بین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی ملیٹ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ ایہ بتا یے کہ ایک آدمی میں اللہ کے جذبے سے قال کرتا ہے اور ایک آدمی ریا کہ ایک آدمی فیمرت کے جذبے سے قال کرتا ہے اور ایک آدمی ریا کاری کے لئے قال کرتا ہے ، ان میں سے اللہ کے رائے میں قال کرنے والا کون ہے؟ اس وقت نبی ملیٹ نے اپنا سر جھکار کھا تھا ، اس کا سوال سن کر نبی ملیٹ نے سرافھایا ، اگر وہ کھڑ ا ہوا نہ ہوتا تو نبی ملیٹ سراٹھا کر آسے نہ در کھتے اور نبی ملیٹ نے فر مایا جو اس لئے قال کرتا ہے کہ اللہ کاکلہ بلند ہوجائے ، وہی راہ خدا میں قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٩٧٩) حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ مُقَدَّمٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقَالُوا اذْهَبُ مَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً قَالَ فَقُمْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلِكَ فَاعْتَذَرْتُ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ أَدُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَالُوا وَقُلْتُ لَمُ أَدُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ أَدُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ أَدُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِنَا مَنْ سَأَلْنَاهُ إِرَاحِعَ ١٩٣٧ ١٥.

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی بڑائیڈنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس پچھ اشعری لوگ آئے ،اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ نبی ملیا کے پاس چلو، ہمیں ان سے کوئی عام ہے، میں ان کے ساتھ چلا گیا، وہاں انہوں نے نبی ملیا سے کوئی عبدہ مانگا، میں نے ابن کی بات پر نبی ملیا سے معذرت کی اور عرض کیا کہ مجھے ان کی اس ضرورت کے بارے پچھے چیئیں تھا، نبی ملیا ان کی میری تھا، نبی ملیا این کی بات پر نبی ملیا اور فر مایا ہم کسی ایشے خص کوکوئی عبدہ نہیں ویتے جوہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے۔

( ١٩٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ ثَنَا شُغْبَةُ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ عَن جَدَّهِ قَالَ بَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ حَلِ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَلَا تُنفِّرًا فَي وَتَعْرَابٌ مِنْ وَتَطَاوَعَا قَالَ ٱبْو مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُصُنغُ فِيهَا شَرَابٌ مِنْ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبَنْعُ وَشَرَابٌ مِنْ

### هي مُناهَ احَدِينَ بل يَدِيدُ مَرَّ الْهِ الْمُعَالِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللهِ الْمُؤْمِنِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الشَّغِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [صححه البحارى (٢١٢٤)، ومسلم (١٧٣٣)، وابن حبان (٥٣٧٣)]. [راجع: ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٩، ١٩٩٦، ١٩٩٦،

(۱۹۹۸) حضرت الوموی الفاظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے انہیں اور حضرت معافر ڈاٹھ کو یمن بھیجے ہوئے فرمایا خوشخری دیا،
نفرت مت پھیلانا، آسانی پیدا کرنا، مشکلات میں نہ ڈالنا، ایک دوسرے کی بات ماننا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، حضرت
الوموی ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے مجھے اور حضرت معافر ڈاٹھ کو یمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہاں
کچھ مشروبات رائج ہیں، مثلاً جو کی نبیذ ہے جے "مزر" کہا جاتا ہے اور شہد کی نبیذ ہے جسے "مین" کہا جاتا ہے، نبی علیہ نے فرمایا
ہرنشہ ورچیز حرام ہے۔

(١٩٩٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي قَالَ شُعْبَةُ قَدُ كُنْتُ أَخْفَظُ اسْمَهُ قَالَ كُنَّا عَلَى بَابٍ عُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ نَنْتَظِرُ الْإِذُنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ طَعْنُ أَعْدَاثِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَفِي كُلُّ شَهَادَةٌ قَالَ زِيَادٌ فَلَمُ أَرْضَ بِقَوْلِهِ فَلَا الطَّعْنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْمُ مُوسَى [راحع: ١٩٧٥ ].

(۱۹۹۸) حضرت ابوموی تلافی ہے مروی ہے کہ بی طیکانے ارشاد فرمایا میری امت ''طعن اور طاعون' سے فناء ہوگی ،کسی نے بوچھایا رسول اللہ!طعن کامعنی تو ہم نے سمجھ لیا ( کہ نیزوں سے مارنا) طاعون سے کیا مراد ہے؟ نبی طیکانے فرمایا تبہارے دشمن جنات کے کچوکے ،اور دونوں صورتوں میں شہادت ہے۔

( ١٩٩٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّهُشَلِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَن أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي بِضْعَ عَشْرَةً مِنْ بَنِى تَعْلَبَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِأَبِى مُوسَى فَإِذَا هُوَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فَنَاءَ أُمَّتِي فِي الطَّاعُونَ فَذَكُرَهُ [انظر ما قبله].

(۱۹۹۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٩٩٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ عَن أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَن آبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَ فَأَهْبَطَنَا وَهُدَةً مِنْ الْأَرْضِ قَالَ فَرَفَعَ النَّاسُ أَصُواتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا قَالَ ثُمُّ دَعَانِي النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا قَالَ ثُلُ ثَعَانِي وَكُنْتُ مِنْهُ قَرِيبًا فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ أَلَا أَدْلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُولَةً إِلَّا بِاللَّهِ [راجع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۹۸۳) حضرت ابوموی بناتی سروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیلا کے ساتھ کسی جہاد کے سفر میں تھے، جس ٹیلے یا بلند

## هي مُنالاً اَمَرُن بَل يَنِي مَرْمُ الْهِ هِي ٥٥٣ ﴿ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُونِينَ الْمُونِينِ الْمُ

جگہ پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے ، نبی ملیظانے ہمارے قریب آکر فرمایالوگو! اپنے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب خداکونہیں پکارر ہے، تم سمجے وبصیر کو پکارر ہے، ہو جو تہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تہارے قریب ہے ، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوتَةَ إِلَّا بِاللَّهِ (جنت کا ایک خزانہ ہے)

ُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدَّادُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكَا حَ إِلَّا بِوَلِيٍّ [راجع: ١٩٧٤٧].

(۱۹۹۸ ) حضرت ابوموی الفظائے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ١٩٩٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَرَوْحُ بُنُ عُبَادَةً قَالَا ثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً عَن غُنيْمِ بُنِ قَيْسٍ عَن آبِي مُوسَى الْآشُعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوْحٌ قَالَ سَمِعْتُ غُنيْمًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْآشُعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ يَقُولُ قَالَ رَاحِع: ١٩٩٠٧].

(۱۹۹۸۵) حضرت ابوموی بھائن ہے مروی ہے کہ نی علیہ اٹے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر پچھلوگوں کے پاس سے گذرتی سے تاکہ وہ اس کی خوشبوسو گھیں تو وہ بدکار ہے۔

( ١٩٩٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ وَرَوْحٌ قَالًا ثَنَا ثَابِتُ بَنُ عُمَارَةَ عَن غُنَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ [راجع: ١٩٧٤٢].

(۱۹۹۸ ) حضرت ابوموی بالناسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا برآ کھ بدکاری کرتی ہے۔

(۱۹۹۸۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى التَّيْمِيَّ عَن أَبِى الْسَّلِيلِ عَن زَهْدَمْ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ أَتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ فَلَمَّا رَجَعْنَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا فَقَالَ لَمْ أَحْمِلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَاللَّهِ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَاللَّهِ لِا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى يَمِينٍ فَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُهُ آبُو السَّلِيلِ ضُويَبُ بُنُ نُقَيْرٍ [راحع: ١٩٨٤٨] وَاللَّهِ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا آتَيْتُهُ آبُو السَّلِيلِ ضُويَبُ بُنُ نُقَيْرٍ [راحع: ١٩٨٤]

(۱۹۹۸) نبی ایش کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم نے نبی ملیشا سے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی ملیشا نے فرمایا بخدا! میں تمہیں سوار نہیں کروں گا، ہم کچھ دیر'' جب تک اللہ کو منظور ہوا'' رکے رہے، پھر نبی ملیشا نے ہمارے لیے روشن پیشانی کے تین اونٹوں کا تھم دے دیا، جب ہم واپس جانے لگے تو ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم می ملیشا کے پاس

چنانچہ ہم دوبارہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ درخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے ہمیں کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں گے، پھر آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ نبی علیہ نے نمایا میں جب بھی کوئی شم کھاؤں گا تھی جب بھی کوئی شم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تواسی کواختیار کر کے اپنی شم کا کفارہ دے دوں گا۔

( ١٩٩٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَن آبِي نَضْرَةَ عَن آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اسْتَأْذَنَ آبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ وَجَعَ فَلَقِيهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ رَجَعْتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَأَذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعُ فَقَالَ لَرَجَعْتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَأَذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعُ فَقَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَأَذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعُ فَقَالَ لَلْهُ عَلَيْ عَلَى هَذِهِ بِبَيِّنَةٍ آوُ لَافُعَلَنَّ وَلَآفُعَلَنَّ فَأْتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ اللَّهَ تَعَالَى فَقُلْتُ أَنَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ فَخَلِّى سَبِيلَهُ [راحع: ١٩٧٣].

(۱۹۹۸) حضرت ابسعید خدری ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری بڑا تو نے حضرت عمر ہڑا تو نو کو ایس کیوں سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے، بعد میں حضرت عمر بڑا تو نو کی ان سے ملا قات ہوئی تو بو چھا کہتم واپس کیوں سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا، ہمیں اس کا تھم دیا چھا گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت کی تھی، جب جھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا، ہمیں اس کا تھم دیا جاتا تھا، حضرت ابوموی ڈاٹٹو افسار کی ایک مجلس یا مسجد جاتا تھا، حضرت ابوموی ڈاٹٹو افسار کی ایک مجلس یا مسجد علی میں سب سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چنا نچے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو نے ان کاراستہ جھوڑ دیا۔

( ١٩٩٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَن آبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ تَوَاجُهَا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ مَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ [راجع: ١٩٨١٩].

(۱۹۹۸) حضرت ابوموی بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیلانے ارشاد فرمایا جب دومسلمان اپی تلواریں لے کر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں،اوران میں سے ایک دوسر کے قتل کردیتو وہ دونوں جہنم میں جائیں گے،کسی نے پوچھایارسول اللہ! قاتل کا معالمہ توسیحہ میں آتا ہے مقتول کا کیا جرم ہے؟ نبی طیلانے فرمایا کیونکہ وہ بھی دوسرے قبل کرناچا بتا تھا۔

( ١٩٩٩) حَدَّثَنَا يَوِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَدَّهِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْآنِيَا

## المنظمانية وتنبل يخير من المنظم المنظ

الْقَتْلُ وَالْبَلَاءُ وَالزَّلَارُلُ [راحع: ١٩٩١٤].

(۱۹۹۹) حضرت ابوموی بالنظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا میری امت، امت مرحومہ ہے، آخرت میں اس پر کوئی عذاب بیں ہوگا ،اس کاعذاب دنیا ہی میں قبل وغارت ، پریشانیاں اورزلز لے ہے۔

( ١٩٩٩١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَغْنَى قَالَ ثَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّنَكْسَكِيُّ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا بُرُدَةَ بْنَ آبِي مُوسَى وَهُوَ يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ آبِي كَبْشَةَ وَاصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرُدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبْنَ يَزِيدَ كَنَبَ اللَّهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا إداحع: ١٩٩١٥.

(۱۹۹۹۱) ابو برده اوریز پدین انی کبشه ایک مرتبه کسی سفر میں استھے تھے، یز پیدووران سفر روز ہ رکھتے تھے، ابو بردہ نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے والدحضرت ابوموی بڑاٹھٰ کو کئ مرتبہ ہیہ کہتے ہوئے سا ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فرمایا جب کو کی شخص بیار ہوجا تا ہے یا سفر برچلا جاتا ہے تواس کے لئے اتنابی اجراکھا جاتا ہے جتنامقیم اور تندرست ہونے کی حالت میں اعمال برماتا تھا۔

( ١٩٩٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمُ بِسُوقِ أَوْ مَجْلِسٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا ثَلَاثًا قَالَ أَبُو مُوسَى فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى سَدَّدَ بِهَا يَفْضُنَا فِي وُجُوهِ بَغْضِ إراحع: ١٩٧١٧ (۱۹۹۹۲) حضرت عبدالله بن قيس بن في النفياسي مروى بيه كدا يك مرتبه نبي الإنهان في مسلمانوں كي مسجدوں اور ہازاروں

میں جایا کرواور تمہارے پاس تیرہوں توان کا پھل قابو میں رکھا کرو۔

( ١٩٩٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْزِيُّ عَن آبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَن آبِي مُوسَى الْٱشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَسُرَعُنَا الْأَوْبَةَ وَأَحْسَنَّا الْفَنِيمَةَ فَلَمَّا أَشُرَفْنَا عَلَى الرُّزُداقِ جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يُكَثِّرُ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ بِٱعْلَى صَوْتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ وَجَعَل يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَوَصَفَ يَزِيدُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تُنَادُونَ أَصَمَّ وَلَا غَانِبًا إِنَّ الَّذِي تُنَادُونَ دُونَ رُنُوس رِكَابِكُمْ ثُمَّ قَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْس أَوْ يَا أَبَا مُوسَى آلًا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُورِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِرَاحِي ١٩٨٢٨ ] (١٩٩٩٣) حضرت الوموي فالتؤاف مروى بركه ايك مرجه بهم لوك نبي عليقا كرساته كسي جهاد كرسفريس تتري بس شيله يابلند جگہ پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو بلند آواز ہے تھیر کہتے ، نبی ملیٹانے ہمارے قریب آ کرفر مایالوگو! اینے ساتھ نری کرو، تم کسی بہرے یا غائب خدا کونہیں بکار ہے،تم تسمیع وبصیر کو بکار رہے ہو جوتمباری سواری کی گردن ہے بھی زیادہ تمہارے قریب

#### هي مُنالمًا مَيْن بن بيد مترجم كي ١٥٥ كي ١٥٥ كي مُسْنَلُ الكوفيتين كي

ہ، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہیں جنت کے فرانوں میں سے ایک فرانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لا حَوْلَ وَلا فُوّةَ إِلَّا باللّه (جنت کا ایک فرانہ ہے)

( ١٩٩٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَن ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعٌ حِطَّانَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَن آبِى مُوسَى الْآشُعْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِرَجُلِ هَلُمَّ فَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ هَذَا الْيَوْمَ فَحَطَّبَ فَقَالَ وَمِنْهُمُ مَنْ يَقُولُ هَلُمَّ فَلَنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا ذَالَ يَقُولُ هَلُمَّ فَلَنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا زَالَ يَقُولُ هَلُمَّ فَلَنَجُعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا زَالَ يَقُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ هَذَا الْيُومُ سَاخَتُ بِي [راجع: ١٩٨٣٧].

(۱۹۹۹) حضرت ابوموی التخذے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ آؤ! آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، مجھے ایسالگا جیسے نبی طینا ہمارے سامنے موجود ہیں، اور فرمارہ ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ آؤ! آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، اور انہوں نے ریہ بات اتنی مرتبدد ہرائی ہے کہ ہیں تمنا کرنے لگا کہ ہیں زمین میں اتر حاول۔

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَن غُنيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقَلْبَ كُرِيشَةٍ بِفَلَاقٍ مِنْ الْأَرْضِ يُقِيمُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَرْفَعُهُ إِلْسُمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ [قال الألباني: صَحيح (ابن ماجة: ٨٨). قال شعيب: اسناده ضعيف واحتلف في رفعه ووقفه ارجح].

(۱۹۹۹۵) حضرت ابوموی بڑا تھئا ہے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا قلب کوقلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتار ہتا ہے اور دل کی مثال تواس پر کی ہی ہے جوکسی درخت کی جڑمیں پڑا ہو،اور ہواا ہے الٹ ملیٹ کرتی رہتی ہو۔

(١٩٩٩٦) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَ أَبُو بُرُدَةَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ آبِي لَوْ شَهِدْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الطَّأْنِ إِنَّمَا لِبَاسُنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رَبِحُ الطَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الطَّالِ إِنَّمَا لِبَاسُنَا

(۱۹۹۹۷) حضرت ابومویٰ دلاتون ایک مرتبہ اپنے بیٹے ابو بردہ سے کہا کہ بیٹا! اگرتم نے وہ وقت دیکھا ہوتا تو کیسا لگتا کہ ہم لوگ نبی پالیٹا کے ساتھ ہوتے تھے اور بارش ہونے پر ہمارے اندر سے بھیٹر بکریوں جیسی مہک آ رہی ہوتی تھی۔

(۱۹۹۹۷) حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن قَتَادَةً عَن أَبِي بُرُدَةً قَالَ قَالَ لِي أَبُو مُوسَى يَا بُنَى لَوُ رَافِينَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابَنَا الْمَطُو وَجَدُتَ مِنَّا رِيحَ الضَّأَنِ [محرر ما تعله] رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابَنَا الْمُطَو وَجَدُتُ مِنَّا رِيحَ الضَّأَنِ [محرر ما تعله] (1992) حَفرت ابوموى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا كَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا كَهُمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا كَهُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا كَهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَيْهِ وَلَيْكُمُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْتَى مَعْ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّتُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْلُهُ عَلَيْهُ وَلَعْتُ وَلَعُلُولُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا تَعْهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عُلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَالْعُلُولُكُمُ عُلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

#### هي مُنالَمًا مَدُن بل سِيدِ مَرْم اللهِ مَن اللهِ مَن بل سِيدِ مَرْم اللهِ فينين ﴿ مُن اللهِ اللهِ فينين ﴿ مُ

( ١٩٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ قَالَ ثَنَا عَاصِمٌ عَن أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى أَبُو مُوسَى بِأَصْحَابِهِ وَهُو مُورَا مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي رَكُعَةٍ مُرْتَحِلٌ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي رَكُعَةٍ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَةً وَالْنَاقِ مَنْ مَ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّالَةِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَقُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَ

(۱۹۹۹) ابومجلز میشنز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی ٹائٹو کمہ کرمہ سے مدینہ منورہ جارہے تھے تو راتے میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، انہوں نے عشاء کی دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہو کرایک رکعت میں سورہ نساء کی سو آیات پڑھ ڈ الیس، اس پرسی نے کمیر کی تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے اس چیز میں کوئی کی نہیں کی جہاں نبی مایشا نے قدم رکھا ہو، میں بھی ویہیں قدم رکھوں، اور نبی مایشا نے جس طرح کیا ہے، میں بھی ای طرح کروں۔

(١٩٩٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْحَوْنِيُّ قَالَ إِنَّ أَمَا مَكُو وَقَالَ عَفَّانُ عَن أَبِي المَّهُ مُرَّةٌ مُرَّةٌ مُرَةً وَسُلَمَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُحَوِّقَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ أَهُلٌ لِلْمُؤْمِن لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ إِرَاحِيَ ١٩٨٠٥).

(۱۹۹۹۹) حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ ہے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی سے بناہوگا، آسان میں جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی،اوراس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جواہل خانہ ہوں گے، دوسرے کونے والے انہیں دکھیے نہیں گے۔

( .... ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هَمَّاهٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ وَذَكُر نَحْوَهُ

(۲۰۰۰۰) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

آخِرُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ آخِرُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ

الحدوللد! جلد ثامن ممل ہوئی۔

